

کابری مالب ارکٹ گلبرگ ۱۱۱ لامورفون: 5712905 www.khatm-e-nubuwwat.org

حجمو لے نبی اندھرے طلوع اسلام کے بعد سے عہد حاضر تک گراہی کے اندھرے کھیلانے والے جھوٹے نبیوں اور مہدیوں کا عبرت ناک انجام

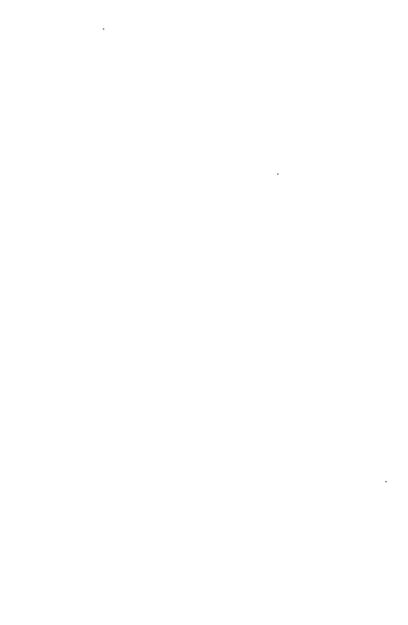

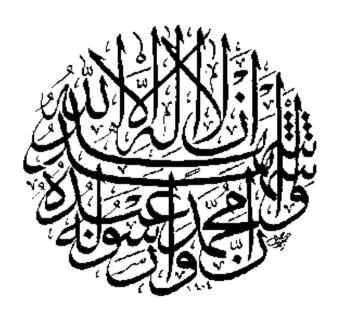

### فهرست

| 9   | صاف ابن صیاد مدنی         | ب:1    |
|-----|---------------------------|--------|
| 19  | سسااسودعنسي               | باب:2  |
| 28  | ساطلیحه اسدی              | اب:3   |
| 43  | سسا مسيلمه كذاب           | اب:4   |
| 65  | سجاح بنت حارث تميميه      | اب:5   |
| 72  | مختارا بن ابوعبير ثقفي    | اب:6   |
| 128 | <i>سے حارث گذاب دشق</i> ی | باب:7  |
| 137 | سسا مغيره بن سعيه عجلي    | ياب:8  |
| 140 | سن بیان بن سمعان تنیمی    | باب:9  |
| 143 | ابومنصور عجل              | باب:10 |
| 145 | ب صالح بن طريف برخواطي    | باب:11 |
| 149 | بهافریدی زوزانی نیشاپوری  | ياب:12 |
| 151 | اسحاق اخرس مغربي          | باب:13 |
| 156 | استادسیس خراسانی          | باب:14 |
| 158 | ابوعيسني اسحاق اصفبهاني   | باب:15 |
| 159 | حكيم فقنع خراساني         | باب:16 |
| 165 | عبدالله بن ميمون اجوازي   | باب:17 |
| 170 | با بک بن عبدالله خرمی     | باب:18 |
| 182 | احمد بن کیال بلخی         | باب:19 |
| 189 | علی بن محمد خار جی        | باب:20 |
| 205 | حمدان بن اشعت             | باب:21 |
|     |                           |        |

|     | <b>\</b> /                                 |         |
|-----|--------------------------------------------|---------|
| 211 | ابوسعيدحسن بن بهرام جنابي قرمطي            | باب:22  |
| 215 | ز کروییه بن ماهر                           | باب:23  |
| 221 | یخیٰ بن ز کرویه قرمطی                      | باب:24  |
| 222 | عبيداللهمهدي                               | باب:25  |
| 239 | علی بن فضل میمنی                           | باب:26  |
| 239 | ابوطا ہر قرمطی                             | باب:27  |
|     | حاميم بن من الله                           | باب:28  |
| 250 | محمه بن علی هلغما نی                       | باب:29  |
| 251 | عبدالعزيز باسندى                           | باب:30  |
| 257 | ابوالطيب احمربن حسين                       | باب:31  |
| 259 | ابوعلى منصور                               | باب:32  |
| 262 | نوید کامرانی                               | باب:33  |
| 275 | بانی رفض وشیعیت                            | باب:34  |
| 277 | اصغربن ابوالحسين                           | باب:35  |
| 282 | ا بوعبدالله ابن شباس                       | باب:36  |
| 284 | حسن ابن صاح حمیری                          | باب:37  |
| 286 | رشیدالدین ابوالحشر<br>مشیدالدین ابوالحشر   | باب:38  |
| 326 | محمد بن عبدالله بن تو مر <sub>ت</sub>      | باب:39  |
| 328 | ابن الی زکر با                             | باب:40  |
| 351 | حسين بن حمدان                              | باب:41  |
| 352 | ابوالقاسم احمد بن قسى                      | باب:42  |
| 354 | علی بن حسن شمیم                            | باب:43  |
| 355 | محبود وا حد گیلانی<br>محمود وا حد گیلانی   | باب:44  |
| 356 | مردوا مدینا ی<br>عبدالحق بن سبعین          | باب:45  |
| 360 | سپرران بن ماین<br>احمد بن عبدالله ملثم     | باب:46  |
| 362 | ۴ مدن خبراملد م<br>عبدالله راعی شامی       | باب:47  |
| 363 | عبدالعز ریز طرا بلسی<br>عبدالعزیز طرا بلسی | باب: 48 |
| 364 | خيرا سر يوسرا ق                            | ٠٠٠٠٠   |
|     |                                            |         |

| 365 | اوليس رومي                     | باب:49  |
|-----|--------------------------------|---------|
| 367 | احمد بن بلال                   | باب:50  |
| 368 | سيدمجمه جو پنوري               | باب:51  |
| 391 | حا جی محمد فر بی               | باب:52  |
| 393 | حبلال العربين اكبربا وشاه      | باب:53  |
| 429 | سيدمحمونو ربخش جو نپوري        | باب:54  |
| 430 | بايزيدفحد                      | باب:55  |
| 436 | احمد بن عبدالله سلجماسي        | باب:56  |
| 439 | احمه بن على محير ثي            | باب:57  |
| 440 | محمدمهدی از کی                 | باب:58  |
| 441 | سبا تا ئی سیوی                 | باب:59  |
| 449 | محجد بن عبدالله کرو            | باب: 60 |
| 450 | میر محمد حسین مشهدی            | باب:61  |
| 459 | مرزاعلی محمد باب شیرازی        | باب:62  |
| 489 | ملامحمرعلى بارفروشي            | باب:63  |
| 491 | נר <b>יט</b> זיש               | باب:64  |
| 498 | فيتنغ بميك اورشيخ محمر خراساني | باب:65  |
| 500 | مومن خال                       | باب:66  |
| 505 | مرزا یخیٰ نوری                 | باب:67  |
| 510 | یہا ءاللہ توری                 | باب:68  |
| 524 | محمراحمه مهدى سوذاني           | باب:69  |
| 550 | مرزاغلام احمدقادياني           | باب:70  |
|     |                                |         |



### باب نمبر1

# صاف ابن صیاد مدنی

#### عهد جاہلیت میں کہانت کا شیوع:-

حفرت بغیر و نذیر ہائی علیہ العملؤة والسلام کی بعث ہے پیشتر عرب میں عام دستور تھاکہ لوگ غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے کیلئے کا بنوں کی طرف رجوع کرتے سے اور خصوبات کا معاملہ بھی زیادہ تر انہی کی مرضی اور صواب دید پر موقوف رہتا تھا چو تکہ یہ دعیانِ غیب دانی مرجح انام اور قبلہ حاجات ہے ہوئے تھے۔ انبیاء کرام کی روحانی تعلیمات بھی ای طائفہ کی دکان آرائیوں میں گم ہورہی تھیں لیکن جب مرغانی حرم نے توحید کی نفہ سرائی کی اور حضرت خلاصہ موجودات سید العرب والجم سیدنا مجم صلی الله علیہ وسلم کی بعث پر کشور انسانیت کی از سر نو تغیر و تا بیس کا کام شروع ہوا تو کا بنوں کی بساط مقندائی کیسر الٹ گئ اور کوئی شخص ان کا پر سان حال ندرہا۔ جس طرح نیر اعظم کی ضیلیا شیوں میں کر مک شب تاب قعر ممنامی موتے ہی نابود ہو گئیں اور قلمت سحر و کمانت کی جمہ گیر تاریکیاں بھی آقاب رسالت کے طلوع بوتے ہی نابود ہو گئیں اور ظلمت سحر و کمانت کی جگہ آسانی تعلیم اس کور جبین افتی عالم پر لمحہ موتے ہی نابود ہو گئیں اور قلمت سحر و کمانت کی جگہ آسانی تعلیم اس کا نور جبین افتی عالم پر لمحہ کے آخری ایام سعادت میں مدینہ منورہ میں ظاہر ہوااور اسلامی حلقوں میں این صیاد کی کئیت ہے مشہور ہے۔

### كيان صياد مسلمان تها؟:-

ائن صیافہ سحرو کمانت میں ید طولی رکھتا تھا۔ گو نبوت کا مد کی تھالیکن کی روایت ہے ہیہ امر پاید جوت کو شہری ہنچا کہ وہ کسی دوارت ہے ہیہ امر پاید جوت کو شہری پہنچا کہ وہ کسی دن دوسرے خانہ ساز نبول کی طرح با قاعدہ ہے ہمتائی ویکائی کی مید خرور پر بیٹھا ہو اور کسی نے اس کے دعویٰ نبوت کی تھدیق کرئے اس کی متابعت کی ہو۔ ائن صیاد بعد میں بظاہر مسلمان ہوگیا تھا گر معلوم ہو تاہے کہ اس کا اسلام شائبہ نفاق سے پاک نہ تھا جس کے بہت سے دلائل و شواہد پائے جاتے ہیں جن میں سے بعض بیہ ہیں کہ وہ جتاب

جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعوت کے بعد وعویٰ نبوت کر کے دائرہ اسلام میں واخل نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ ایک مریتبہ ابن صیاد کے سامنے و جال کا ذکر آیا۔ میں نے اس سے ازراہ مٰداق کما'' تیر ابرا ہو کیا تو د جال ہو نا پند کر تا ہے'' کہنے لگا کہ اگروہ تمام قدرت جو د جال کو دی جائے گی۔ مجھے عطاکی جائے تو میں د جال بینانا پیندنہ کروں" (صحح مسلم) ابن صیاد کا بیہ جواب اس کے دلی خیالات و عقائد کا صحح آئینہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے ول پر شیفتگی اسلام وایمان کے نقش کماں تک مرتم تنے ؟

ائن صیاد قتل واستہلاک ہے کیوں بچار ہا؟ :-

ایک مرتبہ امیرالمومنین عمرؓ کی رگ غیرت اس کے دعویٰ نبوت پر جنبش میں آگئی انہوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یار سول اللہ! اگر اجازت ہو تو میں اس کی گرون مارووں؟ حضورً نے فرمایا کہ اگر این صیاد وہی د جال منظر ہے تو تم اس پر کسی طرح قابو نہ پاسکو گے (کیو نکہ وہ لا محالہ قرب قیامت تک زندہ رہ کر علیمی این مریم علیہ السلام کے ہاتھ ہے قتل ہوگا اور اگر ان صیاد د جال معبود نہیں تو اس کے قتل کرنے ہے کوئی مغید نتیجہ پر آمد نہیں ہو مکیا (حالہ ی و مسلم ) ظاہر ہے کہ حضور خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعث کے بعد ہر وہ شخص جو ہی اور مہد و حی ہونے کا مدعی ہو کا فر لور واجب القتل ہے لیکن این صیاد بلوجو د ادعائے نبوت قتل ہے اس لئے محفوظ رہا کہ آئمین خداوندی نے لڑکول کے قتل کی اجازت نہیں دی۔ اگر وہ بالغ ہوتا تو پھر وعویٰ نبوت کے ساتھ کی آمرزش ورعایت کا مستحق نہ تھا۔ ہم روزمرہ ویکھتے ہیں کہ جو شخص حکومت وقت کے خلاف غداری کر تا ہے یا اس پر کسی سازش یا جنگجو کی کا الزام عائد ہو تا ہے ، وہ تھتنی وگر دن زدنی قراریا تا ہے۔ اسے حبس دوام بعبور دریائے شور کی سز ادی جاتی ہے یاوہ نشانہ بعد دق منایا جاتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ جو شخص شہنشاہ اراض و ساء کی روحانی مملکت میں غدروفساد کر ہے اور دین الٰمی میں رخنہ اندازی کا مجرم ہو وہ کس در جہ قابل مواخذہ نہ ہوگا؟

منع قتل کی دوسری وجہ میہ تھی کہ یمود ان دنوں ذمی تھے اور ان سے اس شرط پر صلح ہوئی تھی کہ ان سے کسی حال میں تعرض نہ کیا جائے گا چنانچہ "شرح السنة" کی روایت میں صاف پیہ الفاظ موجود ہیں کہ ''اگر این صیاد د جال موعود نہیں تو تنہیں کی طرح مناسب نہیں کہ ایک ذمی کو قتل کرو" (مشکلوة)

ائن صیاد سے سر ورِ عالمؓ کا دلچیپ مکالمہ :-

روایات صححہ سے پت چاتا ہے کہ اہلیسی طاقتیں خوروسالی سے ہی اس کے باطن میں اپنی

طاغوتی کذب آفرینیاں القا کررہی تھیں اور وہ حد بلوغ سے قبل ہی اظہار نبوت کررہا تھا چنانجہ حضرت عبدالله بن عمرٌ كتے بيں كه ايك مرتبه جناب پيغيمر خدا صلى الله عليه وسلم ابن صيَّاد كي طرف تشریف لے گئے۔ امیرالمومنین عمر فاروق بھی ساتھ تھے۔ این صیاد عالم طفلی میں قلعہ بنبی مغالہ کے اندر جو یبود کا ایک قبیلہ تھالڑ کول کے ساتھ تھیل رہا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف راجع کر کے فرمایا کیا تواس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا فریستادہ ہوں؟ ابن صیآد نے کہا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ امیوں کے ( یعنی عرب والول کے جو ا كثر ناخواندہ تھے) نبی ہیں پھر ابن صياد نے حضور سرور عالم صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا "كيا آب بھی مجھے رسول مانتے ہیں"؟آپ نے فرمایا کہ "میں تواللہ جل وعلا اور اس کے تمام (سے) نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں لیکن بیہ تو بتا کہ تو جو نبوت کا دعویدار ہے تجھے کیاد کھائی دیتا ہے"؟ اس نے جواب دیا کہ "میرے پاس ایک صادق آتا ہے اور ایک کاذب" غالبًا اس کا منشاء یہ تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک شیطان بیہ دونوں اس کے دل پر امور غیبیہ القا کر جاتے ہوں گے۔ ائن صیآد کے خود اپنے بیان سے اس کے دعویٰ نبوت کا بطلان ثابت ہو گیا کیونکہ انبیاء کرام کی خبریں اہلیسی اکاذیب سے قطعا مبرا ہوتی ہیں۔ خلاف کا ہنوں کے کہ ان کی بعض اطلاعیں تھی ہوتی ہیں اور بعض جھوٹی۔ یہ س کر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جھ یر صدق اور كذب فخلط موسكيا بـ"اب آخضرت صلى الله عليه وسلم نے صحابةً يراس كالطلال ظاہر كرنے كيليح على رؤس الاشاد اس كا امتحان كرنا جاما چنانچه فرمايا ''احچما ميں ايك كلمه اپنے دل ميں سوچتا ہوں ہتاؤ کہ وہ کون ساکلمہ ہے"؟ جناب سر ور انبیاء صلی اللہ علیہ سلم نے قرآن پاک کی ہیہ آت جس کے یائج کلے میں این و بن میں طوظ رکھی ہوئم تأتی السَّماءُ بدُحان مُبینُ (جس ول کہ آسان پر بنن دھوال ظاہر ہوگا) این صیاد نے کہادہ دھوال ہے۔ این صیاد یا بج الفاظ کے کلام میں ہے صرف ایک لفظ بتا سکا۔ جب حضور نے دیکھا کہ اس کا حال عام کا ہنوں کا ساہے جو القائے شیطانی کی بدولت بعض امور غیبیه معلوم کر لیتے ہیں تو فرمایا که "توایلی بساط سے بڑھ کر قدم نہیں مار سکتا اور نہ اس در ہے سے تجاوز کر سکتا ہے جو کا ہنول کو حاصل ہے اور جب تو دوسرول کے دلی خطرات کو پوری طرح نسیں بتاسکتا تو نبوت کا دعویٰ چھوٹا منہ بردی بات ہے" رب قدیر انبیاء کو لوگوں کے دلی ارادوں اور راز ہائے نیمانی پر علیٰ وجہ الکمال مطلع فرما دیتا تھا۔ خلاف منجموں اور کا ہنوں کے کہ جنود اہلیس ان پر کلمات قدسیہ میں سے کوئی ایک کلمہ القاکر ویتا ہے۔

جس دن خیر البشر صلی الله علیه وسلم نے ائنِ صیاد ہے اپنے معبود ذہنی کے متعلق سوال کیااس کے بعد آپ کو ابن صیاد کے مزید حالات معلوم کرنے کا اثنتیاق ہوا چنانچہ آپ دوسرے دن حصرت الی بن کعب انصاریؓ کو ساتھ لیکر اس نخلتان کو تشریف لے گئے جمال ابنِ صیاد مقیم تھا۔ وہاں پیچ کر ویکھا کہ وہ ایک چادر تانے بستر پر دراز ہے اور چادر میں سے غن غن کی آواز آرہی ہے۔ آپ اس حقیقت کے پیش نظر کہ جب کس کے مفدہ کا خوف ہو توافشاء راز اور اظمار حقیقت جائز ہے، در خت خرما کی شاخوں کی آڑ میں ہو لئے تاکہ اس کے بیہ جانے سے پیشتر کہ آنحضرت تشریف فرما ہیں۔ اس کی گئاہٹ کا مفہوم اور مفاد سمجھ سکیں جو مخفی اور ناقابل فہم تھا۔ ابن صاد کی ماں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پکار اشی۔ "دیکھو صاف! محمد حضور کی تشریف آوری سے مطلع ہو کر فاموش ہو گیا۔ اگر اس کی ماں خاموش رہتی تو اس کی باتوں سے اس کی حقیقت حال پر مزید فاموش ہوگیا۔ اگر اس کی ماں خاموش رہتی تو اس کی باتوں سے اس کی حقیقت حال پر مزید روشنی بڑ سکتی۔ اس کے بعد جناب پیغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور د جال کے متعلق ایک نمایت قصیح و بلیغ خطبہ دیاور واپس تشریف لے آئے۔ (خاری و مسلم)

حضرت ابوسعید خدری گئتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور مرتبہ جناب خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کہ یہ طیبہ کے ایک کو چہ ہیں این صیاد سے طے۔ آنخضرت علیہ وسلم اور حضرات شیخین کہ یہ طیبہ کے ایک کو چہ ہیں این صیاد سے طے۔ آنخضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بو چھا کہ ''کیا تو میری رسالت کا قائل ہے؟ کہنے لگا کیا آپ بھی مجھے رسول اللہ مان ہیں ؟ آپ نے فرمایا اللہ کہ تھے پر کیا بھار تھی آئی اس لئے بھے پر ایمان نہیں لا سکتا'' اس کے بعد حضور نے دریافت فرمایا کہ تھے پر کیا بھار تھی آئی و کھڑا ہے۔ فرمایا ''تو عمش البیس کو سطح آب پر دیکھتا ہو گا' بعض احادیث نبویہ ہیں وساوس کے متعلق نہ کور ہے کہ البیس اپنا تخت پانی پر پھا کر دیکھتا ہو گا'' بعض احادیث نبویہ ہیں وساوس کے متعلق نہ کور ہے کہ البیس اپنا تخت پانی پر پھا کر تھی و اور فقد انگیزیوں کیلئے لوگوں کے پائی بھیجتا ہے۔ این صیاد اسی البیسی ختت کو پانی پر دیکھ کر گمان کر تا تھا کہ یہ عرش اللی ہے۔ اس کے بعد آل سرور علیہ التحییۃ والسلام نے دریافت فرمایا ''بھی کچھ اور بھی دیکھا ہے ؟'' جواب دیا ''ہیں وہ صادق اور ایک کاف (یا دو کا بی اور ایک صادق) کو دیکھا کرتا ہوں' آپ نے فرمایا ''اس مختص پر اپنا معالمہ محتلط ہو گیا ہو ادر اے اپنی نبیس کہ وہ سی ہے باجھوٹا' (مسلم)

### انن صياد بار گاه نبوي مين :-

حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ائن صیاد نے جناب نبی الرحمتہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے جنت کی مٹی الرحمتہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے جنت کی مٹی کا حال ہو چھا۔ آپ نے فرمایا کہ ''وہ سفیدی میں میدے کی مانند ہے اور اس کی بُو خالص کستوری کے مشابہ ہے'' (صحیح مسلم) اس روایت ہے چہ چلتا ہے کہ ائن صیاد کبھی آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہو تا تھالیکن کسی روایت ہے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ائن صیاد نے کس سال بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بیعت اسلام کی

اور کتی مرتبہ آستانہ نبوت میں حاضر ہوا؟ لیکن یہ امر تعجب خیز ہے کہ این صیاد جیساکا ہمن مدگی مرتبہ آستانہ نبوت میں حاض مدینة الرسول کے اندر موجود ہو۔ یوم ترج کے واقعات ہا کلہ تک جو بزید ہے وولت کے عمد ظلمت میں ظمور پذیر ہوئے۔ ہزار ہا سحابہ کو اس ہے و قاف قا طنے کا افقاق ہوا ہو اور پھر اس کی اغواء کو شیول کے حالات اور سوائح حیات شرح دبط کے ساتھ نہ مل سکیں لیکن اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے دوسر ے متنبوں اور خانہ ساز میحول کی طرح اپنے نقد س کی دکان جمانے اور لوگوں کیلئے با قاعدہ دام تزویز بھانے کی قصد بی نہ کیا بابعہ محلور چھے تو اپنے غلبہ حال اور د جالی حرکات کے باعث لوگوں ہے بہت کچھے الگ تعملک رہتا تھا اور پچھے صحابہ کرائم ہے ہو جہ اپنے کم فیات بھر ت نہ سے کہ وہ اپنے او قات حیات کو گوشہ عزات میں زیادہ گزارتا ہوگا اور رسی اس کے سوائح حیات بھر ت نہ اپنے او قات حیات کو گوشہ عزات میں زیادہ گزارتا ہوگا اور رسی اس کے سوائح حیات بھر ت نہ اپنے کو قات حیات کو گوشہ عزات میں زیادہ گزارتا ہوگا اور رسی اس کے سوائح حیات بھر ت نہ

کیاائن صیاد ہی و جال اکبر ہے؟ :-

بعض علاء نے این صیاد کو وہی و جال اکبر سمجھا ہے جے مسیح علیہ السلام قرب قیامت کو قتل کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ و جال اکبر تو نہیں تھا البتہ ان و جالوں میں ہے ایک ضرور تھا جو جھوٹے وعووں کے ساتھ خلق خدا کو گمراہ کررہے ہیں۔ جن حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ این صیاد ہی وجال اکبر ہے اور یہ کہ وہی نہایت مسن اور طویل العمر ہوکر اخیر زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اور روئے ذمین پر فسادر پاکرے گا۔ ان کے دلائل یہ ہیں :-

محمد من معود رکتے ہیں کہ ہیں نے جائر تن عبدااللہ کو اس بات پر حلف اٹھاتے و یکھا کہ ائن صاد عی و جال ہے۔ ہیں نے کما تعجب کی بات ہے کہ آپ اس بارے ہیں اللہ کی قتم کھاتے ہیں؟ جائہ نے جواب دیا کہ امیرالمو منین نے میری موجو و گی ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رور واس بات پر قتم کھائی تھی اور حضور نے اس پر انکاریا اعتراض نہیں کیا تھا۔ (خاری و مسلم) اس روایت کے متعلق بعض علاء کا خیال ہے کہ امیر الموشین عرق نے امن صیاد میں بعض و جالی علان کے لئات اور ان کے حلف کا اصل منہی یہ تھا کہ امن صیاد ان صاد و جالی علا متیں و کیا تھا۔ اور ان کے حلف کا اصل منہی یہ تھا کہ امن صاد ان و جالوں یعنی عرادوں میں ہے جو و عادی نبوت کے ساتھ فتنہ انگیزی کریں گے ان کی موائد کا ہر گزید فتاء نہ تھا کہ وہ و جال آئبر ہے۔ اور شارع علیہ الصاد قوالسلام کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس وقت تک آسانی اطلاع نہ پانے کے باعث خود متر ذو تھے کہ امن صیاد جس میں و جالی علامتیں پائی جاتی ہیں ، و جال موعو و ہے یا نہیں ؟ لیکن معلوم ہو تا ہے کہ جب آپ نے تھیم والی کی نبان سے عرب کے ایک جزیرہ میں و جال کی قید ہونیا واقعہ ساتو اس وقت آپ پر و جال کی نبان سے عرب کے ایک جزیرہ میں و جال کی نبان سے عرب کے ایک جزیرہ میں و جال کی قید ہونیا واقعہ ساتو اس وقت آپ پر و جال کی نبان سے عرب کے ایک جزیرہ و بیا واقعہ ساتو اس وقت آپ پر و جال کی نبان سے عرب کے ایک جزیرہ و نیا واقعہ ساتو اس وقت آپ پر و جال کی نبان سے عرب کے ایک جزیرہ و میں و جال کے قید ہونیا واقعہ ساتو اس وقت آپ پر د جال کی

شخصیت متحقق و متعین ہو گئی۔

دو صحابیوں کی ابن صیاد کے والدین سے گفتگو :-

ائن صیاد کو د جال اکبر سیحضے والے علماء کی دوسری دلیل بیے ہے کہ ابو بر ہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی کہ د جال کے والدین کے یہاں تنمیں سال تک کوئی اولاد پیدا نہ ہو گی۔ اس کے بعد ان کے گھر ایک کا نالڑ کا متولد ہو گا۔ جس کے بڑے بڑے دانت ہول گے اور ونیاوی لحاظ سے نهایت حقیر اور کریمہ العنظر ہو گا۔ نیند کے وقت اس کی آ تکھیں تو سو کیں گ کین دل( بو جہ ججوم وساوس و خیالات فاسدہ کے جو شیطان القاکرے گا اس طرح)بیدار رہے گا (جس طرح سيد كائنات صلى الله عليه وسلم كا قلب مبارك كثرت افكار صالحه اور وحي والهامات کے یے دریے وارد ہونے کی وجہ ہے نہ سوتا تھا)اس کی ناک پر ندے کی چونچ کی مانند گول ہو گ۔ اس کی مال بہت فربہ اندام اور تھیم و تھیم ہو گی۔ اور اس کے ہاتھ بہت کہے ہول گے۔ حضرت ابو بحر الكي تين جم نے مدينہ كے ايك يبودي كے گھر ميں ايك كانا لڑكا پدا ہونيكا حال سال میں اور زیر من عوام اس کے والدین سے طے اور انہیں ان تمام صفات سے متصف یا جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے و جال کے ماں باپ کے متعلق بیان فرمائے تھے۔ ہم نے یو چھا تمہارا کوئی فرزند بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمیں سال تک تو ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ کیکن اب ایک کانا اور بڑے بڑے وانتوں والا حقیر سالڑ کا متولد ہوا ہے اس کی آٹکھیں تو سوتی ہیں مگر دل میدار رہتا ہے۔ ہم وہال سے چلے تو ہم نے لڑکا بھی قریب ہی و صوب میں بڑایایا۔ یہ لڑکا جو پت آواز سے گنگار ہا تھاسر کھول کر بولائم نے کیا کہا؟ ہم نے کما کیا تو نے ہماری بات سیٰ ؟ کنے لگابے شک ؟ گو میر ی آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا قلب بیدار رہتا ہے۔ (ترندی) کین علماء کے نزدیک بیہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کے رواۃ میں ایک مخص علی بن زیدین جدعان منفر و ہے۔اور وہ قوی نہیں۔ علاوہ پریں بیہ روایت بقولی شخ این حجر عسقلا کی درایۃ بھی نا قابل اعتاد ہے کیونکہ ابو بحرہؓ ۸ھ میں ایمان لائے۔ اور منجھین میں ہے کہ جب وہ سیدالر سلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوئے تووہ قریب البلوغ تھے ادر انہوں نے وصال نبوی ہے صرف دوہی سال پیشتر مدینہ منور ہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ پس ظاہر ہے کہ ابو بحر ؓ نے ائن صاد کو اس کے زمانہ ولادت میں مدینہ طیبہ میں ہر گز نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ این صیاد اور اس کے والدین کا وجالی صفات و علامات سے موصوف ہونا اس بات کو متلز م نہیں کہ ابن صیاد ہی د حال اکبر تھا کیونکہ دو صفتوں کا اتحاد دو موصوفوں کے اتحاد کو متلزم نہیں۔

#### الن صیاد سے حطرت عبداللہ بن عمر کی ملاقات:-

ان میاد پر د جال مونے کا شبر اس ما پر بھی کیا جاتا تھا کہ وہ شکل دشاہت اور شاکل میں د جال آئیر سے بہت یوی مما ثمت رکھا تھا۔ چانچہ جس طرح د جال کی ایک آگھ دانہ انگور کی مانند **پیولی ہو گی ای طرح این میآد کی ایک آگمہ بھی انھر** ی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ کتے ہیں کہ عمل اتن میادے ما تو دیکھا کہ اس کی ایک آگھ پھولی ہو کی اور اوپر کو اعظی ہو کی ہے۔ م نے بوجماکہ تمدی آگھ میں کب سے بہ خرانی بیدا ہوئی؟ بولا میں نہیں جانا۔ میں نے کما ی**ے ہ خدا** خود تیر **ی آگھ تیرے سر میں ہے ا**ور تخ**ت**ے اس کی نزانی کا حال معلوم نہ ہوسکا۔ این صاد کنے فک کہ اگر خدائے تاور و توانا جاہے تو تمہارے ہاتھ کی اس چھڑی میں بھی الی بی آگھ پیدا أروب لن ميلاك المجاب كاختاء يه قاكم حل تعالى البات ير قادر بك مجادات يل مجی آتھے پیدا کر دے بور جس طرح اس جماد کو اپنی آتھ کا شعور ادرآ شوب چیثم کا احساس نہیں ہوگا ای طرح ممکن ہے کہ انسان بھی کثرت اشغال و ججوم افکار کی وجہ سے مانع ادراک اشیاء کو اس طرح مدرک نہ کر سکے۔ جس طرح لوگ فرط غم اور وفور مسرت کے وقت بھوک کا مطلق احساس سنیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابن صیاد گدھے کی سی آواز کے ساتھ چیننے لگا۔ یہ آواز الیمی کریمہ اور بھیانک تھی کہ میں نے کسی گدھے کی بھی الیم تحردہ آواز نہیں سنی تھی۔ میرے احباب کا خیال تھا کہ میں نے ابن سیّاد کوا بی لا تھی ہے اتنا پیٹا تھا که لا تھی ٹوٹ گئے۔ حالا نکہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا چیش آیالور وہ کیوں چیخا ؟ اس طرح این صیاد کے ایک یمودی رفیق نے یہ گمان کیا تھا کہ میں نے اس کے گھونسار سید کیا حالا نکہ یہ خیال بھی مراياغلط تغله (صحيح مسلم)

صدیث جماسہ سے جو عنقریب سپر و قلم ہوگی۔ اس بات کا قطعی علم ہوگیا تھا کہ ائن صیاد وجال اکبر نہیں ہے۔ لیکن مسلمانان مدینہ ائن صیاد کی وجالی صفات اور اس بئیت کذائی کا لحاظ کرتے ہوئے بہت ون تک اس شبہ علی پڑے رہے۔ کہ شاید سی شخص قرب قیامت کو وجال کی حیثیت سے ظاہر ہو۔ اور میں وجہ بھی کہ ائن صیاد الل مدینہ کے لئے سامان خندہ وزنی بنا ہوا تھااور لوگ اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے۔ نافع کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی کی مزک پر ائن عرق کی ائن صیاد ہے طاقات ہوئی۔ حفرت این عرق نے اس سے کوئی الی بات کہ وی جس سے وہ یوا غضب ناک ہوا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عرق اپنی خواہر محترمہ ام المنو منین حدرت حصہ کے پاس آئے ام المنو منین اس سے چیشر سن چکی تھیں کہ الن کے بھائی عبداللہ بن عرق ابن کے بھائی عبداللہ بن عرق ابن کے بھائی عبداللہ بن عرق ابن میں کہ ان کے بھائی عبداللہ بن

فرمایا: خداتم پر رحم کرے۔ تم نے ائن صیاد کو کیوں مشتعل کیا؟ کیا جہیں معلوم نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وجال کسی بات پر غفیناک ہوگا اور پھر یمی غیط و غضب اس کے خروج کاباعث بن جائے گا۔ اور چونکہ بیا اختال ہے کہ یمی محض و جال اکبر ہو اس لئے بیبات کسی طرح مناسب نہیں اسے پر ایھیختہ کر کے باب فتن کھولا جائے۔ (صیح مسلم) ائن صیاد کا استدلال اپنے وجال ہونے کی نفی پر

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ وجال مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں واخل نہ ہو سکے گا اور تعجب ہے کہ جن حضرت نے این صیاد کو و جال اکبر یقین کیا۔ ان کا ذہن ان روایات صححه کی طرف کیوں منتقل نہ ہوا؟ ایک روایت میں خودائن صیاد نے بھی ای ارشاد نبوی سے استدلال كرك آپ د جال مونے كى نقى كى متى۔ چنانچ دهنرت ابو سعيد خدري كاميان ہےكہ ايك مرتبه مدینہ سے مکہ مکرمہ کو جاتے ہوئے میں این صیاد کارفیق سفر تھا۔ اثناء گفتگو میں وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے اتنا دکھ اٹھایا ہے کہ میں جاہتا ہوں کہ رسا در خت سے باندھ کر اس کا پھندا گلے میں ڈال لوں اور پھانسی لے لوں۔ میں نے پوچھاآخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا وجہ پیر ہے کہ لوگ مجھے د جال سجھتے ہیں۔ کیاآپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے نہیں سا کہ و جال لاولد ہوگا اور میں صاحب لولاد ہوں؟ کیا پیغیبر علیہ السلام نے بیہ فرملیا تھا کہ و جال کا فر مو گا۔ اور میں مسلمان مول؟ اور کیا سر دار دو عالم علیہ الصلوة والسلام نے بیانہ فرمایا تھا کہ و جال کے اور مدیے میں داخل نہ ہوگا۔ لیکن میں مدیے میں پیدا ہوااور وہیں سے آگر مکم معظمہ جارہا ہوں؟ (مسلم) حضرت جار ٌ کا بیان ہے این صیاد واقعہ حرہ میں جبکہ یزید کا لشکر اہل مدینہ پر غالب آیا مفقود ہو گیا۔ بظاہر ریہ روایت اس بیان کے منافی ہے جس پر ند کور ہے کہ وہ مدینے میں مرااور اس پر نماز پڑھی گئی۔ اگر اس روایت کا مفہوم عام اور موت کو بھی شامل ہے تو کچھ منافات نہیں کیونکہ دونوں کاماحصل میہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ حرہ میں مرااور اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئے۔ د جال اکبر ایک جزیرہ میں قید ہے:-

نمازے فارغ ہو کر منبر پر بیٹے اور آپ نے حسب عادت مسکرا کر فرمایا کہ سب آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ رہیں۔ اس کے بعد فرمایا کیا جانتے ہو کہ میں نے تہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کارسول اعلم ہیں۔ ارشاد ہوامیں نے کسی ترغیب یاتر ہیب کے لئے تمہاری اجھاع کی خواہش نہیں کی بلحہ واقعہ رہے کہ تمیم داریؓ ایک عیسائی تھے جو خلعت اسلام ے سر فراز ہوئے۔اب انہوں نے و جال کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا ہے جوان ربانی تعلیمات ے مطابقت رکھتا ہے جو میں و جال کے متعلق تمہارے سامنے پیش کرتا رہا ہوں " چونکہ ریہ ماجرا تتیم کے عینی مشاہدہ پر مبنی تھااس لئے حضور نے لوگوں کے از دیاد یقین کے لئے اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ تنتیم وار ک کا بیان ہے کہ میں نے جہاز میں سوار ہو کر سمندر کا سفر اختیار کیا۔ قبیلہ لخم اور جذام کے بھی تمیں آدمی میرے رفیق سفر تھے اتنے میں سمندر میں ایسا طوفان آیا کہ جماز سمندر کے طول وعرض میں محالت بتاہ چکر کا ٹنار ہالیکن ساحل بحر تک نہ پہنچ سکا۔ آخر موجوں کے خوفناک تھیٹرے کھاتا ہوا ایک مہینہ کے بعد بصد خرابی کنارے لگا۔ ہم ا یک جزیرہ میں اترے۔انٹائے راہ میں ایک عجیب قماش کی عورت ملی جس کے بہت بلیے لیے بال تھے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگی میں جساسہ لینی مخبرہ ہول جو د جال کو خبریں پہنچاتی ہوں۔ تم لوگ سامنے والے دیریس جاؤوہاں د جال کو دیکھو گے۔ ہم نے و مرکارخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ایک اتا ہوا توی ہیکل مرو ویکھا کہ اس سے پیشتر اس قدر قامت کا **انسان مجمی نظر ہے نہ مخررا تھا۔ یہ فحض سلاسل واغلال میں جکڑا ہوا تھااس کے ہاتھ تھٹنوں اور** مختوں کے چ میں سے فکل کر گردن سے مدھے تھے۔ ہم اس کوہ پیکر انسان کو دیکھ کر تو جرت رہ گئے۔ بم نے یو جما تو کون ہے؟

وہ:- چو تک تم نے مجھے اس حال میں دیکھ لیااس لئے میں اپنے تئیں تم سے تخفی نہ رکھوں گا۔ لیکن پہلے تم یہ تو متاؤ کہ تم کون ہواور یہال کس طرح آنا ہوا؟

ہم: - ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے بحری سفر انقلیار کیا تھالیکن ہمارا جہاز طوفان میں گھر کر ممینہ بھر سر گروان رہا۔ آخر ہم حالت تباہ اس جزیرہ میں آپنچ ۔ ایک اجموبہ روزگار جساسہ ہم سے کہنے گئی کہ تم لوگ اس محض کی طرف جاؤجو ویر میں ہے۔ پس ہم لوگ گلات سے تیرے یاں پہنچ۔

وه :- اچمايه توبتاؤكه نخل ميان هنوزبار آور موايا نهيس؟

ہم:- میان کے نخلتان میں برابر مھل آرہا ہے۔

وہ:- کیکن یاد رکھو کہ وہ وقت ہی آنے والاجب کہ میان میں مجبوروں کے در خت ثمر آلور نہ ہول مے اس کے بعد سوال کیا کہ کیا حجر ہ طبر یہ میں ابھی پانی موجود ہے یا ختک ہو چکا

? ~

ہم:- اس میں توپانی بافراط موجود ہے۔

دہ: - وہ وقت دور تنہیں جب کہ (قرب قیامت کو)اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔اس کے بعد دریافت کرنے لگا کہ کیا چشمہ زغر میں پانی آرہاہے؟ اور وہاں کے لوگ اس پانی سے زراعت کر رہے میں؟

ہم :- اس میں تو پانی کی بہتات ہے۔ اور لوگ اس سے اپنی زمینوں کو خوب سیر اب کررہے میں۔

وہ: - اچھاب توبتاؤ کہ امیول کے نی نے ظاہر ہو کر کیا کچھ کیا ہے؟

ہم:- دوائی قوم پرغالب آئے اور لوگول نے ان کی اطاعت کرلی ہے۔

دہ:- ہال ان کے گئے اطاعت و سر افتحدگی ہی بہتر تھی۔ اس کے بعد کہنے لگا اب میں اپنی نسبت

بھی بتا دول کہ میں مسی (وجال) ہول۔ اور مجھے عنقریب بیال سے نکلنے کی اجازت لیے

گی۔ میں روئے زمین میں ہر جگہ دورہ کروں گا۔ اور ونیا میں کوئی آبادی ایسی نہ ہوگی جہال

چالیس دن کی مدت میں پہنچ نہ جاؤل باشٹناء مکہ اور طیبہ کے کیونکہ ان دوشرول میں مجھے

واظمہ کی اجازت نہیں ہے۔ جب میں مکہ یا طیبہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو
معان تی بحد فرشتہ موجود ہو کر میرے اقدام میں مزاحم ہونے گئے گا۔

یہ واقعہ بیان کر کے جناب سید کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر کے تین مرتبہ فرمایا یک طیبہ ہے۔ یک طیبہ ہے۔ یک طیبہ (بدینہ منورہ) ہے۔ (مسلم وابول) وو بالفاظ مختلفہ)

#### باب نمبر2

# أسود عكشي

جب حضرت سيد كون و مكان صلى الله عليه وسلم جب الوداع سے مراجعت فرمات مديد منوره آئے توآب كى صحت حراج اعتدال سے مخرف ہو گئ لور كو طبيعت جلد سنبطل كئ كين منافقول كى طرف سے ناسازي طبع كى خبر كچھ ايسے برے عنوان سے پھيلائى گئى تھى كه استبداد و خود سرى كے ملا ہے مختلف رگول ميں ظمور كرنے گئے لور بہت سے منافقول كو اپنا كفر عالم آشكار كرنے كا حوصلہ ہو گيا۔ نفس الماره كے جن پجاريوں نے علالت نبوى كى خبر پاتے بى اسپنا ايمان و اسلام كو خبر باد كمد ديا اسود عندى ان ميں سب سے چيش چي اس نے نہ صرف نعت ايمان سے ہجر و حرمان قبول كيا بايد اس كى بوالوى نے خود ساختہ نبوت كا تاج ہمى اسكے سر پر د كھديا۔

حضرت خير البشر کي پيشين گوئي:-

ر نجوری اول کے چند ماہ بعد حضرت سید الخلق صلی اللہ علیہ و سلم اس مرض میں جاتا ہوئے جس میں آپ و نیائے رفتی و گزشتندی کو الوداع کمہ کر رفیق اعلیٰ سے جالے ہیں۔ یروز شنبہ 10 رہے اول 11 ہے کو خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان پر تشریف لائے اور پھٹیہ کے دن مرض نے شدت اختیار کر لی۔ آپ نے انہی ایام مرض میں فرمایا کہ میں نے (خواب میں) اسے ہا تعول میں سونے کے کتان و کھے نے انہی ایام مرض میں فرمایا کہ میں نے رخواب میں) اسے ہا تعول میں سونے کے کتان و کھے تعیم ان سے نفرت ہوئی تو ان پر پھونک دیا۔ معا دونوں کتان معدوم ہوگئے ان دو کتانوں کی تعیم ان دو کتانوں کی تعیم نے انہی ایام مرض میں و کی آلئی سے اطلاع پاکر یہ ہمی فرمایا کہ "اسود فلال روز اور قال مام میں علیہ جانے گا۔ "

ابتدائی حالات اور د عوایے نبوت : –

ابود كا اصل نام عمہلہ بن كعب بن عوف عنى تھا۔ كيكن سياہ فام ہونے كى وجہ سے اسود كے نام سے مشہور ہوگيا تھاعن قبيلا فمر حجى كى ايك شاخ تھى علاقہ يمن كے ايك موضع ميں جس كا نام كمف خار ہے پيدا ہوالور وہيں نشوونمويايا۔ شعبہ وگرى اور كمانت ميں اپنا جواب نہ ركھتا تھا۔ اور اس زمانہ ميں كى دو چيزيں باكمال ہونے كى بہت يوى دليل سمجى جاتى تھيں۔ اسودكى ذات میں شیر میں کلامی اور مخل و بر دباری کا جو ہر بدر جہ اتم و دیعت تھا۔ اس لئے عامتہ الناس جلد اس کی کمند خدع میں مجس نے اسے ذوالخمار لیمن کمند خدع میں مجس سے اسے تھے۔ اس کے لقب میں اختلاف ہے۔ بعض نے اس کا اور ھنی والا لکھا ہے۔ کیونکہ وہ ہر وقت چادر اور سعے اور عمامہ باندھے رہتا تھا اور بعض نے اس کا لقب ذوالخمار بتایا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے پاس ایک سدھا ہوا گدھا تھا جب اس کی طرف خاطب ہو کر کہتا کہ اسے خدا کو مجدہ کر تو وہ فور آمر بجود ہو جاتا جب بیٹھے کو کہتا تو جسٹ بیٹھ جاتا اور جب کھڑ اہونے کا تھم دیتا تو وہ نیم قد لور بعض اشاروں پر سر وقد کھڑ اہو جاتا تھا جب الل اور جب کھڑ اس نے اسود کے اوعاتے نبوت کی خبر سی تو اے بغر ض امتحان اسے بال مدعو کیا یہ لوگ اس کی چائی چیڑی باتوں پر فریفیتہ ہو گے اور جب اس نے گدھے کی نشست و بد خاست سے اپنا "
کی چائی چیڑی باتوں پر فریفیتہ ہو گے اور جب اس نے گدھے کی نشست و بد خاست سے اپنا "
کا چائی کر شہہ " بھی دکھا دیا تو انہوں نے نقد ایمان نذر کر کے اس کی پیروی افتیار کر لی اسی طرح قبیلہ ند جج نے بھی اسود کی نئی تحریک کو سمعا و طاعة قبول کر لیا۔

# حضرت سرور عالم حكومت يمن كومختلف افراد مين تقشيم فرمات بين :-

جس وقت باذان اور الل يمن طقه اسلام ميس داخل ہوئے تے اس وقت سر ور انبياء صلى الله عليه وسلم نے يمن كى سارى حكومت باذات كى رحلت كے بعد آپ نے يمن كى حكومت تقيم كر كے گيارہ افراد كے دست اختيار ميس وے دى نجران پر عمر دين جزم كو حاكم مقرر فرمايا نجران اور نبيد كا در ميائى علاقہ خالدىن سعيد كو تفويض فرمايا بهدان عامرىن شر كو ديا گيا صنعا كى حكومت شرى ن باذات كو عطا ہوئى۔ طاہر بن ابوہالہ عك اور اشعر يوں كے والى بنائے گئ ابو موسى كو مرآدكى امارت پر سر فراز فرمايا گيا۔ جندكى سر دارى ليكى بن اميه كارب كى اور فروہ بن ميك كو مرآدكى امارت پر سر فراز فرمايا گيا۔ جندكى سر دارى ليكى بن اميه كور نر فرمان دى گئ حضر موت كى حكومت نياد بن لبيد انصارى كو مغوض ہوئى۔ اور سكامك اور سكون پر عكاشہ بن ثور كو اور بو معاويہ كندہ پر مماجر كو عامل مقرر فرمايا گيا مگر مو فرالذكر كے سكون پر عكاشہ بن ثور كو اور بو معاويہ كندہ پر مماجر كو عامل مقرر فرمايا گيا مگر مو فرالذكر كے تقرر كے بعد بى حضور سيدكون و مكان عليہ الصلوة و السلام كى طبیعت سخت عليل ہو گئى اس لئے ان كا جانا ماتوى رہ گيا۔ آخر حضور كے وصال كے بعد امير المومنين ابو بحر صديت ر دوانہ فرما ديا۔

# اسود کی ملک گیری اور اس کا فوری عروج واقبال 🕒

اسود نے دعوائے نبوت کے بعد تھوڑی ہی جمعیت بہم پہنچاکر ہاتھ یادُل مار نے شروع کئے سب سے پہلے اہل نجران کو گانٹھ کر نجران پر پڑھ دوڑا اور عمروین حزم اور خالدین سعیدین عاص کو دہاں کی حکومت سے بے دخل کر دیا ہی طرح اسود کا دزیر قیس بن عبد یغوث مرادی بھی جس کے ہاتھ میں اسود کی لٹکر کی قیادت متمی فروہ بن میک پر چڑھ آیا جو مراد پر عامل تھے اور انہیں منہز م کر کے وہال پر قابنس ہو حمیا۔ نجران سے فارغ ہو کر اسود نے صنعا کارخ کیا یہال شہرین باذان نے اس کا مقابلہ کیالیکن مفلوب ہو کر جرعہ شمادت ہی لیا حضرت معاذین جبل اپنی بے سرو سامانی کا لحاظ کرتے ہوئے صنعاء سے روانہ ہوئے لور مارٹ میں ابو موٹی کی طرف ہو کر گذرے ابو موٹی نے دیکھاکہ حفظ ور قاع کا کوئی سلمان نہیں ناچار وہ بھی حضرت معاذین جبل کے ہمراہ چل کھڑے ہوئے حضرت معاق<sup>ق</sup> تو سکون میں تھسرے اور ابو موسیٰ کاسک کو طلے گئے اس طرح طاہر بن ابوہالہ جیل صنعاء میں جا پتاہ گزین ہوئے اور وہ لوگ جو قبیلہ ندج میں سے اسلام پر قائم رہے انہوں نے فروہ کے پاس جا پتاہ لی۔ اس وقت اسودی اقبال کا یہ عالم تھا کہ فتح وظفر بر وقت حکم کی منظر محمی غرض یمن کا سارا ملک اسود کے حیطہ اقتدار میں جلا گیا اور وہ شر قاغرباً صحرائے حضر موت سے طائف تک اور شال میں رخ ین سے احساتک اور جنوب میں عدن تک کامالک ہو گیااسود کی محومت لمل کے طول دعرض میں اس سرعت ہے پہیلی جس طرح آگ تھاں پھوس کے مکان کے ایک سرے میں لگ کرآنا فا نادوسرے سرے تک پہنچ جاتی ہے جب پہلی مرتبہ شرین باذان ہے اس کی ند بھیر ہوئی ہے تو اس کے پاس صرف سات گھڑ چڑھوں اور پچھ سانڈنی سواروں کی جھیت تھی کین اب اس کی سلطنت کو برا استحکام نصیب ہوا ان دا قعات سے اکثر اہل یمن اسلام کے صراط صدق و صواب سے منحرف ہو کر اسود کی نبوت پر ایمان لے آئے اب عمرو بن حزم اور خالد بن سعید مدینہ منورہ بہنیے اور تمام دل خراش واقعات حضرت سید کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے سمع مبارک تک پہنچائے۔

جب یمن کے سارے علاقے اسود کے سامیہ میں آچکے تواس نے عمروی معدیکرب کو اپنا نائب مقرر کیا ہے وہی شخص ہے جو پہلے خالدین سعیدین عاص کی مجلس شور کا کارکن تھا۔ لیکن پھر مرتد ہو کر اسلامی حکومت کے خلاف علم بغادت بلند کیا تھا اور خالدین سعید کے مقابلہ سے بھاگ کر اسود کے ظل عاطفت میں جا پتاہ لی تھی۔ اب حضر موت کے مسلمانوں کو بے خوف دامن گیر ہوا کہ کہیں اسود ان پر بھی فوج کئی نہ کرے یا حضر موت میں بھی اسود کی طرح کوئی نیاد جال کذاب نہ اٹھ کھرا ہو۔ اس لئے حضرت معاذین جبل نے برای دانشمندی اور معاملہ فئی سے کام لیکر استمالت قلوب کیلئے قبیلہ سکون میں نکاح کرلیا۔ جس سے قبیلہ کے لوگ ان سے عطوفت اور محت کابر تاؤیر سے گئے۔

اسود کے خلاف نفرت وعناد کا جذبہ:-

اب اسود مین کابلاشر کت غیرے مالک بن کر کوس آنا و کا غیری جار ہا تھالیکن حکومت پر

فائز ہونے کے بعد اس میں وہ پہلی ہی تواضع و متکسر المزابی باقی نہ رہی تھی۔ غرور وانانیت نے طم و فاکساری کی جگہ لے کی تھی اور ہر وقت فر عونیت کا تان پنے یکنائی اور ہے ہمتائی کے نشہ میں سر شار تھا۔ گو قیس من عبد یغوث سیہ سالار نمایت صبر و سکون کے ساتھ اسود کے تمام نرم و ملی سر شار تھا۔ گو قیس من عبد یغوث سیہ سالار نمایت صبر و سکون کے ساتھ اسود کے تمام نرم و تعظر کردیا تھا۔ اسود نے شہر من باذان کی جان ستانی کے بعد ان کی بعد کی آذاو کو جراا پنے گھر میں ذال لیا تھا اور آذاد کا عم زاد بھائی فیروز و ملی جو شاہ حبشہ کا بھانجا تھا آزاد کو اس کے پنچہ بیدا و سے نجات دلانے اور اس کا قرار واقعی انقام لینے کیلئے ہری طرح دانت بیس رہا تھا۔ اسٹے میں وہر من یہ حضوں ازدی کے ہاتھ سکون اور یم کے مسلمانوں کے نام حضرت فنح کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آئی جس میں اسود کی سرکوئی کا تھم تھا۔ ارباب ایمان اس فرمان سے نمایت قوی دل ہوئے اور اسود کو نیچا دکھانے کا عزم صمیم کر لیا۔ اسٹے میں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ قیس من عبد یغوث پر اسود کا پچھ عماب نازل ہوا ہے اور قیس اسود سے سخت کشیدہ خاطر ہے۔ اس لئے قیس کو بھی اپنار ازدار اور شریک کاربالیا۔

قتل کے مشورے :-

صنعاء کے بعض مسلمان اسود کی فوج گرال کے مقابلہ میں اپنے حربی ضعف کو خولی محسوس کررہ تھے۔ اس لئے انہول نے جائے عکر ی اجتاع کے راز دارانہ مرگرمیوں سے کام لینا چاہا۔ یہال کے مسلمانول نے قرب و جوار کے لوگوں سے نامہ و پیام کر کے اسود کے خلاف ناراضی کا ایک جالا یہ اس اثنا میں اسود کو اس کے مؤکل نے بتادیا کہ تمہارے قتل کی پخت ناراضی کا ایک جال دیا۔ اس اثنا میں اسود کو اس کے مؤکل نے حکم دیا ہے کہ میں قیس کو چاہ ہلاکت میں والی دول کو تکہ وہ اعداء سے مل گیا ہے "قیس ہر طرف خطرہ کی آند ھیول کو محیط پاکر بھور دفع الوقتی قتم کھا کر کئے لگا حضور کے تقدی اور عظمت کا سکہ میر سے لوح ول پر اس درجہ منتقب ہی ہار نہیں پا سکتے۔ یہ س کر اسود قیس کے خون سے در گزرا۔ اس کے بعد قیس موقع پاکر مسلمانول کے پاس آیا اور اسود سے جو قیس کہ خون سے در گزرا۔ اس کے بعد قیس موقع پاکر مسلمانول کے پاس آیا اور اسود سے جو باتیں ہمی اور حضمن دیلمی کو جو مسلمانول میں ایک اقتماد کی طرف مسلمانول میں ایک اقتماد کی طرف سے خطوط اپنا پچھا چھڑ ایا۔ اسود مسلمانول میں اس کی طرف سے خطوط اپنا پھی اس کی طرف سے خطوط اپنا چون میں اس کی طرف سے خطوط اپنا تھا ہیں عام بی خون د نور دو الکلاع اور ذی ظیم کی طرف سے خطوط آئے جن میں کھا تھا کہ ہم تہماری عون د نصرت کیلئے ہم طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ آس اثنا میں عام بی خون د نور د والکلاع اور ذی ظیم کی طرف سے خطوط آئے جن میں کھا تھا کہ ہم تہماری عون د نصرت کیلئے ہم طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ

سید خلق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اس مضمون کے فرمان بھیجے تھے کہ وہ اسود کے فلاف حرب آنیا ہوں۔ یکی وجہ تھی کہ انہوں نے صنعاء کے مسلمانوں کو جہاد کی تحریک کی تھی۔ اسی طرح فخر بنبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجر ان کو بھی شریک جہاد ہونے کو لکھا تھا اور نجر ان والوں نے تھیل ارشاد کا تہیہ کر کے صنعاء والوں کو اپنے عزم کی اطلاع دیدی تھی۔ جب اسود کو ان سب باتوں کی اطلاع ہوئی تواسے اپنی ہلاکت کا کا مل یقین ہوگیا۔

اسود کی جان ستانی میں آزاد کے شریک کار ہونے کی درخواست:-

اب حشم دیلمی فیروز دیلمی کی عم زاد بهن آزاد کو گانشنے کیلئے اسود کے محل سرائے میں گیا۔ جس پر اسود نے اس کے شوہر شہر بن باذان کے واقعہ شادت کے بعد جبرا قبضہ کر ر کھا تھا اور کماتم جانتی ہو کہ بیہ تعین تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے اور اس نے تہیں جراُو فہراُ گھر میں ڈال رکھا ہے اس لئے متاسب ہے کہ اس کی جان ستانی میں ہماری معادن اور شریک راز ہو۔ آزاد کنے تھی "واللہ میرے لئے اس زمین کے اوپر اور آسان کے بیچے اس نابکار سے بوھ کر مکروہ اور قابل نغرت چیز کوئی منیں۔ یہ کم بخت نبوت کا مہ می ہے گر حالت یہ کہ نہ تو حقوق اللہ ادا کر تا ب اور نہ اے محرمات ہی سے پر ہیز ہے۔ تمهارا جو کچھ ارادہ ہو اس کی جھے برابر اطلاع ویتے ر ہو۔ میں اس کار خیر میں جان و ول ہے تمہاری مد د کروں گی "اس اثناء میں اسود نے ایک قاصد جھیح کر قیس کوباراد و قتل اپنیاس بلایا۔ قیس ندج اور جدان کے دس مسلح جوان کیکر آسود کے یاس گیا۔اسود کو دس محافظوں کی موجود گی میں بیہ جرات نہ ہوئی کہ قیس کو قتل کرے۔ کہنے لگا: قیں! میں نے تچھ سے کچ کچ نسیں کمہ دیا کہ تو میرے قتل کی سازش میں شریک ہے؟ گر تو ہر مرتبه جموث بول کر د فع الو قتی کررہاہے چنانچہ میرے مؤکل نے مجھے یہ مشورہ دیاہے کہ "میں قیس کے ہاتھ قطع کر دول ورنہ وہ ضرور میری گردن مار دے گا" قیس نے کما ہے قطعاغلط ہے۔ میں آپ کورسول اللہ مانیا ہوں اور حضور کے مؤکل کو بھی سچا پیامبر یقین کرتا ہول کیکن وحی میں غلطی کا بھی امکان ہو تا ہے اس لئے سازباز کا الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ آپ بد گمانی کو پاس نہ سیکھنے د سیجئے۔ میں ہر طرح سے حضور کا غلام اور چاکر ہول اور حضور کے ہر تھم کی تعیل کو باعث سعادت یقین کرتا ہوں اور اگر آپ میری طرف نظر ترحم سے نہ دیکھیں گے تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گا" یہ باتیں س کر اسود کا خیال بدل گیا اور قیس کو جانے کی اجازت دی۔ قیس وہاں سے نکل کر اینے مسلمان دوستول سے ملا اور رہے کہ کر چلاآیا کہ بس اب اپناکام پورا کردو۔ اسود محل سرائے ہے اٹھے کر باہر آیا۔ تمام لوگ اس کی تعظیم کیلئے سر وقد اٹھ کھڑے ہوئے۔ قصر کے باہر قریباسو گائیں اور اونٹ بعد ھے تھے ان کے ذرج کرنے کا تھم دیا۔ وہاں تیوں مسلمان بھی

موجود تھے۔ فیروز کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ فیروز! کیاوہ بات جو تیری نبست جھے بتائی گئی ہے غلط ہے؟ اور پھر تکوار دکھا کر کہنے لگا کہ میرا ارادہ ہے کہ تھے ذرج کر ڈالوں" فیروز نے کہا حضور والا!آپ کو شاید معلوم نہیں کہ حضور کی حرم محترم میری عم زاد بہن ہے اور ہم اس بات پر پورے نازال ہیں کہ حضور نے ہمیں سرالی قرامت سے مشرف فربایا۔ اگر حضرت اعلیٰ منصب نبوت پر فائز نہ ہوتے تو ہم کسی بوی سے بوی قیمت پر بھی اپنی قسمت حضور کے ہاتھ میں فروخت نہیں کرتے۔ حضور کی اطاعت میں ہمیں ہر طرح دین و دنیا کی فلاح نصیب ہے" استے فرو خت نہیں کرتے۔ حضور کی اطاعت میں ہمیں ہر طرح دین و دنیا کی فلاح نصیب ہے جانتا میں ایک شخص نے اسود کے سامنے فیروز کی چھلی کھائی اور کہنے لگا کہ سرکار!" میں سب پھھ جانتا ہوں اس کے رفقا کو ضرور موت کے گھاٹ از وادول گا"

# نقب لگا کرمحل میں گھس جانے کا مشورہ:-

اب میہ لوگ وہال سے چلے آئے اور قبیں کو بلا کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ حشس نے میہ رائے دی کہ میں آزاد کے پاس جاکر اس کی رائے معلوم کرتا ہوں۔ اگر وہ اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹائے تولس اے محکانے لگادیں۔ حضم نے آزاد کے باس جاکر اپنا خیال ظاہر کیا۔ آزاد کہنے لگی "اسودآج كل نهايت چوكنااور موشيار موكيا ہے۔اس حصد، مكان كے سوا محل ميں كوئى اليي جك نسیں جمال بہرہ کی چوکی نہ ہو البنہ اس مکان کے عقب سے نقب زنی کا موقع ہے اگر تم لوگ سر شام اس طرف جاگر نقب لگاؤ تو وہاں تہمیں کو کی آدی نہ دیکھ سکے گا۔ اس وقت جو چاہو کر سکتے ہو۔ وہاں اسود کو کوئی معادن بھی نہ مل سکے گا۔ تمہیں اس جگہ شمعدان روشن ملے گا اور اسلحہ بھی موجود ہوں گے "اتنے میں اسود بھی دیوان خانہ سے نکل کر حزم سرائے میں آیااور حشس کو اپنی ہوی سے باتیں کرتے پایا۔ اسود نے سخت غضبناک ہو کر بو جھا تو یمال کیوں آیا؟ ہے کہ کر ایک گھونسا حشعس کے اس زور سے رسید کیا کہ وہ پنچے گر پڑا۔ یہ و کچھ کر آزاد نے الیمی بری طرح چیخنا چلانا اور شور میانا شروع کیا کہ اسود مبسوت رہ گیا۔ آزاد ناک بھون چڑھا کر اور اسود کو ڈانٹ ہتا کے کنے گلی " یہ میرادود ہے شریک بھائی مجھ سے ملنے کوآیا ہے اور تو سخت بے حیائی کے ساتھ اس سے ابیاد حشانہ سلوک کرتا ہے" یہ کہ کرآزاد اسود کو سخت ست کہنے گلی۔ اسود حشنس کو چھوڑ کرآزاد ہے معذرت کرنے لگا اور اس سے بصد مشکل اپنا قصور معاف کرایا۔ وہاں سے اٹھ کر حشن اسے دوستوں کے پاس آیااور اپنی سر گذشت بیان کی۔ یہ لوگ کہنے گلے اب ہم اسود کے شر سے مامون نہیں ہیں فوراً بھا گئے کا انتظام کرنا چاہئے۔ ان لوگوں پربد حواس طاری تھی اور عالم اضطراب میں کہیں چمپت ہو جانے کی تیاریال کر رہے تھے کہ اتنے میں آزاد کا غلام حشمس کے یاس آیااور پیغام دیا

کہ جوبات میرے اور تمہارے در میان قرار پائی ہے اس میں تغافل نہ کرنا" حشن نے اس کے جواب میں کما کھیے کہ جواب میں کم گر سستی نہ ہوگی اور غلام کو جواب میں کما کھیے کہ جاری طرح تشفی و یکر روانہ کیا۔ ان لوگوں نے فیروز سے کما کہ تم بھی آزاد کے پاس جاؤ اور اس سے بالمشافہ گفتگو کر کے اس بات کو لیکا کر لوچنانچہ فیروز نے جا کربات چیت کی۔ آزاد نے فیروز سے بھی وی بالمشافہ گفتگو کر کے اس بات کو لیکا کر لوچنانچہ فیروز نے کما ہم ان اندروئی کم وں میں نقب لگا کیں گئی۔ فیروز نے کما ہم ان اندروئی کم وں میں نقب لگا کیں گئے۔ فیروز کی با تمی کردہا تھا کہ استے میں اسود بھی وہاں پہنچ گیا اور اجنبی مرد کو اپنی ہم نقی کے پاس بیٹھ دیکھ کر اس کی رک غیرت جنبش میں آئی۔ اس پر آزاد کئے گئی۔ "تم نے شاید اے پہیانا شمیل سے میرا عم زلو لور دودھ شر کیے بھائی ہے اور میرا قریب کا رشتہ دار اور محرم شاید اے پہیانا شمیل سے میرا عم زلو لور دودھ شر کیے بھائی ہے اور میرا قریب کا رشتہ دار اور محرم ہے "اسود نے آزاد کے خوف سے لور تو پھی شمیں کیا البتہ فیروز کو وہاں سے نکال دیا۔

اسود کی جان ستانی :-

جب شام کی سیاہ حیادر فضائے عالم پر محیط ہو گئی تو ان لو گول نے جاکر اپنا کام شروع کر دیا اور نقب لگا کر اندر تھس گئے۔ وہال شمعدال روشن تھا۔ان میں سے ہر شخص کو فیروز ہی کی قوت بازو پر زیادہ بھر وساتھا کیونکہ وہ سب میں شہ زور اور قوی بیکل تھا۔ ان لوگوں نے فیروز کوآ مے کیا اور خود ایسے موقع پر مھرے رہے جو پسرے دارول اور فیروز کے سے میں تھا۔ ان لوگول کا یہ قیام اں پیش بندی پر مبنی تھا کہ اگر بالفرض پسرہ دار فیروز پر حملہ آور ہوں تو بیالوگ اس کے آڑے آئیں۔ جب فیروز دروازہ کے قریب پہنچا تو اس نے بوے زور سے خراٹوں کی آواز سنی اور دیکھا کہ آزادیاس بیٹھی ہوئی ہے اور بوالعجبہی دیکھو کہ جیسے ہی فیروز دروازہ میں جاکر کھڑا ہوا اس کے موکل نے اسود کو اٹھا کر بھادیا۔ اب اسود اپنے شیطان کی طرف سے یول گویا ہوا کہ فیروز! تجھے مجھ ہے کیا سروکار ہے جو یمال آیا ہے؟ فیروز کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر اس وقت لوٹنا اور موقع کو ہاتھ سے دیتا ہوں تو وہ اور اس کے ساتھی بھی مارے جائیں گے اور آزاد بھی زندہ نہ بچے گی اس لئے بھرتی کر کے اسود سے لیٹ گیا۔ فیروز بلند وبالا اور قوی الہھ جوان تھا۔ اس نے اسود کی منڈی کپڑ کر اس طرح زور ہے مروڑی جس طرح د هو بی کپڑے کو نچوڑتے وقت بل دیتا ہے اور معاً اس کی گردن توڑ ڈالی۔ جب فیروز نے اسود کو ہلاک کر کے باہر جانے کا قصد کیا توآزاد نے لیک کر اس کا دامن کیڑ لیااور کان میں کہنے گلی کہ اسے زندہ کیوں چھوڑے جاتا ہے ۔ الگانہ رہنے وے جھڑے کو یار تو باتی رکے نہ ہاتھ ابھی ہے رگ گلو باتی

آزادیه سمجه ربی مقی که اسود منوز زنده سلامت بے فیروز نے کما اطمینان رکھو میں نے

اسے ہلاک کر کے حمہیں اس کے پنچہ جور سے نجات دلادی۔ مرنے کے بعد اسود کے منہ سے اس طرح فر فر کی آوازآر ہی تھی جیسے کوئی ہیل ڈکار تا ہو۔ یہ عجیب و غریب آواز سن کر محل کے بسرہ دار دوڑے اور دریافت کرنا شروع کیا کہ بیآواز کیسی ہے؟آزاد نے آگے بڑھ کر انہیں اندر آنے سے روک دیااور کہنے گلی خاموش رہو۔ ہمارے پیغیبر پر وحی نازل ہور ہی ہے۔ وہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ فیروز باہر نکل کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں نے اسود کا کام تمام کر دیا۔ اس پر فیروز کے رفیق اندر کو دوڑے اور دیکھا کہ اسود کے منہ سے بدستور خرخر کی آواز آر ہی ہے۔ حشن نے بردھ کر پیش قبض ہے اس کا سرتن ہے الگ کر دیا۔ اب قاتکوں نے باہم مثورہ کیا کہ اینے دوسرے ہم مشربوں کو اس سانحہ سے کیونکر مطلع کریں۔ آخریہ تجویز قراریائی کہ علی ا لصباح اس کی عام منادی کردی جائے۔ جب صبح ہوئی تو اسود کے مارے جانے کی با قاعدہ منادی کی گئی۔ اس خبر کی اشاعت ہر صنعا کے مسلمان اور کا فر دونوں متوحش ہوئے اور شہر میں ہلچل مچے گئے۔اب مخشص دیلمی نے اوان کہنی شروع کی جس میں آشُھندُ اَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولِ اللّٰہ کے بعد یہ الفاظ بھی تھے۔ اَمنہُ ہَدُ اَنَّ عَیْها محذَّاب اس ندا کے بعد مسلمانوں نے اسود کا سر کفار کی طرف پھینک دیا۔ بیہ دیکھ کر اسود کے پیروؤں اور محافظوں نے مسلمانوں کے گھروں کو لو ٹٹا اور مسلمان چوں کو پکڑنا شروع کردیا۔ مسلمانوں نے اس کے جواب میں ستر اسودی کافروں کو پکڑ کر مد کر دیا۔ آخر اعداء مر عوب ہو گئے۔ انطفائے فتنہ کے بعد کفار نے اینے آدمیوں کا جائزہ لیا تو ستر آدی مفقود یائے چنانچہ سلمانوں سے در خواست کی کہ ان کے آدمی رہاکر دیئے جائیں۔ مسلمانوں نے کہاتم ہمارالوٹا ہو مامال واپس کرواور ہمارے پڑوں کو لاؤ ہم تمہارے آدمی چھوڑ دیں گے چنانچہ ماہم مبادلہ کر لیا گیا۔

### فضائے یمن پر اسلامی پرچم :-

اس کے بعد جب وہاں مسلمانوں کا قرار واقعی تسلط ہو گیا تو اسودی لوگ صنعا اور نج ان کے در میان صحر انور دی اور بادیہ پیائی کی نذر ہوئے۔ اس طرح صنعا و نجر ان اہل ارتداد کے خار وجود سے پاک ہو گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اپنے علا قول میں حال کے گئے صنعاء کی امارت کے متعلق تھوڑی و ہر تک کچھ مناقشہ جاری رہا لیکن آخر کار سب نے حضرت معاذی جبل کی حکومت پر انقاق کر لیا اور ان کے چھے نماذ پڑھی۔

اس قضیہ سے فارغ ہو کر ایک قاصد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اس وقت تک آفتاب رسالت سائے ہدایت پر بر ابر لمعہ اقلن تھااور حضور کو بیہ تمام واقعہ بذَریعہ وحی معلوم ہو چکا تھا۔ مہط وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الصباح صحابہؓ سے فرمایا کہ آج رات اسود مادا گیا۔ صحابہ نے دریافت کیایار سول اللہ! کس کے ہاتھ سے ہلاک ہوا؟ فرمایا آیک مسلمان کے ہاتھ سے جو آیک بلدکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے صحابہ نے عرض کیا اس کا نام کیا ہے؟ "فرمایا فیروز" چندروز کے بعد جب قاصد اسود کے مارے جانے کی فیر لیکر مدینة الرسول میں پہنچا تو سرور کون و مکان علیہ الحقیة والسلام اس وقت رحمت اللی کے آغوش میں استراحت فرما چکے شے اور امیر المومنین ابو بحر صدیق کے متد خلافت کو اپنے مبارک قد مول سے زینت عشی تھی چنا نچہ حضرت صدیق آکبر کو آپ عمد حکومت میں سب سے پہلی جو بھارت ملی وہ اسود ہی کے جنا کہ مرد کو جانفز اقعلد امیر المومنین نے اس نامہ کے جواب میں اہل مین کو آیک مکتوب کھا جس میں اسود کی ہلاکت پر بہت پچے اظمار خوشنودی فرمایا تھا۔

فیرز کتے ہیں کہ جب ہم اسود کو قعر عدم میں پہنچا بچے تو اسلامی عملداری حسب سائن عود کر آئی۔ صنعامیں سلمانوں کے امیر حصرت معاذین جبل تھے۔ ان ایام میں تمام مسلمان ہوئی خوشیال منارہ بے تھے اور ونیا جہال میں کوئی چیز الی و کھائی نہ وہتی تھی جو جارے آئینہ ول کو تھیں گا سکتی۔ البتہ مضافات میں اسود کے تھوڑے سے سوار شرا تگیزی کرتے و کھائی دیتے تھے گر ہمیں اطمینان تھا کہ جاری اوئی می توجہ انہیں ٹھکانے لگا دے گا کین چشم فلک کو جاری سے فوش آئید کی آئی نہ جھائی اور اچانک ہے جر آئی کہ حضرت سیدالعرب والجم صلی اللہ علیہ سلم نے اس سرائے فائی کو الوداع کہ دیا۔ اس خبر کے چنچتے ہی سارا معالمہ ورہم برہم ہوگیا اور قبائل مرائے فائی کو الوداع کہ دیا۔ اس خبر کے چنچتے ہی سارا معالمہ ورہم برہم ہوگیا اور قبائل مرائے فائی کو الوداع کہ دیا۔ اس خبر کے چنچتے ہی سارا معالمہ ورہم برہم ہوگیا اور قبائل

#### باب نمبر 3

# طليحه اسدي

طلیحہ بن خویلد اسدی قبیلہ ہو اسدکی طرف منسوب ہے جو نواح نیبر میں آباد تھا۔ اس شخص نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عمد سعادت میں مرتد ہو کر سمیرا میں اقامت اختیار کی اور وہیں دعویٰ نبوت کر کے اغوائے جلق میں معروف ہوا۔ تعوڑے ہی دن میں ہزار ہالوگ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوگئے۔

### طلیحه کی شریعت :-

طلیحہ نے چند اکاذیب اپنی طرف ہے جوڑ جاڑ کر ان کو مسیح کیا اور اپنی نی شریعت او کو ل
کے سامنے اس شکل میں پیش کی کہ نماز میں صرف قیام کو ضروری قرار دیا۔ رکوع و جود کو حذف
کر دیا۔ رکوع و جود کے متعلق کما کر تا تھا کہ خدائے بے نیاز مونہوں کے خاک پر رگڑنے ہے
مستعنی ہے اور وہ تمہاری پشت کی خمیدگی ہے بھی بے نیاز ہے۔ معبود پر حق کو کھڑ ہے ہو کر یاد
کرلیناکانی ہے دوسرے احکام اور عبادات کے متعلق بھی بہت می باتیں اختراع کی تھیں۔ کما کرتا
تھا کہ جریل امین ہر وقت میری مصاحب میں رہے ہیں اور وزیر کی حیثیت ہے تمام امور مجمد
میں مشورے دیے ہیں۔

حضرت سیدالسلین کو (معاذ الله) طلیحی نبوت پر ''ایمان''لانے کی دعوت: -

اب طلیحہ نے اپنے عم زاد بھائی یابر اور زادہ کو جس کا نام حیال یا حبال تھا دنیا کے ہادی اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنی نبوت کی دعوت کیلئے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حیال بارگاہ نبوی میں پہنچا اور صور تحال بیان کر کے حضرت سید الاولین والا خرین علیہ الصلاۃ والسلام کو (معاذ اللہ) طلیحی نبوت پر ''ایمان'' لانے کی دعوت دی۔ حیال نے اپنے اثبات دعویٰ میں کما کہ طلیحہ کے پاس ذوالنون (روح الامین) آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ''تم لوگوں نے محمن ذوالنون کا نام کمیں سے من لیا ہے '' حیال اس کے جواب میں نمایت مخرورانہ لیجہ میں کہنے لگا ''واہ صاحب! آپ کیا کہتے میں کیا دہ محمن جونا ہو سکتا ہے جس کو لا کھوں مخلوق اپنا ہادی اور نبات دہندہ یقین کرتی ہے ؟''
میں کیا وہ محمن بھوٹا ہو سکتا ہے جس کو لا کھوں مخلوق اپنا ہادی اور نبات دہندہ یقین کرتی ہے ؟''
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گتا تی پر ناخوش ہوئے اور فرمایا ''خدا تہیں ہلاک کرے اور تمہارا فاتمہ ظیر نہ ہو'' چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حیال حالت ارتداو ہی میں قبل ہو کرواصل جنم ہوااور دیا ہے۔ نامراد گیا۔

طلیحه کی پہلی جنگ اور اس کی ہزیمت و فرار :-

حیال کی مراجعت کے بعد پیغیمر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضرارین ازورؓ کو اپنے ان عمال اور قبائل کے پاس تحریک جماو کی غرض سے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس ارشاد کو لیک کمااور حضرت ضرارؓ کے ماتحت مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت کو جہاد کی غرض ہے بھیج دیا۔ لشکر اسلام واروات کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ او حر کفار نے بھی لاؤ کشکر جمع کیا اور دونوں طرف سے صف آرائی شروع موئی۔ ول وادگان توحید جان خاران رسالت شیر غران کی طرح وعمن بر جمیٹ پڑے اور جو سامنے آیا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر گرا دیا۔ پیروان طلیحہ نے جانوں پر کھیل كر مسلمانوں كے نرغه كورو كنے كى بہترى كوشش كى كيكن شجاعان اسلام كے مقابلہ ميں كى طرح عمدہ یر آنہ ہوسکے اور سخت بدحوای کے ساتھ بھاگ کمڑے ہوئے۔ لشکر اسلام مظفر و منصور واپس آیالیکن ضرار ہنوز مدینہ منورہ نہیں پہنچ تھے کہ حضرت مفخر موجودات ملی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سرائے فانی ہے ر خصت ہو کر عالم عقبٰی کے دارالخلد کو تشریف لے گئے۔

حضرت اسامه کے کشکر کی روانگی میں التوا: -

معلوم ہوگا کہ حضرت زید بن حاری فے جوسرور عالم صلی الله علیہ وسلم کے آزاد غلام اور متبنی تھے۔ ملک شام میں مونة کے مقام پر نصاری کے ہاتھ سے شربت شادت نوش فرمایا تھا۔ اس ہما پر محر م<u>11 ہے</u> میں حضرت خیر الور کی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف لشکر جمیخے کا عزم فرمایا تھا۔ آپ نے اس مهم کی قیادت حضرت زید شہیڈ کے فرزند گرامی حضرت اسمہ کو تفویض فرماتے ہوئے تھم دیا تھا کہ وہ شام جاکر بلقااور داروم کی سر حد تک تر کتاز کریں اور اعدائے اسلام کو اپنے شہید باپ کے قتل کی قرار واقعی سز ادیں لیکن منافقوں نے ارباب ایمان کو بد ول کرنے کیلئے یہ حث کھڑی کردی تھی کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے مهاجرین وانصار پر ایک غلام کو امیر و سر دار مادیا" اہل نفاق کی شر اگلیزی کا حال حضور کے سمع مبارک تک پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس سے پیشتر اسامٹا کے باپ زیدین حارثہ کی امارت پر بھی طعن کیا تھا حالاتكه زيد كي طرح اسامة ميں بھي امارت كي صلاحيت موجود ہے۔ حضور كے اس ارشاد كا منشاء بيد تھا کہ اسلام اپنے تمام پیرووک کو ایک نظر ہے دیکھتا ہے۔ غلام ہویا آ قا ذاتی قابلیت و صلاحیت شرط ہے۔ اکثر اکام محلب جن میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسے جلیل القدر مهاجر بھی داخل تنے حضرت اسامہ بن زیڈ کے ہمر کاب ہوئے۔ یہ لشکر ابھی چلنے ہی کو تھا کہ حضور سیدالا کر مین علیہ الصلوٰۃ والسلام کواس مرض ہے دو جار ہونا پڑا جس میں آپ نے اس سرائے فانی کوالوداع کما

تفالور چونکہ حضور کامر من روز بروز اشتداد کیڑتا گیااور اس قتم کی متوحش خبریں پیم آنے لگیں کہ یکن میں اسود عشی نے، بمامہ بن مسلمہ نے اور بنبی اسد کے اندر طلحہ نے فروج کیا ہے جیش اسامہؓ کی روا گلی میں مزید التوا ہوگیا۔

قبائل عرب كاار تداد:-

امام حن بھری فرماتے ہیں کہ قبائل کے ارتداد سے پہلے علام العیوب کے علم محیط ہیں یہ بات قرار پانچل معی کہ سید کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سعادت ہیں اور نیز خلفائے راشدین کے عمد بایر کت ہیں کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد سعادت ایمانی سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لئے حق تعبائی نے پیشین گوئی کے طور پر اس آیت میں پہلے سے ان کے ارتداد کی اطلاع دیدی :-

آیگها الّذین امنوا من یر تد منگم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یعدهه و یعدونه آذله الله بقوم یعدهه و یعدونه آذله علی الله و کاینحافی کا بیم (۵۵:۵) علی الله و کاینحافی کوئی این الله و کاینحافی کوئی این الله و کاینحافی کوئی این دین سے پھر جائے گا ضدائے قادرو توانا (مرتد کی جگہ ) جلدایے لوگول کو پیدا کر دیگا جو فدائے مرتا سے محبوب ہول گے اور ان کو اللہ تعالی سے محبوب ہول گے اور ان کو اللہ تعالی سے محبوب ہوگ و دائل ایمان کے حق میں متواضع اور مربان اور محرول کے مقاصد میں محبول درشت طبع ہول کے اللہ کی راہ میں جماد کریتے اور امور خیر کے اجراء اور حیات و مبرات پر علی کرنے میں کی کی بروا نہیں کریتے گے۔

چنانچہ اس آیت کی تنزیل کے پچھ عرصہ بعد اس پیٹھی کی کا اس طرح ظہور ہوا کہ عرب کے گیارہ فرقے مرتد ہو گئے تین فرقے فود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام سعادت میں بدیں تفصیل مرتد ہوئے کہ قبیلہ ندتج اسود عنی کے ساتھ ایمان سے دست بردار ہوا دوسرا میں بدیں تفصیل مرتد فرقہ بندی حفیفہ تھا جے مسلمہ کذاب کی رفاقت نے اسلام سے منحرف کیا تیمرا قبیلہ بنی اسد تھا جو طلیحہ کی پیروی کر کے سعادت ایمان سے محروم ہوا اور انجام کار حضرت فالد میں ولید کے ہاتھ سے تکست کھا کر از سر نو مشرف باطام ہوا ان قبائل کے علاوہ سات اور فرقے معز سا ابوبر صدیق کے عمد میں دین جن سے مغارفت اختیار کی۔ اعسان نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمد میں دین جن سے مغارفت اختیار کی۔ حضرت فیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور اس کے در دیا ک نتا کج وعواقب ۔ حسرت فیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور اس کے در دیا ک نتا کج وعواقب ۔

بہاتہ ٹوٹ پڑے کوئی مومن قانت ایبانہ تھا جس کی آنکھیں اس واقعہ ہاکلہ کے ماتم میں خوننابہ وظافی نہ کر رہی ہوں اس وقت نہ صرف عالم ارضی نیر ہدایت کی ضیا حشیدل ہے محروم رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا قومی نظام اور سیاسی اقتدار بھی زیر وزیر ہونے لگایہ وقت سحابہ کرا میں کیا ہتا ہتا وازائش کا ایک نیا دور تھا جوئی وصال نبوی کی خبر اکناف ملک میں پھیلی اکثر قبائل عرب کا زورق ایمان متلاطم ہوااور منافقوں کو اپنا کفر عالم آشکار کرنے کی جرات ہوئی گویا جنوں کا وصال لوگوں کیلئے ایک متعیاس الایمان تھا جو ان کے کفر و ایمان کی صحیح کیفیت بتارہا تھا اس وقت نہ صرف منافقوں کو اپنا کفر یہ ملائل میں جو صلہ ہو گیا بلعہ عرب کے اکثر قبائل مر تہ ہوگے اس پر متزادیہ کہ یہ بودو نصار کی بھی ہر طرح فساد و سرکتی پر آبادہ نظر آئے نی صلی انتہ علیہ وسلم کے ظل عاطفت کا فقدان مسلمانوں کی قلت تعداد اور اعداء کی کثرت و غیرہ وہ وہ اسباب تھے جنوں نے بقول اتن اشیر مسلمانوں کا وہی صال کر دیا جو بارش کی شب ظلام میں اسباب تھے جنوں نے بھول اتن اشیر مسلمانوں کا وہی صال کر دیا جو بارش کی شب ظلام میں بحریوں کا ہو جاتا ہے۔

مدینہ منورہ میں سحابہ کرائم کی کشتی خاطر اس عام شورش اور ہمہ گیر بغاوت کو دکھیے دکھے کر اگر داب تفکر میں ڈگھاری تھی اور ہر مومن قانت کا دل اس حادثہ فاجعہ سے داغ داغ ہور ہاتھا ایسے نازک وقت میں جناب ابو بحر صدایق کا دل گردہ تھا جس نے سفینہ ملی کو گرداب فنا سے حیالیا ور نہ ناموس ملت بینیا پر ایک نا قابل تلافی جرکا گئے میں کوئی کسرباتی نہ رہ گئی تھی۔

## حعزت صدیق اکبرٌ کو جیش اسامهٌ کی روانگی پر اصرار: -

جب مسلمانوں نے دیکھا کہ امیر المومنین ابو پڑ ایسے نازک اور پر آشوب دور میں بھی به ستور جیش اسامہ کی روائلی پر مصر ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ ''اے غلیفہ رسول اللہ! اس وقت میں لوگ یعنی اسامہ کا لفکر ہی اسلامی جمعیت کی کل کا نئات ہے اور عرب کی جو حالت ہو رہی ہے اس نے ولوں میں قلزم غم کی طغیانی برپا کرر کھی ہے اس لئے یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ موجود و حالت میں مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کر کے مدینہ منورہ کو اعداء کے حملوں کا آبا جگاہ مغیر بی بعث معلوم ہو جائے کہ لفکر اسامہ کی رواگی کہ عند جائے امیر المومنین نے فرمایا ''واللہ اگر جمعے نہیں معلوم ہو جائے کہ لفکر اسامہ کی رواگی اور کے بوعث محمد پر آبیان ٹوٹ پڑے گایا جمعے زمین نگل جائے گی تو بھی اسے ضرورروانہ کرو نگا۔ اور روانہ کرو نگا۔ اور روانہ کرو نگا۔ اور روانہ کرو نگا۔ اور روانہ کرو نگا۔ اور اس میں مسلم نے جو تھم دیا ہے بھر حال پورا کر کے رہو نگا۔ امیر المومنین نے ایک فضیح و بلیخ خطبہ ویا جس میں مسلمانوں اور شریک غزا ہونے کی تح یص فرمان لفکر میں شامل ہو کے اور اس طرح مسلمان مدینہ منورہ میں خال خال رہ گئے۔

اب حفرت اسامہ یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عند کو جوان کی فوج میں وافل سے امیر المومنین ابوبر کی فدمت میں اس پیغام کیما تھے ہمیجا کہ اگر تھم ہو تو میں لٹکر کوآپ کے پاس والی لے آول کیو نکہ اسلام کی ساری جمعیت اور قوم کے تمام اکا بر میرے لٹکر میں شریک ہیں۔
اس لئے جمھے فلیفہ رسالت حرم رسول اللہ اور مسلمانان مدینہ کی طرف ہے براکھ کا ہے کہ مبادا مشرک حملہ آور ہوکر انہیں جاہ وبرباد کر جا تمیں۔ اس کے علاوہ بعض انصار نے حضرت عرق سے ہو اکھ کا ہے کہ مبادا بھی کہا کہ آپ جاکر فلیفہ رسول اللہ کی فدمت میں ہماری طرف ہے عرض کر دیجئے کہ کو اسامہ غلام اور غلام زادہ ہیں، فاروق اعظم جیے جلیل القدر صحافی ہے کسی دین یا دیناوی فعنیات میں برای فرمان سر کہا کہ آپ اللہ علیہ دسلم کا فرمان سر برای خسس کر سےتے۔ اور عمر میں بھی چھوٹے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا فرمان سر آسم مقرر فرمایا جائے جو اسامہ شدے عمر میں بوا ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے اسکے جواب میں فرمایا کہ عرق کی کا مجال ہو اس کے تھم اور اسامہ شدے عمر میں بوا ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے لشکر کا سر دار تبجویز فرمایا ہواس کے تھم اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا سر دار تبجویز فرمایا ہواس کے تھم اور عاص سے خطا عت سے ذرا بھی سر تالی کرے۔ اور اسکی جگہ کسی اور مخض کا امیر مایا جانا گوارا کرے۔
طاعت سے ذرا بھی سر تالی کرے۔ اور اسکی جگہ کسی اور مخض کا امیر مایا جانا گوارا کرے۔

بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ جناب اسامہ کے تھم ہے امیر المو منین کے پاس گئے اور الن کا پیغام پہنچا دیا۔ فلیفہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر جھے اس بات کا بھی خوف ہو کہ جیش اسامہ کی روائی کے باعث جھے بھیر ہے اور شیر بھاڈ کر کھا جائیں گے تب بھی جس اسامہ کو ضرور روانہ کر روائی کے اور گو میرے پاس بہال ایک آد می بھی نہ رہ جائے گر سر دار دو جہال علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلہ کو بھی مستر دنہ کرول گا۔ بھر جناب عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ انصار کی بیہ خواہش ہے کہ آپ کی اسامہ کی اور افرائیل ہو اسامہ کے فیصلہ کو امیر الشکر مقرر فرمائیں جو اسامہ ہے عرض کیا کہ انصار کی بیہ امیر المومنین ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ حبیب کردگار علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اسامہ کو لشکر کا سر دار بنایا تھا گر افروس تم لوگ چا ہے ہو کہ جس انہیں معزول کر دول۔ عندایہ بھی نہیں ہو سکن سر دار بنایا تھا گر افروس تم لوگ چا ہے ہو کہ جس انہیں معزول کر دول۔ عندایہ بھی نہیں ہو مئین صدیق آکہ گا ہے نظیر استقلال اور رسول آکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی مبارک کا بھر حال احرام کیا جائے۔ یہ وہ صفات سے جن کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کا بھر حال احرام کیا جائے۔ یہی وہ صفات سے جن کی بددات آپ صدیق آکہ گا الشر بعد الا نہیاء کہ کا احرام کیا جائے۔ یہی وہ صفات سے جن کی بددات آپ صدیق آکہ گا وہ الشر بعد الا نہیاء کہلائے۔

جيش اسامة كي روائكي: -

اب امیرالمومنین ابو بحر صدیق مدینہ ہے نکل کر اشکر گاہ تشریف لے گئے اور اسامہؓ کی

مثالیت فرمائی۔ اس وقت حالت بیہ تھی فلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدل جارہے تھے اور اسامہ سوار تھے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا اے فلیفہ رسول اللہ! یا تو آپ بھی سوار ہو جائے ور نہ بھے اوازت و بھی کہ گھوڑے ہے آر پڑوں۔ فرملیاس کی ضرورت نہیں بابحہ اس میں تو میراسراسر فقے ہے کہ ایک ساعت کے لئے اپنے قد موں کی فی سیل اللہ گر و آلود کرلوں۔ جب امیر الموضین لو شخ گھے تو اسامہ نے فرملیا کہ آگر تمہارے نزدیک نا مناسب نہ ہو تو میری رفاقت واعات کے لئے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ اسامہ نے انبی حوثی اجازت دی۔ امیر الموشین نے زخصت کے وقت حضرت اسامہ کو وصیت کی کہ کی معالمہ میں کی شخص سے امیر الموشین نے زخصت کے وقت حضرت اسامہ کو وصیت کی کہ کی معالمہ میں کی شخص سے خیات نہ کرنا۔ کی سے غدرہ فریب سے چیش نہ آبا۔ افراط و تفریط سے چنا۔ کی کے ناک کان نہ کا نا۔ چوں یو ڑھوں مریضوں اور عور توں پر رحم کرنا کی در خت کو نہ کا ثالہ بحری، گائے اور کا نالہ میں عرف نہ کا ثالہ بحری، گائے اور کا نالہ میں عرف نہ کا ثالہ بحری، کا جو اور ان کے مال و اسباب سے تعرض نہ کرنا اور ان سب با تول معابد میں عرف تعیس۔ کے علاوہ ان جملہ ہو ایت کو اپنے لئے چراغ راہ بہنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیس تظین فرمائی تعیس۔

#### حیال کا قاصد مدینه منوره میں:-

قبیلہ بنبی اسد کی آبادی جنہوں نے طلیحہ کا نیادین قبول کیا تھا اتن ہوھ گئی تھی کہ سمیراہیں ان کی سخیاکش نہ رہی اس لئے ان لوگوں کو دو فریق میں منقسم ہونا پڑا۔ ایک فریق ایر ق میں اقامت گزیں ہوا اور دوسر اترک وطن کر نے ذی القصہ کو چلاآیا۔ موخرالذ کر فریق کی طلیحہ نے المداد کی اور اپنے ہمائی حیال کوان لوگوں پر امیر بنا کر ہیج دیا۔ حیال ان لوگوں کا بھی حاکم تجویز ہوا امداد کی اور اپنے ہمائی حیال کوان لوگوں پر امیر بنا کر ہیج دیا۔ حیار ان لوگوں کا بھی حاکم تجویز ہوا ہو قبائل دکل الیف اور ند لج سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت اسامی کی روائی کے بعد جب اشر ار مرتدین کو معلوم ہوا کہ دینہ میں فیلی جمیست حفظ و دفاع کے لئے باتی نہیں رہی تو ان کی رگ شرو فساد جنبش میں آئی۔ اور علفان کا ایک وقد اور حیال کا قاصد دار الخلاف میل معلوم کرنا۔ اور حیال کا تامدہ طرز عمل معلوم کرنا۔ دوسرے برای العین یو دیکھنا کہ دار الخلاف میں مسلمانوں کی جعیت کی قدر ہے۔

#### زكوة دينے سے انكار: -

ان لوگوں نے آتے ہی معافی زکوۃ کی سلسلہ جنبانی شروع کردی اور کہنے گھے کہ ہمارے قبائل حسب سائل نمار تو پڑھیں گے گر آئندہ بیت المال میں زکوۃ کھیجنے سے انسیں معاف رکھا

جائے۔ جناب صدیق آکبر ﷺ نے اس در خواست کو مستر و فرمادیا اور سمجھایا کہ احکام البی میں کی پیشی اور ترمیم و شنیخ نے ممکن ہے امیر المومنین نے پندو موظمت کی بہتیر می تبریدیں بلا کمیں مگر انہوں نے اپنی ضدنہ چھوڑی۔ آخر امیر المومنین نے فرمایا۔ واللہ اگر وہ لوگ زکوۃ کے اونٹ کی اونی رسی دیے بھی انکار کریں گا کہ وکئد زکوۃ بھی اسلام کے فرائض بینجگانہ میں واخل ہے۔ فرائض بینجگانہ میں واخل ہے۔

یادر ہے کہ اسلام کے دور حکومت میں اس کفر زار ہندوستان کے موجودہ انگریزی عمد کی طرح نہ تو مزار میں کے دور حکومت میں اس کفر زار ہندوستان کے موجودہ انگریزی عمد کی طرح نہ تو مزار میں کے جائے بارائی برتی تھیں اور نہ لوگوں ہے آجکل کے نام نماد ممذب زمانہ کی طرح اس قدرگر ال نیکس اور مہا نیکس اور مہا نیکس در نیکس کے جائے بارائی زمینوں کی پیداوار کا عشر بینی دسوال حصہ مقرر تھا۔ اور جن اراضی کی آب رسائی کا شکاروں کی ذاتی محنت و مشقت پر مو توف متی ان کا لگان پیدائش کا بیسوال حصہ لیاجاتا تھا۔ ارباب زر اور اہل نصاب ہر قسم کے نیکس ہے آزاد تھے۔ البتہ تیموں اور میداؤں کی کھالت، نہ ہی و تدنی ضروریات، مصالح ملی اور مال مال کا چالیسوال حصہ لینی ایک سال گزر جائے ممام سلطنت کے انھر ام کے لئے ان سے ہر سال مال کا چالیسوال حصہ لینی ایک سال گزر جائے کے بعد ڈھائی دو پے سیکرہ زر ز کو قوصول کر کے خزانہ بیت المال میں داخل کیا جاتا تھا۔ اس کے عمد حاضر کی طرح کوئی شخص از خود بجایا پیجازر ز کو قرح کر نے کا مجاز نہ تھا۔ بعد عشر کی طرح نو کو متوں میں نیکس اور مال گذاری کے حکمے روپید وصول کرتے ہیں اس جس طرح غیر مسلم حکومتوں میں نیکس اور مال گذاری کے حکمے روپید وصول کرتے ہیں اس طرح نور مسلم حکومتوں میں نیکس اور مال گذاری کے حکمے روپید وصول کرتے ہیں اس طرح اسلامی عملداری میں سرکاری عمال ز کو قو عشر وصول کرتے ہیں۔

# اميرالمونين ابو بحرصديقٌ كابنظير استقلال: -

جب قبائل کا و فد نا خوش ہو کر دید منورہ ہے واپس جانے نگا تو ایک جلیل القدر صحافی اللہ منین ابو بحر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ قبائل عرب بر رو یا وحشی ہیں۔ عرب کے مختلف حصول میں طوفان معاندت اٹھ رہے ہیں خانہ ساز نبی اپنی اپنی جگہ پر شورش ہر یا کر رہے ہیں۔ مسلمت شورش ہر یا کر رہے ہیں۔ یہود نصاری فتنہ انگیزی کے لئے الگ گھات میں بیٹھ ہیں۔ مسلمت وقت یہ ہے کہ بالفعل لوگوں کی تالیف قلوب کی جائے۔ اور جب تک اساس خلافت مشحکم نہ ہو جائے ان ہے کو کی تعرف نہ کیا جائے اور جب تک اساس خلافت مشحکم نہ ہو جائے ان ہو کہ اور ختہ ہوئے اور فرایا کہ حضور سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرایا۔ نبوت منقطع ہوگئی۔ وتی الی کا سلسلہ موقوف ہوگیا۔ وتی الی کا سلسلہ موقوف ہوگیا۔ دی کا بھی خولی احساس رکھتا

ہوں۔لیکن ہاایں ہمہ خدا کی قتم! جس قدر زر ز کوۃ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جھیجتے تے اگر اس میں ہے ایک حبہ مھی کم کریں عے تو میں ان کے خلاف رزم خواہ ہول گا۔ اور اگر بالغرض تم لوگوں میں ہے کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے گا تو میں ان ہے تن تنا مقابلہ کر کے . جاں سیاری کا فرمض ادا کروں گا۔ لیکن میر مجمعی ممکن شیں کہ اسلام کا کوئی رکن توڑا جائے۔ شعائر وبیہ ک<sup>ہ</sup> تو بین ہو۔ ملت مصطفویؑ کے چراغ مدایت کو کفر کی آند هیاں گل کرنے میں سائی ہول۔ لور میںا ہے گوارا کرلوں۔ کیا حامل وحی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحلت کے بعد اسلام بیتیم ہو کر ئس میری کی حالت میں مبتلے ہو جائے گا؟ کیا فریف اللی کی بے کسی دیکھ کر ہم غاشیہ بر داران ملت کی رگ حمیت میں جنبش نہ پیدا ہو گی ؟ صحابی نہ کورہ نے عرض کیا۔ امیر المومنین!آپ مجا فرماتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفار ہے ای وفت تک مقاتلہ کرو جب تک وہ لا الہ الااللہ نہ کہیں۔ مگر موجودہ صورت میں جب کہ وہ اقرار توحید ورسالت میں ہارے شریک حال ہیں آپ ال کے خلاف کیو کر جھیار اٹھا کے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر جو کلمہ شہادت اور نماز و ز کؤہ میں تفریق کرتے ہیں ضرور لشکر کشی کروں گا۔ صحابی میہ سن کر لا جواب ہو گئے اور سمعیا واطعیا کہ کر جھکا دیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خدائے قدوس نے امیر المومنین ابو بحر کا انشراح صدر فرما دیا تھااور آپ کے دل میں نور صداقت کا ایک روزن کھل گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رب العزۃ قیام حق کے لئے جن نفوس قدیمہ کا شرح صدر فرما ویتا ہے ونیا کی کوئی غیر اللہ طاقت ان کے قلعہ استقامت کی مضبوط و بواروں کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ امیر المومنین کا عزم و ثبات و کچھ کر دوسرے صحابہ ؓ کے بھی حو صبے بڑھ گئے بھھی ہوئی طبیعتوں میں دلولہ پیدا ہوا۔ اور ہمت و جرات نے گویا سنبھالا لیا۔ اب المجی بے نیل مرام مدینہ طیب ہے رخصت ہوئے اور امیر المومنین کا جواب قبائل کو جا سنایااور بیان کیا کہ اس وقت مدینہ میں بہت تھوڑے مسلمان موجود ہیں۔امیر المومنین نے ان کی مراجعت کے بعد حضرت علی مرتغنٰی، حضرت طلحہ ، حضرت زبیر اور جناب عبداللہ بن مسعودؓ ُو انصار مدینه کا افسر مقرر فرمایااور چو نکه آپ کو یقین تھا کہ اعدائے اسلام بہت جلد مدینه منورہ پر حمد آور ہول گے۔ مسلمانان مدینہ کو حکم دیا کہ وہ ہر وقت مسجد نبوی میں حاضر رہا کریں۔ مرکز خلافت پر حیال کا حملہ :-

و فد کو واپس گئے ابھی تین ہی دن گزرے تھے کہ حیال سرشام مدینہ منورہ پر آچڑھا۔ نعنیم کے سپاہی رات کے وقت انقابِ مدینہ پر چڑھ آئے۔ وہاں مسلمان مجاہد موجود تھے انہوں نے مزاحمت کی۔ جب امیر المومنین کو اس حملہ کی اطلاع ہوئی تو آپ اہل مسجد کو آب مش او نول پر سوار کر کے فنیم کے مقابلہ پر آئے اور منہزم کر کے ذی حسبی کے مقام تک ان کا تعاقب کیا۔
حیال اپنی پچھ فوج ذی حسبی میں اس غرض ہے چھوڑ آیا تھا کہ بوقت ضرورت اس ہے مدد لے
گا۔ ذی حی میں حیال کی وہ محفوظ فوج امیر المومنین کے مقابلہ میں فکل پڑی۔ ان لوگوں نے
برآمہ ہوتے ہی مسلمانوں کے سامنے خالی مقلیس کہ جن میں ہوا بھر کر ان کے منہ رسیوں سے
مضبوط باندھ رکھے ہے۔ زمین پر لڑکا دیں۔ اس سے وہ اونٹ جن پر مسلمان تجاہد سوار شے
بھڑ ک گئے اور وہ اپنے اپنے سواروں کو لئے ایسے بے اوسان ہو کہ بھائے کہ مدینہ ہی میں آدم
لیا۔ اس واقعہ سے کسی مسلمان کو تو چھم زخم نہ پہنچا مگر اعداء کو اس بات کا یعین ہو گیا کہ
مسلمانوں کی ہوا بچو چکی ہے۔

اب امیر المو منین وقت سحر تک محکمانوں کو لڑائی کیلئے آراستہ کرتے رہے اور میح صادق 

یہلے پادہ پاد منی کے مر پر جا پینچہ حریف کو مجاہدین اسلام کے وہنچ کی اس وقت فجر ہوئی 
جب مسلمان اس فیلے پر پہنچ گئے جہاں مر قدین نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر 
کے نعرے لگا کر کفار کو اپنی شمشیر زنی کا خوب تختہ مشق بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بقیہ المیف و مثمن 
طلوع سے قبل ہی بھا گر کو مر ہوئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹ کر دشمن کا تعاقب 
کیا۔ یہاں تک کہ ذی القصہ سے بھی آگے تک بھا کر ایک مقام پر قیام کیا۔ اب امیر المومنین 
ابو بحر صدیق نعمان من مقرن کو پچھ آدی دیکر خود وہاں سے مراجعت فرمائے کہ یہ ہوئے۔ یہ 
کامیانی حضرت ظلافت آب کی سب سے پہلی فتح تھی اور اصل یہ ہے کہ امیر المومنین کی 
شجاعت، پاک نفی اور قوت ربائی کے جذبے نے آشوب ایام کو فتح سے بدل دیاور نہ مسلمانوں کی 
جمیت آئی قلیل تھی کہ وہ اعداء کے مقابلہ میں کی طرح عمدہ کر آنہ ہو سکتے تھے اور یہ بھی ایک 
جمیت آئی قلیل تھی کہ وہ اعداء کے مقابلہ میں کی طرح عمدہ کر آنہ ہو سکتے تھے اور یہ بھی ایک 
وطن کی فانی الفتون اور خون کے رشتوں کو ایمان اور اخوت اسلامی کے پاک رشتہ پر قربان کر دیا 
قال اس کے ان سے پیش بیا کوئی آسان کام نمیں تھا۔ 
قال اس کے ان سے پیش بیا کوئی آسان کام نمیں تھا۔ 
قال اس کے ان سے پیش بیا کوئی آسان کام نمیں تھا۔ 
قال اس کے ان سے پیش بیا کوئی آسان کام نمیں تھا۔ 
قال اس کے ان سے پیش بیا کوئی آسان کام نمیں تھا۔ 
قال اس کے ان سے پیش بیا کوئی آسان کام نمیں تھا۔

امير المومنين صديق اكبرٌ كي فاتحانه يلغار:-

اس وقت پیروان طلیحہ اپنی ہزیت پر مارد م ہریدہ کی طرح پیج و تاب کھارہے تھے مگر کوئی بس نہ چاتا تھاآخر اپنے جوش انقام کو تسکین وینے کیلئے بنبی عبس اور ذبیان نے اپنے اپنے قبائل کے مسلمانوں کو پکڑ کر بیمبید کر ڈالا۔ جب اس سانحہ جانگزا کی اطلاع بدینہ منورہ پیٹی تو امیر المومٹین ابو بحر صدیق نے فتم کھائی کہ "جینہ مثر کوں نے مسلمانوں کو یہ تی کیا ہے ہیں ہمی استے باتھ ان ہے ہی تھی نادوں گا" دو مینے اور تین استے باتھ ان ہے ہیں ہی دون ہیں نزپائے بغیر چین نہ لوں گا" دو مینے اور تین روز کے بعد حضرت اسامہ بی دیا ہی مظفر و منعور شام سے مراجعت فرمائے بدید ہوئے۔ امیر المومٹین نے اشکی بدید منورہ ہیں اپنا تاہ و ظیفہ مقرر کیا اور جو لشکر حضرت اسامہ ہے کہ کاب می دار المحلاق ہیں چھوڑا تاکہ مجاہدین خود اور ان کی سواریاں چند روز تک سے المی اور خود اپنی تھیل می جمعیت کو لیکر کوچ کیا۔ اس وقت مسلمانوں نے بہتے می منتیں کیں اور قسمیں ویں کہ آپ خود مصفحت جماد گوارانہ فرمائیں گر آپ نے ایک نہ سی اور فرمایا کہ شی اس میم کو بہ نفس نئیس اس لئے انجام دیا چاہتا ہوں کہ جمعے دیچ کر تیمارے اندر جماد فی سیبل اسٹر کا جذبہ موجزن ہو۔

امیر المرمین ابو بحر صدیق آب اعداء کی سرکوئی کیلیج ذی حسبی اور ذی القصه کی طرف روانه ہوئے۔ آپ نے منزل بد منزل جا کر مقام ابرق شن ڈیرے ڈالے اور حرب و قال کی تیاریوں میں معروف ہوئے۔ محدیول کو دیکھ کر اعداء پر عالم مدہو شی طاری ہو گیا۔ امیر المومئین نے میدان کارزار میں اپنی شجاعت کے خوب جوہر دکھائے اور جیش موحدین نے وحادے کر کر کے سرز مین ارتداد میں ہمو نچال ڈال و یئے۔ اس رزم و پرپیار کا متجہ بیہ ہوا کہ امیر المومئین اور بندی بحر نے میدان جان ستان موال کو ساتھ لے بندی بحر نے میدان جان ستان سال سے بھاگ کر اور نمایت عجلت کے ساتھ اللی و عیال کو ساتھ لے طلحہ کے پاس جا پناہ کی اور ان کی چراگا ہوں میں مسلمانوں کے جانور چرنے گئے۔ اس شاندار فتح کے بعد بعض صحاب نے عرض کیا کہ امیر المومئین اب آپ جلد متعقر خلافت کی طرف رجوع فرمائی کیونکہ خوف ہے کہ مید مقدر کون تازہ فتنہ کھڑ اگر دیں۔ اس لئے فرمائی کے دینہ منورہ کو عود فرمائا۔

جیش اسلامی کی تقسیم گیاره د ستول میں :-

جب حضرت اسامہ کے مراجعت فرما لشکر نے تعویٰ کے دن تک آرام کرلیا۔ تو اسے بیل زر کو ق کے مینچ سے بیت المال میں مال و زرکی اتی فراوانی ہوگئی کہ تمام احتیاج و ضروریات پوری ہونے کے بعد بہت سازر نقلہ فاضل کی رہا۔ اب امیر الموشین نے تمام فوج کو گیارہ وستوں میں منتقم فرملیا اور ہر ایک دستہ کیلئے الگ الگ لوطیار کرائے پہلا جمنڈ احصرت خالد من ولید کو دیاور انسیں طلجہ کی سرکولی پر مامور فرمایا اور تھم دیا کہ طلجہ کی مہم سے فارغ ہوکر مالک من نویرہ کے طرز عمل کا مطالعہ کرو اگر واس کرو۔ دوسر ا

لوا حفزت عکر مده بن ابوجهل کو دیر مسلمه کذاب کی طرف روانه فرمایا جب قبیله علفان اور ہو اسد فی بیردی اختیار کی تھی اپنی فی حلامی کا ایک و کیکھا و کیکھی جاتم طائی کے خاندان بندی طے نے بھی اپنی تعسمت طلیحہ سے وابسة کر دی تھی چو تکه قبیله طے کی گوشال بھی لابد تھی اس لئے امیر المومنین نے حصرت عدی من من حاتم طائی کو جو سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی تھے ان کے قبیلہ طے کی جانب روانه فرمایا۔ غرض ہر ایک وستہ، فوج پر ایک ایک والی مقرر رہا۔ جب سب الشکر مرتب ہوگیا توسب عمیارہ امیر اپنی اپنی مئزل مقصود کی طرف روانہ ہوگئے۔

امیر المومنین نے ہر ایک امیر کو پندونسائے کر کے ہر ایک سے ان پر عملدرآلد کرنے کا عمد لیااور تمام مرتدین کے نام خواہوہ کی قبیلہ اور ملک سے تعلق رکھتے تھے ایک ہی فرمان تح یہ فرمایا جس میں اس بات کی تح یک تھی کہ وہ توبہ کرکے چھر اسلام کی طرف رجوع کریں ورنہ انجام ہلاکت کے سوالور کچھے نہ ہوگا۔

## طلیحہ سے ہو طے کی علیحد گی اور قبول اسلام:-

امیر المومنین ابو بحر صدیق نے حضرت عدی من حاتم طائی کو حضرت خالد من ولید کی روائلی سے بیشتر ہی ان کے قبیلہ طے کی جانب روانہ فرمادیا تھااور حضرت خالدٌ من ولید کو طلحہ کے مقابلہ میں عدی بن حائمؓ کے پیچیے بھنچ کر حکم دیا تھا کہ وہ جنگی کارروائی بنبی طے ہی ہے شروع کریں۔ان سے فراغت حاصل کر کے ہزانعہ کی جانب جو طلیحہ کا لٹکر تھاتر کتار کریں۔اس مقام پر جتلا دینا بھی ضرور ہے کہ جب عبس اور ذہیان نے تاب مقادمت نہ لا کر امیر المومنین کے مقابلہ ے راہ فرار افتیار کی تھی تواس ونت وہ برانچہ کے مقام پر طلیحہ کے پاس چلے گئے جو تمیترا ہے نکل کر ہزانچہ میں ٹھمرا ہوا تھا۔ اس وقت طلیحہ نے بنبی طبے کے بطون جذیلہ اور غوث کے پاس آد می کھیجہ کہ وہ آگر اس سے ملحق ہو جا کمیں چنانچہ وہ لوگ اس کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ جب حضرت عدى بن حاتم طاكلُّ اپنے قبیلہ طے میں پہنچ تو انہیں اسلام كى دعوت دى اور انحراف ورزی و سرکشی کے عواقب ہے متنبہ کیا اتنے میں حضرت خالدین ولیڈ کا لشکر بھی بنبی طے کے سریہ پننچ چکا تھا طے نے سر انقیاد جھکا دیااور حضرت عدیؓ ہے استدعا کی کہ آپ خالدین ولید کے پاس جاکر انسیس یمال سے چھھے بننے کو کمیں تاکہ ہم طلیحہ کے اشکر کی فوج سے کنارہ کشی افتدار کرنا جا ہیں گے تو طلیحہ ہمیں زندرہ چھوڑے گا۔ عدیؓ حضرت خالدؓ کے پاس گئے اور ان سے قبیلہ طے کی خواہش کا اظہار کیا حضرت خالد نے اپنا لشکر دور چھے ہٹالیا۔ اب ،و طے نے اپنے ان بھائی ہندوں کے پاس آد می بھیج جو طلبحہ کی فوج میں شامل تھے اور انہیں اپنے پاس واپس ملالیا۔ پھر بنبی طے مسلمان ہو کر حضرت فالد ؓ کے پاس طے آئے یا

بنی طے کے قبول اسلام کے بعد حضرت خالہ یہ جذیلہ پر الکر کش کا عزم فرمایا۔
حضرت عدی نے کما ذرا محمر ہے۔ ایک و فعہ جاکر افہام و تغییم کا فرض دوبارہ اداکر اول عدی ان کے پاس پہنچ اور اسلام کے محاس اور کفر کے معایب میان کر کے انہیں و عوت اسلام دی۔
انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ عدی نے نے دہال سے آگر حضرت خالد کو سے مردہ خالہ کو منایا۔ جذیلہ والول کے قبول حق کی استعماد کی داو دینی چاہئے کہ وہ نہ صرف اسلام لاکر سعاوت دارین کے سرمام داکر سالم الاکر سعاوت دارین کے سرمام والم سے انکر اسلام مسلام الاکر سعاوت دارین کے سرمام والم سے انگر اسلام مسلام انہوں ہوئے۔

### طلیحہ سے معرکہ اور حیال کی ہلا کت :-

اب حصرت سیف اللہ خالد بن ولید ی عکاشہ بن محصن اور شات بن ارقم کو کچھ فوج دیر طلبہ کے طور پر طلبہ کی طرف ردانہ فرمایا۔ طلبہ نے محالہ میں اپنے ہمائی حیال کو ہمجیا۔
ایک جھڑپ ہوئی جس میں عکاشہ نے حیال کے نتش وجود کو صفہ ہتی ہے محو کر دیا۔ جب حیال کے مارے جانے کی خر طلبہ کو نکلا اور اپنے کہ مارے جانے کی خرص محمد کے خود فوج کو حرکت دیکر عکاشہ کے مقابلہ کو نکلا اور اپنے ہمائی سلمہ کو بھی ساتھ لیا۔ اس معرکہ میں طلبہ نے عکاشہ کو اور سلمہ نے ثابت کو شہید کر دیا اور پھر دونوں اپنے اپنے اس معرکہ میں طلبہ نے عکاشہ کو اور سلمہ نے ثابت کو شہید کر دیا اور پھر دونوں اپنے اپنے متعقر کو لئے آگے برھے تو بھر متوحش خبر ملی کہ عکاشہ اور ثابت ودنوں میدان جان ستان کی نذر ہوئے۔ مسلمانوں کو ان دونوں حضرات کے قتل کا بردا قاتی ہوا۔

### قبیلہ بنی طے کی فوجی امداد:-

چونکہ اس حادیہ سے افتکر اسلام میں کی حد تک بد دلی پھیل گئی تھی۔ حضرت خالد ؓ نے فورا نبر وآزما ہونا خلاف مصلحت سمجھا بلعہ وہیں ٹھمر کر اپنے اشکر کی تجینر و تر تیب میں مھروف رہے۔ اس سلسلہ میں قبیلہ بندی طبے سے جو مسلمان ہو چکے تھے کمک بھی طلب کی۔ بندی طبے نے جو عدی بن حاتم طائی کے ہم قوم تھے جواب دیا کہ بندی قبیں کے مقابل کیلئے تو ہم کافی ہیں اور ان سے ضرور معرکہ آراء ہوں گے گر بندی اسد جو طلیحہ کے ساتھ ہیں وہ ہمارے حلیف ہیں ہم ان سے کسی طرح جنگ آزما نہیں ہو سکتے۔ حضر سے خالات نے کما بہتر ہے تم جس فریق سے چاہو مقابلہ سے کسی طرح جنگ آزما نہیں ہو سکتے۔ حضر سے خالات نے کما بہتر ہے تم جس فریق سے چاہو مقابلہ کرلو۔ میں جمیس تمہاری مرضی و اختیار پر چھوڑ تا ہوں لیکن حضر سے عدی ؓ نے اپنی قوم کا بید عذر تبول نے کیا ور بین تھول نہ کیا اور بین تمہارے طاف و معام ہی ماء پر بندی میں اپنے قریب بی کے رشتہ واروں پر جماد کروں گا اور میں تمہارے طاف و معام ہی ماء پر بندی میں اپنے قریب بی کے رشتہ واروں پر جماد کروں گا اور میں تمہارے طاف و معام ہی ماء پر بندی میں اپنے خریب بی کے رشتہ واروں پر جماد کروں گا اور میں تمہارے طاف و معام ہی ماء پر بندی

اسد کے جماوے مجی وسے مروار شیں ہو سکالیکن حضرت فالد نے جو ہر بات کی تہہ کہ پہنچتے اور سے سالار ہونے کے ساتھ ہی انتا در جہ کے مد دور عالی حوصلہ بھی تے حضرت عدی استے اور سے سالار ہونے کے ساتھ ہی انتا در جہ کہ مد دور اس الئے سے بات کی طرح قرین صواب قسیں کہ اپنی قوم ہے اختلاف دائے کر کے انہیں پریٹانی اور آزباکش میں ڈالو۔ وہ جس مواب قسیں کہ اپنی قوم ہے اختلاف دائے کر کے انہیں پریٹانی اور آزباکش میں ڈالو۔ وہ جس فریق ہوئی آزبا ہونے کی تیاریاں کر کے اس کے لفکر گاہ کا رخ کیا۔ براحہ کے مقام پر فریقین میں فریق ہوئی۔ اس کے لفکر گاہ کا رخ کیا۔ براحہ کے مقام پر فریقین میں فریق ہوئی۔ اس وقت بندی عامر وہیں قریب بیٹھ اس بات کے ختار ہے کہ کس فریق کو فتح ہوئی ہے کو نکہ انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ جس فریق کا پلہ تھاری ہوگا اپنی قسمت اس کے دامن دولت سے والدے کر دیں گو حت بندی غزارہ کا سر دار عینیہ بن حصن اپنی قوم کے ساتھ سوآدی لئے طلید کا حق رفاقت اداکر دہا تھا۔

آتصحد وَ حرب کی شعله زنی اور طلیحه کاانتظار وحی : -

جب طلیحہ کی قشمت کا فیصلہ کرنے والی قیامت خیز آتش حرب پوری طرح شعلہ ذان ہوئی تو طلیحہ استحد استحدہ ان کار ذار کی ایک طرف چادر لوڑھ کر بیٹھ گیالور بولا اب مجھ کی وہی نازل ہوگی۔ حضرت خالد نے اس شدت سے حملے کئے کہ غنیم کے منہ پھیر دیئے۔ جب عینیہ کو اپنی شکست کا خطرہ محسوس ہوا توہ طلیحہ کے پاس گیالور دریافت کرنے لگا کہ جبر بل نے کوئی عینیہ کو اپنی شکست کا خطرہ محسوس ہوا توہ طلیحہ کے پاس گیالور دریافت کرنے لگا جبر بل نے کوئی عرف فق منطیان خسل کہ استحد کا جبر بل کہ آئیں گئی ہورہ کو ایک اللہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ہماری طاقت جواب دے رہی ہوا در یک طرح پچوم نکل دہا ہے۔ عینیہ لوٹ گیالور میدان جنگ میں کمال شجاعت اور جان بازی سے لانے یا نمیس؟ طلیحہ نے لگا جبر بل آب جبر بل آب خیر میں جبر اس تشریک مرحب طلیحہ نے ماکر دریافت کیا۔ پھر دہ کیا کہ کر گئے؟ طلیحہ نے کما جبر بل آرب جلیل کیا بہر بل آب تھے۔ عینیہ نے دریافت کیا۔ پھر دہ کیا کہ کر گئے؟ طلیحہ نے کما جبر بل آرب جلیل کا یہ بینا میں بینچا گئے ہیں۔

ان لك رحي كرحاهُ و حديثًا لا تعماهُ : -

تیرے لئے بھی شدت بھگ آئی ہی ہوگی جیسی خالد ٹیلئے ہے اور ایک شخالہ ایسا گزرے گاکہ تواہے بھی فراموش نہ کرے گا۔

لشكر اعداء كي ہزيمت ويسپائي: -

عينيه كويه س كراس بات كاليقين كالل موعمياكه يه مخص كاذب اور خانه سازني بهاتر

میدان جگ میں آگر اپنے آدمیوں سے کینے لگا کہ طلحہ پر وقی نازل ہوئی ہے کہ طلحہ اور اس کے بیرووں پر ایک ایسا ماد ی گزرے گا جو بھی فراموش نہ ہوگا بین ہم لوگ ذات آفرین شکست کمائیں ہے۔ اس لئے اب بنی فزارہ مفت میں اپنی جا نیں برباد نہ کرولور اپنے گروں کو لوٹ چلو کو تک محک کے تکہ طلحہ بوا و جال کذاب ہے۔ وہ لوگ سنتے ہی میدان جان سال سے منہ موڑ کر اپنے اپنے گروں کو چل و سے طلحہ کے وومرے بیرووں نے بھی فراد کو رزم پریار پر ترج وی دی نے من طلحہ کو قبلہ کن ہزیت ہو وگی۔ اس ہزیمت کے ساتھ طلحہ کی تمام تر امیدیں لور آرزو کیں خاک میں سل محتمی لور اس کی بماط تبوت ہیشہ کیلئے الن گئے۔ طلحہ نے ایک گھوڑ ال نے کئے اور ایک میں سل محتمی لور اس کی بماط تبوت ہیں ہور آرزو کی سال محتمی ہو اس کی ہو ہو ہو ہو کہ تام تر اسلے کو گرفار کرنے کے تار کر رکمی سمی۔ جب مسلمان سوار طلحہ کو گرفار کرنے مسلمانوں کے ہاتھ سے بورہ میں کو رہ تو دو ہو کہ گھوڑ از جائے۔ یہاں سے وہ شام کی طرف گیا اور قبیلہ کلب میں جا کر مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی لیکر اڑ جائے۔ یہاں سے وہ شام کی طرف گیا اور قبیلہ کلب میں جا کر رہے گا۔

طلحہ کی ہزیمت و فرار کے بعد عینیہ بن حصن گر قبار ہوگیا۔ وہ امیر المومنین ابو بحر صدیق کے پاس پکڑا آیا۔ جب مدینہ کے چوں نے اے ویکھا کہ مشکیس بمد ھی ہوئی ہیں اور مر قد ہونے ہے بال وہ اس کی بوی عزت و اکرام دکھی چکے تفے تو کہنے گئے کہ اے دستمن خدا! تو ایمان لانے بسے بعد مرقد ہوگیا۔ یہ کیا غضب کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان کب ہوا تھا جو بعد کو مرقد ہوا؟ امیر المومنین نے اس کی جان عشی فرمادی۔ مرقد کی سرا تقل ہے لیکن چو نکہ اس نے میں دلایا کہ وہ شروع ہی ہے سکمان نہیں تھااس لئے چھیا۔

طليحه كاكلام وجي

طلحہ کا ایک اور رفیق کار بھی گر فرار ہوا تھا۔ جو طلحہ کا محرم راز تھا حضرت خالد نے اس سے پوچھا کہ طلحہ اپنی نہوت کی کیا کیا ہیں گر فرار ہوا تھا؟ اس نے کہااس کے کلام و حی شیں سے بید بھی تھا: -والحمام والیمام الصر والصوام قد ضمن فبلکم بالحوام لیبلغن ملکنا العراق والشام فتم ہے ایکی پر ندوں، جنگلی پر ندول اور ترمتی کی جو خشک زمین میں رہتی ہے کہ زمانہ ماضی میں سالها سال سے بیہ قرار پاچکا ہے کہ ہماراملک عراق اور شام تک و سعت پذیر ہوگا

اس جنگ میں تغنیم کا کوئی آدمی قید نہ ہوا کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اپنے حریم کی حفاظت کرلی تھی چونکہ باتی سب کے سب مسلمان ہو گئے اس لئے ہر قتم کے آفات سے معنون رہے۔ کو مسلمانوں کو اس معرکہ میں دشن کے زیر ہوجانے کی وجہ سے کوئی مال نغیمت نہ طالیکن ان کے

تبول اسلام کی کامیانی بزار مخصوں سے بہر تھی۔ طلیحہ کا قبول اسلام:-

اس کے بعد بنبی اسد اور علفان خلوب اسلام سے مشرف ہوئے تو طلیحہ بھی مسلمان ہوکر امیر المومنین عرق کے عمد حکومت میں شام سے جج کو آیا اور مدینہ پنج کر آپ کے ہاتھ پر بیوت کی۔ امیر المومنین عرق نے اس سے فرمایا کہ تم نے ان من گوڑت الفاظ کو وحی اللی سے تعییر کر نے خدا پر افتراکیا کہ 'خدائے بر تر تمہارے مونہوں کے خاک پر رگڑنے سے مستغنی ہے اور مماری پشت کی خمیدگی ہے بھی بے نیاز ہے اور جھاگ دودھ کے اوپر ہی رہتا ہے ''۔ طلیحہ نے مماری پشت کی خمیدگی ہے کہ فتوں میں سے ایک فتنہ تھا جے اسلام نے بالکلیے معدوم کردیا۔ کہا ''امیر المومنین یہ بھی کفر کے فتوں میں سے ایک فتنہ تھا جے اسلام نے بالکلیے معدوم کردیا۔ کہا اب جھ پر ال باتوں کا کوئی الزام نہیں'' یہ س کر امیر المومنین عرق خاموش ہوگے۔

#### باب تمبر4

# مبيلمه كذاب

### فصل 1-مسلمه کی خانه ساز نبوت

املام کے قرن اوّل میں جن مم کروگان راہ نے خانہ ماز نبوت کا لباس فریب پہن کر خلق خدا کو خسر الن لبدی کی لعنت میں گر فار کیا الن میں مسلمہ بن کیر بن صبیب سب سے زیادہ کا میاب اور سریر آوروہ حتیق تھا۔ یہ محض کذاب یمامہ کے قلب سے بھی مشہور ہے۔ ابو تمامہ اور ابو بارون اس کی کنجی تھیں۔ مسلمہ نے حضور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد رحمت میں ایپ وقت میں نبوت کا وعویٰ کیا تھا جبکہ اس کا من سو سال سے بھی متجاوز تھا۔ دہ عمر میں حضرت نیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محرّم حضرت عبداللہ سے بھی بڑا تھا۔ جناب عبداللہ کی والدت سے پہلے یہ شخص عام طور پر رجمان یمامہ کے نام سے مشہور تھا۔ یکی وجہ تھی کہ جب حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت پر قرآن نازل ہوا اور قریش نے حضور کی زبان سے بسئم اللہ الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت پر قرآن نازل ہوا اور قریش نے حضور کی زبان سے بسئم اللہ الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت پر قرآن نازل ہوا اور قریش نے حضور کی زبان سے بسئم اللہ الرسلین اللہ علیہ وسلم کی بعضت پر قرآن نازل ہوا اور قریش نے حضور کی زبان سے بسئم اللہ الرسلین اللہ علیہ وسلم کی بعضت پر قرآن نازل ہوا اور قریش نے حضور کی زبان سے بسئم اللہ الرسلین اللہ علیہ وسلم کی نبان سے بسئم اللہ اللہ الرسلین سے بسئم اللہ الرسلین سے بسئم اللہ الرسلین کی زبان سے بسئم اللہ الرسلین کا ایک آدی بے ساختہ بول اٹھا کہ اس میں رحمان بیامہ کاذکر ہے۔۔

#### مسیلمه دربار نبوی میں :-هنسته

جب فخر بنی آدم سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم کی رسالت کا غلغلہ اقصائے عالم میں بلند ہوا اور الل آفاق سر چشمہ نبوت سے سیراب ہونے کیلئے اکناف ملک سے امنڈ آئ تو مسیلمہ نے بھی وفد بندی حفیفہ کی معیت میں آستانہ نبوی میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گر ساتھ ہی ہیں در خواست بھی پیش کردی کہ حضور اے اپنا جائشین مقرر فرمادیں۔ یہ عرضداشت لغویت میں کچھ الی خفیف نہ تھی کہ مزاج اقدس پر گرال نہ گزرتی اور آپ اس کو نظر انداز فرمادیت اس وقت آپ کے سامنے مجبور کی ایک شمنی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا ''اے مسیلمہ! اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ فرکما بھی طلب کرو تو میں دینے کو تیار نہیں ''گر بھن صحیح تر روایتوں سے طلب ہوتا ہے کہ اس نے حضور سے بیعت کو مشروط تھر ایا تھا اور کما تھا کہ ''اگر مجھے اپنا جائشین متعین فرمائیں یا اپنی نبوت میں شر یک کریں۔ تو میں بھی حضور سے بیعت کرتا ہوں'' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیلمہ منصب نبوت کو عطائے اللی کے جائے آیک کرتا ہوں'' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیلمہ منصب نبوت کو عطائے اللی کے جائے آیک

اے نبوت میں شریک و جمیم مالیں لیمن حضور کے اس حق پڑوہانہ جواب نے اس کے محل آر ذو کو بالکل خنگ کر دیا۔

## دعویٰ نبوت کا محرک اور اس کاآغاز ﴿

جب میلمہ اد هر سے مایوس ہوا تو اس کے دل و دماغ میں از خود نبوت کی د کان کھول دینے کے خیالات موجزن ہوئے۔وہ ذاتی وجاہت اور قابلیت کے لحاظ ہے ابہائے وطن میں متاز اور طلاقت لسانی اور فصاحت و انشاء پر دازی میں اقران و اماش میں ضرب المثل تفااور یمی وہ چیز تھی کو اسے ہر آن انجاح مقصد کا یقین دلار ہی تھی۔ مدینہ منورہ سے وہ انہی خیالات کی پخت ویز كرتے ہوئے بمامه كيا۔ وہال پہنچ كر وعوى نبوت كى شمان لى اور الل بمامه كو يقين ولايا كه محمد ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کرلیا ہے۔ اب اس نے اپنی من گھڑت وحی والهام کے افسانے سناسنا کر اپنی قوم (ہو حنیفہ) کوراہ حق سے منحرف کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھن "خوش اعتقاد" لوگ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اس کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔ جب مسلمی اغواء کو شیوں کی اطلاع آستانہ نبوت میں کپنی تو حضور خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ، و منیفہ کے ایک متاز رکن رَ حال بن عفوہ نام کو جو نمار کے نام ہے بھی مشہور تھالور چندروز پیشتر ممامہ سے ججرت کر کے مدینہ منورہ آیا تھااس غرض سے بمامدروانہ فرمایا کہ مسلمہ کو سمجما جھا کر راہ راست پر لائے مگر یہ مخص بنبی حنیفہ کیلئے خمیر ملیۂ فساد ثامت ہوااس نے بمامہ پہنچ کر الٹامسیلمہ کااڑ قبول کر لیالور سید کا نئات صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مسیلمہ کی نبوت کا بھی اقرار کیا اور اپنی قوم سے میان کیا کہ خود جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے كه "مسلمه نبوت ميں مير اشريك ہے" ہو حنیفہ نے اس کی شمادت ہر و ٹوق کر کے مسلمہ کی نبوت مان لی اور ساری قوم اس کے دام ارادت میں کھنس کر مرتد ہوگئے۔ اب مسلمہ نے اپنی و کان خدع کو پوری سر گرمی سے **جلانا**شر وع کیا۔ یہ دہ وقت تھا جبکہ و جالی ارواح ہر طرف سے جوم کر کے مسلمہ کے ول و دماغ پر مسلط ہونے یک اور اس کے باطن میں القائے شیطانی کاسر چشمہ موجیس مارنے لگ مسلیت کی ترقی واشاعت میں نمآر (رحال بن عفوہ) کا ہاتھ بہت کام کررہا تھا اور اس جدید مسلک کے نشرو توزیع میں اس کی وہی حیثیت تھی جو تھیم نور الدین صاحب بھیر وی کو مرزائیت کی ترقی میں حاصل تھی۔ نمآر نے مسلمہ کی بسالم "نبوت" کو انجام کارا ہے او جے رفعت پر جاچھلا کہ کسی دوسرے متنتی کا ہاتھ وبال تک نہ پہنچ سکا۔ میں وجہ متنی کہ مسلمہ اس کی حدے زیادہ خاطر مدارات کر تا تھا۔ بعض لوگ مسلمہ کو کذاب یقین کرنے کے باوجو د محض قومی عصبیت کی ہمایر اس کے پیرو

### تمیں میں ہے ایک د جال:-

اس کے تھوڑے دن بعد ہو حنیفہ کا ایک اور وفد مدینہ منورہ آیا۔ ان لوگوں کو مسلمہ کی تعریف و تقدیس میں بوا غلو تھا۔ یہ لوگ اس کے اقوال کے لوگوں کے سامنے وحی آسانی کی حیثیت سے پیش کررہے تھے۔ جب حضرت خیر البشر صلی الله علیہ وسلم کو وفد کی اس ماؤف و بہت کا حال معلوم ہوااور آپ نے یہ بھی سٹا کہ ہو حنیفہ نے اسلام سے منحرف ہو کر مسلمہ کا نیا مطریقہ اختیار کرلیا ہے تو حضور نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ کیا جس میں حمد و شائے اللی کے بعد فرمایا کہ مسلمہ ان تمیں مشہور کذابوں میں سے ایک کذاب ہے۔ جو و جال اعور سے پہلے ظاہر مور قام کیا۔

## مسلمه كا مكتوب حضرت سيد المسليل ك نام اور أس كاجواب :-

سم نے بالکل کی کما ہے کہ ''وروغ گوراحافظ نباشد'' اور علم النف کا یہ آیک مسلم اصول ہے کہ جو مختص ہمیشہ جموع ہو اس کے ہے کہ جو مختص ہمیشہ جموع ہو اس اس کے دہمی میں اس کا داغی اختراع تھا۔ معلوم ہو تا ہے کہ اس اصول کے ماتحت مسلم ہمی اس کی احت مسلم ہمی اس کی نبوت میں شریک سجھنے لگا تھا مسلمہ بھی اس کی نبوت میں شریک سجھنے لگا تھا چانچ ایک وقعہ اس نے کمال جمازت و بدیا کی کے ساتھ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط کا تھا جس کے القاتل یہ جھے۔ کا تھا کہ حسام کو ایک خط کھا جس کے القاتل یہ جھے۔ کا تھا جس کے القاتل یہ جھے۔

میلمدرسول کی طرف سے بحد رسول اللہ کے نام معلوم عواکہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار مول (عرب کی) سرز مین نصف ماری اور نصف قریش کی ہے لیکن قریش کی قوم

زیادتی اور بے انصافی کردی ہے"

لور میہ خط اپنی قوم کے دو شخصول کے ہاتھ مدینہ منور وروانہ کیا۔ پنیبر علیہ السلام نے ان کے فرطان مسلم میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا" ہم بھی وہ کستے ہیں جو ہمارے بینیبر کا ارشاد ہے "المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اگر قاصد کا قتل کرنا جائز ہو تا تو میں دونوں کی گردن مارویتائی" اس ون سے دنیا میں یہ اصول مسلم اور زبان زو خاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں۔ مسلمہ کے خط کے جواب میں حضرت صادق مصدوق علیہ والسلام نے کھوا بھیجا۔

"دائسم الله الرحمٰن الرحمے منجاب محمد رسول الله منام مسلمه كذاب سلام اس شخص پر ہو جو بدایت كى بيروى كرے اس كے بعد معلوم ہوكہ زمین الله كى ہے اپنے بندول میں سے جس كو چاہتا ہے اس كا مالك بناديتا ہے اور عاقب كى كامر الى متقبول كيلئے ہے"

#### مسلمہ کے اخلاق وعادات:-

مسلمہ نهایت متواضع اور متحمل مزاج تھا۔ لوگوں کی زشت خونی اور بدسگالی پر صبر کرتا۔
اپنے مخالفوں سے بھی درگذر کرتا۔ اگر کوئی مختص اس کے خلاف ستیزہ جوئی سے کام لیتا تو انقام
لینے کے جائے اسے نرمی سے سمجھا تا اور بیدوہ صفات ہیں جو کسی مد کی کاذب کو اس کے بام مقصد
تک پہنچانے میں بہت پکھ معین خابت ہوتے ہیں۔ مسلمہ کے مؤذن کا نام عبداللہ بن نواحد تھا
اور جو مختص اس کی اقامت کرتا تھا اس کو چیر میں عمیر کہتے تھے۔ چیر کما کرتا تھا (میں اس بات کی
شہادت دیتا ہوں کہ مسلمہ رسول اللہ ہونے کا مدعی ہے) ایک دن مسلمہ اس سے کہنے لگا (تجیر
بات صاف صاف کمو کو کہ بات کے ادل بدل کرنے میں کوئی خوبی شیں)

مسیلمی عقایه 🕂

مر زاغلام احمد کے اصول و عقاید کی طرح متنتی میامہ کے بھی بہت سے عقاید واحکام اسلام سے بلتے جلتے ہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان دونوں مخصوں نے اسلام ہی کے بہت سے اصول کیکر ان میں الحاد و زندقہ کی آمیزش کرلی اور اپنے اپنے پنتھ بنالئے۔ جن مسائل میں مسلمی یابقول ان کے "صاد تی" اسلام سے مختلف ہیں ان میں سے بعض بدیہ قار کمین کرام ہیں : کتے ہیں کہ عامة المسلمین کا خیال ہے کہ "رب کردگار نے ابلیس کو تجدہ کا تھم دیا گر اس نے انکار کیا اور وہ را ندؤ درگاہ ہوگیا" یہ مقولہ کفر ہے کیونکہ حق تعالیٰ تجدہ کیا تھم نہیں فرماتا چنانچہ "فاروق نانی" میں لکھا ہے کہ "ابلیس کا کوئی وجود ہی شیں۔ رب قد ریے آدم علیہ السلام کو عمل نیک وبد

کا بوراا ختیار دیا تھا۔ یکی وجہ ہے کہ وہ ہمدول کے نیک دید اعمال کا محاسبہ فرمائے گا''۔ اس کا جواب يه ب كه "مبود توفى الحقيقت رب كردگار تهاليكن آدم عليه السلام محض جت قبله كا حكم ركعة تے بینی جس طرح کعبہ معلیٰ کی طرف منہ کر کے رب جلیل کو تجدہ کیا جاتا ہے اس طرح ملا نکہ نے آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے معبود پر حق کو مجدہ کیا تھا"مسکمی کتے ہیں کہ یوں نہ کہو کہ خداکا جہم نہیں۔ ممکن ہے کہ جہم ہو اور اجسام محلوق ہے مماثلت نہ رکھتا ہو اور کہتے ہیں کہ یہ، بھر لور سمع کے الفاظ جو محمد علیہ السلام پر قرآن میں نازل ہوئے اور پچھ کہ مسلمہ رسول کی ئے ۔ " فاروق بول" میں وارد ہوا ہے سب حق ہے لیکن رب قدیر کا ہاتھ کان آنکھ محلوق کے ہ تھ یاوک چھم و کوش کی مانند نہیں کسی اور وضع و ہیئت کے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ لقاورویت باری تعان پر انیان لانا واجب ہے کیونکہ ہر چیز جو موجود ہے سر کی آنکھول سے دنیا میں دیکھی ب عتی ہے بور رویت بھریارویت بلابھر کی قید لگانا نضول ہے کہتے ہیں کہ عالم کے قدم و حدوث نور اس کی لبریت و عدم کی حث میں نہیں پڑنا جا ہے اور کہتے ہیں کہ بیہ خدائے واہب کی نوازش اور موہب کبری ہے کہ مسلمہ رسول کو ہم نشین (سجاح مدعیا نبوت) بھی مرسلہ ہی عطا ہو کی حالا نکه کسی دوسر نے نبی کی میوی نبیہے نہیں ہوئی اور کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمہ نبی کو ابو بحر صدیق ؓ کے تھم سے شہید کیا گیااور عمرٌ ، عثالہؓ ، علیٰ بھی ان کے اس فعل کے محرک و موید تھے اس لئے خدائے شدید العقاب نے غضبناک ہو کر خلفائے اربعہ کو لعن خلائق میں اس طرح مبتلا کر دیا۔ جس طرح یہود کو قتل مسیح علیہ السلام کی وجہ ہے ذلت و خواری میں مبتلا کیا۔ دیکھ لو کہ شیعہ لوگ کس طرح ابو بحر "، عمر"، عثمان کو گالیال دے رہے ہیں اور خار جیول اور ناصیوں نے حفرت علیٰ کے خلاف د شنام گوئی کا طوفان برپا کر ر کھا ہے؟ اُس کا جواب بیہ ہے کہ اگر حصر ات خلفائے اربعہؓ کے خلاف روافض یا خوارج نے اس بناء پر دشنام کوئی اور سب وفیتم کا نایاک شیوہ اختیار کر ر کھا ہے کہ وہ مسلمہ کے قتل کے ذمہ داریا موید تھے تو پھر جناب مسے انن مریم علیہ الصلوة والسلام نے (معاذ اللہ) كون ساجرم كيا تھاجس كى ياداش ميس يهود النيس دو ہزار سال سے گاليال دیتے چلے آرہے ہیں ؟اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور یقینا نفی میں ہے تو مسلمی ہیان بھی سخت لغو اور نا قابل النفات ہے اور کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام کے وقت میں جہت قبلہ معین نہ محمّی بھی آپ بیت المقدس کی طرف مند کرتے تھے بھی استقبال کعبد کرتے تھے اور بھی کسی تیسری جاب توجد فرماتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جہت معین تعنی بہیشہ کعبہ کی طرف منه کرنا (معاذ الله)اصحاب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کی جاری کرد وبدعت ہے اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسلمہ رسول کو تھم ہوا کہ محراب کی طرف منہ کرنااور جت معین کی طرف متوجہ ہونا کفر اور شرک کی علامت ہے کیونکہ ایس حالت میں کہ پیکر

انسانی اور جانور وغیرہ قبلہ منائے جانے کے قامل نہیں ہیں کسی گھر کو قبلہ بہنانا کہاں تک روا ہے؟ پس نماز کے وقت جد حرچا ہیں منہ کر لیا کریں اور نیت کریں کہ میں ہے جہت نماز اوا کرتا ہول اور متعدد آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ب کہ وہ حغرت مسلمه کو مخبر صادق اور خدا کابر گزیده پیغیبریقین کرے۔ درنه اس کا اسلام مسلم نه ہوگا اور <u>کہتے</u> ہیں کیہ حعشرت مسلمہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اس طرح شریک ت**ت**ھ جس طرح ہارون علیہ السلام مو کی علیہ السلام کی نبوت میں ان کے ساجھی تھے اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک ہی پیغیر ہادی و رہنما ہے لیکن ہمارے دو پیغیر ہیں۔ ایک محمہ رسول اللہ اور دوسرے میلمہ رسول اللہ اور ہر امت کے کم از کم دو تیفیر ما بیس کیونکہ پیفیر قیامت کے دن شاہد ہول کے اور دو شاہدول سے کم کی شادت معتبر نہیں۔ بلعد دو سے جس قدر زیادہ ہول کے اس قدر بہر ہوگا۔ پیروان مسلمہ ایے تیک رحانیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ مسلمہ کورحان کے لقب سے یاد کرتے ہیں ان کا گمان ہے کہ سم اللہ الرحمٰن الرحیم میں اس کی طرف اشارہ ہے اور سم الله كے يد متى يى كه خداے ميلمه رحيم ب اور كتے يى كه قرقان محرى حضرت مسلمه ہی کا معجزہ ہے۔ قرآن نے فصحائے عرب کی نبان ہیر کر دی تھی۔ اس طرح حق تعالیٰ نے مسلمہ پر ایک محیفہ نازل فرمایا جو "فاروق" اوّل کے نام سے موسموم ہے اس نے بھی فسحاء کا ناطقہ مد کر دیا تھا اور ان دونوں محیفول لیعنی قران اور فاروق اوّل کو محمد صلی الله علیه وسلم اور مسلمه کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ان دونول آسانی کتا ہول کی قراۃ دنیااورآخرت میں سود مند ہے لیکن ان کی تغییر کرناذنب عظیم ہے اور کہتے ہیں کہ ایز متعال نے حضرت مسلمہ کو ایک اور واجب التعظیم کتاب مھی عطا فرمائی متھی جس کا نام ''فاروق ٹانی'' ہے اور کتنے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمه کی تعلیمات میں کوئی خلاف و تضاد نہیں اور اگر کہیں مسلمه کا کلام اور ان کی اسانی کتاب ا قوال محمد (علیہ الصلوۃ والسلام) کے خلاف ہے تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت مسلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندور ہے اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بعض احکام قرآن فرمان ایزدی ہے اس طرح منسوخ ہو گئے جس طرح خود حفزت محمد مسلی اللہ علیہ و ملم کے عین حیات میں بعض آئیتیں دوسری آیات کی ناشخ ہو عیں پہ

مسلمی شریعت کے احکام 🗲

مسلمہ جیسے کار آگاہ فرزانہ روزگار مدعی سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ استمالت قلوب کیلئے شریعت محمدی (علی صاجمالتحیہ والسلام) کے مقابلہ میں کوئی ایسالیسر العمل آئین چیش کرتاجو شرعی تکلیفات اور پاہندی احکام کی "تلخ کامیول" ہے آزاد ہوتا ہے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک

ا سے عامیانہ اور رندانہ نہ ہب و مسلک کی بعیاد ڈالی جو شر مناک قتم کی خواہشات نفسانی کے حبس و احرازے اصلابے نیاز تھا۔ سب سے پہلے اس نے حرمت خر سے انکاد کرکے عہد جاہیت کی مسم کمن کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد یہ حیاسوز نغمہ چمیٹر دیا کہ چاریاؤل کی طرح انسان بھی توالد و تاسم میں فطر تا آزاد ہے۔ از دواتی تعلقات محض انتظام خانہ داری کیلئے ہیں درنہ کوئی وجہ نہیں ک مرووزان عقد متاکت ک وائرہ میں محصور و مجبور میں چنانچد اس کی کتاب"فاروق انی" میں زنا کو میات تھا ہے کیونکہ مسلمہ کے نزدیک دو بھی ایک لذت ہے۔اس مطلق العنانی کا یہ اثر ہوا کے میر طرف فواحش کے شر ارب بعد ہوئے اور فساق اور ہواو ہوس کے پر ستار جو ق در جو ق اس ک معتبہ مراوت و نیز مندی میں واخل ہونے لگے۔ مسلمی شریعت کے ماتحت لباحث پیند طبائع کو جو س رانعوں لور نشاط فرہ کیوں کا اچھا خاصہ حیلہ مل گیا۔ شراب خواری تو تحلیل زنا ہے پہلے ی حلال کر دی منی تھی۔ ان فواحش نے ملک کو فسق و فحور کا گھوارہ بیادیا اور اطف یہ ہے کہ باوجو د ان فاسقانه تعلیمنات کے "خوش عقیدہ" لوگ اسے نبی اور رسول برحق بی یقین کرتے تھے۔ اوائل میں تحلیل زنا کے ساتھ شادی پر کوئی قیود عائد نہ کئے لیکن اس کے بعد زنا کو تو علی حالبہ جائز ر کھا البتہ شادی پر بہت ہے قیود عائد کردیئے لیکن ان قیود کا منشا شاید یکی تھا کہ زناوحرام . کاری میں سہولتیں بہم پہنچائی جائمیں۔ مطلق العناتی کے پہلے دور کے بعد اس نے حکم دیا کہ جس تھن کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو جائے وہ ہو ی ہے اس وقت تک قرمت نہ کرے جب تک یہ لڑکا زندہ ہو ہاں اگر مرجائے تو دوسر الڑکا متولد ہونے تک اس سے مباشرت کرے۔امت مسلمہ کے نزدیک نکاح میں گواہوں کے روبر وایجاب و قبول کی حاجت نہیں۔ بلحہ زن و مر د کا خلوت میں ایجاب و تبول کرلینا کافی ہے۔ ہنود کی طرح میلیوں کے نزدیک بھی اقرباء میں شادی کرنا ند موم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چچا، پھو پھی، مامول اور خالہ جیسے ا قارب کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز تھالیکن آپ کی رحلت کے بعد بقول ان کے حرام ہو گیا۔ اس حرمت کی مثال وہی ہے جس طرح کہ ایام سلف میں دو بہوں کو زکاح میں جمع کرنا جائز تھا جناب محمد علیہ السلام کے زمانہ میں حرام ہو گیا چنانچہ حضرت مسلمہ کے یاس فرمان ا یروی پنچا کہ عقد ہمیشہ اس شخص کی وختر ہے کیا جائے جس کے ساتھ پہلے کوئی قراہت نہ ہو۔ مسلمی لوگ نصاریٰ کی طرح تعدد ازواج کو جائز سمجھتے۔ اگر تعدد کی خواہش ہو تو شیعوں کی طرح ان کے نزویک متعہ کے طریق پر تعدو ازواج جائز ہے اور کہتے ہیں کہ ختنہ کرنا حرام ہے کیو نکہ اس میں یہود کی مشاہرے ہے تگر عقل کے اندھوں نے یہ نہ خیال کیا کہ اگر ختنہ کرنے میں یہود ک مشابہت ہے تو ترک ختنہ میں نصاری و مشرکین کی۔

### ملیمی صوم و صلوق : -

مستعلی نوٹ 🗚 رمغیان کے روزے نہیں رکھتے باعد اس کی ممانعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزو ک جُلہ شیہ رکھنا جاہنے اور وہ یہ ہے کہ غروب سے لیکر طلوع آفتاب تک کھانے بینے اور جماع سے پر بیز کریں۔ مسلمہ نے تمین نمازیں ظہر، عصر، مغرب مقرر کی تھیں اور حکم دیا تھا کہ تینوں نمازیں مختلف جہات میں ادا کی جائیں۔ مثلاً نماز ظهر مشرق کی طرف منہ کر کے ادا کی ہے تو عصر کے وقت مغرب کارخ کرے۔ وہ چکڑالو پول اور شیعوں کی طرح نماز سنت ادا نہیں كرتے كيونكه ان كے زعم ميں نماز تووى ہوسكتى ہے جس كيلئے معبود برحق نے عكم ديا ہو۔ نديد كه پیمبر خود ہی اپنی مرضی ہے اداکرنے لگے بال اگر فرض نماز کے بعد چاہیں تو کلام اللی قرآن یا فاروق اوّل پر حیس اور اذکار و اور اد میں مصروف رہیں۔ چکڑ الویوں کی طرح ان کے نزدیک نماز میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑ ھنابلے آپ کا نام ہی نہ لینا چاہئے کیونکہ ان کے زعم باطل میں اس طرح عبادت اللی کے اندر مخلوق کی عبادت شامل ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کی طرح حضرت مسلمه پر بھی نمازیں تو شروع میں یا نج ہی فرض ہوئی تھیں لیکن او قات پنجگانه میں صبح اور عشاء کی دو نمازیں حضرت مسلمہ نے جعم الی ا بنی منکوحہ سجاح کے مہر میں جووہ بھی ایک مرسلہ تھیں بخش دی سیلی لوگ نماز میں قرآن نہیں پڑھتے بائد اس کی جگہ کتاب "فاروق اول" کے پچھ اناپ شناپ فقرے یااشعار پڑھ لیتے ہیں۔اصمَّقی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک اعرابی کے پاس قیام کیا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھنے کیلئے کھڑا ہوا۔ پہلی رکعت میں اس نے پڑھا (اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنی نماز بست آواز میں براھی اور اپنے تھلے میں سے مسکین کو کھانا کھلایا اور اپنے

فلاح پائی جس نے اپنی نماز پت آواز میں پڑھی اور آپ تھیلے میں سے مسکین کو کھانا کھلایا اور آپ اور اپنے اونٹول اور جریوں کو معزل گاہ پر لے آیا) پھرر کوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت کیلئے کھڑا ہوا اور اس میں قرأة کی جگہ پڑھا (ہمارے بیخ، ہمارے پوتے، ہماری بیٹیال، ہمارے نواسے اور ہمارے دور بے قرامت وار مردوں کی اولاد) پھر رکوع د جود کر کے تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہوا اور اس میں سے شعر پڑھا۔ (جب سوکن کے بیٹے یوسف کے قریب ہوئے تو یوسف پائی والے کنو کمیں کی تہ میں بیٹچ گئے) جب وہ تیوں رکعتیں پڑھ کر فارغ ہوا تو میں نے کما کہ تم نے قرأة کی جگہ بید میں بیٹچ گئے) جب وہ تیوں رکعتیں پڑھ کر فارغ ہوا تو میں نے کما کہ تم نے قرأة کی جگہ بید سب کیا پڑھا ہے؟ اس کو تو قرآن پاک ہے کوئی دور کا بھی واسطہ نمیں۔ کسنے لگا ''اصمعی! میں اس بیٹ کی شمادت و بتا ہوں کہ آج ہے چالیس سال پیشتر میری بھو بھی نے اس کو مسلمہ رسول اللہ سے کیمان اللہ سے کیا تھا'' (الدعاة ص 93)

#### مسیلمه کاکلام وحی: -

تقدس کے دکاندار لور خانہ سازنی اپنے سلسلہ تزویر میں کلام اللی کو بھی نفس و شیطان کا بازیج لموہ لعب مثانا چاہجے بیں لور کلام خدلوندی جو دنیا میں قیام صدافت کیلئے نازل ہوا تھا اس کے نام ہے مگرو فریب کا کاروبار جاری کرتے ہوئے ذرا بھی خدا ہے نہیں شر ماتے۔ سیلمہ نے قرآن پاک ہے کہ مقالہ میں بھاری کی حیثیت سے بیش کیا تھا گر اہل علم لور اصحاب بھیر ت کے نزدیک سامان خندہ ذنی کے سواان کی کوئی حیثیت نہیں چہ جائیکہ ایسے کلام خرافات التیام کو (صحافہ الله میں پیش کیا جاسکہ۔ سیلمہ "کلام وحی" ایسا مصحکم خز ہے کہ ارباب ذوق تسلیم کی محفلیس مارے ہمی کے لوٹ جاتی ہیں اس نے سورہ والعادیات کے مقابلہ میں کیا عاشے۔ مسلمہ نوق والعادیات کے مقابلہ میں کھا تھا۔

قتم ہے تھیتی کرنے والوں کی اور قتم ہے تھیتی کا ننے والوں کی اور قتم ہے بھوسہ صاف
کرنے کیلئے گیہوں کو ہوا میں اڑانے والوں کی اور قتم ہے آٹا پننے والوں کی اور قتم ہے روٹی پکانے
والوں کی اور قتم ہے سالن پکانے والوں کی اور قتم ہے تیل اور تھی کے لقمے کھانے والوں کی کہ تم
کو صوف والے (باویہ نشین) عربوں پر فضیلت وی گئی ہے اور مٹی ہے مکان ہانے والے شہر می
عرب بھی تم ہے بڑھ کر شمیں ہیں تم اپنی روکھی سوکھی روٹی کی حفاظت کرو۔ عاجز و ور ماندہ کو پناہ
دو اور طلب اور ما تکنے والے کو اسے بیاس تھمراؤ۔

سور و قیل کے جواب میں لکھاتھا:-

ہاتھی! اور وہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی بدنما دم اور کمبی سونڈ ہے۔ یہ ہمارے رب جلیل کی مخلوق

ان الفاظ كو بھى وحى اللى كى طرف منسوب كيا تھا :-

اے مینڈی۔ مینڈک کی پی اے صاف کر جے تو صاف کرتی ہے تیر ابالائی حصہ تو پائی میں ہو اور نہانی کو گدلا کرتی ہے۔ میں ہے اور نحلا حصہ مٹی میں ہے۔ نہ تو تو پائی پینے والے کوروکتی ہے اور نہ پائی کو گدلا کرتی ہے۔ رسالہ "الدعاة" میں جو جھوٹے مدغیوں کے صالات میں مصر سے شائع ہوا ہے مسلمہ کذاب کا یہ "کلام وحی" بھی درج ہے

سبح اسم ربك الاعلى الذّى يسرّ على الحبلى فاخرج منها نسمته تسعى من بين اضلاع وحشى فمهم من يموت ويدس في الثرى و منهم من يعيش و يبقى الى الحل و منهم من يعلم السرّ واخفى ولا تخفى عليه الاخرة والاولى اذكروانعمت الله عليكم و شكروها د حعل الشمس سراحًا والغيث ثجاجًا وجعل لكه كبائًا ونعاجًا و فضة

وزجاجاً وذهبا ويباجًا من نعمته عليكم ان اخرج لكم من الارض رُمَّانًا وعنباوريحانًا و حنطة و زوانا\_ والليل الداسس والنائب الهمامس ما قطعت اسيد من رطب ولايابس واللّيل الاسحم واللبا لادلم والحدّع الازلم ما انتهكت اسيد من محرم\_ وكان يقصد بذلك نصرة اسيد على خصومة لهم\_ والشاء والوانها واجبها السودو البانها والشاة اسوداء اللن الابيض يعجب محض\_ انا عصيناك الحواهر فصل لربك وهاجران مبغضك لفاجر\_ والمبديات زرعًا والحاصدات حصدًا والدارسات قمحًا والطاحنات ملحنًا والخا بزات خبرًا والثارمات ثردًا واللاقمات لقمًا لحماد سمنًا لقد فضلتكم غلى اهلا لوبر وماسبقكم اهلا المدرفيقكم فامنوه والمعترفا ووه والباغي فنا ونوه\_ والشمس وضحاها في ضوئها ومجلاها والليلاذا ازدعادهم بطلها ليغشاها ادركها حتى اتاها واطقاً نور هانحاها\_ وقد حرم المذق نقاله مالك لاتمجعون"

علامہ تیر الدین آفندی الوتی سابق وزیر طونس نے کتاب "الجواب الفیح" میں عبدالمیح نصر انی کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے مسلمہ کا پورا مصحف پڑھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک طخیم کتاب ہی تیار کرؤالی تھی اور وعویٰ یہ تھاکہ وہ "الهامی" کتاب ہے

میلمہ کے "معجزات باہرہ":-

کی تھی ؟ نمار نے کما جناب خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کوؤں کا پائی لیااور اس سے خو خرم کر حر ابل پڑا
خر خرم کر کے انمی کوؤں میں ڈال دیا۔ اس سے کو کی کا پائی مثلا طم ہو کر چشہ کی طرح ابل پڑا
تھا۔ اس طرح آنخضرت کی دعا سے خربا کے درخوں میں شاخیں پھوٹ آئیں اور تمام چھوٹے
چھوٹے بودوں میں کلیاں فکل پڑیں۔ مسلمہ نے بھی اسو ارسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بیروی
کر کے اپتالعب و بمن کوؤں میں ڈلولویالیکن قدرت اللی نے اس کا النااثریہ و کھایا کہ کوؤل کا پائی
لور بھی نیچ اتر میا۔ خرم سے وہ خت پہلے سے زیادہ سوکھ کے اور دعا کرانے والے مدت العر

ایک وفعہ نمار نے مسلمہ سے ذکر کیا کہ حضرت سید کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم پھوں کے سر پرید کت کے باتھ پھیرا کرتے تھے۔ مسلمہ نے بھی مغجزہ نمائی کے طور پر بندی حنیفہ کے چند اطغال کے سروں اور ان کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ پھیرا گر اس کا سے معکوس اثر ظاہر ہوا کہ تمام لا کے مشخ ہوگئے اور تمانے نگے۔

ایک مرتبہ مسلمہ نے سنا کہ حجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاب دین ہے آشوب چیٹم اچھا ہوگیا۔ مسلمہ نے بھی کسی مریض کی آگھ پر لحاب دین لگادیا گر وہ بے چارہ بمیشہ کیلئے بصارت ہے ہی محروم ہوگیا۔ ایک و فعہ کسی شروار بحری کے تھن پر افزونی شیر کی غرض سے ہاتھ پھیرا اور برکت کی وعادی تو مغاس کا سارا دودھ خشک ہوگیا۔ ایک مسلم کیا وہ و د زخواست کی کہ میر سے بہت سے فرزندان عزیز وحشت سرائے دنیا سے رخصت ہوکر فلد آباد عاقبت کو چلے گئے۔ اب صرف دو باتی ہیں حق تعافی اور فرزند کا مرکب کا مردہ مناکر پسر خورد کی مدت عمر چالیس سال بتائی۔ جب وہ غم نصیب شادان و فراس کی کبر سی کا مردہ مناکر پسر خورد کی مدت عمر چالیس سال بتائی۔ جب وہ غم نصیب شادان و فراس مال بتائی۔ جب دہ غم نصیب شادان و فراس سال بتائی۔ جب دہ غم نصیب شادان و فراس سال بتائی۔ جب دہ غم نصیب شادان کو فراس سال بتائے تھے حالت نزع میں دم توڑ رہا ہے۔ غرض تھوڑی دیے میں دہ بھی اپنی دکھیا مال کو

## ميلمه كذاب كاايك عقلي معجزه: -

چونکہ مسلمہ خوارق عادات دکھانے سے قاصر تھالور لوگوں کو مجزات کی قتم سے نبوت کی کو گئی علامت ضرور چاہنے اسلئے اس نے اپنی جو دت طبع سے بعض ''عقلی مجز سے ''تجویز کر لئے تھے لور بوقت ضرورت انہی سے انجاز نمائی کا کام لیتا تھاان میں سے ایک مجزہ یہ تھا کہ اس نے تھے منہ والی بوتل میں بھرے مرغ ڈال رکھا تھالور جب بھی کی طرف سے انجاز نمائی کا مطالبہ بوتا تو ای ایڈے کو واشل کرنا تو ت

بھری کے حیطئہ امکان سے خارج ہے اور کسی کو وعویٰ ہو تو اپیا کر دکھائے حالا نکہ اس نے انڈے کو چند روز تک سر کے میں رکھ کر نرم کر لیا تھا اس طرح انڈ ابوتل میں باسانی واخل ہو گیا تھا اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلاو ہی شخص ہے جس نے بیعہ کو بوتل میں داخل کیا۔

#### فصل 2 \_ محاربات مسلمه كذاب

جس وقت اميرالمومنين ابو بحر صديق نے مرتدين عرب كى سركوفى كيلي الشكر روانہ فرمايا اسى وقت ابوجهل كے بيئے حضرت عكر مدرضى اللہ عنہ كو فوج كى قيادت تفويض فرماكر مسلمه كذاب ہے لائے كو يمامہ كى طرف جانے كا حكم ديا پھر الن كے بعد شر جيل بن حسنہ كو الن كى كمك كذاب ہے اردانہ فرمايا كين عكر مي ہے والات پر قابو پائے اور ماحول كا كا فى مطالعہ كے بغير نمايت عجلت كے ماتھ شر جيل كى آلم ہے پہلے بى لا الى چيئردى بتيجہ به ہواكہ عكر مي كو بزير بيت ہوكى مسلمہ اور اس كے بيرو فتح كے شاديانے جاتے ميدان جگل ہے والى ہوئے جب شر جيل كو اس بز سميت كى اطلاع ہوئى تو وہ وہ بي شھر كئے حضرت عكر مي آئى بر بيت كا حال اميرالمومنين كى خدمت ميں لكھ بھيا جناب صديق اكبررضى اللہ عنہ نے اس كو يہ جواب ديا كہ تم اميرالمومنين كى خدمت ميں لكھ بھيا جناب صديق اكبررضى اللہ عنہ نے اس كو يہ جواب ديا كہ تم خود تو استادى شاگردى كو جب وہ ہوئى جواب ديا كہ تم عبد وہ بني جائيں تو اس وقت لڑائى شروع كرنا ليكن افسوس ہے كہ تم خود تو استادى شاگردى كو عبب بحصے ہوئيس شر جيل كے بنچ بغير برگر حملہ ميں اقدام نہ كرنا چاہئے تھا نجر جو پچھ ہواسو ہوااب مدينہ كى طرف نہ رخ كرنا كو كلك يال آگر لوگوں كو بہت ہمت اور شكتہ دل كر دو كے البت آگے جاكر حذيفہ اور عرفجہ ہے مل جاؤ اور ان كے ماتحت رہ كرنان اور مرہ والوں كا مقابلہ كرو البت آگے جاكر حذيفہ اور عرفجہ ہے مل جاؤ اور ان كے ماتحت رہ كرنان اور مرہ والوں كا مقابلہ كرو الدين عاص كے ماتھ مل كر مرتدين قضاعہ ہواد کو جاد كرونا

اس اشاء میں خالد من ولید طاح سے فارغ ہو کر مدینہ مسے اور امیر المومنین کو تمام وا قعات زبانی کسر ساید آپ نے حضرت خالد کو مسلمہ کے خلاف معرکہ آرا ہونے کا تھم دیا اور مسلمانوں کا ایک لئٹر گراں ان کے ساتھ کر دیا۔ پر حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید من خطاب امیر مقرر کئے اور حضرت ثابت من قیس اور حضرت براء من عازب کو انصار کی قیادت عطافرما کی۔ حضرت خالد مدینہ سے نکل کربر تی وباد کی طرح میامہ کی طرف برھے۔ گواس وقت مسلمہ اور بندی حنیفہ کا طوطی بول رہا تھا اور مسلمہ کے چالیس ہزار جنگ آزما سپائی میامہ کے دیمات اور وادیوں میں میں جود قلت تعداد مسلمانوں کا جوش جماد اور ولولہ شمادت اہل رہا تھا اور وہ مسلمی مرتدین سے بنگ آزما ہونے کیلئے بھر رہے تھے۔

### بنی حنیفه کی دوسری کامیانی:-

حضرت عکرمہ کی طرح شرجیل نے بھی مجلت کرکے جناب خالدین ولیڈ کی آمد ہے پہلے مسلمہ کی حرفی قوت کا ایم ازہ کے بغیر جنگ کی طرح ڈال دی جس میں انہیں ہی ناکامی کا منہ دیکینا پڑا جب مسلمانوں کی کرر ہزیت کا علم ہوا تو شرجیل کو سخت ملامت کی اور کہا کہ ہماری آمد کا انظار کئے بغیر چیش دسی کی تمیدی شتاب زدگی کا بتیجہ یہ ہے کہ دشمن کی جھیت پہلے ہے بھی فزوں تر ہوس کی جوری ہے جھیت کیر مقتی ہے ور انہ سے وری سالمہ کے پاس پہلے ہی ہے جھیت کیر متحی جس میں ایک تو خود مسلمہ کے پاس پہلے ہی ہے جھیت کیر متحی جس جس بیوا فیواتی ہوری تھی دوسرے سجاح کی باتی باندہ فوج بھی مسلمہ ہے ل گئی تھی (جس کا تذکرہ سجاح کے حالات میں تقلید ہوگا) اس لئے مسلمہ کی قوت بہت ہیں میں گئی تھی (جس کا تذکرہ سجاح کے حالات میں تقلید ہوگا) اس لئے مسلمہ کی قوت بہت ہودھ گئی تھی

# اصحاب بدر مل شرکت جهاو:-

اس اشاء میں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالا کی کمک کیلے ایک وستہ فوج بھی روانہ فرما دیا جس کے سرعر سلیل عقے امیر المو منین نے سلط کو حکم دیا تھا کہ وہ خالد کی الداد کیلئے ان کے عقب میں رہیں تاکہ غنیم خالد کو عقب سے ضرب نہ لگا سکے اس موقع پر حصرت شیخین لیعنی امیر المو منین ابو بحر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنما میں اس بارے میں اختیاف رائے تھا کہ غازیان بدر کو بھی لڑائی میں بھیجا چاہئے یا نہیں حضرت صدیق فرماتے تھے کہ ان سے لڑائی میں مدو لینے کی اتی ضرورت نہیں ہے جس قدر کہ ان کی وعا اور برکت کی حاجت ہے کیو کلہ ان پاک بازول کی برکت سے رب ذی السنی اکثر آفات و بلیات کو برکت کے حرب ذی السنی اکثر آفات و بلیات کو رفع فرماد بتا ہے مگر حضرت عرش کی ہو ایک کہ زیادہ نہیں تو ان حضرت کو کم از کم فوجول کی المات پر ضرور مقرر کیا جائے آخر امیر المو منین ابو بحر صدیق نے حضرت عرش کی رائے سے انقاق کر کرایا وہ ایک اللہ عنہ کو کرائے سے انقاق کر کرایا وہ اس اللہ عنہ کہ و کے۔

## مجاعه کی گرفتاری :-

جب مسلمہ کو معلوم ہوا کہ اسلام کے سپہ سالار خالد بن ولیڈ اس کی سرکوئی کیلئے آپنیے تو اس نے بھی اس کے حالت کی طرف سے جاعد بن مرارہ ایک جداگانہ سرید لیکر مسلماً توں کے مقابلوں پر آیا لیکن مسلمہ تک پہنچے میں صرف ایک دن کا راستہ باتی تھا کہ حضرت خالہ نے شر جیل بن حسنہ کو مقدمہ المجیش پر مقرر کر گے آھے یہ بھیر ہوگئی۔ شر جیل نے کر کے آھے یہ بھیر ہوگئی۔ شر جیل نے نس بیت یہ بھیر ہوگئی۔ شر جیل نے نس بیت یہ جگری کے ساتھ مجاعد پر بلہ بول دیا اور مجاعد کے آدمیوں کو مارتے مارتے ان کا کھلیان

کرویا۔ مجاعہ تن تنا موت کا شکار ہونے سے بچا مگر گر فقار کر لیا گیا۔

اسلام اور كفركي آويزش:

اس واقعہ کے بعد حصرت خالہ بھی پہنچ گئے اور عقرباء کے میدان میں ڈیرے ڈال کر حرب و قبال کی تیار یوں میں مصروف ہوئے دوسرے دن آتش حرب شعلہ زن ہوئی اشکر میں مهاجرین کا رایت سالم مولے ابو حذیفہ ؓ کے ہاتھ میں تھاانصار کا جھنڈا حضرت ثابت بن قیسؓ اٹھائے تھے ووسرے قبائل عرب کے علم اپنے اپنے سر داران قبیلہ کے ہاتھ میں تھے مسلمہ اپنا خیمہ و خرگاہ اپنی پشت پر چھوڑ آیا تھا نہارالر حال بن عنفوہ جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے مسلمہ کا مشیر خاص اور سر عسکر تھااس معرکہ میں مسلمہ کے ہمراہ جالیس ہزار فوج تھی اور اسلامی لشکر صرف تیرہ ہزار تک شار ہوا تھا مسلمہ کا بیٹا شر جیل رجز خوانی کر کے ہو حنیفہ کو جوش دِ لانے لگا۔ اس نے کما"اے بنی صنیفہ "آج تم اپنی شرم وغیرت کیلئے الرو کیونکہ اگر تم نے پیٹے و کھائی تو تمہاری عور تیں اور لڑ کیاں مسلمانوں کی لونڈیاں بن جا ئیں گی۔ اس لئے چاہیے کہ تم اینے ننگ و ناموس پر اپنی جانیں قربان کروو۔ حضرت خالد ؓ نے پہلے اتمام جبت کیلئے مسلمہ اور اس کے پیروؤل کو دین حق کی دعوت دی گر انہوں نے گوش قبول سے نہ سالہ صحابہ کرامؓ نے بھی پندو موعظ کا کوئی د قیقہ فرو گذاشت نہ کیالیکن ان کے والهانہ یقین واعتقاد کی گر مجو ثی میں کسی طرح فرق نہ آیا۔ اب دونوں فوجیں صف آراء ہو کیں۔ مرتدین کی طرف سے سب سے پہلے نہار مسلمانوں کے خلاف رزم خواہ ہو اور بردی یامر دی ہے مقابلہ کر کے حضرت زیدین خطاب کے ہاتھ ہے جو امیر المومنین عمر فاروق کے بھائی تھے مارا گیا۔ اس وقت گھسان کارن پڑا۔ دونوں طرف کے دلاور داد شجاعت وے رہے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ یمی معرکہ فریقین کی قسمت کا فیصلہ کر دے گا۔ اسلام اور کفر کی بیہ الیبی زہر وست آویزش تھی کہ اس سے پیشتر مسلمانوں کو ایسے زبر وست معركه سے شايد بھي سابقہ نه يرا ہوگا۔

الشكر اعداء نے سپہ سالاركى المليم محترمہ سے تعرض نه كيا:-

الشكر اسلام نے لڑتے لڑتے حضرت خالد كا علم پاكر پيچھے بنا شروع كيا۔ يهال تك كه بنسى حنيفه كو حضرت خالد كے خيمه تك پينچنے كا موقع ال كيا۔ جہال مجامة قبد تھا۔ مسلمی فوج حضرت خالد كے خيمه ميں آوا خل ہوئى۔ اس وقت خيمه ميں حضرت خالد كى الميه محترمه موجود تھيں۔ خيمه ميں ايك طرف مجامة رنجيروں سے جکڑا تھا۔ جيم حضرت خالد ميتھے ہتے وقت اپني سيم صاحب كى عجم انى ميں دے آئے تھے۔ بنبى حنيفه نے حضرت خالد كى حرم محترم كو قتل كرنا جا با محرصا الله كار محترم كو قتل كرنا جا با محر

مجاعہ اس میں مزاحم ہوااور کہا کہ عورت ذات ہے تعرض کرنا شیوہ مردائلی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ اس فیصلہ میں میں اس کے علاوہ یہ اس وقت میری ہمایہ لور گر ان حال ہیں اس لئے بہتر ہے کہ عورت کا خیال چھوڈ کر مردوں کی جاخبر لو۔ انہوں نے یہ خیال کر کے کہ یہ اسلامی سپہ سالار کی حرم ہیں ممکن ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہو۔ اس صورت میں معلوم نہیں کہ مسلمان اس کا کس شدت سے انتقام لیں۔ آپ کی حرم محترم سے کوئی تعرض نہ کیا۔ البتہ خیمہ کو بھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔

### حضرات ثابت زید اور ابو حذیفهٔ کی رجز خوانی :-

### حضرت خالدٌ نے ہلہ بول دیا :-

اب حفرت فالد نے یک میک ہلہ بول دیااور لشکر اسلام اللہ اکبر کے نعرے بلند کرکے بند کرکے بند کرکے بند کرکے بند کرک بند فراس طرح نوٹ پڑا ہے۔ اہل ارتداد اس حملہ کی تاب ند لا کر چھیے ہننے پر مجبور ہوئے۔ آتش حرب جوش و خروش کے ساتھ شعلہ زن مو کی۔ اس وقت مجمی تو مسلمانوں کا بلہ بھاری ہوجا تالور مجمی مرتدوں کا۔ انمی معرکوں میں سالم موئی ابو مذیقہ لور زید من خطاب وغیرہ بوے اکار ملت شربت شادت سے سیراب

ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد ؓ نے تھم دیا کہ کوئی ایبا نشان قائم کرو۔ جس سے فورا معلوم ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد ؓ نے تھم دیا کہ کوئی ایبا نشان کا نجا ہے تاکہ اس کی فورا تعلق کی جائے۔ آخر نشان قائم کئے گئے لیکن مسلمانوں کو اتنا نقصان جان بر داشت کرتا پڑا کہ اس سے بیشتر کمی لڑائی میں اس کا تجربہ نہ ہوا تھا۔ مہاجرین، انصار اور اہل قرئی کی جست بری تعداد میدان جانسان کی نذر ہو گئی۔

## مسلمه کی ہمت مردانہ:-

مسلمانوں کے مسلسل جدو جہد اور ولولہ انگیز یور شول کے باوجود مسلمہ میدان کارزار میں اس طرح ہم کر لار ہا تھا کہ گویا کوئی آہئی ہرج قائم ہے۔ باوجود ضعف پیری کے اس نے ذرہ ہم بھی اپنی جگہ ہے جبنش نہ کی۔ بنبی حنیفہ اس کے اردگرد خوب داد شجاعت دے رہے تھے۔ حضرت خالد سیفٹ اللہ نے یہ محصوس کیا کہ جب تک مسلمہ کو موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے دخرت خالد سیفٹ اللہ نے اس لئے آپ اس کو سشش میں سرگرم عمل ہوئے کہ کوئی موقع ملے تو خود مسلمہ پر چرکا لگایا جائے۔ بنبی حنیفہ کے مقتولوں کی تعداد کو شمدائے مسلمین سے بہت زیادہ خود مسلمہ پر چرکا لگایا جائے۔ بنبی حنیفہ کے مقتولوں کی تعداد کو شمدائے مسلمین سے بہت زیادہ خص عمر انہیں اپنی کشرت تعداد کے لحاظ ہے اسے مقتولوں کی پچھے زیادہ پرواہ نہ تھی۔ ہی وجہ تھی کہ ان کے جو ش میں کی طرح کی نہ آئی تھی اور ان کے اندر اسلامی حملوں سے کسی خاص ضعف

فالدى كارنام ال

اب حضرت خالد من تما میدان کارزار میں نگلے۔ اس وقت 'دکس شیر کی آلد ہے کہ رن کانپ رہا ہے''کا صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے تھا حضرت خالد نے اپنے مقابلہ میں مبادز طلب کیا۔ اب دو دو سورماح یفوں کا سامنا ہونے لگا۔ حضرت خالد کے مقابلہ پر جو مسلمی آیا آپ نے تواد کے ایک ہی ہاتھ ہے اس کا کام تمام کردیا۔ غرض حضرت خالد نے تن تما اسلمی لفکر کے تمام بوے بوے بی گرامی سورماؤں کو قعر عدم میں پہنچا دیا۔ یماں تک کہ لفکر اعداء میں ہلچل تمام بوے بوے میں ان کی کہ دفکر اعداء میں ہلچل کی اور سیم فتح مسلمانوں کے رایت اقبال پر چلنے لگی۔ اب حضرت خالد نے مسلمہ کو پکارا اور چند دوسرے مطالبات کے علاوہ از سرنو اسلام قبول کرنے کی وعوت دی۔ اس نے بیہ مطالبات مستر دکر دیئے۔ جناب خالد گھوڑا دوڑا کر اس کی طرف لیکچ اور اسے لاائی پر مجبور کرنا چاہا مگر وہ طرح دیکر دور نکل گیا اور اس کا لفکر بھی تاب مقاومت نہ لاکر منتشر ہوگیا اب بنس صنیفہ نے مسلمہ سے کہا کہ عون و نصرت الی کے جو وعدے تم کیا کرتے تھے وہ عون خداوندی کیا ہوئی ؟

کتے لگا ہر مخص کو چاہئے کہ اپ اہل و عیال اور نگ و ناموس کیلئے لڑے ہے موقع ان باتوں کے دریافت کرنے کا نہیں ہے۔

#### براء بن مالک کی شجاعت و جانبازی :-

محکم ئن طفیل نے جو مسلمی لشکر کے مینہ پر تھا اب مسلمی لشکر کو ایک نہایت وسیع و عر یعن باغ میں جو وہاں سے قریب واقع تھا۔ گھس جانے کو کہا۔ بنبی حنیفہ جھٹ باغ میں پناہ مرین ہوئے اور محکم بن طفیل کو ایک ساعت تک مصروف پرکار رہا۔ یمال تک کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بڑ نے اے تمل کیا۔ جناب عبدالرحمٰن نے ایسے وقت میں اس کی گردن میں نیزہ مار کر اے ہلاک کیا جبکہ وہ اپنی قوم کو خطبہ ویتا ادر بنبی حنیفہ کو لڑائی کیلئے ہر انگیختہ کر رہا تھا۔ بنس حنیفہ نے باغ کا دروازہ مضبوطی سے مند کر لیا تھا۔ مسلمانوں میں براء بن مالک ایک نمایت سورما بھادر سیاہی تھے۔ انہوں نے حضرت فالدین ولید سے در خواست کی کہ مجھے خدا کیلئے اس باغ میں ڈال دو انہوں نے فرمایا کہ ہم تہمیں دسٹمن کے ہاتھوں میں کیو تکر دے دیں؟ براء نے قتم د لائی کہ مجھے ضرور اندر ڈال دو۔ ان کے اصرار والحاح پر انہیں حدیقہ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ وہ اندر کو کو دے اور حدیقہ کے دروازہ پر جاکر کمال شجاعت کے ساتھ سینکلزوں ہزاروں دشمنوں ے لڑنے لگے اور نمایت بہادری کے ساتھ دروازہ پر قبضہ کرکے اے مسلمانوں کے داخلہ کیلئے کھول دیا۔اسلامی لٹکر فورااندر داخل ہونے لگا۔ باغ میں نہایت خونریز لڑائی ہو ئی جس میں جانبین کا سخت نقصان ہوا۔ بنی حنیفہ نے نمایت بمادری سے مقابلہ کیا اور اس وقت تک کمزوری کا اظمارند کیا جب تک کہ مسلمہ کا نقش وجود صفی جس سے محونہ ہو گیا بیاغ جس میں مسلمہ اور اس کے بزار ہا پیرہ بھیر بحری کی طرح ذرح کئے گئے، لباض کے پام سے موسوم تھالیکن بعد کو کرت موت کے باعث حدیقة الموت کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آخر جب خلیفہ مامون عماس کا زمانہ آیا تو اسحاق بن ابی قمصہ نے اس جگہ ایک عالیشان جامع مبحد تعمیر کرائی۔

### ميلمه كاقتل:-

جب مسلمہ کو فلاح و زُستگاری کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو زرہ اور خود بہن کر گھوڑے پر سولم ہوالور ایک وستہ فوج کو ساتھ لیکر لڑتا ہمر تاباغ سے باہر آگا سید المشہداء حمزہ کے قالور لنگر اسلام میں شامل تھا المشہداء حمزہ کے قالور لنگر اسلام میں شامل تھا اسے الیمیا نیزہ مارا کہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرسکا۔ معاوییں ٹھنڈا ہوگیالور حضرت زیدین خطاب شدر مال بی عجمہ کرواصل دو مسلمانوں کے رسال بی عفوہ کو جرعہ مرک چکھا کرواصل جنم کیا۔ مسلمہ کے قبل میں دراصل دو مسلمانوں

نے حصہ لیا تھا۔ ایک وحثی نے اور دوسر اایک انصاری نے۔ پہلے وحثی نے ایک نیزہ رسید کیا۔
جو نمی اس پر نیزہ پڑاانصاری اے اپنی تلوار پر لے لیا۔ وحثی نے سیلمہ کاسر تلم کر کے نیزے پر
پڑھایا اور ایک عمار و فتنہ کر متنبی جس نے زمانے میں ہلچل ڈال رکھی تھی اس حسر تآباد دنیا ہے
بصد حسر ت واندوہ کوچ کر گیا۔ وحثی ہوئے فخر کے ساتھ کما کرتا تھا کہ میں حالت کفر میں ایک
مقد س ترین ہتی کو جام شادت بلا کر جنم کے طبقہ اسفل کا مستحق ہو چکا تھا لیکن اس منعم لایزال کا
شکر واحسان ہے جس نے دین اسلام کا ربقۂ سعادت میری گردن میں ڈالا اور تا کید اللی نے ایک
بدترین انسان کو میرے ہاتھ سے قتل کرائے کی حد تک میرے جرم کی تلافی کرادی

جب مسلمہ مارا گیا تو بنی حنیفہ سخت بد حواس کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے جن پر چاروں طرف سے کوئی سر اٹھانہ رکھی گر قدوسیوں نے طاخو تیوں کو مار مار کر ان کے پر نچے اڑا دیئے۔ آخر قصر ارتداد کو پیوند خاک ہونا پڑا اور مسلمی اقبال آنا فانا دامن ادبار میں روپوش ہوگیا۔ ان معرکوں میں بنی حنیفہ کے اکیس بزار اور الل اسلام کے چھ سوساٹھ آدمی کام آئے تھے۔ ایک مسلمی نے حضرت ٹاس بن قیس کی ٹانگ کا ب ڈائی تھی لیکن ان کی جاعت دیکھے کہ انہوں نے اس کو بی ٹانگ اس دور سے ماری کہ معا طائر روح تفض عضری سے پرواز کر گیا۔ گر اس صدمہ کی وجہ سے انہوں نے خود بھی ممنان حیات دار آخرے کو چھیر دی۔

حضرت سيف ألله كفار مقتولين كى لاشول ير:-

اختام جنگ پر حضرت خالد بن وليد مجاعه كو آپ ساتھ لئے ہوئے مقتولين اعداء كى طرف گزرے اور حكم ديا كہ مسلمه كى لاش تلاش كى جائے چنانچه مقتولوں كى و كيھ بھال شروع ہوئى۔ خالد رفتہ محكم اليمامه كى لاش پر پہنچ جو ايك و جيمہ آدى تھا۔ آپ، نے دريافت فرمايا كيا كي مسلمه ہے؟ مجاعد نے كما يہ وجيمہ د خوبروآدى تو محكم بن طفيل ہے۔ پھر ايك كم روز روفام چپنى ناك والے آدى كى لاش پر سے گزرے۔ مجاعد كفتے لگا جس لاش كى آپ كو تلاش ہے وہ يكى ہے۔ يہ دكھ كر حضرت خالد نے فرمايا اچھاوہ كى يہ محض ہے جس نے تم لوگوں كو كم او كر كے ديا اور عقبى بين زو سياہ كيا؟ اس كے بعد روجيل، دميم اور اختيس كى لاشوں كو دكھ كر كماكہ كيا يكى اور عقبى بين روسياہ كيا؟ اس كے بعد روجيل، دميم اور اختيس كى لاشوں كو دكھ كر كماكہ كيا يكى

### مجاعه کی حیرت انگیز فریب کاری :-

جاعہ انتائی عیاری اور فریب کاری ہے کام کیکر کنے لگاکہ یمی لوگ میرے سر دار تھے کین آپ ان لوگوں کے قل پر نازال نہ ہول کیو تکہ جن لوگوں ہے آپ کو اب تک سابقہ پڑا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ لڑائی کیلئے چھر رہے تھے اور دوسر ول پر سبقت کر کے طرح جنگ ڈال دی تھی حالا نکہ سبی حنیفہ کی فوجوں کی فوجوں اور ان سے ذیادہ جنگ آزا بہادر نبر دآزما ہونے کیا جنوز پیچھے ہیں جن سے قلعے اور حصون ہمر سے پڑے ہیں۔ اس لئے مناسب ہے کہ ان لوگوں کے پاس جلد سے جلد صلح کا پیغام بھیجے اور اپنے تحفظ و بقاء کیلئے مصالحت و آشتی کا شیوہ افسیار کیجئے اور اگر آپ مصالحت پر آمادہ ہوں تو بچھے رہا کرد جیجئے تاکہ اپنی قوم کے پاس جاکر آپ کی طرف سے مصالحت کی سللہ جنائی کروں چو تکہ لشکر اسلام کو بہت بڑا مال تغیمت ہا تھ آیا تھا اور حضر سے خالد اشکر کو کمر کھول دینے کا حکم دے چھے تھے اس وجہ سے مجاعہ سے کہ گے کہ میں حضر سے فالد اشکر کو کمر کھول دینے کو قوم میں جااور ان کو اطاعت اختیار کرنے پر آمادہ کر میں ان سے صرف ان کی جانوں کے متعلق صلح کر لوں گا۔

## عورتوں اور پچوں کوسلح کر کے فصیلوں پر کھڑ اکر دیا :-

تجاعہ یمال ہے اہل میامہ کے پاس گیا۔ اس وقت قلعول میں عور تول، چول، ممارول اور شیوخ فانیہ کے سالوں کی نہ تھا۔ مجاعہ نے اپنی کو ہتھیاروں ہے مسلح کیا۔ عور تول ہے کہا کہ وہ اپنے سر کے بال کھول کر چھاتی پر ڈال دیں اور اسلحہ لیکر شہر پناہ کی فصیل پر چڑھ جا کیں۔ پھر وہ حضرت خالا کے پاس واپس آیا اور کھنے لگا کہ قلعہ والے توآپ کے شرائط صلح کو ہر گز منظور مسیل کرتے۔ خالد نے بمامہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی فصیلیں ہتھیاروں ہے چہکتی مسیل کرتے۔ خالد کو یہ و کمیھ کر یقین آگیا کہ غنیم کے قلعے فوجوں ہے معمور ہیں اور مسلمان نظر آئیں۔ حضرت خالد کو یہ و کمیھ کر یقین آگیا کہ غنیم کے قلعے فوجوں ہے معمور ہیں اور مسلمان لئز تے بہت تھک گئے تھے اور لڑائی شروع ہوئے بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ اس لئے جاتب خالد نے بجاعہ ہے ان کا نصف مال و اسباب اور زمین مزروعہ و غیر مزروعہ اور باغات اور جب تھنگی مال واسباب و غیرہ منظور کر کے صلح کر لیے پر رضامندی کا اظہار فرمایا۔ مجاعہ نے اس سے انکار کیا۔ آخر خالد ہے جو تھنگی مال واسباب و غیرہ منظور کر کے صلح کر لیکھ

مجاعه نے حیلہ گری کو قوی خدمت سے تعبیر کیا:-

جب معاہدہ صلح لکھا جاچکا اور حضرت خالد اللہ علوں کر ان میں و خل ہوئے تو بیہ معلوم سرے ان کی حیرت کی کوئی انتہانہ رہی کہ وہال عور تول، چول اور ضعیفوں کے سوااور کوئی ضمیں ہے۔ فالد نے مجاعہ سے کہا کم خت! تو نے میرے ساتھ دغاکی اور فریب سے صلح نامہ ککھوایا۔
مجاعہ نے عرض کیا ''اہے امیرالمسلمین! اگر میں حیلہ نہ کرتا تو میری قوم میں کی قتم کی
استطاعت باقی نہ رہتی۔ میرا قصور معاف فرما ہے۔ میں نے ان کی رسوائی کے خوف سے حیلہ
سازی کی اور اپنی قوم کی جس قدر خدمت مجھ سے ہو سکی میں نے کی''افسوس ہے کہ ہوتے وقت
قوم مسلم میں ہزاروں نگ اسلام افراد ایسے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد اور حصول عزوجاہ کیلئے اسلام کو
زخمی کرتے ہوئے اغیار کا دست جورواستبداد مضوط کررہے ہیں۔ ایسے بدختوں کو مجاعہ کے
طریق عمل سے سبق آزما ہونا چاہئے۔ حضر سے خالد مجاعہ کا جواب س کر خاموش ہوگے اور
بادجود یکہ سے معاہدہ دغا اور فریب سے کروایا تھا اس کو قائم رکھا۔ جاعہ کی تحریک سے بنسی صنیفہ
کے ساتھ ممتاز افراد منتخب ہوئے جنہوں نے حضر سے خالد سے صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت
کی اور مسلمی عقائد سے توبہ کر کے از سر نو طلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یاد رہے کہ کیامہ کی
جنگ اور فتح 11 مے کاواقعہ ہے۔

امیرالمونین کا فرمان که تمام بالغ مسلمی به جرم ارتداوقل کے جائیں:-

اس انتاء میں امیرالمو منین ابو بحر صدیق نے مسلمہ بن وقش کے ہاتھ حضرت فالد یک ام ایک فرمان بھیجا جس میں لکھا تھا کہ اگر فدائے عزیز و بر تر مرتدین پر فتح یاب کرے تو بنی حفیہ میں لکھا تھا کہ اگر فدائے عزیز و بر تر مرتدین پر فتح یاب کرے تو بنی حفیہ میں ہے جس قدر افراو بالغ ہو بچے ہوں وہ سب بہ جرم ارتداد اقتل کے جانمیں اور عور تیں کم من لڑکے حراست میں لے لئے جانمیں لیکن امیرالمو منین کا فرمان پہنچنے سے بیشتر حضرت فالد معاہدہ کی منجیل کر بچھے تھے۔ اس مجوری سے اس محکم کا ففاذ نہ ہو سکا۔ چند سال بیشتر مرزا ہوں نے افغانستان میں نعمت اللہ مرتد کے شکرار پر یہ کتے ہوئے برااود ہم مچایا تھا کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل نمیں لیکن اگر مرزائی لوگ حضرت صدیق آگر ہو کو فیلے فہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں تو انہیں چا ہے کہ آپ کے اس حکم کو دلیل راہ بنائیں۔ اگر امیرالمو منین کا یہ حکم منتائے شریعت کے مطابق تھا کہ موجب یقینا منہائ شریعت کے عین مطابق اور واجب الا تباع ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے طریق تو یم کو چھوڑ کر مطابق اور واجب الا تباع ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے طریق تو یم کو چھوڑ کر میں متبتی کا مسلک صلال افتیار کیا وہ وقت کے مسلمان حاکم کے حکم سے واجب القتل نہ قراریا ہیں۔

مفتوح نومسلموں کاوفد مدینهمنوره کو :-

حضرت خالدین ولید ؓ نے بنبی حنیفہ کے ایک گروہ کو وفد کی حیثیت سے امیر المومنین کے

حضور میں اپنے عربیند کے ساتھ مدید منورہ روانہ کیا جس میں مسلمہ کے مارے جانے اہل علمہ پر فتی پانے، معاجرہ سلح مرتب ہونے اور بنی صنیفہ کے از سر نو اسلام لانے کا مفصل حال ورج تھا۔ امیر الموشین ابو بحر صدیق یہ اہل وقد کو بحال عزت باریاب فرمایا اور ان لوگوں سے مسلمہ کی من گفزت ومی کا کلام سلا امیر الموشین نے فرمایا واللہ یہ خالی ارض و ساء کا کلام شیں میں سکلہ وہ ذات یہ بہتا ہم حم کے عیوب سے پاک و منزہ ہے اس کے بعد امیر الموشین نے اہل وقد سے فرمایا جو آئی قوم میں رہو اور اسلام پراستھامت اور ثابت قدمی کا شوت دو۔ جس سے افتد ور اس کا رسول یہ حق خش ہوں۔

### حعزت فاروق اعظم ً کا عمّاب فرزندگرای پر :-

اس معرک میں جس طرح خلیفہ اول حضرت ابو بحر صدیق کے فرزند گرامی حضرت معرام حمیق شریک بوت ما جرادہ جناب عبد امرحی شریک بوت اس طرح خلیفہ ٹائی امیر المو منین عمر فاروق کے صاحبزادہ جناب عبد اللہ منظم و منصور مدینہ منورہ والی آیا اور حضرت عبد اللہ نے نام علی اس آیا اور حضرت فاروق اعظم نے ان سے فرمایا "بیہ کیابات عبد اللہ نے اس خوارد من زندہ رہو؟ تم زید سے کیا کیوں نہ مارے گئے ؟ کیا تحسیس شادت کا شوق نہ تھا؟" جناب عبد اللہ نے عرض کیا اے والد محترم! پی صاحب اور میں دونوں نے حق تعالی سے شادت کی در خواست کی تھی ان کی دعا ستجاب ہوئی کین میں اس سعادت سے محروم رہا طالا تکہ بچا صاحب کی طرح میں نے بھی تمنائے شادت کی سے سیل میں اپنی طرف سے کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا تھا۔

### صحابہ کرامؓ جو جنگ بمامہ میں شہید ہوئے:-

جنگ میامہ میں حضرت سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب رضوان اللہ علیم شمید ہوئے۔ لئن اثیر نے ان میں سے مندر جہ ذیل انتالیس حضر ات کے اسائے گرای قلبند کئے پیس (1) حضرت عباد ائن بھر انصاری اشہلی جو غزدہ بدر اور دوسرے غزوات میں شریک تھے۔ (2) عباد لئن حارث انصاری جو جنگ احد میں شریک تھے۔ (3) عمیر ائن اوس شریک احد۔ (4) علم عاصر لئن ثامت من سلمہ انصاری (5) عمارہ ائن جزم انصاری جو غزدہ بدر میں شریک تھے۔ (6) علی ختر عمید انقد لئن حارث ۔ (7) عائم اندائی ماعص انصاری۔ (8) فروہ میں نعمان جو جنگ احد میں شریک تھے۔ (9) علی تھے۔ (9) میں خرجہ احد۔ (10) سعد میں جماز انصاری شریک خرجہ احد۔ (10) سعد میں جماز انصاری شریک جنگ احد۔ (10) سعد میں جماز انصاری شریک خرجہ احد۔ (11) ابود جانہ انصاری بدری۔ (12) سلمہ ائن مسعود ائن سنان انصاری۔ (13) سائب

ین عثان این مظعون جو مهاجرین حبش میں داخل اور جنگ بدر میں موجود تھے۔ (14) سائب این عوام جو حضرت زبیر ؓ کے حقیقی بھائی اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پھو پھی زاد بھائی تھے۔ (15) طفل ابن عمر والدو می شریک غزوۂ خیبر۔ (16) زرارہ ابن قیس انصاری۔ (17) مالک این عمر و سلمی بدری۔ (18) مالک این اُمیبہ سلمی مدری۔ (19) مالک این عوس این عتیک انصار ی جو احد میں شر یک تھے۔ (20) معن ابن عدی جو عقبہ اور بدر وغیرہ غزوات میں شر یک تھے۔ (21) مسعود این سنان اسود شریک غزوه احد\_ (22) نعمان این عصر بدری\_ (23) صفوان\_ (24) اور مالک عمر واسلمی کے بیٹے جوید ری تھے۔ (25) ضرار این ازوراسدی جنہوں نے خالد ؓ کے تھم ہے۔ مالک بن نویرہ کو قتل کیا۔ (26) عبداللہ بن جارث سہمی۔ (27) عبداللہ ابن مخر مہ بن عبدالعزی جویدر و نیبر ه غزوات میں شریک تھے۔ (28) عبداللہ این عبداللہ بن ابی این سلول (مشہور منافق کے پیٹے ) جو ہدری تھے۔ (29) عبداللہ ابن متنیک آنصاری مدری۔ (30) شجاع بن ابی وہب اسدی یدری۔ (31) ہریم این عبداللہ مطلی قرشی اور (32) ان کے بھائی جنادہ۔ (33) ولید این عبد سمس ین مغیرہ مخرومی جو خالد ؓ کے عم زاد بھائی تھے۔ (34) ورقہ این ایاس بن عمر وانصاری مدری۔ (35) یزید این اوس جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ (36) ابو حبہ این غزید انصاری جو احد میں موجو دیتھے۔ (37) عقیل بلوی مدری۔ (38) ابو قیس این حارث سیمی جو مهاجرین حبش میں داخل اور جنگ احد میں شریک تھے۔ (39) ہزید بن ثابت جو زید ابن ثابت انصاری کے بھائی تھے رضی

علامہ بلاذری نے جو فہرست دی ہے اس میں حضرت ابو حذیفہ بن عتب بن ربیعہ جو امیر معادیة کے مامول اوربدری صحافی ہیں اور ان کے غلام ابو عبداللہ سالم اور بعض دوسرے حضرات کے نام بھی پائے جاتے ہیں اس طرح بعض مؤر خین نے چند اور نام بھی بتائے ہیں۔

### باب نمبر5

# سجاح بنت حارث تميميه

جس طرح موسم یر سات کے آغاز جس بسید ارض پر طرح طرح کی نئی مخلوق ظاہر ہونے کھی ہے پیکڑوں حم کے کیڑے کو کو حر ریکتے دکھائی دیتے ہیں اور ہزاروں الکوں پیکھے فضائے محید پر مسلط ہوجاتے ہیں۔ ای طرح دعزت مفخو موجودات صلی اللہ علیہ وسلم بعب قصر نبوت کی محیل فرہا کر اس فراب آباد عالم صوری ہے او جمل ہوئے، ہیسیوں، ہوا پر ست مد کی اشد کھڑے ہوئے اور بہوں نے فود ساختہ نبوت کی دکا نیس کھول کر اپنے نقل س کی برست مد کی اشد کھڑے ہوئے انہی ہراتی نبوں میں ہے ایک نبیہ تھی جے مسلمہ کذاب کی دکھاد کھی نبوت کی دکان آرائی کا حوصلہ ہوا۔ بھش مؤر فول نے اسے ہوا جہت مارث من ضوید کی محتل ہوں کہ اس من نبوت کی دخر قرار دیا ہے۔ اہواز کے قبیلہ بنبی تھی میں پیدا ہوئی اور اس کا نشود نما عرب کے شال مشرق میں اس سر زمین میں ہوا ہو آ بکل عراق عرب کہ ملاتا ہے اور شاید اس کو دو دریاؤں و جلہ و فرات کے مائن واقع ہونے کی وجہ سے الجزیرہ تھی سے کہائی میں یہ طور کی منہ نور سے کہائی داتھ ہونے کی وجہ سے الجزیرہ تھی سے ہوئی میں یہ طور کی ماصل تھا اور جدت فیم، جودت طبح اور صلامت رائے میں نظیر نہ رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ اپنے زماجہ کی مشہور کا ہنہ تھی اور کما کرتی تھی کہ میری اور سطح کی ایک ہی رائے ہی اس کے علاوہ اپنے زماجہ کی مشہور کا ہنہ تھی اور کما کرتی تھی کہ میری اور سطح کی ایک ہی رائے جہا ہی۔ اور ان سب خوبوں پر مستزاد ہے کہ ایمی شاب کا عالم اور دل ربائی کا زمانہ تھا اور ظاہر ہے کہ سے جاور ان سب خوبوں پر مستزاد ہے کہ ایمی شاب کا عالم اور دل ربائی کا زمانہ تھا اور ظاہر ہے کہ سے علی اس سے علاء منات ایسے نہ تھے جو کس کی صید افکانی ناکام و بے مراور ہے گھ

د عویٰ نبوت :-

جب سیاح نے اپنی ہو نمار فطرت پر نظر کی اور دیکھا کہ مسلمہ نے استر پیری پر وعوئی نبوت کر کے اتا عروج و افتدار حاصل کرلیا ہے اے بھی اپنے جو ہر خداواو سے فائدہ اٹھا کر پھر کرنا جا ہے تو مسلمہ کی طرح نبوت کا کاروبار جاری کرنے کے قضیہ پر غور کرنے گی۔ آخر جو نمی سید العرب واقع علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر وفات سی نبوت اور و کی الئی کی و عویدار بن بیٹھی۔ سب سے بسلے بنبی تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا جن کی وجہ سے اس میں ایک گونہ قوت آئی۔ بہلے بن معروز کر سجاح کے بیسوی اللہ بہت تھا۔ وین مسیحی چھوڑ کر سجاح پر ایمان نے تیا سے مامل ہوگئی تو اس نے تبلیغ کا سلملہ شروع کیا چنانچہ پر ایمان نے تبلیغ کا سلملہ شروع کیا چنانچہ

مسجع ومقفا عبار تول میں خطوط لکھ لکھ کر تمام قبائل عرب کو اپنے کیش جدید کی دعوت دی۔ جن کی وجہ سے صدم عرب لعمت اسلام سے محروم ہو کر ہادیة جمالت و بادیة ضلالت میں سر گردان ہونے لگے۔ مالک این میر ہ رئیس بنسی تتیم کے نام بھی ایک خط لکھا تھا۔ وہ اس مکتوب کی فصاحت وبلاغت بن کراس کا گرویدہ ہو گیا۔ سرآ تکھول پر چل کر جبہ سا ہوالور ترک اسلام کر کے مرتد ہو گیا۔ بہت سے دوسرے قبائل بھی ترک اسلام کر کے سجاح کے حلقہ بچوش ہو گئے جن میں احص بن قیس اور حارث بن بدر جیسے معزز شرفاء اس کی حمایت میں نمایال سر گرمی کا اظهار کررہے تھے۔ اس کے بعد زیادہ این ہلال بنبی ایاد کے لوگوں کے ساتھ ، عقد این ہلال، بنبی نمر کے ساتھ سلیل بن قیس این شیبان کی معیت میں اس کے لشکر میں آثام ہوئے اور سجاح کے جھنڈے تلے ایک لٹکر جرار جمع ہوحمیاس لئے اب دواینے سب سے ہوے دعمٰن یعنی اسلام کے (معاذ الله) قلع قمع كي تديرين سوچے كلي حضرت سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم ك وصال کے وقت قبلہ بنی تمیم کے اندر اسلامی عمال اس تغییل سے تھے۔ قبائل رباب، عوف اور انباء میں زیر قان بن بدر قبائل مقاعس اور مبلون میں قیس بن عاصم ہو عمرو بن صفوان بن صفوان، مع مالك ميس وكيع عن مالك لور حظله ميس مالك عن نويره بيب خواجه عالم صلى الله عليه وسلم کے وصال کی خبر مشہور ہوئی تو صفوان صد قات بنی عمر و اور زیر قال رباب، انباء اور عوف کے صد قات لیکر خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں مدینه حاضر ہو سے لیکن قیس این عاصم مقاعس و بطون کے صد قات وصول کر کے مستقبل کے انتظار میں بیٹھارہا۔ باتی رہے وہ لوگ جو اسلام پر عامت قدم تھےوہ ان لوگول کے فتنہ و فسادیس الجھ گئے جو عوا قب امور کا انتظار كررہے تھے يا علانيہ مرتد ہو گئے تھے۔ اس اثناء ميں سجاح بنت حارث نے ہمی دعویٰ نبوت كے ساتھ خروج کیالور این پیرووں کو لئے ہوئے مدینہ منورہ پر تملہ کرنے اور مسلمانوں سے لڑنے کو جلی۔

### عروج واقبال كادور:-

بنی تمیم میں اختلاف تو پہلے ہی تھا سجاح کے خروج نے آگ پر تیل کا کام دیا۔ مالک بن نویرہ نے سجاح سے مصالحت کر لی اور اسے مدینہ پر فوج کئی کرنے سے روکا اور کما کہ آپ سر دست مسلمانوں سے کسی طرح عمدہ برآ نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے سجاح نے اسلامیوں سے ایجھنے سے پیشتر عربوں کو باہم لڑانے اور غیر مسلم اعداء سے منتنے کی صلاح تھمرائی۔ مالک بن نویرہ نے اس مسلم اعداء سے منتنے کی صلاح تھمرائی۔ مالک بن نویرہ نے اس مسلم کی اسباح کا لشکر سیل کی طرح بندی تمیم پر پڑا۔ بندی متیم سے برا اللہ سجاح کے حملہ کی تاب نہ لا کر بے اوسان بھاگے اور وکیج بن مالک سجاح سے مل حمیا۔ البتہ

قبایل بنی رباب اورضہ نے متنق ہوکر سجاح کا خوب جم کر مقابلہ کیا۔ ایک عمسان کا رن پڑا جس میں سجاح کو ہزیت ہوئی اور اس کے کئی ذیر دست اور کار آز مودہ افسر گر قار ہوگئے لیکن اس کے بعد دونوں قبیلوں نے سجاح سے مصالحت کرئی۔ اب سجاح اپنی سابق قرار داد کے معرجب اپنا لاؤ لئکر لئے مدینہ کی طرف روانہ ہوگئی۔ جب نباح کے مقام پر پپٹی تو اوس من فزید نے بنی عمروکو لیکر راستہ ہی میں اس پر حملہ کر دیا۔ فریقین میں بڑا ہماری رن پڑا۔ سجاح کے میرووک میں سے بغیل اور عقبہ کر قار ہوگئے لیکن پر فن سجاح کی عمت عملی کا میاب ہوئی اور فریقین نے ان شراحل پر کہ اوس من فزیمہ سجاح کے قید یوں کو چھوڑ دے اور سجاح بلاد اوس میں کی حصم کی وست در ازی نہ کرے مصالحت کرئی۔ اس واقعہ کے بعد مالک من نویرہ اور وکیح من مالک اس سے علیمہ وہ کر اپنی قوم میں چلے گئے۔ سجاح نے انہیں باذر کھنے کی بہتر کی کو ششیں کیں گین بات سے دست عدار ہونا پڑا۔

حباح کی فوج کشی میامه بر:-

سجاح نے ای رات ایک مجع عبارت تیار کی اور صبح کے وقت فوج کے سر داروں کو جمع کر کے کئے گئی کہ اب میں وقی اللی کی ہدایت کے جموجب بمامہ پر تملہ کرنا چاہتی ہوں۔ بمامہ وہ جگہ تھی جہال مسلمہ کذاب مشہور مد کی نبوت کوس انا والا غیری جارہا تھا۔ سجاح فوج کیر کے ساتھ ارض بمامہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اوھر امیر الموشین ابو بحر صدیق نے حضرت فالد من والد کو کا کیا گئی جرار کے ساتھ سجاح کی سر کوئی کیلئے روانہ فرمایا۔ شرجیل می حنہ اور حضرت عکرمہ این اصل جمل بھی ساتھ تھے۔ فالد آھے بوھے تو خبر کی کہ اسلام کے دو مشتر کہ دشمن باہم نبروانا ہونے کو بیں تو وہال سے بیچھے ہت آئے گھ

باہم بروارہ ہونے و ہیں مودہاں سے بیسے ہت ہے ہو۔
جب مسلمہ کو سجاح کے دعویٰ نبوت اور اس کے لشکر کے سر پرآ پہنچنے کی اطلاع ملی تواس کی سشکمہ نے بید خیال کرکے کہ اگر سجاح کی سسلمہ نے بید خیال کرکے کہ اگر سجاح کی سسلمہ نے بید خیال کرکے کہ اگر سجاح سے ضرور چھیٹر چھاڑ کرے گا اور دوسری طرف شر جیل بن حسنہ بھی عساکر اسلام کو لیکر شبخون سے ضرور چھیٹر چھاڑ کرے گا اور دوسری طرف شر جیل بن حسنہ بھی عساکر اسلام کو لیکر شبخون کے ویا بھر محری پر آمادہ ہوجا کیں گا اس لئے اس نے آج کل بور بین قو مول کی طرح حرب و پیکار کے جائے عیاری و کیادی سے کام لینا چاہا چنانچہ سجاح کے پاس ہدلیاد نفائیس بھی کر اس سے دوستی سید اگر نے کا ڈھنگ ڈالا اور کملوا بھیجا کہ پہلے عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف تحریش کے لیکن چو تک قریش نے بد عمدی کی اس لئے وہ نصف تحمیس دیتا ہوں اور بیہ بھی پیغام ویا کے دوستی کے بیان جو تو یوی ذرہ نوازی ہوگی۔

کہ جھے آپ کی ملا قات کا کمال اشتیاق ہے اگر صاضری کی اجازت ہو تو یوی ذرہ نوازی ہوگی۔

سجاح نے ملاقات کی اجازت دی۔

عشق ومحبت کی کمند میں پھانسنے کی تدبیر:-

مسلمہ بنس حنیفہ کے چالیس ہوشیار پیروؤں کو ساتھ کیکر سجاح کے یاس پہنچا اور بڑے تیاک اور الفت سے ملااس کی صورت وسیرت اور صباحت و ملاحت کا نظر غائز سے مطالعہ کیا اور حالات گردو پیش کا اندازہ کر کے یقین ہو گیا کہ اس سے جنگ و جدال کے ذریعے سے پیش یانا د شوار ہے عورت ذات عشق و محبت کے کمند میں پھنسا کر ہی رام کی جاسکے گی مسلمہ نے سجاح ہے در خواست کی کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے خیمہ تک تشریف لے جا کر مجھے سر فراز فرمائیں وہیں پہنچ کر میں آپ کی ر تنگین بیانی سے فائدہ اٹھاؤل گا اور اسی مقام پر ہم دونول ا بی اپنی نبوت کا تذکرہ در میان میں لا کیں گے۔ سجاح جو پیرا بیہ حزم و دور اندیشی ہے بالکل عار می تھی فورار ضامند ہو گئی اور رہے بھی وعدہ کر لیا کہ دونوں کے آدمی خیمہ سے دور رہیں گے کسی کواندر جانے کی اجازت نہ ہوگا۔ اس کامیافی پر اس پیر فر توت کی باچیس کھل گئیں اور چیثم ول حصول مقصد کے نور سے روشن ہو گئی۔ مسلمہ ملاقات کر کے واپس آیا اور جوش مسرت اور فرط انبساط ہے پھولا جامے میں نہ ساتا تھا۔ تھم دیا کہ ایک نمایت خوش نمالور پر تکلف خیمہ فورا نصب کیا جائے۔اس تھم کی آنا فانا تھیل ہوئی۔مسلمہ نے اس محبوب دلواز کا کشور دل فتح کرنے کے لئے اسے اعلیٰ قتم کے اسباب عشرت اور سامان زینت سے آراستہ کیا۔ انواع و اقسام کے عطریات میا کے اور خیمہ کو ہر طرح سے منا چنا کے جلد عروی منا دیا۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حور طلعت سجاح بن سنور کے اور جوین نکھیار کے حسن و لطافت کے پھول پر ساتی معثو قاند انداز ك ساتھ خرامال خرامال كينى مسلم نے اے ہاتھوں ہاتھ ليا نمايت زم اور كد كدے ر لیٹمین گدیلے پر بٹھایا اوراس سے میٹھی میٹھی باتیں شروع کیں۔ خوشبوں کی لیٹوں نے سجاح کو مست و مسرور کر دیا تھا۔ مسلمہ جانما تھا کہ جب عورت خوشبو سے مست ہوتی ہے تووہ مرد کی طرف جلد ماکل ہوتی ہے اور کو مسلمہ اس وقت نمایت سن رسیدہ تھالیکن اس کے قومیٰ کچھ زیادہ مصحل نہ ہوئے تھے۔ مسلمہ نے کمااگر جناب پر حال ہی میں کوئی وحی نازل ہوئی ہو تو سائے۔ سجاح بولی نہیں پہلے آپ اپنی وحی کے الفاظ سائیں کیونکہ میں مچر بھی عورت ذات ہوں۔ اس جواب سے مسلمہ بھانے کمیا کہ سجاح میں نبوت کا حوصلہ اس کی نبیت بہت پست ہے اور سجاح کی پیغیبری بھی اس کے دعوائے نبوت کی طرح محض ملوثی اور خانہ ساز ہے۔

## حيث عني بث مياه:-

اب مسلمہ اپنی نبوت سے محبت و عشق بازی کا کام لینے لگا اور بولا مجھ پر یہ و کی اتری ے۔ ترجمہ: - کیاتم اپنے پروردگام کو شیں دیکھتے کہ وہ حالمہ عور تول سے کیاسلوک کر تا ہے۔ ان سے ملے گرتے جاء او نکال بل جو تکتے وقت پردول اور جھلیول کے در میان لیٹے ہوتے میں جو تکہ یہ ومی بہ عصنائے جوانی سجاح کی نفسانی خواہوں سے مطابقت رکھتی تھی شاب ک امتکوں نے گد گدانا شروع کیا۔ اور بولی اچھا کوئی اور وحی بھی سنائے۔ جب مسلمہ نے دیکھا کہ اس ناز نمن نے اتنی نوک جمون**ک کو گوم**را کر لیالور ہر اماننے کے جائے ، خوش ہوئی تواس کا حوصلہ لور يوحل تكلف، شرم لور ججك كا يرده در ميان سے اٹھ كيا ادر كنے لگا حق تعالى نے بيآيتى بھى نازل فرمائی ہیں۔ اس شر متاک بور شہوت انگیز ابلیسی وحی نے سحاح پر پورا پورااثر کیا۔ اب کیا تھا مسلمہ کی مند ماتھی مراد پوری ہوئی۔ کہنے لگا سنو خدائے برتر نے نصف زمین جھے دی تھی اور نصف قریش کو مگر قریش نے ناانصافی کی جس کی وجہ سے رب العزت نے قریش سے ان کا نصف حصہ چھین کر تهمیں عطا کر دیا۔ لیکن کمال صدق واخلاص ہے کہتا ہوں کہ کیا ہیہ مناسب نہ ہو گاکہ تم جھے اپنی ہم نشینی کے لئے قبول کرواور ہم تم دونوں باہم عقد کرلیں کیونکہ اگر ہماری میہ دونوں فوجیں مل گئیں تو ہم سارے عرب پر قبضہ کرلیں گے۔ اب اس کمزور وُل عورت پر مسلمہ کا جادہ پوری طرح چل چکا تھا۔ بولی مجھے منظور ہے۔ بیہ حوصلہ افزاجواب من کر مسلمہ کے ول کا کنول کھل عمیااور وفور مسرت ہے کہنے لگا پھر دیر کا ہے کی ہے؟ آؤ ذرا گلے لگ جاؤ۔ اب گتاخی و بے حیائی کا حصول اس در جہ بڑھ حمیا تھا کہ مسلمہ مندر جہ ذیل نشاط انگیز مہیج اور نمایت فحش اشعار زبان پر لایا۔ اس کے بعد چند ان سے بھی زیادہ فحش اشعار زبان پر لایا۔ سجاح خو شبوؤل ے پہلے ہی برا المحفتہ ہو چکی مقی۔ فواحثات نے اے اور بھی دد آتھ کر دیا۔ چنائحہ نظام حواس در ہم برہم ہو گیا اور شرم کی آنکھیں ہد ہو گئیں ہوائے دل ہوس راشد عنال کیر نکیب از سینہ میروں جست چوں تیر۔ آخر بے حیائی کا منہ کھول کر بے خود دار کینے لگی اچھاا بی خواہش جس طرح چاہو پوری کر لو۔ بیاس کر مسلمہ کا نخل امید بار در ہوااور نہایت مسرت کے لہجہ میں مسکرا كر كنے لكا بال مجھے بھى ايبا ہى كرنے كا حكم ملا ب\_ الغرض ہر دوشيقكان محبت نے "ميال بيدى رامنی تو کیا کرے گا قاضی" کے مشہور مقولہ پر عمل کر کے باہمی رضا مندی سے چیٹ مظلیٰ بٹ یاه کی مثل بوری کر د کھائی اور بغیر کسی کو اطلاع کئے اندر ہی اندر باہم عقد کر لیا۔

## د لهاد لهن بساط عيش پر:-

باہر دونوں مدعیان نبوت کے پیر وانجام ملاقات معلوم کرنے کیلئے چھم ہدراہ اور کوش بر آواز 
ہو کے تھے اور خوش اعقاد امتی ہد مگان کر رہے تھے کہ ہر مسئلہ پر بہت پچھر دو قدح ہورہی 
ہوگی اور حدث و اختلاف کے تصفیہ کے لئے وحی خداوندی کا انتظار کیا جاتا ہوگا مگر یمال دونوں پر 
شوق داماد اس بساط نشاط اور سر پر طرب پر پیٹے بہلاکامرانی کے مزے اوٹ رہے تھے۔ شوق وصال 
اس قدر بردھا ہوا تھا کہ تین دان تک باہر نہ نکلے خصوصاً مسلمہ کی بلند طالعی کا کیا کہتا ہے کہ جے 
آقاب حیات کے لب بام آنے پر بھی سجاح جسی ہم پایہ محبوبہ کلعذار کی دوات وصل میسر ہوئی اور 
جس نے اس پیر فر توت کے مردہ دل کو حیات تازہ حش دی اور اس نیرنگ ساز کی قدرت کے 
جس نے اس پیر فر توت کے مردہ دل کو حیات تازہ حش دی اور اس نیرنگ ساز کی قدرت کے 
کرشے دیکھو کہ جس نے دشن خونخوار کو محبوب د لنواز کی حیثیت سے پہلو میں لا بھالمیا۔

سجاح کا مر

۔ جب تین روز کے بعد ارمان بھرے دلول کی آرزو کیں پوری ہو گئیں تو سجاح اپنی نبوت کو خاک میں ملا کر اور مسلمہ سے فکست کھا کر عرق انفعال میں ڈونی این لفکر میں واپس آئی۔ اس کے سر داروں اور فوجیوں نے جن کے صبر وانتظار کا پیالہ لبریز ہو چکا تھا صورت دیکھتے ہی یو چھا کہ مسلمہ ہے کیا ٹھمری؟اس نے جواب دیا کہ وہ بھی نبی برحق ہے۔ میں نے اس کی نبوت تشلیم کر کے اس سے نکاح کر لیا کیونکہ تہماری مر سلہ کو ایک مر سل کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے جیرت زدہ ہو کر یو چھا کہ مر کیا قراریایا! سجاح نے شر مگیں آئکھیں نیچی کرلیں۔ نادم چرہ زمین کی طرف جمک گیااور نمایت سادگی کے عالم میں کنے گی کہ میں مسلمہ سے یہ بات یو چھنا تو کھول ہی گئی۔ معتقدوں نے بصد نیاز عرض کیا حضور بہتر ہے کہ آپ اسی وقت تشریف کے جا کر اینے مرکا تصفیہ کر لیجئے کو نکہ کوئی عورت مر کے بغیر الب آپ کو کسی کی زوجیت میں نہیں دیت سجاح جواینا جو ہر عصمت بے دامول ﷺ چکی تھی ان کے بمجور کرنے ہے اس وقت خجلت زوہ پلٹی لیکن اس اثناء میں مسلمہ نهایت شتاب زوگی کے ساتھ رخصت ہو کر اینے قلعہ میں متحصن ہوچکا تقالور وروازے مد کر لئے تھے۔ وہ ول میں اس بات پہ سما ہوا تھا کہ مباد اسجاح کے پیرواس عقد کواپنی تو بین خیال کر کے اس پر پورش کر دیں۔ سجاح قلعہ پر پیچی۔ جب دروازے پر پینچ کر اطلاع کرائی تو مسلمہ کو اس قدر خوف دامعیر ہو رہا تھا کہ اے باہرآنے کی جرات نہ موئی۔ چست پر آکر سامنے کھڑا ہوا اور پوچھا اب کس لئے آنا ہوا؟ سجاح کہنے گئی جھ سے نکاح تو ہوا گر میرا مر توہتاؤ۔مسلمہ نے دریافت کیا تمہارے ساتھ بیہ منادی کر دو کہ محمہ (صلی اللہ علیہ

وسلم) خدا کے پاس سے پانچ نمازیں لائے تھے رب العزت نے ان میں سے عشاء اور صبح کی دو نمازیں مومنوں کو سجاح کے مہر میں معاف کر دیں۔

سجاح مد مر پاکر واپس چلی تو اس کے اصحاب کبار میں سے عطاء انن حاجب، عمر و انن ایجم، غیلان این خرشہ اور اس کا موذن شیت من دہتے نمایت خاموش اور شر مسار اس کے ہمراہ رکاب جارے تھے عطائن حاجب نے اپنی حالت پر غور کیا تواہے استجاب سامعلوم ہوااور اس نے یہ شعر پر معلہ بھاری چغیر عورت ہے جسے ہم ساتھ کئے چھرتے ہیں حالا نکہ اور لوگوں کے پیفیر مرد ہوتے ہیں۔ شراکط صلح : ۔

مسلمہ سے صلح تو ہو حتی تھی۔ دوسرے دن شرائط صلح کے متعلق مفتگو شروع ہوئی۔
مسلمہ نے کما میں حسیس علاقہ بیامہ کے ایک سال کے محاصل ویتا ہوں۔ نصف تواب لے لولور
باتی نصف کیلئے اپتا کوئی مختد مجموز جاؤ۔ جاح نے یہ شرط قبول کرئی لور اپنے معتدین میں سے
نہ لی، عتبہ لور زیاد کو بیامہ میں چھوڑ کر اپتا لاؤ لئکر لئے جزیرہ کی طرف واپس روانہ ہوگئی۔ اتفاق
سے حضرت خالد من ولید اسلامی لفکر لئے ہوئے اس سے سر راہ ملاتی ہوئے۔ سجاح کی فوج
اسلامی لفکر کو دیکھتے ہی بد حواس ہو کر بھاگی لور خود سجاح جزیرہ میں جاکر مقیم ہوگئی۔ حضرت
خالد من ولید علم اسلامی لئے ہوئے بیامہ پنچے۔ مسلمہ قبل ہوا جن لوگوں کو سجاح ملک کی نصف
خالد من ولید علم اسلامی لئے ہوئے بیامہ پنچے۔ مسلمہ قبل ہوا جن لوگوں کو سجاح ملک کی نصف

### سجاح كا قبول اسلام :-

سجاح کے بہت سے سمجھ دار امتی نکاح کے واقع سے بداعقاد ہو کر اس سے الگ ہو گئے سے۔ اس دن سے اس کی جمعیت میں جائے ترقی کے انحطاط شروع ہو چلا تھااور شاید یی وجہ تھی کہ اس نے دار الخلاف مدینہ پر حملہ کرنے کا خیال ہمیشہ کیلئے دل سے نکال دیا۔ آخر کار وہ قبیلہ بنبی تغلب میں جس سے وہ نانمالس قرابت رکھتی تھی رہ کر امن وابان اور خوشی کی زندگی ہر کرنے گئی۔ یمال سخت تحط پڑا جس میں انہوں گئی۔ یمال سخت تحط پڑا جس میں انہوں نے بینی تخلب کو بھر و میں آباد کرایا۔ سجاح ہی آن نے اور اس کی سال کو توری دیداری اور پر ہمیزگاری سام کی قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ سجاح سے مسلمان ہونے کے بعد پوری دینداری اور پر ہمیزگاری ملک آخرت کو چھیر دی۔ حضرت سمرہ لئن جھٹے نے جو حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی اور ان دنوں بھر ہ کے حاکم لئن جھٹے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (این اثیر، ائن ظہرون الدعاۃ 12)

#### باب نمبر6

# مختار ابن ابو عبيد تقفى

### فصل 1- خارجی سے شیعہ بننے کے اسباب

( مِتَار کے والد حضرت ابو عبید این مسعود تفقی جلیل القدر صحابہ میں سے تھے گریہ خود فیضی یاب خدمت نہ تھا کین اس کا ظاہر باطن سے متفائر اور افعال واعمال تقویٰ سے عاری تھے۔ اواکل میں خارجی المذہب تھا اور اسے اہل بیت نبوت سے جو بفض و عناد تھا اس کا اندازہ اس تحریک و تجویز سے ہو سکتا ہے جو اس نے حضرت امام حسن مجتبی عنہ کے خلاف اپنے بچا کے سامنے چیش کی تھی۔

## امام حسن مجتبيًّ پرقا تلانه حمله :-

اس جمال کی تفصیل ہے ہے کہ امیر المو منین علی مر تفنی کرم اللہ وجہ صغین ہے مراجعت فرمائے۔ بعد از مر نو تجینر نظر میں محروف ہو گئے تھے اور چالیس ہزار آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور عہد کیا تھا کہ تامت العر حضرت خلافت آب کا ساتھ نہ چھوڑیں کے۔ بعد میں یہ لوگ شیعان علی کے نام ہے مضہور ہوئے۔ حضرت امیر المو منین علی شام کی تیاریوں میں محروف تھے کہ آپ کو کو فہ میں جرعہ شمادت پلا کر روضہ رضوان میں پہنچا دیا گیا۔ جناب علی مرتفعی کے بعد آپ کے بینے صاحبزادہ حضرت حسن مختبی کہ تھ پر بیعت ہوئی۔ اس وقت جناب علی مرتفعی نے بیعت کرنے والوں سے یہ شرط کی کہ وہ لوگ ہر حالت میں اس وقت جناب حسن مختبی نے بیعت کرنے والوں سے سے شرط کی کہ وہ لوگ ہر حالت میں سے جنگ آذما ہوں مے۔ اس شرط پر شیعان علی آپ کی طرف سے بدگان ہو گئے اور کہنے گئے وں اس حضرت حسن کی بیعت کو تھوڑے ہی وئیکہ ان کا ادادہ جنگ آذما ہونے کا ہی مغلوم نہیں ہو تا کہ دور کرنے تھے کہ آبکہ شیعہ صاحب نے آپ پر برچھی کا دار کردیا جو ادچھا پڑا۔ آپ زخی ہوئے گئے وئی ضبط و تھل سے کام لیکر خاموش ہو گئے۔ (تاریخ طبری کا علی حضرت امام حسن شیعان علی گی اس خشادت پندی پر سخت ملول ہوئے لیکن ضبط و تھل سے کام لیکر خاموش ہو گئے۔ (تاریخ طبری کا حکم کیکر کا موث بوئے۔ (تاریخ طبری کو کے کے۔ دعرت امام حسن شیعان علی گی اس خشادت پندی پر سخت ملول ہوئے لیکن ضبط و تھل سے کام لیکر خاموش ہوگے۔ (تاریخ طبری کی کوری کے۔ دعرت امام حسن شیعان علی گی اس خشادت پندی پر سخت ملول ہوئے لیکن ضبط و تھل سے کام لیکر خاموش ہوگے۔ (تاریخ طبری کوری

#### حضرت حسن مجتبی کا مال واسباب لوث لیا : –

اس انتاء میں آپ کو اطلاع کی کہ امیر معاویہ فوج گراں کے ساتھ دار الخلاف کو فد پر تملہ
آور ہونے کیلے شام سے چل پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی الم حس بجتی ہی اس لئکر کی مدیت میں جس
نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر معاویہ کے مقابلے کیلئے روانہ ہو گئے۔
جب امیر معاویہ کی فوج مسکن کے مقام پر بہتی تو الم حسن نے اس وقت مدائن میں زول اجال فر المید جتاب حسن نے حضرت سعد الن عبادہ انصاری کے صاحبزادہ قیم کو بارہ ہزار فوج کے مقدمة الحجیث کا سر دار مناکر لئکر شام کے مقابلے میں روانہ فر بلیا۔ خود الم حسن آبھی مدائن ہی میں اقامت کریں تھے کہ کمی نے اور الم حسن آبھی مدائن ہی میں اقامت کریں تھے کہ کمی نے اور الم حسن جھی گئے کے خیمہ میں تھی گئے اور آپ کا مال و اسباب لو نا شروع کے معمور کیا یہاں تھی اسباب لو نا شروع کے حضرت حسن جھی گئے ہے جسے کھی گیا گیا۔
دھرت حسن جھی نے بیاد مددگار مدائن کے مقسور کا بیناء میں جاناہ گزین ہوئے۔

الم حسن کو گرفتار کرے امیر معاویہ کے حوالے کرنیکی ترغیب -

ان دنول حضرت ابو عبید ائن مسعود ثقفی کے ہمائی سعد ائن مسعود ثقفی بدائن کے حاکم تھے اور مختار ائن ابو عبید ثقفی ہمی جس کا نام زیب عنوان ہے ، بدائن میں تھا۔ حضرت حسن کو عالم بے کسی میں دیکھ کر اپنے بچاسعد ائن مسعود ثقفی ہے کہنے لگا کہ بچا صاحب! اگر آپ کو ترتی جاہ و اقتدار کی خواہش ہو تو میں ایک آسان ترکیب بتاتا ہول۔ جناب سعد نے کمادہ کیا ہے؟ بولا حسن من علی تی تنا ہیں۔ ان کو گر قرار کر کے معاویہ کے پاس تھے و حیجے۔ پچا نے کما "خدا تھے پر لعنت کر کے کیا میں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند پر حملہ کروں اور ان کو گر قرار کر لوں؟ کست میں را آدمی ہے جب جگر گوشہ ہو لائے خضرات شیعہ کی "شفقتیں" دیکھیں جن کا اوپر ذکر ہوا اور اپنے آپ کو بے یارہ مددگار پایا تو مجورا امیر معاویہ ہے مصالحت کر کے ان کے طقہ اطاعت میں داخل ہو گئے:

مختار کی تبدیلی مذہب:-

جن ایام میں مختار نے اپنے بچا کو حصرت حسن مجتبی کی گر فناری کا شر مناک مشورہ دیکر اپنی مکارلنہ ذہانیت کا شوت دیا تھا۔ ان دنول وہ خارجی ند بب کا پیرد تھا اور الل بیت نبوت سے سخت عناد رکھتا تھالیکن امام حسیر کی شمادت کے واقعہ باکلہ کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مسلمان کربلا کے قیامت خیز دافعات سے سخت سینہ ریش ہورہے ہیں اور استمالت قلوب کا بیہ

بہترین موقع ہے اور اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اہل بیت کا بفض و عناد اس کے بام ترقی پر چینچے میں سخت حاکل ہے تواس نے خارجی پنتھ سے وست بروار ہو کر حب الل بیت کا دم ہمر ناشروع كرديا\_ ان ايام ميں وہ نفعانام ايك گاؤل ميں سكونت يذير تفار جب سناكہ امام حسين ي عم زاد بھائی مسلم این عقیل کوفہ میں آئے ہیں تو دہ اپنے ہوا خواہوں کو کنیر کوفہ پہنچا۔ عبیداللہ این زیاد نے جو زید کی طرف ہے کو فہ کا حاتم تھا عمرواین حریث نامی ایک فخف کو جھنڈاد کیر کو فہ کی جامع مجد میں مٹھار کھا تھا۔ مجد میں پہنچ کر مخار پر پچھ بد حواس می طاری ہو گئ اور مجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے یہ دیکھ کر عمروائن حریث نے اس کو اینے پاس بلایا اور امان دی۔ جاسوسول نے ائن زیاد کو اطلاع کردی تھی کہ عتار مسلم این عقبل کی مدو کیلئے آیا ہے۔ اس نے عمار کوبلا جمجا۔ جبوہ حاضر ہوا تو کئے لگاکہ کیاتم وی محض ہو جو این محتل کیلئے جماعتیں لیکر آئے ہو؟ مخارنے کہا ہر گز نہیں میں تو یہاں آگر عمرو کے جھنڈے تلے مقیم ہوں۔ کو عمروائن حریث نے اس کی تصدیق کی گر این زیاد نے اس کے منہ پر اس زور ہے تھپٹر رسید کیا کہ اس کی آٹکھ زخمی ہو گئی اور کہنے لگا اگر عمرو کی شمادت نہ ہوتی تو میں تم کو نحفجر خونخوار کی نذر کر دیتا اس کے بعد مختار کو قید کر دیا۔ اس ے پیشتر حضرت عبداللہ ابن عمر نے مختار کی بھن صفیہ بنت ابو عبید سے نکاح کرلیا تھا۔ مختار نے حضرت عبدالله بن عرام کے پاس پیغام مھیجا کہ کسی طرح میری رہائی کی کوشش فرمایئے۔ حضرت عبدالله بن عرر نے برید کے پاس اس کی سفارش کی۔ برید نے عبیداللہ کے نام فرمان محیاکہ مخار کو چھوڑ دیا جائے۔ عبیداللہ این زیاد نے اسے چھوڑ دیا گرید تھم کہ تمن دن کے اندر کوفہ سے چل دو۔ مخار کو فہ ہے مُری ہو کر حجاز کی طرف جلا گیا۔

ائن زياد سے انقام لينے كاعمد :-

جب مخار واقصہ ہے آگے بڑھا تو ائن عرق ہے اس کی طاقات ہوئی۔ اس نے آنکھ کا حال دریافت کیا۔ مخار نے کما کہ ایک زانیہ کے بچ نے اس کو مجروح کردیا ہے پھر حتم کھائی کہ خدا مجھے ہلاک کرے آگر میں ائن زیاد کے جمع کے تمام جوڑ الگ الگ نہ کر دول۔ اس کے بعد کہنے لگا تم عنق یب بن لو گے کہ میں منطبانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ظاہر ہوا ہوں اور شہید مظلوم سید المسلمین، ائن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعنی حسین اٹن علی کے خون کا انتقام طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگا"خدا کی فتم! میں حسین مظلوم کے بدلے میں استے بی آدمیوں کی جانبی لوں گا۔ جس قدر کہ یکی ائن ذکریا علیما السلام کے خون کے بدلے قتل ہوئے تھ" بیہ کہ کر مختار دہاں سے عال دیا اور ائن عرق محو جرت رہ گیا یمال سے مختار نے مکہ معظمہ جاکر پچھ عرصہ تا مدائد من ذیر سی کے صد تک اقامت کی اور دیزید کی موت کے بعد جب اٹل عراق نے حضرت عبداللہ من ذیر شک

فصل 2- ولايت كوفه كوزيكي كرنيكي جوز توز

کربلا کے خونین حوادث کے بعد عرو لئن حریث کو فدیش لئن نیاد کا قائمقام تھااور خود ائن نیاد بھر ہ ہیں رہتا تھا۔ جب 64 ھیں یہ یہ اور اموی حکومت کا ڈھچر ڈھیلا پڑگیا تو الل کو فد نے عرو لئن حریث کو کوف کی حکومت سے ہر طرف کر کے حضرت عبداللہ ائن نیر ہے بیعت کرلی۔ جنہوں نے بہتد کو اور عراق کی عمال فرباز وائی اپنے ہاتھ ہیں لی تھی۔ جب برید کو طعمہ امل ہوئے جھ مسنے کا عرصہ گرز گیا تو وسط ر مضان میں مختار کو فد پنچا۔ اس کے ایک ہفتے بعد حضرت عبداللہ ائن نیر ہی طرف سے عبداللہ ائن برید انصاری کو فد کے امیر اور ابر اہیم لئن محمد حضرت عبداللہ ائن نیر ہی طرف سے عبداللہ ائن برید انصاری کو فد کے امیر اور ابر اہیم لئن محمد بن طبحہ خراج کو فد کے والی مقرر ہوکر کو ف پنچ ہو تار نے الل کوف کو قاتلین لمام حسین ہے جنگ آنا ہونے کی دعوت دین شروع کی اور کہا کہ ہیں محمد بن حضیہ کی طرف سے وزیر اور امین ہوکر تمہارے پاس آیا ہوں۔ مختار کو فد سے کولوں اور مجدوں میں جاتا اور امام حسین اور دوسر سے الل بیت اطہار کے مصائب ذکر کرکے شوے بھانے لگتا۔ نتیجہ سے ہوا کہ سے تحریک جزیکر نے گئی اور رجوع ظائق شروع ہوا عبداللہ بن بید انصادی حاکم کوف کو بتایا گیا کہ مختار ایک بری جمیت اور رجوع ظائق شروع ہوا عبداللہ بن بید انصادی حاکم کوف کو بتایا گیا کہ مختار ایک بری جمیت

جم پنچا کر کوفہ پر قبضہ کیا جاہتا ہے عبداللہ نے کہا کہ یہ خیال محض سوءِ نفن پر جنی ہے۔ مختار امام حسین کے خون کا مطالبہ کر تا ہے خدا اس پر رحم کرے اس کو چاہئے کہ علانیہ اپنی جمعیت کے ساتھ نکلے اور ابن زیاد اور دوسرے قاتلین حسین کا قلع آمع کروے اور اگر ابن زیاد مختارے بر سر مقابلہ ہوا تو میں مختار کی ہر طرح ہے امداد کروں گا۔

## مختار کی اسیری ور ہائی:-

چند روز کے بعد بعض اشراف کو فہ نے عبداللہ این بزید انصاری اور ابر اہیم این محمد این طلحہ
کو ہتایا کہ مختار خود تم لوگوں پر شہر ہی کے اندر حملہ کرنا چاہتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ اے
گر فتار کر کے زندان میں ڈال دواور ساتھ ہی محبوس نہ کرنے کے انجام بدسے متنبہ کر دیا۔ چنانچہ
انہوں نے مختار کو مجلس میں ڈال دیا۔ پکھ دنوں کے بعد مختار نے حضرت عبداللہ این عرشکے پاس
جن کے گھر میں اس کی بمشیر متنی پیغام بھیجا کہ میں مظلوم اور مقید ہوں۔ عبداللہ این بزید اور
بر اہیم این طلحہ سے سفارش کر کے مجھے محبس سے نکلوا سیخ حضرت این عرش نے ان دونوں کو اس
کیلئے کھے دیا اور انہوں نے ان کی سفارش قبول کر کے مختار کو قید سے مخلصی عشی کیکن رہا کر تے
کیلئے کھے دیا اور انہوں نے ان کی سفارش قبول کر کے مختار کو قید سے مخلصی عشی کیکن رہا کر تے
دونت اس سے صلف نے لیا کہ پھر بھی حیلہ جوئی اور بخلوت نہ کروں گا اور اگر ایبا کروں تو بھے پر
لازم ہوگا کہ کھیہ معلیٰ کے پاس جاکر ایک ہزار لونوں کی قربانی کروں اور اپنے تمام غلا موں لور

### حلف کی خلاف ورزی کا عزم صمیم: -

قیدے رہا ہونے کے بعد مختار اپنے ایک دوست سے کہنے لگا۔ ''ان کو خداکی مار! بیالوگ

کیے احمق ہیں وہ اپنی حماقت سے سمجھ رہے ہیں کہ ہیں ان سے و فاکروں گا۔ انہوں نے جھ سے

حلف انھوایا ہے لیکن اس حلف کو ہیں مجھی پورانہ کروں گا۔ چنانچہ جب ہیں نے فتم کھائی تھی تو

اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے پوراکر نے کی نسبت اس کا توڑنا صد ہزار در جہ بہتر ہے اور

ان لوگوں سے تعرض نہ کرنے کے جائے ان پر حملہ کرنا اشد ضروری ہے۔ رہااو نول کی قربانی

اور غلاموں کی آزادی کا مسئلہ ، سویہ میرے لئے تھو کئے سے زیادہ آسان ہے کیونکہ میری زندگ

کا نصب العین میں ہے کہ کسی طرح یہ کار عظیم و خطیر پاید سمجیل کو پہنچ جائے۔ پھر خواہ میرے

پاس ایک غلام بھی نہ رہے جمعے اس کی پروا نہیں۔ مختار کے پیروؤل کی تعداد روز پر وزیر ھتی گئی

یہاں تک کہ جناب عبداللہ ائن زیر ؓ نے عبداللہ ائن یزید اور ابر اہیم ائن مجمد کو معزول کر کے ان

میال تک کہ جناب عبداللہ ائن ذیر ؓ نے عبداللہ ائن یزید اور ابر اہیم ائن محمد کو معزول کر کے ان

اے کما گیا کہ مختار کی جعیت بہت بڑھ گئی ہے اور وہ کوفہ پر حملہ کیا چاہتا ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ مختار کو قید کر کے اس کے فتنہ کا سدباب کر دیجئے"

ائن مطیع نے مختار کو بلا بھیجا گر وہ درماری کا حیلہ کر کے اس کی گرفت سے چ گیا لیکن بے چارے اس کی سرفت سے چ گیا لیکن بے چارے ابن مطیع کو کیا معلوم تھا کہ یہ مختص تھوڑے ہی روز میں اس کے پرچم اقبال کو پامال کروے گا۔ کردے گا۔

## امام محد ابن حنيفة كجعلى خط عدمطلب برارى :-

ایک فخص نے مخار سے کہا کہ شر فائے کوفہ نے اس پر انفاق کر لیا ہے کہ وہ این مطیع کے ساتھ ہو کرتم سے لڑیں۔ البتہ اگر اہر اہیم این اُشتر ہماری دعوت قبول کرلے تو اس کی وجہ سے ہم اینے حریف کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک بہادر سر دار اور ایک شریف النفس باپ کا فرزند ہے اور اس کا قبیلہ بھی کثیر التعداد ہے۔ یہ سن کر مختار نے چند آو می جیج کر اس سے شریک کار ہونے کی در خواست کی۔ ان لوگوں نے جاکر اس تعلق اور اُنس کو بھی کھول کر بیان کیا جو ایر اہیم کے والد کو حصرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجد کے ساتھ تھا۔ ایر اہیم نے جواب دیا کہ میں امام حسین اور ان کے اہل بیت کے خون کا انتقام لینے میں اس شرط پر تمهارا ساتھ دے سکتا ہوں کہ مجھے ہی والی امر مایا جائے۔ انہوں نے کما کہ اس میں شک نہیں کہ آپ اس منصب کے اہل ہیں لیکن اس لحاظ ہے کہ مختار مهدی (حضرت محمد بن حفیہ) کی طرف ہے ہمارے پاس بھیجا حمیا ہے اور وہی اس رزم و پر کار پر مامور ہوائے اور جمیں اس کی اطاعت کا تھم دیا حمیا ہے، تمہارے والیُ امر ہنائے جانے کی کوئی سبیل نہیں۔ ابراہیم نے اس کا کچھ جواب نہ دیااور یہ سفارت ناکام واپس آئی۔ اب مختار نے ایر اجیم کے نام ایک جعلی خط لکھااور تمین دن کے تو قف ے بعد خود وس بارہ آدمیوں کو ساتھ لیکر ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ دیکھتے! میہ امیر المومنین محمد بن علی (امام محمد بن حنیفہ ؓ) کا خط ہے۔ وہی مهدی جو خدا کے انبیاء ورسل کے بعد آج روئے زمین میں افضل ترین خلق ہیں اور اس جلیل القدر انسان کے صاحبزادہ ہیں جو کچھ عرصہ پیکٹر صفحۂ ہتی کا بہترین آدمی تھا۔ وہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کام میں علای اعانت کریں۔ امراہیم نے وہ جعلی خط لیگر پڑھا اس میں لکھا تھا۔ منجانب محمد الهمدی منام **ھوا پیج بی افک اثتر**۔ سلام علیک۔ میں نے تم لوگوں کے پاس اپناوزیر اور امین بھیج کر اس کو حکم ملے كدو مرے وحمن سے جنگ كرے اور ميرے الل بيت كے خون كابدلد لے۔ تم خود ہي ا کے ساتھ مع جاؤلور اپنے قبیلہ اور دوسرے اطاعت کیش لوگوں کو بھی لے جاؤ۔ اگرتم نے **عرف مه کی در میری و موت کو تیول کیا تو تم کویوی نغیلت حاصل ہوگی۔ ایر اہیم نے اس خط کو** 

برہ کر کہا کہ محد ان حنیہ نے بدہا میرے ہاس علا پہلے ہیں اور سی ہی ان کا حکوط تھے ہیں۔ ان محلوط ہی وہ بین کیا کہ خوا تھے ہیں۔ ان محلوط ہی وہ بین کیا کہ استان کا نام (حمد من طل) تھے دہے ہیں لیکن سمھ می حمر آج کہ انت انسوں نے اس عدی کیوں زیب رقم فرایا ؟ حکد کے فلاف آپ والد محرم کے ان محرای کی جگہ ایت کو تھا۔ ان مدی کیوں زیب رقم فرایا ؟ حکد کے فلاف آپ وہ تا ہے اور تھا۔ اور ایس اور ایس کے کہا چر پر کو تھا معلوں ہو کہ یہ خوالے ہے ؟ حکاد کے قمام ساتھ وہ ان ہے اس کی شمادت وی کہ واتی ہے تا ویا گیا ہے۔ کو ان محمد اس کی شمادت وی کہ ہوائی ہوائی

عبدالله ان مفح كو معلوم بويكا تعاكد مخار مغريب حلد آدر بوا جابنا ہے ۔ اس لئے اس ئے شرفائے شرکی تیادت میں فوج اور پولیس کے اوی مج کر شرکی اکد مدی کروی۔ اس ا تظام کا مقدر ہے تھاکہ اور اس کے ویرو خف زوہ ہو کر طروع سے بلا دیس کین جو اوگ عمل تیدیول کے بعد روم و بیکار کیلے چھر رہے تھے وہ اعطاس انتقام سے کو محر مراجب ہو سکتے تع اس الناء على حقد في وال كوف كراك مقام ير قدام حق تياريان عمل كرلين- يوم معود کو مخار طلوع فجر مک قرح ک ترتیب واراتی سے فارغ عدمیاادر از کے می دونوں طرف سے حملہ ہوا۔ دان ہم کم المر چائی۔ آخر مرکاول فوج کو بڑ بہت ہو کی اور مختار نے قعر للات کا عاصره كرايا- يد كامره تمنادن كد جادى دبار دب ان مطح كى قوت مدا بعث بالكل جراب وب تھی قواس کے ایک فری افسر عید ان رہی نے اس ے کما کہ اب اٹی اور اپنے ساتھیوں کی خیر مناہے۔ اس وقت ندائب اوروں کو جا تھے جیں تور شاہیے تین کفوظ رکھ تکتے ہیں۔ ان مطبع نے کہ اچھانٹاؤ کیا کیا جائے۔ ٹیٹ نے کہا حری دائے یہ ہے کہ آپ اپنے اور حارجہ گئے امان طلب كيئے۔ ان اللي على نے جاب دياكد مجے اس محص (الله ) الله ما تھے ہوئے افرات بے نصوب الک حالت میں بنیلہ خاز اور نصرہ بلوز ا برالوشین (حداللہ ان زیرا) کے زم تلی ہیں۔ فیث نے كراكر كى خيال ب و كركب تمايت رازوادى كى ماتھ كمين نكل جائے۔ العمل آب كوف ی بی سی می عل احتاد آدی کے بال خمر محت بینداس کے بعد موقع یاکر اسے کا تا کے یاس کمد سنگر چلے جاہے گا۔ دوہرے اثراف کوف نے بھی مہدا ندی ملجے کو یک دائے دی۔ ان مطبح

قعر المارت سے نکل کر ابو مویٰ کے مکان میں جا چھپا۔ اس کی روانگی کے بعد ابن مطیع کے آوروازہ کھول دیا اور ابر اہیم بن اشتر سے کہا کہ ہم امان چاہتے ہیں۔ اس نے کہا تہ ہیں الن ہے۔ یہ لوگ قعر سے نکط اور مختار سے بیعت کرلی۔ مختار قصر میں داخل ہوا اور وہیں رات بسر کی۔ منج کو شرفائے کو فد اس سے مسجد اور قصر کے دروازہ پر طاقی ہوئے اور کتاب سنت رسول اللہ اور اہل ہیت کے خون کی انتقام جوئی پر بیعت کی۔ اس کے بعد مختار اشراف کو فد سے حس سلوک کر تارہا۔

ہزیمت خور دہ دہمن سے سن سلوک :-

اس اناء میں اے بتایا گیا کہ این مطیع ابو موکیٰ کے مکان میں ہے۔ یہ من کر خاموش ہوگیا گراس کی بلید ہمتی دیکھو کہ شام کے وقت ایک لاکھ درہم این مطیع کے پاس ہی جو دینے اور کما کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ اس کو ضروریات پر خرج کرو۔ جمعے معلوم ہے جہال تم اقامت گزیں ہو اور یہ بھی جاتا ہول کہ بے ذری اور حمی دس تی ختریس گوشہ نشنی چھوڑ نے ہے دوک رکھا ہے لیکن اس حسن سلوک کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کی زمانہ میں ان دونوں میں بڑی دوستی رہ چکی ہے مخار نے کو فد کے ویت المال میں نوے لاکھ کی رقم پائی جس میں اس نے ان پائچ ہو تین بہادروں میں جو این مطبع کے محاصرہ قصر کے دور ان میں لڑے پائچ پائچ سودر ہم اور ان چھ ہزار متحارثین کی جو معاصرہ کے بعد ایک رات اور تین دن تک اس کے ساتھ رہے تھے دو دو سودر ہم فی کس محتمے کردئے۔

#### کون کون سے ملک مخار کے حیطہ اقتدار میں آئے:-

اس فتے سے مختار تجاز مقد س اور بھرہ کی ولایت کو چھوڑ کر باتی ان تمام ممالک پر قابض ہو گیا جو حضرت عبداللہ بن زیر گے زیر تھیں سے۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ اس نے اپنے اعلیٰ مرتبہ و حرج کی تصویر اپنی آنکھوں سے دکھے لی اور نظر آیا کہ اسلامی دنیا کا ایک بہت ہوا حصہ اس کے علم اقبل کے آگے سرنیاز جھا ہے۔ اب اس نے ایر اہیم من اشتر کے پچاعبداللہ این صادے کو آرمینیا کی سخومت تفویش کی۔ عبدالرحمٰن من سعید کو موصل گور زبیایہ اسحاق ابن مسعود کو مدائن کی حرت تعوی کی دائن کی حرت تعوی کی دائن کی حرت تعوی کی متاز سر داروں کے زیر فرمان کر کے سب کو اپنی کے حجل یے معدد کو دیائن کی حسب کو اپنی

يدميك يومدالله بن مطبع جه ي كد فر مظوب كيادي عبدالله بن مطبع ب جس س

رسول الله! مير سے مال باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے ان اطراف يس کس طرح قدم رنجه فرمايا؟ يہ كم كرآپ كو ايخ مكان پر لے گيا اور نمايت خاطر مدارات سے چين آيا تعالور جب امام حين نے اس كو اپنے وجوہ قدوم سے مطلع كيا تو كينے لگا الله فرزند رسول الله! يمس آپ كو حرمت قريش اور حرمت اسلام كى قتم و يتا ہوں كہ آپ اس خيال سے باز آيئ ميں آپ كو حرمت قريش اور حرمت عرب كا واسطہ و يتا ہوں كہ اس عزم سے ورگذر فرمائے۔ خداكی قتم! اگر آپ وہ چيز طلب فرمائيں مي جو مو اميہ كے وست افتدار يس ہے تو وہ آپ كو ہر گز زندہ نہ چھوڑيں گے۔ آپ كو خدائے يگانہ كا واسطہ كو فہ جاكر اپنے آپ كو ہو اميہ كے وست ميداد ميں نہ و جيئے۔ "غرض بہت منت ساجت كى تقی۔ عرام محين نے بھن مجبوريوں كى منا پر اس مخلصانہ ور خواست كو محت نہ ان تا ہے۔

فصل4: شدائے كربلاك قتل واستہلاك كالنقام

کو فیہ اور اس کے صوبجات پر عمل و و ظل کرنے کے بعد مختار نے ان لوگوں کے خلاف دارو کیر کا سلسلہ شروع کیا جو امام حسین اور خاندان نبوت کے دوسرے ارکان کے محل داستہلاک میں شریک تھے یااس کے ذمہ دار تھے۔اب ہر ایک کے و قائع ہلاک درج کئے جاتے ہیں۔

عبيد الله ابن زياد كى ملاكت:-

عبیداللہ الن زیاد وی شقی ازلی ہے جس نے حضرت الم حبین کا اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ اس کی خون آشای نے انہیں ریاض فردوس جس نہ تھے دیا۔ اس نے اہل بیت اطہار پر جن کی محبت جزء ایمان ہے وہ ظلم توڑے کہ جن کو س کر دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ بیدی عمد بے دولت کے آغاز بیل بیہ شخص بھر ہ کا حاکم تھا اور چو تکہ بزید اس سے ناخوش تھا اور اس کو بھر ہ کی حکومت ہے بر طرف کر وینا چاہتا تھا لیکن جب الم حسین نے آپنے کی داد بھا کی مسلم بن عقیل کو کو فہ ردانہ فرمایا ہزار ہا آو میول نے مسلم کی عقیل کی بیعت کی تو بید نے جناب مسلم کی سرگرمیوں کی روک تھام کیلئے بھر ہ کے ہاتھ کو لمام حشین کی بیعت کی تو نیاد کو تقویش کر وی اور کھا کہ بیل تم سے خوش ہوں۔ تم کوفہ جاکر دہاں کے حالات کی اصلاح کرداس شخص نے کوفہ جاکر دہاں کے حالات کی اصلاح کی اس شخص نے کوفہ جاکر دہاں کے حالات کی اصلاح ساتھ صفحہ ستی ہے کو کیا اور جس سفا کی کے ساتھ حضرت مسلم نے عین ابن میں عروہ کی ساتھ حضرت مسلم نے بہت سی سے تاریخ کی روح لرز جاتی ہے۔ اس شخص نے اپنے سے سالار این سعد کو میان کی اس کے بیان ہی تاریخ کی روح لرز جاتی ہے۔ اس شخص نے اپنے سے سالار این سعد کو کسان کی اس کے بیان ہی اس کے بیان ہی اللہ این سعد کو کسان کی اس کے بیان ہی اس کے بیان ہو اس کے ای درج لرز جاتی ہے۔ اس شخص نے اپنے سے سالار این سعد کو کسان کی اس کے بیان ہی اس کے بیان ہی اس کے بیان ہی۔ اس کی حدرت کا کھوٹ کے درج کی درج کو اس نے اس کی اس کے بیان ہی درج کرد جاتی گھوٹ کے درج کی خور ہی درج چائی ہو اس نے اس کی سے کو کیا تھی درج چائی ہیں دریا نے فرات کا پانی نہ خوری درج چائی ہی سے اس کے اس کے اس کی اس کے بیان ہی تاریخ کی درج کی خور کی درج خور کی درج کی درج کی درج کی درج کر دیا کی درج کی درج کیا تھر درج کی در

عظم کے موجب پانسو سوارول کی ایک جھیت دریااور امام حمین کے قیام گاہ کے در میان حاکل کر کے پانی چینے میں مزاحمت کی۔ یک وہ ظالم تھا جس نے عمر من سعد کو حضر ت امام حمین اوراس کے الل بیت کی جان ستانی کا عظم دیا تھا ہا۔

بلندی ہے گراکر قاصدوں کی جان ستانی :-

می وہ مخص ہے جس نے معرت لام حین کے قاصدوں کی نمایت سنگ دلی کے ساتھ جان کی تھی۔ اس کی تنصیل یہ ہے کہ حعرت مسلم بن عقبل کی شمادت کی اطلاع ملنے سے پہلے ام حسین نے کوف جاتے ہوئے قیل ابن مسر صیداوی کے ہاتھ الل کوف کے نام ایک خط روانہ فرہ قس قور بینے تو همین بن نمیر نے جو راستد میں لمام حمین کی مزاحت کیلئے بزیدی فو بھٹن سے پڑا تھ ان کو گر فلم کر کے کوفد کھے دیا۔ اب زیاد کی بلیائی سیر ت اور حبث طبیر سے اعمال سن معنو در گذر کی کمال امید ہو سکتی متمی اس نے قین کو تھم دیا کہ قصر امارت کی بلند چھت پر چ ھر جوؤلور (معاذ اللہ) كذاب انن كذاب حسين ابن علق پر سب و هم كرو\_" قيس اوپر چڑھ گئے اور خالق کروگار کی حمہ و ثنا کے بعد کہا خدا کی قتم! حسین این علیٰ روئے زمین کی تمام مخلوق میں بهترین لور افضل ترین انسان ہیں۔آپ مخدومہ جمال حضرت فاطمہ زہرا ہنت رسول اللہ کے صا جزادہ ہیں۔ ان کی وعوت حق کو لبیک کمو۔ میں ان سے حاجر کے مقام پر جدا ہوا تھا۔ اس کے بعد انمول نے دمزت حسین کی جگد این زیاد اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی اور حصرت علی مرتضیٰ ے حق میں دعائے مغفرت کی۔ انن زیاد نے تھم دیا کہ اس مخض کو قصر کے نیچے بھینک دو۔ قصر لعرت ممايت بلند تفلد الن كويني وتحليل ديا كيا\_ زمين پر پننچ كر جهم پاش پاش مو كيا\_ اور آ كلميس يد كرتے على حوران جنت كى كود ميں پہنچ گئے۔ حضرت الم حسين كو بنوزاس سانحہ كاعلم نهيں تھا کہ قیس کی رواعجی کے بعد اپنے رضا می بھائی عبداللہ بن بقطر کو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس رولته فرمادیا۔ امام ہمام کو اس وقت تک به بھی معلوم نه تھا که مسلم شهید ہو کر جنت الفر دوس میں پنچ میں مصین انن نمیر نے عبداللہ کو بھی گر فقار کر کے ائن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس زیاد نے میں کی طرح ان کو بھی محم دیا کہ قصر امارت پر چڑھ جاؤ اور (معاذ اللہ) گذاب این کذاب پر است کرو۔ اس کے بعد میں ویکمول کا کہ تمہارے متعلق کیا فیصلہ کرنا جائے۔ وہ اور چڑھ گئے لور حسین کے قدوم کا اعلان کر کے ائن زیاد پر لعنت کرنے گئے۔ وہ بھی ائن زیاد کے علم سے قصر ے گرادیئے گئے۔ان کی ہنمیاں چکنا چور ہو گئیں۔ابھی کچھ رمبق ہاتی تھی کہ ایک پزیدی آ گے ہوھا لور ان کوؤٹ کر کے واصل بھی کر دیا۔

لن زید کی سیاه دلی کا انداز وان جال مسل دا قعات ہے بھی ہو سکتا ہے جو حضرت الم حسین ا

کی شمادت کے بعد رو نما ہوئے۔

حضرت زینب گادر د انگیز نوحه و فغال :-

جب شمدائے کربلا کی جال ستانی کے بعد عمر من سعد حضرت امام حسین کے اہلیت کو ائن نیاد کے پاس کو فد لے چلا تو ان کو امام حسین اور دوسرے شمداء کی پامال لا شوں کے پاس سے لیے گذرا خوا تعین اہل بیت اس ورو ناک منظر کو دکھ کر ضبط نہ کر سکیں اور آہ و فریاد کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ حضرت امام حسین کی خواہر محترمہ جناب زینٹ نے رو کر کما۔"اے محمد آآپ پرآسان کے فرشتوں کا درود و سلام! دیکھتے ہے چارے حسین اس چینل میدان میں خون میں تحضرے ہوئے اعضاء بریدہ پڑے ہیں۔ محد کارے کی میلیاں قیدی ہیں اور آپ کی اولاد مقتول ہے کفن پڑی ہے۔ تیز ہوائیں ان پر خاک اثرار تی ہیں۔" راوی کہتا ہے کہ دوست و مشن کوئی نہ تھا جو ان دروا گئیز نوحہ ہے اشکار نہ ہوگیا ہو۔

# حضرت امام حسین کا سرمبارک این زیاد کے سامنے:-

اس کے بعد تمام شمدا کے سر کائے گئے۔ کل بہتر سر تنے شمر الن ذی الجوش عمروائن جان اور قیس الن اشعف یہ تمام سر الن زیاد کے پاس لے گئے۔ حمل بہتر سر تنے شمر الن زیاد کے ہاتھ شر حسین گا سر الن زیاد کے رویرور کھا گیا۔ مجلس حاضرین سے لبریز تھی۔ ائن زیاد کے ہاتھ شیل ایک چیئری تھی۔ ائن زیاد کے ہاتھ شیل ایک چیئری آپ کے لب مبارک پر مار نے لگا جب اس نے بار بار یمی حرکت کی تو حضر ت زید الن ارقم صحافی چلا اٹھے! "ان لبول سے اپنی چیئری ہٹا لے۔ قسم خدا کی، میری الن دونوں آٹھوں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبارک الن ہو نؤل پر رکھتے تھے اور ان کا بوسہ لیتے تھے۔ " یہ کہ کر وہ زارو قطار رونے گئے۔ ائن زیاد بچوکر کمنے لگا شدا تیری آٹھوں کو رلائے۔ واللہ آگر تو بوڑھا ہوکر شھیانہ گیا ہوتا تو ابھی تیری گرون ماردیتا" حضر ت زید ان از آج یہ کہتے ہوئے مجلس سے چلے گئے۔ "اے عرب آئے کے بعد سے تم غلام ہو۔ تم نے این فاطمہ کو قبل کیا۔ ائن مرجانہ (ائن زیاد) کو حاکم ہیلی۔ وہ تسارے نیک انسان قبل کر تا تم این فاطمہ کو حقم کی ہے دات پند کر لی۔ خدا انہیں مارے جو ذلت تبول کرتے ہیں "بھن روایات ہیں یہ واقعہ خود بزید کی طرف سے منسوب ہے گر صحیح بی ہے قبول کرتے ہیں "بھن روایات ہیں یہ واقعہ خود بزید کی طرف سے منسوب ہے گر صحیح بی ہے تیول کرتے ہیں "بھن روایات ہیں یہ واقعہ خود بزید کی طرف سے منسوب ہے گر صحیح بی ہے کہ این زیاد نے چھڑی گائی تھی۔

ابل بیت نبوت کی شان میں شرمناک دریده دہنی:-

جب الل بیت كا تباه حال قافله اىن زياد كے سامنے پیش موا تواس وقت حضرت زينب بن

نمایت ہی حقیر لباس بہنا ہوا تھاوہ پھانی نہیں جاتی تھیں۔ان کی کنیزیں انہیں اپنے ﷺ میں لئے تھیں۔ این زیاد نے بوجھا یہ کون بیٹھی ہے؟ حضرت زینٹ نے اس کا پچھے جواب نہ دیا۔ نتین مرتبہ یمی سوال کیا مگروہ فاموش رہیں۔آخران کی ایک کنیز نے کماکہ بیہ جناب زینبہت فاطمہ ہیں۔ این زیاد کہنے اگا کہ "اس خدائے ووود کا شکر ہے جس نے حمیس رسوالور غارت کر کے تمہارے خاندان کوبد لگایا" حفرت زینب نے جواب دیا کہ تمام تر حمد وستائش اس ذات برتر کیلئے ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں عزت عقی اور ہمیں پاک و صاف کیا۔ نہ کہ تو جیما کہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فاس رسوا ہوتے ہیں اور فاجرول کے نام کوبد لگتا ہے"ائن زیاد نے کماتم نے دیکھاکہ اللہ تعالی نے تیرے فائدان سے کیا سلوک کیا؟ حفرت زینب نے فرمایا کہ "علم فداوندی میں ان کی شاوت مقدر تھی اس لئے دوا پے مقل میں پنچ لین عقریب رب جلیل مجتم اور انسی ایک جگه مجتمع کر کے انصاف کرے گا" یہ س کر این زیاد ہر افروختہ ہو گیا اور عالم غیظ میں کہنے لگا کہ "خدائے تیرے سرکش سر دار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میراکلیجہ ٹھنڈا کردیا" یہ سن کر حضرت زینٹ اینے تیئی سنبھال نہ سکیس ب اختیار رو پڑیں اور کما تو نے میرے تھائی اور دوسرے قرامت داروں کو قتل کر ڈالا۔ میرا خاندان منا ڈالا۔ میری شاخیس کا ٹیس اور میری جڑا کھاڑ دی۔ اگر انہی باتوں سے تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو تا ہے تو واقعی تو اپنی مرادیا کی۔ائن زیاد نے مسکرا کر کھا" بیہ شجاعت ہے! تیرے باپ بھی شاعر اور شجاع تھا۔ حفرت زینب نے کہا "عورت کو شجاعت سے کیا سروکار؟ میں جو کھے کہ رہی ہوں یہ ر<sup>ن</sup>جو غم کیآگ ہے جو میرے مجروح دل میں سلگ رہی ہے۔ حضر ت زین العلدین علی<sup>ّ</sup> ين حسين عليل مونے كى وجد سے قتل سے ﴿ مُحدُ تقد جب الن زياد نے ان كو ديكھا تو يو جماك تمهارا کیا نام ہے؟ فرمایا علی من حسین ؓ۔ کہنے لگا کیا اللہ نے علی من حسین ؓ کو ہلاک نہیں کیا؟ جناب زین العلدینؓ نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ این زیاد نے کماتم بولتے کیوں نہیں؟ فرمایا میر اایک بوا **کھائی تھا۔ اس کا نام بھی علی تھا( علی اکبر) لوگوں نے اسے شہید کر ڈالا۔ این زیاد بولا! نہیں یول** کمو کہ خدانے اسے ہلاک کیا۔ علی خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے کہا، کیوں نہیں ہو لتے ؟ اس پر زین العلدین نے بہ آیت برحی۔

ترجمہ: - خدائی موت کے وقت جائیں لیتا ہے۔ کوئی بھی یغیر اس کے اذن کے مرضیں

کے اس پر این زیاد چلایا۔ "خدامارے تو بھی اننی میں ہے ہے" پھراس کے بعد این زیاد نے چاہا انسیں بھی قتل کرڈالے لیکن زینٹِ بیتر ار ہو کر چیخ اٹھی "میں تجنے خدا کا داسلہ دیتی ہوں اگر تو موسمن ہے اور اس لڑکے کو ضرور ہی قتل کرنا چاہتا ہے تو جھے اس کے ساتھ مار ڈال۔ امام زین العلدين نے بلند آواز سے کما"اے ائن زیاد!اگر تو ان عور تول سے اپنا ذرا بھی رشتہ سمجھتا ہے تو میر سے بعد ان کو کسی مقی آدمی کو بھیجا جو اسلامی معاشر سے کے اصول پر ان سے بد تاؤ کر سے "ائن زیاد دیر تک زینٹ کو دیکھارہا پھر خود سے مخاطب ہو کر کننے لگا"ر شتہ بھی کیٹی عجیب چیز ہے؟ واللہ مجھے یقین ہے کہ بیا سے دل سے لڑ کے کے ساتھ ممل چاہتی ہے۔ اچھا، لڑ کے کو چھوڑ دو بیا بھی اپنے خاندان کی عور تول کے ساتھ جائے"

#### ابن عفیف کاواقعه شهادت: -

اس کے بعد اجتماع کیلئے منا دی کرائی گئی۔ لوگ جامع مجد میں جمع ہوئے۔ ائن زیاد نے منبر پر چڑھ کر 'گوہر افغائی گی'۔ ہر قتم کی حمد و ثناء کا مستحق دہ پروردگار عالم ہے جس نے حق اور اللہ حتی کو ذکر وست کیا۔ اور امیر المو منین پزید اور اس کی جماعت کی عون و نصرت فرمائی۔ اور کذاب ان کذاب ان کذاب ان کذاب این کذاب ان کا ما می ایشے اور اس بد نماد کو مخاطب کر کے کہنے گئے 'اے ائن مرجاند امن خیف ازدی مان کا نام تھا) کذاب ان کذاب تو تو ہے اور تیر اباب اور وہ جس نے محمد خیف کا ماکا کا مام تھا) کذاب ان کذاب تو تو ہے اور تیر اباب اور وہ جس نے جے ہمایا ہے این مرجاند کیا تو انبیاء کی اولاد کو قمل کرتا ہے اور ساتھ می معدیقوں کا ساکلام کرتا ہے اور ساتھ می معدیقوں کا ساکلام کرتا ہے اور ساتھ می معدیقوں کا ساکلام کرتا ہے ان زیادہ نے اس جرم ما آشا کو جرم حق کوئی میں ہمانگ شمشیر کے حوالے کر دیا اور حقم دیا کہ اس کی افغال کو لائے ساکل دیا جائے چنانچہ نعش المرکوو ہیں محن مجد میں لفکا دیا گیا پھر امام حسین گئے سر مبادک کی تمام شہر میں تشیر کی گئی اور کوئی جگہ محن مجد میں لفکا دیا گیا پھر امام حسین گئی مورکوئی جگہ الی نیاد نے میں اس کو پھر ایانہ عمیا ہو۔

## این زیاده کو بھائی اور مال کی لعنت ملامت :-

تھا۔ وہ کینے لگاکہ قبل ہے تو کہیں ہے بہتر تھاکہ زیاد کی نسل کے ہر مرد کی ناک میں قیامت تک غلامی کی تکیل پڑی رہتی"۔ اور مغیرہ کی روائت ہے کہ امام حسین کی شمادت کے بعد الن زیاد کی مال مر جانہ نے اپنے بیٹے عبیداللہ ہے کما۔" او خبیث! تو نے این وصی اللہ کو قبل کر دیا ہے تھے جہم ہے ذکل کر کبھی جنت کی شکل تک و کیلنا بھی نصیب نہ ہوگی"۔

# شدا کے سر ہائے مبارک اور بسماندگان اہل بیت کی دشق کوروانگی:-

اس کے بعد الن زیاد نے حضرت حیین کا سربانس پر چڑھا کے زحری قیس کے ہاتھ بزید کے پاس دمشق بھے دید عازین رمیعہ کتا ہے کہ جس وقت زخوین قیس یہو نچا۔ میں بزید کے پاس بیٹھا تھا۔ بزید نے اس سے سوال کیا۔ "کیا خبر ہے؟" قاصد نے جواب دیا۔" فقح و نصرت کی بعدات الیا ہول! حیین تن علی اپنے انحد والل بیت اور 60 تمایتیوں کے ساتھ ہم تک پہنچ۔ ہم نے انسیس بدھ کر دو کا اور مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں اور لڑائی لڑیں۔ انحوں نے انحوں نے اطاعت پر لڑائی کو ترجیح دی۔ چنانچہ ہم نے طلوع آفاب کے ساتھ ہی ان پر ہا۔ بول دیا اب کو ایل سے اطاعت پر لڑائی کو ترجیح دی۔ چنانچہ ہم نے طلوع آفاب کے ساتھ ہی ان پر ہا۔ بول دیا اب کو ایر اس طرح ہر طرف بھا گئے اور جھاڑیوں اور گڑھوں میں کو ایر اس کو قلع قبح کر دیا۔ اس چھپنے گئے جس طرح کبر ترباز سے ہما گئے اور جھاڑیوں اور گڑھوں میں وقت ان کے لاشے پر ہند پڑے ہیں۔ ان کے کبڑے خون میں تربتر ہیں۔ ان کے ر خدار غبار حداد کیا ہو رہے ہیں۔ ان کے فرد کروں کی شدت اور ہواکی تیزی سے خلک ہو رہے ہیں۔ کے گروں کی خوراک کی خوراک بی خوراک بی خوراک بی گؤوں۔

#### یزید کے تاثرات:-

راوی کمتاہے بزید نے میہ سنا تواس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ کہنے لگا ''بغیر قتل حسین' کے بھی میں تمہاری اطاعت سے خوش ہو سکتا تھا۔ این مر جاند (یعنی این زیاد) پر خدا کی لعنت! واللہ اگر میں وہاں ہو تا تو حسین' ہے ضرور در گذر کر جاتا خدا حسین' کو اپنے جوارر حمت میں جگہ دے''۔ قاصد کو بزید نے کوئی انعام ضمیں دیا۔

یزید کے غلام قاسم من عبدالرحمٰن ہے روایت ہے کہ جب حضرت حسین اور ان کے اہل بیت کے سریزید کے سامنے رکھے گئے تو اس نے بیہ شعر پڑھا۔ (کمواریں ایسوں کے سر پھاڑتی میں جو ہمیں عزیز ہیں، حالانکہ دراصل وہی حق فراموش کرنے والے ظالم تھے) پھر کہا "واللہ اے حسین ااگر میں وہاں ہوتا تو کچھے ہر گز قتل نہ کرتا!"۔

حضرت حسین کے سر کے بعد ائن زیاد نے اہل بیت کو بھی د مشق روانہ کر دیا۔ شمر ابن ذی

الجوش اور محضر انن نقلبہ اس قافلے کے سر دار تھے۔ امام زین العلدین راستہ بھر خاموش رہے۔ کس سے ایک لفظ بھی نہیں کما۔ بزید کے وروازے پر پہنچ کر محضر بن نقلبہ چلایا۔ ''ھیں امیر المئومنین کے پاس (معاذ اللہ) فاجر کمینیوں کو لایا ہوں''۔ بزیدیہ سن کر خفا ہوا کہنے گا محضر کی مال نے زیادہ کمینہ اور شریر چیہ کسی عورت نے نہیں جنا۔

پھر بزید نے شام کو سر داروں کو اپنی مجلس میں بلایا۔ اٹل بیت کو بھی بھایا اور امام زین العلدین سے مخاطب ہوا اے علی ! تمہارے ہی باپ نے میرارشتہ کاٹا، میراحق بھلایا میری حکومت چینناچاہی اس پر خدانے اس کے ساتھ دہ کیا جو تم وکھے چکے ہو۔ امام زین العلدین نے جواب میں بر آجت پر حمی ۔ ترجمہ : - تمہارے لئے کوئی مصیبت بھی نمیس جو پہلے ہے تکھی نہ ہو۔ بید اس لئے کہ نقصان پر تم افسوس نہ کرواور فاکدہ پر مغرور نہ ہو۔ خدا مغرور ک اگر الک آسان ہے۔ بید اس لئے کہ نقصان پر تم افسوس نہ کرواور فاکدہ پر مغرور نہ ہو۔ خدا مغرور ک اور فرکرنے والوں کو نا پہند کرتا ہے۔

یہ جواب بزید کو نا گوار ہوااس نے چاہا ہے بیٹے خالد سے جواب دلوائے۔ گر خالد کی سمجھ میں پکھے نہ آیا۔ تب بزید نے خالد سے کہا'ڈکھتا کیول نہیں'' جو مصیبت بھی آتی ہے خود تمہارے اپنے ہاتھوں آتی ہے اور بہت کی غلطیال تو خدا معاف کر دیتا ہے۔

# حفرت زین کی بیباکانه گفتگو:-

ہو گیا کیو تکہ پھر پچھ نہ بولا۔ گر وہ خداناتر س شامی پھر کھڑا ہوا۔ اور وہی بات کہی۔ اس پر بزید نے خضبتاک آواز میں اس ڈانٹ پلائی۔ "دور ہو کم خت! خدا تھے ہلاک کرے"۔ اس کے بعد و رہ تک خامو ثی رہی۔ پھر بزید شامی روسا و امراء کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا۔ "ان لوگوں کے بلدے میں کیا مشورہ دیتے ہو"؟ بعنوں نے سخت کلامی کے ساتھ بد سلوکی کا مشورہ دیا۔ گر نعمان میں بعثیر نے کہا" ان کے ساتھ وہی سیجتے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں وکھی کر کرتے"۔ حضرت فاطمہ ہنت حسین نے نیکر کمااے بزید! بیر رسول اللہ کی لڑکیاں ہیں! اس نبست کے ذکر سے بزید کے طبیعت بھی متاثر ہوگئی۔ اور اس کے دربان اپنے آنسو نہ روک سے بالا تر یہ کے بلاحدہ مکان کا انتظام کر دیا جائے۔

### ملکه کی عمگساری :-

اس اٹھا میں اس حادہ قاجعہ کی خبر بزید کے گھر میں عور توں کو بھی معلوم ہوگئی ہندین عبد اللہ بزید کی معدی نے منہ پر نقاب ڈالا اور باہر آگر بزید ہے کھا" امیر المو منین! کیا حمین این فاطمہ بنت رسول اللہ کا سر آبا ہے "؟ بزید نے کھا" ہاں! تم خوب روؤ۔ بین کرور سول اللہ کے نواے اور قریش کے اصیل پر ماتم کرو۔ این زیاد نے بہت جلدی کی۔ قتل کر ڈالا خدااے بھی قتل کرے "۔ اس کے بعد بزید نے حاضرین مجلس ہے کھا" تم جانے ہو یہ سب کس بات کا نتیجہ کہا" تم جانے ہو یہ سب کس بات کا نتیجہ افضل ہیں۔ میری مال بزید کی مال ہے افضل ہیں۔ اور میں فضل ہیں۔ اور میں فضل ہیں، اور میں فضل ہیں۔ اور میں بزید ہے اللہ کی مال ہے افضل ہیں کو رائد کے والد سے افضل ہیں کا فی بدیہ کی الا کہ ال کا الکہ ال کا یہ کھنا کہ ان کے والد میرے والد سے افضل ہیں کا فی بریہ کی مال میری مال سے افضل ہیں۔ ای طرح ان کا بیہ کہنا کہ ان کی مال میری مال سے افضل ہیں۔ تو بدا شبہ یہ فیک ہے فاطمہ ہوا؟ رہا ان کا یہ کہنا کہ ان کی مال میری مال سے افضل ہیں۔ ای طرح ان کا ہے کہنا کہ ان کے مال سے افضل ہیں۔ ای طرح ان کا کہ ان کے دائل شہ یہ فیک ہے فاطمہ ہوا؟ رہا ان کا یہ کہنا کہ ان کی مال میری مال سے افضل ہیں۔ ای طرح ان کا کہنا کہ ان کے دائل اس کے کتا ہیں افضل ہیں۔ وہ ہی انہ میرے نانا ہے افضل ہیں بائے در سول اللہ کے دائل در موال اللہ کے دائل کا میری مال کہ تو کئی میں افضل ہی وہ انہ کی دائل کو شمیل سمجھ کی دائل رکھنے والا رسول اللہ سے افضل شیں بائے درسول اللہ کے دائل کو شمیل سمجھ کی دائل دیا در اور اللہ سے افضل کی دو ہیا ہے۔ بائل کھول گئے۔

ترجمہ: - بھر اہل بیت کی خاتو نیں، یزید کے محل میں بینچائی سیس خاندان معاویہ کی عور توں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو ہے اختیار رونے پیٹیے لکیں۔

### یزید کی زود پشیمانی اورسعی تلافی :-

پھر بزید آیا تو فاطمہ ہنت حسین نے جو جناب سکینہ سے بوی تھیں اس سے کما"اے بزید کیار سول الله کی لڑکیاں کنیزیں ہو گئیں؟ بزید نے کما"اے میرے بھائی کی بیٹی ایما کیوں ہونے لگا؟ فاطمہ ؓ نے کما بخدا ہمارے کان میں ایک بالی بھی نہیں چھوڑی گئی''۔ یزید نے کما'' تم لو گول کا جتنا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تہہیں دول گا۔ چنانچہ جس نے اپنا جتنا نقصان بتایا اس ہے وو گنا پیجادے دیا گیا پزید کا دستور تھاروز صبح شام کے کھانے میں زین العلدین علی بن حسین ٹ کو اپنے ساتھ شریک کیا کر تا ایک دن حضرت حسنؓ کے کم سن پچے عمرو کو بھی بلایا اور ہسنی سے کہنے لگا" تواس سے لڑے گا؟"اور اپنے لڑ کے خالد کی طرف اشارہ کیا عمروین حسنؓ نے اپنے بچپنے کے بھولے پن میں جواب دیا" یوں شمیں ایک چھر ی مجھے دو اور ایک چھری اسے دو پھر تمار کی لڑائی دیکھو!" یزید کھلکھلا کر ہنس پڑا اور عمرو بن حسنؓ کو گود میں اٹھا کر سینے ہے چیٹا لیا اور کہا "سانپ کا چہ بھی سانپ ہی ہوتا ہے" بزید نے اہل بیت کو کچھ دن اپنا معمان رکھاا پی مجلسول میں ان كا ذكر كرتا اوربار باركتا "كياحرج تعااكريس خود تعوزي ي تكليف كواراكر ليتا حسين كواي گھر میں اپنے ساتھ رکھتا ان کے مطالبہ پر غور کر تااگر چہ اس کی دجہ سے میری قوت میں پچھ کمی عی کیوں نہ پڑ جاتی لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور رشتہ واری کی تو حفاظت ہوتی خدا کی لعنت این مر جانہ (این زیاد) پر جس نے حسین کو لڑائی پر مجبور کیا حسین تے کها تھا میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے یا مسلمانوں کی سر حدول پر جاکر جہاد میں مصروف ہو جائیں مے مگر این زیاد نے ان کی کوئی بات بھی نہ مائی اور ممل کر ڈالا ان کے قل کے تمام مىلمانوں میں مجھے مبغوض ہما دیا خدا کی لعنت این مر جانہ پر! خدا کا غضب این مر جانہ پر!"

# الل بيت كي مدينه منوره كو مراجعت:-

پھر جب اہل بیت کو مدینہ بھیجنے لگا تو امام زین العلدین سے ایک مرتبہ اور کہا "این مرجانہ پر خدا کی لعنت اواللہ اگر میں حسین کے ساتھ ہوتا اور وہ میرے سامنے اپنی کوئی شرط بھی پیش کرتے تو میں اسے ضرور منظور کر لیتا۔ میں ہان کی جان ہر ممکن ذریعہ سے بچاتا اگر چہ ایسا کرنے میں خود میرے کی بیٹے کی جان چلی جاتی لیکن خدا کو وی منظور تھا جو ہو چکا۔ و کیمو، مجھ سے براہر خط کابت کرتے رہنا جو ضرورت بھی پیش آئے مجھے خبر ویٹا "بعد میں حضرت سکینہ پرابر کما کرتی خط کابت کرتے رہنا جو فروت بھی کوئی تا شکر انسان بزید سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا نہیں دیکھا "بزید نے اہل بیت کو اپنے ایک معتبر آدمی اور فوج کی حفاظت میں رخصت کردیا۔ اس محض نے راستہ بھر

ان معیبت زدول سے اچھار تاؤکیا۔ جب یہ منزل مقصود پر پہنچ گئے تو حفرت زین بہت علی اور حفرت و نین بہت علی اور حفرت و این بیت علی کابد لہ ہے اور حفرت قاطر بنت حمین نے اپنی چوڈیال اور کنگن اسے بھی اور کما "بیہ تمہاری نیکی کابد لہ ہے جارے باس مجھ نمیں ہے کہ تمہیں دیں۔ اس محض نے زیور والی کردیے اور کما بھی "واللہ میر اید بہتوکمی دنیاوی طمع سے نمیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے تھا" الل میر اید کی آمد سے بہت پہلے مدید میں یہ جا بھیل خبر پہنچ بھی تھی۔ بندی ہاشم کی خاتونوں نے ساتو گھروں سے باتی ہوئی تھی جوئی تھی۔ حضرت عقیل بن الی طالب کی صاحبزادی آگے آگے تھیں۔ وریہ شعر برحتی جاتی تھیں۔

ترجمد: - كيا كو م جب تى تم س سوال كريس ك كداب وه جوسب س آخرى امت

- 9°.

ترجمہ: - تم نے میری تولاد لور خاتدان سے میرے بعد یہ کیا سلوک کیا کہ ان میں سے بعض قیدی میں اور بھن خون میں نمائے پڑے ہیں۔

ائن زیاد نے کما''انٹاء اللہ اب ہم ضرور نجات پاجائیں گے'' ہو ناجیہ نے پو چھاتم کو ن ہو؟ حارث نے کما میں حارث بن قیس ہول۔ ہو ناجیہ کا ایک شخص ابن زیاد کو پچانیا تھا۔ اس نے دیکھتے می لئن ''مر جانہ'' اور جھٹ ایک تیر مارا جو ابن زیاد کے عمامہ میں لگا۔ حارث نے سواری کو زیادہ تیز کر دیاور دونوں کی کر فکل گئے۔ الغرض ابن زیاد اسی طرح بہز ار فرانی ورسوائی شام پہنچا جمال ابھی تک بو امیہ کی حکومت کا چراخ مممار ہا تھا۔

### لئن زياد كى ملاكت :-

اس نے تین ہزار کے مقابلہ میں چھ ہزار فوج تھے دی لیکن پزید بن انس بیال پہنچے ہی ناگمال مرض موت میں گر فآر ہوا اور اس کا مرض وم بدم ترتی کرنے لگا۔ جب نقار ہَ جنگ پر چوٹ پڑی تو یزید شدت مرض کے بادجود الی حالت میں گدھے پر سوار ہو کر نکلا کہ اے آدی تھاہے ہوئے تھے۔ یزید نے اپنی فوج کو آراستہ کیا اور ساتھ ہی وصیت کردی کہ اگر میں مرجاؤں تو ور قاء این عذب تمهارا الممیر ہوگا۔ لڑائی کے دوران میں تبھی تو وہ شدت مرض کی وجہ سے غش کھاجاتا تھااور مجھی ہوش میں آجاتا تھا۔ باایں ہمہ اہل شام کو ہزیمیت ہوئی اور مختار کی فوج نے اس کے پڑاؤ پر قبضہ کرلیا۔ پزیدین انس اس روز ہوقت مغرب اس سر ائے فانی ہے کوچ کر گیا۔ اس ہر بیت کے بعد این زیاد اس ہزار فوج لیکر مقابلہ کیلتے بردھا۔ بید دیکھ کر مختار کی فتح مند فوج نے اپلی عافیت ای میں دیمی کہ کو فہ کو واپس چلی جائے۔ جب مختار کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو اس نے اہرا ہیم بن اشتر کو سات ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ موصل روانہ کیا اور بیہ بھی سمجھا دیا کہ اگریزید انن انس کی فوج کو دیکھو تواہے اپنی قیادت میں واپس لے جانا۔ الراہیم اپنی فوج کو بید وا قعات ذہمن نشین کراتے ہوئے روانہ ہوا کہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین ؓ اور ان کے اہل ہیت ؓ ے ساتھ کیار تاؤیر تا؟ ان کو کس طرح قل کیا اور ان کا پانی مد کیا ؟ یہ درد انگیز حالات ساسا کر اپنے آد میوں کو انن زیاد کے خلاف جوش و لا تا رہا۔ جب وہاں پنچے لور مقابلہ ہوا تو ابن زیاد کو بادجود ہشت چند فوج رکھنے کے ہیریت ہوئی۔ اس ہریت کی ایک بردی وجہ یہ تھی کہ عمیرین حباب نام ائن زیاد کا ایک فوجی سر دار جو در پرده ائن زیاد کا دستمن تھا اپنی سیاه کوبد ول کرنے کیلئے لاتے لاتے بھاگ کھڑا ہوا۔ متیجہ میہ ہواکہ شامی فوج نے راہ فرار اختیار کی۔ مخار کی فوج نے شامیوں کا تعاقب کیا۔ وہ لوگ بھا گتے وقت عالم بدحوای میں اس کثرت سے نہر میں غرق ہو گئے کہ مغرقین کی تعداد مقتولین ہے بڑھ گئی۔ فاتحین نے مال غنیمت سے خوب ہاتھ ریگے۔ اور اپنے متعقر کو واپس آئے اہر اہیم ائن اشتر اپنے فوجی افسر وں سے کہنے لگا کہ میں نے ابھی ایک شخص کو ایک جھنڈے کے یتی نسر خازر کے کنارے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے اس کا پہتر لگاؤ۔ اس کے کرے بہت معطر پاؤ کے۔ وونول ہاتھ مشرق کی طرف اور پاؤل مغرب کی جانب ہول گے۔ اسے تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ این زیاد بد نهاد تھا جس نے ابر اہیم کی ضرب سے ہلاک ہو کر زندگی کی رسوائی ہے نجات یائی۔ اس کا سر کاٹ کر باتی جہم کو نذر آتش کر دیا گیا۔ ابراہیم نے نامہ فتح کے ساتھ ابن زیاد اور اس کے رؤسا کے سر مختار کے پاس بھیج دیئے جب بیہ کو فیہ کے قصر امارت میں بڑے تھے تو ایک پتلا ساسانپ وہال آیا اس نے گھوم گھوم کر سرول کو دیکھا۔ آخر این زیاد کے منہ میں تھس کر تاک میں نکلا۔ پھر تاک سے داخل ہو کر منہ میں جاسر نکالا۔اس نے کئی مرتبہ ایہا ی کیا۔ اس واقعہ کو محدث ترندی نے اپنی کتاب جامع میں نقل کیا ہے۔

#### عمر ابن سعد کا قتل :-

یہ عمر حضرت سعد این افی و قاص گا تا خلف بیٹا تھا۔ جو حضرت سرور انبیاء علیہ کے جلیل القدر صحافی اور عشرہ مبشرہ میں داخل تھے۔ حضرت سعد این افی و قاص ہوتی ہورگ ہیں جنہیں فخر کو نین سیدنا محمد علیہ امول کے معزز لقب سے یاد فرمایا کرتے تھے اور اس کی دجہ سے بھتی کہ آنحضرت علیہ کی مادر محتر مہ قبیلا ہو زہرہ سے تھیں اور حضرت سعد این ابی و قاص ہی ارگاہ قبیلہ کے چشم و چراغ تھے۔ جائد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جتاب سعد این ابی و قاص بارگاہ نبوت میں صافر ہو ہے۔ حضرت میں اور کھڑ سے اور اس کی دور پر کا میں اور پیل سعادت اور مابہ الحج چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نے یمال تک حضرت سعد گیلئے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت اور مابہ الحج چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نے یمال تک فرادیا کہ آگر کی دور سے محف کا مامول بھی ایبا (بلند پایہ) ہو جیسا کہ میرا ہے تو وہ اسے پیش فرادیا کہ آگر کی دور سے محف کا مامول بھی ایبا (بلند پایہ) ہو جیسا کہ میرا ہے تو وہ اسے پیش کر رے (ترفری) اور حضرت سعد این ابوو قاص کی ایک فضیلت سے ہے کہ وہ ساتھیں اسلام میں سے تھیرے تھے (صحبح عزاری) یعنی حضرت ابو بحر صدیق کو چھوڑ کر ان سے پہلے صرف ایک بی متسور سے طیل القدر صحافی غاش رسول اگر م علیا کی طرف کا بیٹا کر بلاء کے معرکہ میں حضور سرور عالم کے فرزند کے قاتلوں کا قائد در ہنما تھا۔

# قل حیین ہے اعراض یارے کی حکومت:-

تمر لتن سعد مربال کی بزید کی افرائ کا قائد اعظم تقد اس تقرر کاباعث به ہوا کہ این زیاد نے اسے پید بزار فوج کی کمان و کھر کو و مستبی کی طرف دولتہ کیا تھا جس پر ویلم نے تملہ کرے عمل بی فی کی ویا تھا : فی کر لیا تھا دے کی حکومت کا فرمان بھی لکھ دیا تھا : فی کر لیا تھا دے کی حکومت کا فرمان بھی لکھ دیا تھا جہتے کو کہ سے نظر نے ساتھ کو جی کرئے جمام ایمن کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے تھے لکن حرین جست کا ممال دیکھوکہ جب بام حسین کی تشریف آوری کا ظلفتے بائد ہوا تو این زیاد نے عرین سعد کو بھا کہ کہ کہ کہ مسابق کی مقابلہ پر جانے کی معافی چاہی۔ این زیاد کئے لگا کہ "معافی حسورت میں حکمان ہے کہ رے کی حکومت کا فرمان واپس کردو" عمر نے کما اچھا جھے خور کر سے ایس دول ہوا خواہوں سے مشورہ کرتے اسے دول کی مسلت دو چانچہ اس نے اپنے اعزہ وا قارب اور ہوا خواہوں سے مشورہ کے اس نے استحال کی طرف قدم میں ایس کے اور خواہوں سے مشورہ کے ساتھوں نے کہا کہ جناب رسول خدا تھا کے فرزندگرای کی تباتی و استحال کی طرف قدم میں ایس ایس تم کو خداکا واسطہ و یتا

ہوں کہ امام حیین کے مقابلہ پرنہ جانا۔ خدا کی قتم! اگر بالفرض تہیں ساری کا نتات کے اموال و خزائن اور ربع سکون کی بادشاہت سے بھی دست بردار ہونا بڑے تو بھی این رسول کے خون کا و صبااینے وامن عمل پر نہ لگانا۔ اس سے قطع نظر حضرت حسین تہمارے ہم جد قر ثی میں اور صلہ رحمی کا اقتضادیہ ہے کہ حقوق قرامت پر چند روزہ دنیادی اقدار کو قربان کردو"عمر نے کما! ''احیصا میں ابیا ہی کرول گا'' اب وہ رات کھر ای اد حیز بن میں مصروف رہا کہ دو باتول میں سے کس کو اختیار کروں؟ اس وقت مضمون کے اشعار اس کی زبان پر تھے۔ 'دکیا میں رے کی رغبت دل سے نکال دوں یا حسینؓ کے قتل میں شرکت کروں؟ حسینؓ کے قتل کی سزا توالی آگ ہے جس سے بچنے کیلئے کوئی حجاب نہیں ہے اور رے کی حکومت میں آٹکھوں کی ٹھنڈ ک ہے" آخر صبح کو این زیاد کے پاس جاکر کماکہ ''لوگول نے س لیاہے کہ تم نے مجھے دلایت رے کا عامل مقرر کیا ہے۔ اگر اس کا نفاذ کر دو تو بہتر ہے اور حسین کے مقابلہ پر جانے کیلیے اشر اف کوفہ میں سے کسی ا لیسے شخص کا انتخاب مناسب ہے جو فن محاربہ میں مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہو" یہ کہ کر چند آدمیوں کے نام لئے۔ این زیاد بولا ''میں نے اس بارے میں تم سے کوئی مشورہ نہیں طلب کیا تھا۔ اگر اشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤورنہ رے کی حکومت کا فرمان واپس کردو" عمر کہنے لگا"ا جمامیں جاتا ہوں۔ غرض عمر فوج لیکر حضرت حسینؓ کے مقابلہ میں روانہ ہوااور امیرالمومنین علی کر م اللہ وجہ کی آیک مشہور پیشین موئی پوری کردی چنانچہ ابن سیرین کا میان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیٰ نے عمر این سعد ہے کہا تھا کہ اگر تم مجھی ایسے مقام میں ہو کہ تہمیں جنت اور دوزخ میں ہے کسی ایک کو اختیار وانتخاب کرنے کی نومت آئے تو تم ضرور دوزخ ہی کو ترجیح دو کے ا

ان سعد كا افتخار كرسب ببلے ميں نے امامسين برتير چلايا:-

جب عمر ائن سعد نے بزیدی افوان کی عنان قیادت اپنے ہاتھ میں کی تو اس کے بعد اس نے اپنی باطل پر سی اور حق فرامو شی کا مظاہرہ کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا چنانچہ معرکہ کربلا کے آغاز میں سب سے پہلے ای نے چلے میں تیم جوڑ کر چلایا اور کما"سب لوگ گواہ معرکہ کربلا کے آغاز میں سب سے پہلے ای نے چلے میں قیام عبر سے کہ عمر کے باپ حضر سعد بن ابو قاص تو حسب روایت قیس ائن ابو عادم تابعی بھیشہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ میں عبر سم سب سے پہلا وہ شخص ہول جس نے راہ فدا میں تیم چلایا۔ (مخاری و مسلم) لیکن الن کے باکلا بیٹے کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے فرز ندر سول پر تیم چلایا۔ (مخاری و مسلم) کین الن کے باکلا بیٹے کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے فرز ندر سول پر تیم چلانے میں سب پر سبقت کی۔ عمر نے اس باطل بازی پر اکتفا نہیں کیا کہ تیم چلاکر لڑائی کا آغاز کر دیا ہو۔ بعد اس کی قساوت و قلمی کے اس و قساوت و قلمی

انن زیاد کے علم کی تھیل میں اپنے افکر کو خطاب کر کے بگواز بلتہ کما "کون اس بات پر آبادہ ہے کہ حسین کی طرف جائے اور اپنے محور ہے ۔ اس کی لاش کو رو ند ڈالے " چنا نچہ دس سوار گئے اور اپنے محور وں سے آپ کی نفش اطهر کو بہت یہ کی طرح رو ند نا شروع کیا یہاں علی کہ آپ کے جمد مبلاک کی بھیاں اور اعضاء بالکل ریزہ ریزہ ریزہ کر ڈالے۔ (انا بللہ وَ اَحْدُونَ) کاش خالموں کے بیملتہ جذبات تسکین محض امام ہمام کی جان لینے ہے ہی ہوجاتی اور افسی در ندگی اور خبات نفس کے اس مظاہر ہ عظیم کی ضرورت ند پر تی۔ تجب ہے کہ ان ناجلوں کو اسلامی گھر انوں میں پیدا ہونے کے باوجو کس قانون، کس اخلاق اور کون می تمذیب نے سن کی اجدا طہر کو اپنی سجیت کا تخت متد یہ سے اس کی اجدا طہر کو اپنی سجیت کا تخت

# حفرت زینب کا عبرتاک استفسار اور عمر کی اشکباری: -

اس میں شبہ نمیں کہ جاہ طلی کی شدت انہاک نے عمر کے دل و دماغ پر جمود و بے حسیتی کی موثی تجیمی پڑھار کی تھیں تاہم اس لحاظ ہے کہ اس نے ایک جلیل القدر صحافی کے آخوش تربیت میں پرورش پائی تھی اس کا دل اہل بیت اطمار کی مصیبت پر کسی نہ کسی وقت ضرور لیج تا تو تو تعریت علی تنہارہ گئے اور اعدائے نافر جام آپ پر چارول لیج تا تھا چانچہ جب حضر سے حمیل کررہے تھے تو حضر سے زینٹ فیمہ سے باہر تکلیل اور کئے گئیں "اے کاش! طرف سے حملے کررہے تھے تو حضر سے زینٹ فیمہ سے باہر تکلیل اور کئے گئیں "اے کاش! نے اس سے کما کہ "اے عمر! کیا ابو عبداللہ (ایعنی الم حمین فی شہید ہوجا میں گے اور تم دیکھتے نے اس سے کما کہ "اے عمر! کیا ابو عبداللہ (ایعنی الم حمین فی شہید ہوجا میں گے اور تم دیکھتے کا احماد کررہی تھی کہ طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ یہ اشک باری زبان حال سے اس رہو گے جو یہ بنا کر رکھا ہے گئی میرادل آپ حضرات کی ہدردی سے باتا منہ پھیر لیا۔ یہ اشک باری زبان حال سے اس حقیقت کا اعماد کررہی تھی کہ کو حب جاہ وریاست نے جمعے گروہ اشر ار میں داخل کر رکھا ہے لین میرادل آپ حضرات کی ہدردی سے میگانہ نہیں" عمر نے اس ہدردی اور انساف پندی کا جربہ شمر دے اس ہدردی اور انساف پندی کا جربہ شماد سے بانا جاہتا تھا اور عمر انام زین العلدین علی این حمین کو حالت رنجوری و عال سے جربہ شماد سے بانا جاہتا تھا اور عمر انام زین العلدین علی این حمین کو حالت رنجوری و عال سے خیمہ میں کوئی نہ باتے اور نہ کوئی خون کی خون میں کہا ہو تو دہ دائی سے کہ دیا تھا کہ عور تول کے خیمہ میں کوئی نہ جائے اور نہ کوئی دیا تو مین کہاں و متاع میں کہھ لیا ہو تو دہ دائی سے کہ تم کا تعر ش کرے اور یہ بھی حکم دیا تھا کہ کوئی دیا توں کہاں و متاع میں کہھ لیا ہو تو دہ دائی کر کیا تحر ش کرے اور یہ بھی حکم دیا تو کی حتم کا تعر ش کر سے اور یہ بھی حکم دیا تھا کہ دیا تو کی دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ حور تول کے خیمہ میں کوئی نہ توں دیا تو توں کے دیا توں دیا تھی حکم دیا توں کوئی دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا توں کیا تور ش کرے اور دیا تھی حکم دیا توں کیا دیا تور توں کے دیا تھا کہ دیا توں کوئی دیا توں کیا تور توں کے دور توں کے دیا توں کوئی دیا تھا کہ دیا توں کوئی کیا تور توں کیا ت

### عمر بن سعد اور اس کے بیٹے کا قتل :-

ابن زیاد کی ہلاکت کے بعد ایک دن مخار نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کماکہ کل میں ایک ا یے شخص کو ہلاک کردل گا جس کے بوے پاؤل، گڑی ہوئی آ تکھیں اور تھنی بھویں ہیں اور جس کے عمل سے اہل ایمان اور ملا تک مقربین خوش ہول گے۔ حاضرین مجلس میں سے بیٹم من اسود تھی کے نام ایک کوفی تاڑ گیا کہ مختار کی مراد عمر بن سعد ہے ہیٹم نے گھر جاکر اپنے بیٹے کو بیہ اطلاع دیے کیلئے ان سعد کے پاس محجاکہ "عتارتے تہارے استحلاک کا تیہ کرلیاہے" یہ و کھ کر عمر نے عبداللہ بن جعدہ بن مبیرہ کے پاس جاکر منبھ ساجت کی کہ مختار سے اسے امان و لالو۔ مخار عبداللہ بن جعدہ کا اس بنا پر بہت احترام کرتا تھا کہ انہیں امیر المومنین علیؓ سے قرامت تھی یعی وہ حضرت علی کی خواہر محترمہ حضرت ام بافی کے بوتے تھے۔ عبداللہ نے محار کے پاس سفارش لکھ کر مجھی۔ مختار کی عادت مقی کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی طرح ایسی کیک دار اور کول مول بات لکھا کرتا تھا کہ جس میں بوقت ضرورت انکار کرنے اور دوسرا منہوم مرادیلینے کی بہت مخبائش رہتی تھی۔ مختار نے بدیں الفاظ وعدہ امان لکھے دیا۔ یہ وعدہ امان مختار این ابو عبید تقفی کی جانب سے عمر بن سعد کیلئے لکھا جاتا ہے۔ تمهاری جان، تمهارے مال، اعزہ، اقرباء لور اولاد کو امان دی جاتی ہے۔ تم ہے تمہارے سابقہ ائلال کا اس وقت تک کوئی مواخدہ نہ کیا جائے گا جب تک تم ہارے احکام کی تھیل کرو گے۔ مختار این ابو عبید نے اللہ کے سامنے یہ عهد وا ثق کیا ہے کہ وہ اس عمد امان کا ایفا کرے گا۔ بجز اس صورت کے کہ کوئی صدث (نیا واقعہ) رونما ہو" استثناء ك عرفى الفاظ يه تق إنْ حَدَث حَدَثا الن الفاظ ك معنى بظامرية بي كه "عن اس المان عشی کے عمد کو نمیں توزں گا'' لیکن چو مکنہ ''حَدَث'' عربی زبان میں خروج رہے اور بے وضو ہونے کو بھی کتے ہیں۔ محکد نے متذکرہ صدر تح ریش "حکات" سے بے وضو ہونا مراد لیا تھا۔ یعی اس نے ول میں امان نامہ کو اس امر کے ساتھ مشروط کیا تھا کہ وہ بے و ضونہ ہو لیکن چونکہ وہ اس کے بعد بار ہاہے وضو ہو تار ہا۔ اس لئے وعدہ امان حالت ربود ہو گیا۔

دوسری من کو مختار نے عمر کو ابو عمرہ نام ایک مختص کے ہاتھ بلا بھیجا۔ مختار نے جا گئے وقت ابو عمرہ کو منام ایک مختص کے ہاتھ بلا بھیجا۔ مختار نے جا گئے وقت ابو عمرہ کو سمجھا دیا کہ اگر کوئی موقع لمے تو اس کو محکانے لگا دینا۔ عمر اٹھا۔ مگر چلا ابو عمرہ نے اس کا کام تمام کردیا۔ اور اس کا سر کاٹ کر دار الامارت کو فد میں مختار کے پاس بھیج دیا۔ جب عمر کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا۔ تو اس وقت عمر بن سعد کا بینا حفص بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ مختار نے حفص سے بو چھا پہچا ہے ہو کہ بیر سر کس کا ہے؟ اس نے کما "ہال مگر باپ کا سابد اٹھ جانے کے بعد اب زندگی بے للف

ہے " یہ من کر مختار نے اس کی بھی گردن مارنے کا حکم دیالور اس کے مقطوع سر کو بھی عمر کے سر کے ساتھ رکھوا دیا۔ مختار عمر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھنے لگا" یہ حسین ؓ کے بدلے میں "اور پھر حفص کے سر کی طرف اشارہ کر کے بولا " یہ علی بن حسین ؓ کے بدلے میں گو ان دونوں کو ان دونوں کو ان دونوں کو ان دونوں کو ان کہ ونوں کے کئی نبیت میں "اس کے بعد مختار قتم کھا کر کہنے لگا کہ اگر میں ہو قریش کے شک آئو میوں کو بھی موت کے گھاٹ اتاردوں تو وہ سب ملکر امام حسین ؓ کی ایک پور کے برابر بھی نہیں ہو کے یہ اب محتقر ہے جو اور اس کے بیٹے کا سر حضرت محمد بن حضین ؓ کے پاس مکم معظمہ بھوادیا جو اسم حسین ؓ کے موت کے کھائی تھے اور اکھا کہ "میں امام حسین ؓ کے قاتموں کی فکر میں ہوں۔ بعض کو قبل کر چکا بوں اور دوسروں کی حال شیں ہوں۔

## شمر لين ذي الجوش كي جال ستاني :-

# الم حسین کے شرائط صلح کو مستر د کرادیا:-

آغاز جنگ کربلا سے پہلے حضرت امام حمین نے عمر الن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آئ
رات کو اپنے اور میرے اشکر کے در میان جھ سے ملو۔ عمر حسب الار شاد دہاں آیا اور دو نوں میں
ویر تک با تیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد این سعد اور امام حمین میں تیمن چار اور طویل ملا قاتیں
ہو کی۔ انجام کار امام حمین نے تیمن شرطیں پیش کیں۔ یا تو جھے تجاز واپس جانے دو یا
مسلموں کی کی ایس سرحد پر جھیج دو جس کو تم پند کرویا یزید کے پاس د مشق روانہ کردو تاکہ
میں مور دہ ہر بات کا خود ہی تصفیہ کرلیں۔ یہ وہ آخری شرائط تھے جو چار پانچ دن کی عدہ و تحصیص
کے بعد امام حمین نے منظور کے تھے عمر کو اس بات کا یقین تھاکہ این زیاد ان میں سے کی تہ
کی شرط کو ضرور منظور کرلے گا چنانچہ عمر نے این زیاد کو لکھا کہ "خدا نے آگ جھادی ہے اور
انظاق کی صورت پیدا کردی ہے۔ حمین نے انجام کار یہ تیمن شرطیں پیش کی ہیں۔ اب الن

شر الط میں تمهارے لئے وجہ ر ضامندی اور امت کیلئے وجوہ صلاح و فلاح موجود ہیں'' این زیادیہ خطیزہ کر خوش ہوا اور عمر کی نبیت کہنے لگا کہ یہ ایسے مخض کا خط ہے جواینے امیر کا بمی خواہ اور این قوم کا شفق ہے۔ میں ان شرائط کو قبول کر تا ہوں'' بد قشمتی ہے شمر این ذی الجوش ایبا تیرہ دل فخص بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ وہ جھٹ کھڑا ہو گیااور این زیاد ہے کہنے لگا"جب حیین تمہاری سر زمین میں اور بالکل تمہارے پہلو میں اترا ہوا ہے توآپ یہ شرطیں کیوں منظور کرتے ہیں؟اس کے بعد شمر کہنے لگا خدا کی قتم!اگر وہ تمہارے بلاوے ہے دالیں چلا گیااور اس نے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دیا تو وہ جاکر بری قوت حاصل کرلے گا اور تم لوگ کف افسوس ملتے رہ جاؤ گے"اس کے بعد بولا"خدا کی قتم! حسینؓ اور عمر ساری ساری رات اپنے لشکروں کے ماتین باہم دوستانہ گفتگو کرتے رہتے ہیں'' یہ سن کر این زیاد کا خیال بدل گیا اور شمر ہے کہنے لگا''اچھاتم میرا خط لیکر عمر کے پاس جاؤ۔ اگر عمر میرے حکم کی تقیل کرے تو اس کی اطاعت کروادر اگر اعراض کرے تو تم ہی اس فوج کے امیرین جاؤادر عمر کا سر کاٹ کر میرے یاس بھیج دو"اس کے بعد عمر ائن سعد کے نام پیے خط لکھ کر شمر کو دیا کہ ''میں نے تم کو حسینؓ کی طرف اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کو امیدیں ولاؤیا اس پر مربانی کرویا جھ ہے اس کی سفارش کرو دیکھواگر حسین اور اس کے ساتھی میرے تھم کی متمیل کریں تو ان کو میرے یا س بھیج دولیکن اگر اس سے یا مجھ سے انکار کریں تو ان پر حملہ کر کے قتل کر دو جب حسین قتل ُ ہو جائے تو گھوڑوں سے اس کے سینے اور پشت کوروند ڈالو کیونکہ وہ عاق، شاق، قاطع اور ظالم ہے ب اگر تم نے میرے علم کی تغیل کی تو ہم تہیں اطاعت شعاروں کی سی جزادیں گے اور اگر سر تالی کرتے ہو تو ہماری فوج ہے علیمہ ہو کر اس کو شمر کے حوالے کر دو'' جب شمر عبید اللہ این زیاد کا خط لے کر عمر کے پاس پہنچا تو عمر کنے لگا خدا تجھے غارت کرے ہے میرے پاس کیا لے آیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تونے ہی این زیاد کو شرائط صلح کے قبول کرنے سے باز رکھاہے افسوس! تو نے سارا معاملہ جس کے سد حر جانے کی بوری امید مقی در ہم بر ہم کر دیاواللہ حسین مجھی اطاعت نہ کریں گے کیونکہ ان کے پہلومیں اُن کے باپ کا ساول ہے شمر نے کہاا چھا اب میہ بتاؤ کہ تمہاری کیا مرضی ہے؟ عمر نے جس پر جاہ طلبی کا بھوت سوار تھا جواب دیا کہ میں تھم کی تغمیل کروں گا۔

#### حضرت حسین کے سوتیلے بھائیوں کی امان :-

جس وقت ائن زیاد نے عمر کے نام خط لکھ کر شمر کو دیا تھا اس وقت کوفہ کا ایک رئیس عبداللہ ائن ابو محل نام ائن زیاد کے پاس بیٹھا تھا جن ایام میں امیر المومنین علیؓ نے کوفہ کو اپنا

وارالخلافہ ملیا تھاکی عبداللہ این ابو محل کی پھوپھی ام النین ہنے حزام کو اینے حبالہ نکاح میں لائے تھے جن کے بلن سے امیر المومنین علی کے صاحبزادے عباس عبداللہ جعفر اور عثال پدا ہوئے تھے عیداللہ اتن ابو محل نے ابن زیاد ہے کہا کہ اگر تمہاری رائے ہو تو ہماری پھو پھی کے بیول کو لاان وے دو این زیاد نے لاان کا تھم لکھ کر شمر کو دیدیا جب شمر کوفہ سے کربلاآیا تو امام حسین کے قیام کا کے بیس جاکر عباس این علی اور ان کے بھائیوں کو بلایا وہ آئے تو شمر کینے لگا اے میری محت کے ج بی تم چدول کو لا ہے انسول نے جواب دیا "خداتم پر اور تساری الل پر لعنت مَرے۔ اگر تم عدے ماموں ہو تو افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ہے کہ ہم کو تو امان دیتے ہو تین رسول خداع کے فرز تدکیلے لاق ضعی ہے؟ "شمر نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور واپس چلا میں چو تکد لہم حیوق نے عن نبید کے ہاس جانے سے انکار کردیا تھا اس لئے محمر فوج لئے ہوئے متلد کیلے محد الم حسین کے افکر می سے زمیر ابن قین محوزے پر سوار فمشیر بحث آعے یو ہے بور کمااے الل کوفہ! خدا کے نضب سے ڈرو۔ اس وقت تک ہم بھائی بھائی ہیں۔ وین پر تید یور کھو کہ "حضرت قاطمہ" کا فرزند سمیہ کے بچ کی نبیت دوستی اور معاونت کا زیادہ حق وار ب"سميہ جو عام طور پر سميه زانيہ كے نام سے مشہور ہے الن زيادكى دادى على ليزيد كے دادا ابوسفیان بن حرب نے اس سے عمد جاہلیت میں زنا کیا تھااور اس ناجائز تعلق کے عبید اللہ کاباپ زیادہ پیدا ہوا تھا۔ جناب زہیر نے کما "اگر تم اپنے نی کے نواسے کی امداد نہیں کرتے، نہ سی۔ کین تم خدا سے پناہ مانگو کہ تم ان کے قتل کے بجرم ہو۔ میری رائے میں سب سے بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ امام حسین اور ان کے عم زاد بھائی یزید بن معادید کو خود بی آپس میں تصفید کر لینے دو۔ یقین ہے کہ پزیدتم سے امام حسینؓ کے قتل کئے بغیر بھی خوش ہوسکتا ہے۔ اس کے جواب میں شمر نے ان پر ایک تیر چلادیا۔ اور کہنے لگا ''لمس حیب رہ خدا مجھے غارت کرے۔ تو تو بک بک كرك جارا وماغ جاث كيا" زمير في يزيدكو الم حسين كاعم زاو بهائي اس لئے بتايا كه دونوں ترینی تنے

شمر کی دربیره د منی:-

عاشورہ کے دن امام حسین ؓ نے اپنے اصحاب کو لڑائی کیلئے تیار کر کے نماز صح ادا کی۔ اس وقت آپ کے ساتھ متیس سوار اور چالیس پیادے تھے۔ عمر بن سعد بھی نماز صح سے فارغ ہو کر اپنی فوج کے ساتھ مقابلہ کو نکلا۔ امام حسین ؓ نے زہیر بن قین کو میمنہ پر اور حبیب ابن مظہر کو مصر و پر مقرر فرملیالور جمنڈااپنے بھائی عباس بن علی کو دیا۔ آپ نے اپنے آو میوں کو اس انداز سے تر حیب دیا کہ الل بیت کے خیبے ان کے عقب میں تھے۔ حضرت امام نے رات بی کو خیموں کے یتھے کی زمین کھدواکر ایک طویل خندق بھی ہوادی تھی۔ جو تیاری کے بعد ایک چھوٹی می خشک نہر بن گئی تھی۔ یہ تدبیر اس لئے کی گئی کہ عقب سے حملہ نہ ہو سکے۔آپ نے حکم دیا کہ کلڑیاں اور شاخیں جمع کر کے اس گرائی میں بھر دیں اور ان کوآگ لگادیں۔ جب لشکر اعداء نے لکڑیوں کو سلکتے اور شعلے بلند ہوتے دیکھا تو شمر لعین نے پکار کر امام حمین سے کما کہ "تم نے تو قیامت سے بہلے بی دوزخ میں پڑنے کا سامان کرلیا" آپ نے فرمایا کہ "اس میں جلنے کا تو تو سب سے زیادہ تھی ہے ا

ہیت کے چوں اور مخدرات عالیہ کوآگ میں جلادینے کا اقدام:-

اہل حق کی طرف سے کبی نام ایک بورگ نے نمایت شجاعت کے ساتھ لا کاری دخت کاری زخم کھایا۔ جب وہ دم توڑر ہے تھے تو ان کی جدی باہر نکل کر اپنے شوہر کے پاس آئیں ان کے چرے سے گردہ غبلہ صاف کر کے کہے لکیں 'آپ کو جنت مبارک ہو'' بیہ دکھ کر شمر نے اپنی غلام رستم کو تھم دیا کہ جاکر اس عورت کو بھی اس کے شوہر کے پاس پنچادو۔ اس نابکار نے آتے مکل مرسی شمید کے جدی کے مر پر اس زور سے ڈیٹر ارسید کیا کہ وہ بے چاری آٹا فا فا پی مظلومیت کی چادر اوڑھے عالم بالا کو چلی گئیں۔ پھر شمر عملہ کرتے کرتے اس غرض سے حضرت امام حسین کی چادر اوڑھے عالم بالا کو چلی گئیں۔ پھر شمر عملہ کرتے کرتے اس غرض سے حضرت امام حسین کے خیموں تک پنچ گیا کہ ان کو کینوں سمیت جاد دے۔ مخدرات اہل بیت کو جلاتا ہے خدا تھے کہ ماکنے لگیں۔ امام حسین نے باواز باند کما کہ اے شمر! تو میرے اہل بیت کو جلاتا ہے خدا تھے کا گئیں۔ جام میں خدا کا عذاب دو۔ (یعنی آتش سوزاں میں جلائے۔ حید ائن مسلم جو کوئی فوج آئی رکن رکین تھا۔ شمر سے کنے لگا کہ '' یہ کی طور ریاض ملت کے نود میدہ غنچوں کو قطع کرو حالا نکہ تم مردوں ہی کے قتل سے اپنے امیر کو خوش کرے سے منع خوش کرو عالا نکہ تم مردوں ہی کے قتل سے اپنے امیر کو خوش کر سے تھ وہ شکل بازآل۔

جب امام حسین کے تمام اقرباء اور جان نثار امروی ستم آرائی کا شکار ہوکر ونیا ہے رخصت ہوگئے اور حضرت معدوح کید و تمامیدان کارزار بیل رہ گئے تو اعدائے نافر جام نے ان پر چپ و راست سے حملے شروع کروئے۔ حضرت حسین نے اپ تحفظ و و فاع کا بیہ طریقہ افتیار کیا کہ ایک مر تبہ تو داہنی طرف کے اشقیاء پر حملہ کر کے ان کو بھگا ویتے اور پھر بائیں طرف کے دشمنوں کو جاگئا ویتے اور پھر بائیں طرف کے دشمنوں کو جاکل کرنے کی کوشش فرماتے۔ خود بزیدی لفکر کے مقابل لوگوں کو اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ کی فرد داحد کو جو بالکل بے یارو مددگار ہو ان سے زیادہ مربوط، پر جوش، قوی ول اور باہمت محض نہیں دیکھا گیا کیونکہ ان کے حملہ آور چپ دراست سے اس طرح چھٹ چھٹ

کر الگ ہوجاتے تے جس طرح کوئی شر میروں کے ربوز پر جاپڑے اور وہد حواس مو کر چارول طرف ما كيس وحرت حين اس وقت يهاور شهوار كي طرح باياده عي الرب تهدآب تیروں کے وفروں کو روکتے جاتے تھے اور اعداء کی صفول میں جمال کسیں تخلل پیدا ہو تا تھا اس **جگہ حملہ آور ہو کر کتے جاتے تھے۔"خدا کی حم! تم میرے بعد خدا کے کسی ایسے ہدے کو نہ کتل** کرو کے جس کا قل میری جا ستانی سے نیادہ تم پر قرافی نازل کرے۔ منتقم حقیقی تم سے میرا اليا اقلم لے كاكد جس كاتم لوكول كو سان كمان نه موكا" لام حين اى طرح بهت دير تك تابر توز مطے کرتے اور حقاور قا**م کا اسلوب احتیار کرتے رہے۔ آ**خر نمایت تھک کر ستانے کیلئے ومیں تلد گئے۔ اس وقت آپ کے جمد اطهر پر کمولدوں، نیزوں اور تیروں کے 67زخم تھے۔ اس مالت عن اعداء جا جے تو تھلبہ حملہ کر کے آپ کور فی ازلی کے باس پہنچا سکتے تھے مگر ان کی یہ طالت تحی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی پتاہ ایتا تھر تا تھالور جا ہتا تھا کہ دوسرے لوگ اس کا انجام دیں اور وہ خود نہ کرے یہ کیفیت دیکھ کر شمر نے لوگوں کو المکار کر کما "تم لوگ کس انتظار ش ہو۔اس مخص کو ہلاک کیوں نہیں کردیتے" یہ سن کر چاروں طرف سے حملے ہوئے لورآپ کوآنا فا ناریاض فردوس میں پہنچادیا گیا۔اس کے بعد وہ اپنے تیرہ دل ساتھیوں کو لے حضرت اہام زین العلدين على بن حسينؓ كى طرف چلا جو عليل تھے اور علالت ہى كى وجہ سے شريك كارزار نہ ہو سکے تھے۔ شمر نے ان کو شرمت شمادت ہلا کر خاندان نبوت کی آخری زندہ یاد گار کو بھی دنیا ہے معدوم کرنا چاہالیکن ایک کوفی رئیس حمید بن مسلم نے کہا 'دمیاتم چوں کو بھی قتل کرو مے ؟'' وہ رک گیا۔ اتنے میں عمر این سعد نے آگر اسے وہاں سے ہٹاویا۔

شمر کی ہلاکت :-

مختار نے اپنے غلام ذر فی کو شمر الن ذی الجوش کی علاش میں روانہ کیا۔ شمر کے ایک رفیق کار مسلم امن ضیائی کا میان ہے کہ مختار کے غلام ذر فی نے ہمارا تعاقب کیا اور ہمیں آلیا۔ ہم اپنے دیلے پتلے تیز رو گھوڑوں پر کو فہ سے نکل چکے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنا گھوڑا اڑا تا ہوا چلاآر ہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو شمر ہم سے کئے لگا کہ "تم اپنے گھوڑے کو ایز لگاؤلور جھ سے دور چلے جاؤ۔ غالبًا بہ غلام میری تاک میں آیا ہے" ہم نے اپنے گھوڑوں کو ایز دی استے میں غلام نے تلوار نکال کر شمر پر جملہ کر دیا۔ ذر فی کو قل کر کے وہ کتا نہ نام ایک گاؤل میں پہنچا جو وریا کے کنارے واقع تھا اور گاؤل سے باہر ایک ٹیلے کے پاس فرد کش ہوا۔ ہم ہمی ساتھ تھاں کے بعد شمر نے واقع تھا اور گاؤل سے باہر ایک ٹیلے کے پاس فرد کش ہوا۔ ہم ہمی ساتھ تھاں کے بعد شمر نے واقع کی اس کو بایر کی بیا تو اے مرعوب کرنے کیلئے چیا۔ پھر کما کہ میرا بے خط مصعب این ذیر " حضر سے امام حسین کے دللہ یعنی کین کے شوہر

لوراہے بدئی عبد مقد المنازیر کی طرف ہے میسر و کے حاکم تھے۔ شمر نے اس قط میں در خواست کی مقم کے بچھے اپنی حقاقت میں لے لیس۔ ویعاتی یہ خط کیکر بھر وروند موار راستہ تک وواکیہ ابنت گاؤل على يخياجه ل الوهم منام الآركا أيك البكار ريت هااست الس كانل كالبك لود كسات لا جس سے اس کی پر ال ما قات تھی۔ وواس سے عمر کی بدسلو کی اور ایڈ او ساف کا شکور کر سے لگا۔ بو روٹوں کمڑے املی باتھی ہی کررہے تھے کہ ابوعمرہ کا ایک سیان ان کے بائی سے گذرا۔ جس کا نام مبوالرطن تن امامتو، خنداس نے کسان کی بھی کن کر دو نے ایالاد بڑھ کر بے چینے فکار ھم کمال ہے ؟ اس نے اس کا پاہ مثلیا جس سے معلوم ہوا کہ وواس جگ سے تھی فرسکت کے فاصلے ج ے، اب یہ لاک شمر کا طرف ہے۔ علی اس الت شمر عل کے بمراہ خلا بم لوگول نے شمر ے کو سی ٹی تم بھی اس کاول ہے کے بیٹی میں بدل بخت فوف دوہ ہیں " فیم سے کہ " ہے غوف ای کذاب و حکد ) کی چے ہ و مقبول کا انتجا ہے " ال مقام پر رکھیول کی ہوی کتوے تھی۔ بھی نیم بیدار تھا۔ استے میں محوزوں کی نامیاں کی آبازیں سائی ویس بھی نے مثیل کیا کہ ہیا رہاتھ يون منظر بحر بعب آواز الياره شديد به في قائل جاك الفالود يقين مواكد بيار تجون كي آواز نهي ہے۔ اسے میں محوزوں کے سوار شیلے ہے او کر دورے پائی پینچ کے اور آئے می صوائے تھیر بات کی ۔ ایم اینے محمودان کو دہیں چھوڑ کر پیول کا بھاک کھڑے اور عراب میں مب عمر میر فوت بڑے۔ شمر کے یوی پھر آیا ہے جزوا کھلالان ہر طرف وار کر نے لگا۔ زوائی وقت ہے رچ مے اشعاد ج ما برہ کر مقابلہ کردیا تھا (ترجہ) " تم نے کھار کے ایک دیر ہر خون آشام شے کونہ اجمعہ کیا ب بوستوط الد قالا ب كند مع قوز تاب رو بحي وشن ك عابله على ما يزو كرور او كر تسي سوتا بھر الزنا اور بڑا تا ہے۔ ان کو تکوار کی ضرب سے جدا کر تالور اسٹے تیزے کا میراب کر ۲۰ اب شمر نے نیزہ چھوڑ کر کلولر اٹھائی اور اس سے نز تار پار انٹر مبدار طنی ان نوکٹوو نے اس کے کیا ایس کوئر ماری کہ ترکزا کر کرالور جان دیدی۔ جب دہ بلاک دو کیا تو یہ لوگ اس کَ عَمَا لاشَّ کَو کُوْل کَی غذا ہے کیلئے ایک گڑھے شرامجیٹ کر اپنے کافال کو وائیں چلے آئے۔

# دوسر ہے اشقیاء کی ہلاکت

خولی این میزید کا تلق اور سنان انن ایس کا قرار :-

جب رہاب زنج کی بر آل جوروستم معنوے حمیق کے اقرباء اور اعمان والعمار ہر حمر کو ان کو ب جان کر چکی اور معنوے الم حمیق ہے یاروں داگار رہ میں تو العراء نے اپنے آپ کو جاروں طرف سے تھیر سے زخول سے تا پہلے یہ غرصال جور ہے تھے۔ زیر این شریک کری نے آپ کے بائیں ہاتھ اور دوش مبارک پر تکوار دار کیا۔ اس کے بعد سب لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت جناب ممدوح کی ہے حالت متنی کہ مجھی تو کھڑے ہوجاتے تتے اور مجھی منہ کے بل گر بڑتے تھے۔ ایسی حالت میں سان این انس تھی نے آپ پر نیزے کا دار کیا اور آپ زمین پر گر بڑے۔اب سان نے اپنے رفیق کار خولی ائن بزید سے کما کہ اب تم دار کر کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ اس نے چاہا کہ ایبا کرے مگر ضعف اور کپکی کی وجہ ہے اپنے ٹایاک مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ آخر سنان نے خود محور سے امر کرآپ کو شرعت شمادت پلایا اور آپ کا سر مبارک کاٹ کر خول کے ہاتھ میں دیدید حضرت الم حسین کی جان لینے میں جن اشقیاء نے سب سے زیادہ سر گرمی د کھائی وہ سب کے سب شمر تعین کے کوئی چیلے جانے تھے۔ اس قیامت خیز حادث کے بعد يريدي سايمول نے سال سے كما "تم نے حسين كى جان ليكر سب سے يوسے "خطرناك" عرب کو ممل کیا ہے۔ اب تم اپنے امیر کے پاس جاکر انعام طلب کرو"وہ جاکر عمر انن سعد کے خیمہ کے دروازے پر باعد آواز ہے یہ شعر پڑھنے لگا۔ (ترجمہ)"میری رکاب کو سونے اور جاندی ہے تھر دو کیونکہ میں نے ایک نامور سر دار کو ممل کیا ہے۔ میں نے ایسے محض کی جان لی ہے جو ملحاظ مادر دبیدر اور به اعتبار حسب و نسب بهترین هخص تھا''عمر این سعد نے پسرہ داروں ہے کما کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ عمر کے سامنے گیا تو عمر نے اسے ایک ککڑی مار کر چھلا دیا اور کما " تو دیوانہ ہے جو ایسی بہتی ہو کی باتیں کرتا ہے ، ان خرجب مخار نے مقاتلین امام حسین کو چن چن کر قتل کر ناشر دع کیا توبید بھر ہ کی طرف تھاگ گیا۔ پھر معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوا؟ مخار نے اس کے مکان کو منہدم کرادیا۔

خولی این بزید حضرت امام حسین پر قاتلانہ حیلے کرنے ہے پہلے آپ کے تمین بھائیوں جعفر ابن علی، عبداللہ بن علی اور عبابان علی گو جرعہ شمادت بلا چکا تھا۔ ان تیوں کی والدہ ام العین کو قد می کی رہنے والی تھیں۔ یکی خولی امام حسین کا سر مبارک کربلا ہے اپنج ہمراہ کو فیہ لایا تھا۔ خولی سر مبارک کو لئے ہوئے قصر امارت میں پہنچا تو قصر کو ہد پاکراپنچ گھر چلاآیا اور سر کو ایک بلد مقام پر رکھ کر اپنی خوالگاہ میں واضل ہوا اور اپنی ہوئی عوف منت مالک ہے جو حطر موت کی رہنے والی تھی کہنے والی تھی کہنے والی تھی کہنے گا "میں تیرے کئے ہمیشہ کی ووات مندی لایا ہوں یہ دیکھے حسین کا سر تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے" اس نے کما بدخت ووب مرا لوگ تو سوتا جاندی لائے ہیں اور تو تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ خدا کی قتم! اب میرا اور تیراسر وونوں ایک مکان میں جمع خسیں ہو کئے۔ اس نیک سر شت خاتون کا میان ہی جمع خسیں ہو کئے۔ اس نیک سر شد خاتون کا میان ہی سفید پر ندا اس کے گرد منڈلا تاد کھائی دے رہا حسین کے سر مبلدک کی طرف آم اتھا تھا اور ایک سفید پر ندا اس کے گرد منڈلا تاد کھائی دے رہا تھیں جب جب بیک کے اپنے توہ ورد ہوتی

ہوگیا۔ مختار کے آدمی اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے۔ اس کی بیدی جو اس وقت ہے اس کی بیدی جو اس وقت ہے اس کی دستمن ہوگئی تھی جبکہ وہ حضرت حسین کا سر مبارک اپنے گھر میں لایا تھا ان ہے پوچھے گئی تم لوگ کیا چا جج ہو؟ انہوں نے کہا تمہارا شوہر کمال ہے؟ اس نے ذبان ہے تو لاعلی ظاہر کی گر ہاتھ کے اشارے ہے اس کے خصینے کی جگہ بتادی۔ یہ اس جگہ پنچے اور دیکھا کہ وہ اپنے سر پر ایک ٹوکرار کھے بیٹھا ہے۔ یہ اے باہر تھی تا لائے۔ مختار اس وقت کوفہ میں ایک جگہ چمل قدی کررہا تھا اس وقت ان کا مل بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسے میں ایک قاصد نے آگر اطلاع دی کہ خول گر وقال ہوگی اور جب تک اس کی لاش جل کر فاکسر کر دو اور پھر آگ میں جلا دو۔ چنانچہ اس تھم کی تھیل ہوئی اور جب تک اس کی لاش جل کر فاکسر کے محدود وہیں گھر داور پھر آگ میں جلا دو۔ چنانچہ اس تھم کی تھیل ہوئی اور جب تک اس کی لاش جل کر فاکسر کے محدود وہیں تھی مرا رہا۔

حصين ان نمير كا قتل:-

حصین این نمیر کوفہ کے محکمہ بولس کا افسر اعلی تھا۔ جب حضرت امام حسینؓ کی آمد آمد متن تو این زیاد نے اے کربلاک بزیدی فوج کے زرہ پوش سواروں کا بھی افسر مادیا۔ اس کی شقاوت کا اندازہ اس واقعہ ہے ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت قریب آیا تو ابو ثمامہ صائدی امام حسین کی خدمت میں عرض پیرا ہوئے۔ "میری جان آپ پر قربان ہو، اے این ر سول میری خواہش ہے کہ خدائے تعالیٰ ہے ایس حالت میں ملوں کہ میں نے اس وقت کی نماز ادا کرلی ہو''امام حسین نے فرمایا''تم نے خدا کو یاد کیا ہے خداتم کومصلیوں اور ذاکرول کے زمرہ میں واعل کرے۔ ہاں اب نماز کا وقت شروع ہے مگر ذرا جاکر فریق مقابل سے که دو که تھوڑی د ریکیلے مملہ آوری ہے رک جائیں تاکہ ہم نماز ادا کرلیں" حصین این نمیر نے پکار کر کما تمهاری نماز قبول نہ ہوگی۔ حبیب این مظاہر نے جو امام حسین کے جال خاروں میں تھے جواب دیا"او گدھے! تو سمحتاہے کہ آل رسول 👺 کی نماز قبول نہ ہوگی اور تیری قبول ہو جائے گی" یہ س کر حمین نے ان پر حملہ کیا۔ حبیب نے اعم بود کر اس کے محور سے سم پر تکوار مار وی حمین لز کر اکر مراحم اس کے ساتھوں نے اے چالیا اور شاید ای روز کا واقعہ ہے کہ الم حين بر تحق ن ظبر كيا\_ آب بانى چنے كيلي وريائ فرات ير مح اور خدائ قدوس كى حمدوقاء كے بعد كما"الى! عن تيرے ياك اس سلوك كى شكايت كرتا ہول جو تيرے كى ك نواے سے روا رکھا جارہا ہے۔ الی ان طالموں کو چن چن کر ہلاک کر "کین ایک روایت عل یہ ہے کہ جس مخص نے آپ کے چرؤ مور پر تیر مارا تھادہ حصین الن نمیر نہ تھا بعد قبیلہ بن الان کاایک فض تھا۔ خدائے شدید المطاب نے اسے بیاس کے مرض عمل جھا کردیا کہ مجھی پانی سے سیر عی نہ ہو تا تھا۔ ہر چند اس کیلئے بچھے جھلے جاتے تنے اور سر دپائی اور شر مت دیا جاتا تھا محر اس کی بیاس نجھے ہیں دو، پائی دو، پائی دو۔ پیاس نے بچھے مار ڈالا " کچھ عرصہ تک اس مذاب بی جٹا رہا۔ آخر اس کا پیٹ اونٹ کے شکم کی طرح پھول گیا اور دو ہلاک ہو محل ہے محقی الن نیاد کے ساتھ جنگ موصل بیں محل ہوا تھا۔ اس کا حملہ آور شر کی این جمین این نیم بھی اس ذیاد کے ساتھ جنگ موصل بیں محل ہوا تھا۔ اس کا حملہ آور شر کی این جدیم تعلیق تھا۔ دو اس کو این زیاد سجھ کر چسٹ گیا اور آواز دی کہ "جلد آؤ اور این نمیر پر حملہ کور این نمیر پر حملہ کر کے اے فاک ہلاک کردو" چٹانچہ مختار کی فوج کے آدی پنچ اور این نمیر پر حملہ کر کے اے فاک ہلاک پر لٹادیا۔

#### مره ان معقذ يرحمله اور اس كافرار:-

مره ان مدهد عبدی نے امام حین کے صاحبزادہ علی اکبر کو جام شہادت پایا تھا۔ علی اکبر کی والدہ لیلی سنت ابو مرہ من عروہ عن صحود تعقی تحیی۔ جناب علی اکبر نے میدان جانتان میں آگر بھی رہزید اشعاد ہی شر دع کئے تھے کہ مرہ نے ان پر نیزے کا وار کیاوہ گر گئے اور اعداء میں آگر بھی رہزید اشعاد ہی شر دع کئے تھے کہ مرہ نے ان پر نیزے کا وار کیاوہ گر گئے اور اعداء نے بدھ کر ان کو تحل کر ان کو ان کر سے الت وکھ کر کہنے گئے ان کے میرے ہوں ان کو تحل کرے اف! یہ لوگ خدائے عزیز و جبار کا مقابلہ کر نے اور رسول اللہ علیائے کی آبر وریزی میں کس قدریباک ہیں؟ بینا! تیرے بعد دنیا ایک چینل میدان ہے" کھر امام حیین آپ نے چند جان فارول کو ساتھ لے کر ان کی طرف بعد دنیا ایک چینل میدان ہے" کھر امام حیین آپ نے چند جان فارول کو ساتھ لے کر ان کی طرف علی اکبر کے قاتل مرہ ان مدھند کی طلب میں آوی کہتے یہ بیزا جنگو آدی تھا تھار کے بعد مقاد نے حضر ت کے اس کا مکان گھیر لیاوہ اپنے تیزرو گھوڑے پر سوار ہو کر ہا تھ میں نیزہ لئے ہوئے ان کا مقابلہ کر اس کا مکان گھیر لیاوہ اپنے تیزرو گھوڑے پر سوار ہو کر ہا تھ میں نیزہ لئے ہوئے ان کا مقابلہ کر اس کا مکان گھیر لیاوہ اپنے تیزہ و کہ وان کو اپنے بائیں ہا تھ سے روکنا گیا اس طرح توار اس کے بیزے سے میں اتر تی ہو ہو کہ اس نے دوار س کے بیزہ دی گیا شرا اس کے بعد اس کا ہا تھا۔ کہا تھ میں اتر تی ہو میاں سے دو ہورہ کی طرف بھاگ گیا گر اس کے بعد اس کا ہا تھا۔ ہیشے کیلئے شل اور میکار ہو گیا۔

زیدین ر قاد جبانی کی ہلاکت :-

حطرت مسلم ابن عقیل کوجو جناب ابام حیین کے عم زاو عمالی تے کریا کے قیامت تی ا خونین حوادث سے تموارے ہی دن پہلے ابن زیاد نے کوفد کے قعر اللات کی چھت پر تھی میں

تھاان کے دوخورد سال فرزند توانمی کے ساتھ کوفیہ میں این زیاد کے تیر جفا کا نشانہ بن کر دنیا ے گزر گئے تھے تیسرے صاجزادے عبداللہ جو ان دونوں ہے بڑے تھے حضرت امام حسین ؓ کے ساتھ کربلاآئے ہوئے تھے زید ائن ر قاد جہانی نے ان کی جان لے کر دنیااور عقبی کی رسوائی خرید لی بیہ نابکار خود از راہ فخر اس بات کا مدعی تھا کہ میں نے عبد اللہ این مسلم کو جرعہ مرگ بلایا تھا یہ مخص کما کرتا تھا کہ جب میں نے عبداللہ کے تیر مارا تو اس نوجوان نے اپنی پیشانی کو پرکان ے محفوظ رکھنے کیلئے اس پر اپناہا تھ رکھ دیا محر میرے تیرنے اس ہاتھ کو پیشانی کے ساتھ ایسا پوست کر دیا کہ وہ اسے پیشانی ہے ہٹانہ سکا جب اس کا ہاتھ پیشانی ہے کسی طرح علیحدہ نہ ہو سکا تو اس نے دعا کی النی جس طرح ہمارے دشمنوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایبا ہی ذلیل کر اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے اسی طرح تو بھی انتیں ہلاک کر اس کے بعد میں نے ایک اور تیر چلایا جس نے اس لڑ کے کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد میں اینے مقول کے پاس آیا جس تیرے اس کی ہلاکت واقع ہوئی تھی وہ تو میں آسانی ہے اس کے همکم میں ہے نکال لیا مگر دوسرے تیر کو جو پیشانی پر لگا تھا نکالنے کی بہت جدد جمد کی اس کی ککڑی تو میرے ہاتھ میں آگئ مر پیکان پیشانی ہی میں ہوست رہا اور اے میں نہ نکال سکا مختار نے اس کی حاش کیلئے ہولیس روانہ کی جب بدلوگ اس کے پاس مہنچ تو وہ سموار لے کر ان کی طرف بزها این کامل کو کیس افسر تھا اپنے آدمیوں سے کہا کہ کو کی محتص اس پر تکواریا نیزہ نہ چلائے بلحہ تیروں اور پھروں سے ہی اس کا کام تمام کر دو چنانچہ اس پر پھروں اور تیروں کا مینہ بر نے لگاوہ زخمی ہو کر گریزا این کامل نے کما کہ اگر کچھ رمق باتی ہو تو اے باہر لے آؤوہ باہر لائے تو ابھی زندہ تھا این کالل نے آگ منكواكرات ذيمه عاكث من جموعك ديا

### عمروان حجاج نبيدي كي ملاكت :-

جس طرح بہت سے فودی اوگ اپنی سر کار پر تی پر طخر کرتے ہیں ای طرح عرو ائن جاج کہ بھی امیر المو منین (برید) کی وفادار رعایا ہوئے کا بدا محمند فقا کربلا کے ایک معرکہ بیں اعداء دست بدست الزائی کرنے کی غرض سے آگے بدھے لیکن ان کا جوآدی بھی مقابلہ پر آیا وہ و ہیں کھیت رہا یہ دکیے کر عمر و ائن تجاج نے جو ان کا افر تفا چلا کر بدی فوج سے کہا کہ "اے شہوارو! کیا تہمیں معلوم ہے کس سے لڑ دہے ہو ؟ "تم ایے لوگوں سے برتری چاہتے ہو جو مو موت کے خواہاں ہیں۔ خردار آئندہ کوئی مختص ان سے دست بدست مبارزہ کرنے کیلئے نہ نکلے موت کے خواہاں ہیں۔ خروار آئندہ کوئی مشکل ہی جاسکے گا۔ تم تو ان پر عگباری ہی کیونکہ سے مشحی بھر ہیں۔ ان ہیں سے چ کر کوئی مشکل ہی جاسکے گا۔ تم تو ان پر عگباری ہی کرتے تو بھی ان کو مساحل و معدوم کر سکتا ہے تھے۔ اہل کوفہ! اپنی اطاعت اور جماعت کا التزام

ر کھو اور اس مخض (امام حسینؓ) کے تملّ میں مطلق تر دو نہ کرو۔ جس نے دین میں ر خنہ اندازی کی۔ اور امام (یزید) سے بر سر خلاف ہوا۔ امام حسین نے اس کابیان سن کر فرمایا۔ "اے عمر وائن جاج! کیاتم لوگوں کو میرے خلاف م<sup>شتع</sup>ل و براہیجنتہ کرتے ہو؟ کیا ہم نے دین میں رخنہ اندازی کی ہے۔ یاتم نے ؟ واللہ! جب تمہاری روحیں قبض کی جائیں گ۔ ونیا سے بصد حسرت و یاس کوچ کرد مے تب تم پر حقیقت حال کھلے گی"جو اشقیاء پانی کی بیدش پر متعین سے عمرواین عاج ان کا افسر تھا۔ جب امام حسین اور آپ کے انصار پر پاس کا غلبہ ہوا توآپ نے اسے ممائی میں عباس کو بلایا۔ تمیں سوار میس بیادے اور میس مشکیس ان کے ساتھ کر دیں اور پانی کیلئے روانہ کیا یہ لوگ رات کے وقت دریا پر پنچے۔ جتاب نافع ابن ہلال چلتے ہوئے سب سے آگے بوھ گئے۔ عمرواین مجاج پکار اکون ہے ؟ کیوں آئے ہو؟ ماضع نے کما" پانی پینے آئے ہیں" این مجاج نے كما " تم لوكول كو ياني چينے كى اجازت نهيں ہم يهال اى لئے متعين بين كه يانى نه لينے وين" نافع نے پادوں سے کماکہ جاکریانی محرور پاوے دوڑ بڑے اور سب نے اپنی اپنی ملکیس محر لیں۔ عمر وابن تجاج نے اپنی جھیت کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ جناب عباس اُبن علیٰ اور ان کے ہمراہ سواروں نے جوافی حملہ کر کے سب کا منہ پھیر دیا۔ اب عباس نے پیاووں سے کہا کہ تم لوگ جلدی سے نکل جاؤ اور خود وشمنوں کو رو کئے کیلئے ٹھھرے رہے۔ اشتے میں عمرو کھریلیٹ بڑا اور مقابلہ شروع کردیا۔ بلال نے ایک یزیدی پر نیزہ دار کر کے اس کو ہلاک کردیا اور انسار حيين محرى ہوئى ملكيں ليكر صحح و سلامت اپنے فيمول ميں پہنچ محے۔ مخار نے عمرو ك گر قباری کیلئے آدی مجھے۔ اس کے کان میں بھٹ پر حمی اسپ بادیا پر سوار ہو کر ضد کی راہ لی اور قیامت تک کیلئے مفتود ہوگیا۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ مخار کے آدمیوں نے اسے ایسے حال میں جا پکڑاوہ شدت تحقی ہے جان بلب تھا۔انہوں نے ہلاک کر کے اس کا سر اتار لیا۔ عبدالرحمٰن مجلی کا قتل :-

عبدالرحل جلی جناب مسلم بن عوجه کا قاتل ہے جو کو فد میں جناب مسلم ابن عقیل کے سب سے بوے معاون سے جناب مسلم ابن عقیل کی شمادت کے بعد مسلم ابن عوجه نے چیے بی ساکہ امام حسین تشریف لارہ جیں تو بیا آکر ان کے شریک کار ہو گئے۔ امام حسین کے اعوان و انصار میں مسلم ابن عوجہ اسدی سب سے پہلے زخی ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ عمرو اس تجابی منظم ابن عوجہ اسکی سب سے جملہ کیا۔ تھوڑی دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ جاب جب عمروان دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ جب عمروان جاب جاب کے پانا تو معلوم ہوا۔ مسلم ابن عوجہ زخم خوردہ ذمین پر پڑے جیب ابھی کچھ رمتی باتی اور کہا "مسلم! فعدا تھے ہے رحم

كرے" كر حبيب ابن مظاہر نے ان كے قريب آكر كما"اے ابن عوجد! مجمع تهمارے قل كايوا قلق ہے لیکن جمیس بہشت مبارک ہو"ان عوجہ نے نمایت آہنتگی ہے جواب دیا" خداتم کو بھی خیر و خونی مرارک کرے " صبیب نے کما "میں بھی ابھی تمہارے پاس آنے کو ہول ورنہ تم سے کتا کہ پچھ وصیت کر جاؤ" مسلم ابن عو ہجہ نے امام حسین کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کما کہ ''من ان ير ابني جان فداكرنا'' حبيب نے كها''والله! ميں ابيا بى كروں گا'' جب مسلم ابن عو سجه كى روح نے تن سے مفارفت اختیار کی تو ان کی کنیر ان کا نام لے لے کر بین کرنے گئی۔ عمرو ائن جاج کے لشکر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے کہ ہم نے مسلم ابن عوسجہ کو شہید کردیا۔ شیث ان ربعی کوفی ہر جو یزیدی لشکر میں ایک سربر آوروہ رئیس تھا۔ اپنے آومیوں سے کہنے لگا "خدا تہس غارت کرے اپنے عزیرول کو اپنے ہی ہاتھ سے قبل کرتے ہو اور پھر خوشیال مناتے ہو اور عزیز بھی مسلم این عو سجہ الیا مخص جو کوفہ کا مایہ ناز فرزند تھا"اس کے بعد کہنے لگا "والله میں نے آؤر پھال کے معرکہ میں مجھم خود ویکھا تھا کہ ابھی مسلمانوں کے سوار کا فروں کے مقابلہ میں آ بھی نہیں یائے تھے کہ مسلم ابن عوجہ جمہ کافروں کو موت کے محماث اتار کیا تھے۔افسوس تم ا پے مجابد فی سبیل اللہ کی جان لیکر خوش ہورہے ہو" مسلم این عوجہ کو عبداللہ ضیائی نے قتل کیا تھا۔ مخار نے تھم دیا کہ عبدالر حمٰن ہو خشارہ جبلی اور کو فہ کے فلال فلال پزیدی اشقیاء حاضر کئے جائیں۔ بولیس عبدالرحمٰن جلی کے ساتھ زیاد این مالک صبعی، عمران خالد تعمیر ی اور عبداللہ این قیس خولانی کو بھی کیڑلائی۔ مختار نے ان سے کما"اے صالحین امت کے قتل کرنے والو! اور سید شباب الل البحدك جان لينے والے بھير يو إآج خدائے تم سے خوب انقام لياہے" يد كه كر حكم ديا کہ سب کی گرد نیں ماری جائیں چنانچہ فورا تھم کی تغیل ہوئی اور وہ اپنے سینہ پر رنج و عنا کے صد برار واغ لیکر اس عبرت کدہ ستی سے بطے گئے۔

### مالك لن لسير بدى كى جانستانى :-

ہوئی ٹوپی کو سر سے اتار کر مجینک دیا۔ اور دوسری ٹوپی پس لی۔بدی نے پہلی ٹوپی اٹھالی اور اپنے اہل و عیال میں لاکر اسے و حونے لگا۔ یہ و کید کر اس کی موی نے کہا 'میاان رسول اللہ کا چینا ہوالباس تو میرے گھر میں لا تاہے؟ میرے پاس سے چلا جا" یہ هخص اس کے بعد سخت مفلس و قلاش ہو گیا اور ساری عمر فقروفاقہ میں گزاری۔ انجام کا رجب مختار نے پکڑ و ھکڑ شروع کی تو بدی اور چند دوسرے اشقیاء کوفہ سے قادسید کو بھاگ گئے۔ مخار نے مالک ابن عمرو نمدی نام ا کی افسر ان کو ان کی گر فآری کیلئے بھیجا۔ اس نے انہیں جا پکڑا اور عشاء کے وقت مقار کے پاس لے آیا۔ مخار نے ان سے کما "اے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور آل رسول کے وشمنو! حسين الن على كمال إلى ؟ مير ، ياس حسين كو لاؤ-تم في اس يزرك متى كو قل كيا جس پر نماز میں درود وسلام میجنے کا تم کو تھم دیا گیا تھا"انہوں نے کما"اللہ امیر پر رحم کرے۔ ہمیں جبرا ان کے مقابلہ پر نھیجا کیا تھا۔آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں" مخار نے کہا"تم نے اپنے می کے نوامے پر کیوں احمان نہ کیا؟ اس پر تم کو کیوں رحم نہ آیا؟ انہیں کیوب پانی نہ بینے دیا؟"اس کے بعد بدی ہے خطاب کر کے کما "کیول بے بدی کے بچ ! تو نے جناب امام حسین ﴿ کی ٹولی اتاری متی ؟"عبداللہ این کامل نے کما" ہال جناب! یمی وہ محض ہے" عقار نے محم دیا کہ "برى كے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤل قطع كركے چھوڑ دو تاكديد اى طرح ترب ترب كر جال وے چنانچہ اس تھم کی تعیل ہوئی اور وہ اس طرح خون نکلتے نکلتے ہلاک ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ساتھی ہی ننگ شمشیر کے حوالے کر دیئے گئے۔ تحکیم این طفیل طائی کا قتل 🕻

علا نے افر پولیس تحجہ اللہ الن کا ال کو حکم دیا کہ حکیم ان طفیل طائی کو بھی گر فار کیا جائے اس نے مقل کربلا میں حضرت عباس علم بدوا کے لباس واسلی پر بقنہ کیا تفالور حضرت عباس علم بدوا کے لباس واسلی پر بقنہ کیا تفالور حضرت اس کے حیوا تی جیس انگ کررہ گیا تفالور حسین کے پاجائے میں انگ کررہ گیا تفالور اس سے ان کو کوئی گرزند نہ پہنچا تفا" ان کا ال نے اس کو گر فار کیا اور عقار کے پاس لے چلا۔ ان دنوں حضرت عدی این حاتم طائی جو پنیبر خدا تقلیقہ کے صحائی تنے کوفہ میں تشریف فرما تنے چو نکہ سے فضل حضرت عدی گا کہ ہم قوم تھا۔ حکیم این طفیل کے اقرباء روتے پیٹیے ان کے پاس فریاد ری کیا کے پہنچ اور جناب عدی گو فقسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ "حکیم بالکل ہے گاناہ ہے۔ اس نے اٹال بیت نبوت کے خلاف کی کام میں حصہ نہیں لیا" حضرت عدی شفارش کرنے پر آلمادہ ہو گئے حضرت عدی نے کہا میں اس کے متعلق پکھ حضرت عدی نے کہا میں اس کے متعلق پکھ خسرت عدی نے کہا میں اس کے متعلق پکھ نہیں کہا کہ میں کہا تا ہوں اس سے متعلق پکھ

پیشتر مخار نے بہت سے ملزمول کو حضرت عدی کی سفارش پر چھوڑ دیا تھا مگر ان لوگول میں سے کسی برآل رسول کے ممل کا الزام نہیں تھاجب حضرت عدیؓ قصر لیارت کی طرف روانہ ہوئے تو شیعوں نے انن کامل سے کما کہ ہمیں خوف ہے کہ امیر مختاراس خبیث کے متعلق حضرت عدیؓ کی سفارش قبول کرلیں مے حالا تکہ اس کا جرم ٹامٹ ہے اس لئے آگر اجازت دو تو ہم تھم رہائی نے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیں این کامل نے انٹیں اجازت دے دی انہوں نے تحکیم کو جس کی مشکیں ہدھی ہوئی تھیں ایک جگہ نشانہ ہاکر کھڑا کیالور کما تو نے حضرت عباسؓ کے کپڑے اتارے تھے ہم تیرے کپڑے اتارتے ہیں چنانچہ اس کوہر ہند کر دیا پھر اس سے کماکہ تونے لام حسین کو صرف ا یک تیر کا نشانہ ملیا تھا ہم بھی بچھے ایک ہی تیر کا نشانہ ماتے ہیں چنانچہ اس کے ایک الیا تیر مارا جو یام مرگ داسته مول کہتے ہیں کہ مو تیر ایک ہی تھالیکن اس کی ساخت اس قتم کی تھی کہ اس میں تے بہت سے پیکان نکل کرآ گئے جب حفرت عدی مختد کے پاس پنیے تو اس نے ان کی بوی آؤ بھیجے کی لور اپنے پاس ٹھلیا عدیؓ نے اپنے آنے کی غرض میان کی مختار نے کما کیاآپ پیغیبر خداصلی الله عليه وسلم کے تربیت یافتہ ہو کر اس امر کوروار کھتے ہیں کہ لام حسینؓ کے قاتلوں کو مجھ سے طلب فرمائیں ؟ حضرت عدیؓ نے کما کہ میں کواس کے متعلق غلط اطلاعیں کپنی ہیں مجھے یقین ولایا گیاہے کہ وہ بالکل بے گناہ ہے " مخلد نے کہا" اچھا ہیں آپ کی خاطر اسے چھوڑے دیتا ہوں استے میں انن کامل بھی دہاں پہنچ کیا عد نے یو چھا کہ تھیم کیا ہوا؟ انن کامل نے کماشیعوں نے اسے مل كر ذالا مخارنے كما ميرے ياس لائے بغير اس كے فقل ميں كيوں اتني جلدى كى ؟ ويكھو جناب عدي ا اس کی سفارش کو تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کی سفارش قبول کی جائے " این کامل نے کہا میں مجبور تھا شیعول نے کسی طرح نہ مانا یاد رہے کہ اس باب میں جمال کہیں . شیعه کا لفظ آیا ہے اس ہے آج کل کے رافضی مراد خمیں ہیں جو حضرت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہاتا کو گالیال دیتے ہیں بابحہ شیعان علق سے مراد صرف حامیان علق ہیں یعنی دہ لوگ جو علیٰ رغم اہل شام حضرت امیر المومنین علیٰ کے معاون و ناصر تھے۔

عثمان ابن خالد جهنبي كالقتل:-

ا یک دن مخار نے عبداللہ این کا ال کو تھم دیا کہ عثان این خالد جہنی اور بھر این سوط قاہمی کو گر فار مخاص حضرت الم حسین کی مقابلہ برسر پیکار سے اور جناب عبدالر حمٰن این عقیل این افی طالب کو شہید کر کے الن کے لباس اور اسلحہ قبضہ کر لیا تھا عبداللہ این کا ال عصر کے وقت ایک بڑی جمعیت کے ساتھ بنی وحان کی صحیح میں پنچاور الن اوگوں سے این کا ال عصر کے وقت ایک بڑی جمعیت کے ساتھ بنی وحان کی صحیح میں پنچاور الن اوگوں سے کہ کہ کہ اگر عثان این خالد میرے پاس نہ لایا گیا تو میں تم سب کی گرون کا دول گاہو وحان نے کہ کہ کہ اگر عثان این خالد میرے پاس نہ لایا گیا تو میں تم سب کی گرون کا دول گاہو وحان نے

کما "جمیں مملت و بیجے ہم اے تلاش کرتے ہیں" چانچہ اس کی تلاش شروع ہوئی چونکہ مخار کی طرف ہے قاتان اہل ہیت کے خلاف داروگیر کا سلسلہ دور شور ہے جاری تھا یہ دونوں کو فہ ہے اس کو شش میں لکلے تھے کہ جزیرہ کو ہماگ جائیں بنبی و جمان نے ان دونوں کو ایک احاطہ میں پایا اور انہیں اپنے ساتھ عبداللہ این کامل کے پاس لے آئے اس نے انہیں دکھے کر کما خدا کا شکر ہے کہ ججھے تم پر قابو ملا "این کامل انہیں لے کر روانہ ہوا جب ہو جعد کے کو تیں پر آیا تو دونوں کی گردن باردی اور دار الابار سے پہنچ کر مخار کو اس واقعہ کی اطلاع دی مخار نے تھم دیا کہ واپس جاؤ اور ان کی لاشوں کو نذرا تش کر دو اور جب تک لاشیں جل نہ جائیں ان کے دفن کرنے کی ممانعت کردو چانچہ اس تھم کی تھیل ہوئی۔"

## عمر وانت بیچ صیداوی کی ہلاکت:-

عرو الن صبح میداوی نے حضرت عبداللہ این افی طالب کو شہید کیا تھا جبرات کا ذیادہ حصہ گزر چکا اور سب اوگ سو کے تو پولیس گرفتاری کیلئے اس کے مکان پر پہنی یہ اس وقت مکان کی چھت پر بے خیر سور ہا تھا کوار اس کے سر ہانے رکھی تھی پولیس نے اچانک سر پر پہنی کر کھت پر بے خیر سور ہا تھا کوار اس کے سر ہانے رکھی تھی پولیس کی گرفت میں دیکھا تو کہنے لگا اللہ اس کوار کا براکرے یہ جھ ہے کس قدر قریب تھی لیکن اب کتی دور ہوگی" یہ لا کر حاکہ کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت مار نے اے اپنے قصر بی میں قدر کرا دیا اور شع کو دربار عام کیا جب بھت ہے لوگ بی جو کے اور یہ شخص سلاسل وافلال میں جگڑا ہوا اس کے سامنے مام کیا جب بھت ہے لوگ بی جو گا ور یہ شخص سلاسل وافلال میں جگڑا ہوا اس کے سامنے مام کیا جب بھت ہے لوگ بی ممارے ہا تھ مام کیا جب بھت ہے کی دوسر ہے شخص کہ ہتھ ہے مارا جاتا کہونکہ میں تہیں بدری دل آر دیہ تھی میں تمار کے باتھ ہے سارا جاتا کہونکہ میں تہیں بدری دل آر دیہ تھی کہ میں تمار کے باتھ ہے مارا جاتا کہونکہ میں تہیں بدری دل آر دیہ تھی کہ میں اس خوالی کے کہ میں تمار کے باتھ میں ہوتی تو تھے مزا چکھا دیتا اس کے بعد اے نے کہدی سے میں افر عبداللہ لئن کا ل بنااور اے اپنے ہاتھ ہے کہد کر حکم ہوتی کا شر عبداللہ لئن کا ل بنااور اے اپنے ہاتھ میں دیا ل جمہ کو ذشی کیا اور ان کا کام تمام کر دو چتا نچہ کہر سرے باتھ میں دیا تین در ادری کیا ادر اس کا کام تمام کر دو چتا نچہ اس کے بدہ میں کیا تھی کی فورا تھیل کر دی گئی۔

ای طرح محکد نے بہت سے دوسرے دشمنان آل رسول کا بھی قلع قمع کیا لیکن خوف طوالت اس پر اکتفا کیا جاتا ہے جو حضرات اخذ د اطش کے مزید محکدی کارنامے مطوم کرنا چاہیں وہ محرنے عن جریر طبری فور تاریخ کامل این اثیر کی طرف رجوع فرمائیں۔

### فصل 5 : د عواے نبوت وحی

## شیعه بننے کی غرض و غایت :-

اوپر لکھا جا چکا ہے کہ مختار کو اہتد امیں اہل بیت نبوت ہے کوئی محبت و ہدر دی نہ متی بلعہ خارتی المذہب ہونے کے باعث آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے بعض و عناد رکھتا تھا لیکن اس کے بعد مصلحہ اپنے تئیں شیعہ اور محب اہل بیت ظاہر کر کے مقاتلین امام حسین کے ور پے انتقام ہوا لیس بزید یوں کا قلع قع جو اس سے صورت پزیر ہوا اس کی بنہ میں در اصل استمالت قلوب اور حب جاہ وریاست کا جذبہ کام کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک مر تبدکی نے تھی سے کہ ان اے لباسحاق! تم من طرح اہل بیت کی عبت کا دم تھر نے گئے تہیں تو ان حضر ات سے کوئی دور کا تھی واسطہ نہ تھا کہنے گئے کہ جب میں نے دیکھا کہ مروان نے شام پر تسلط جمالیا ہے عبداللہ ائن زیر کے مکم منظمہ میں کو محب کا مرب نہیں تھا کہ جب چاپ بیٹھار ہتا اور این حازم نے خراسان دبالیا ہے تو میں کی عرب سے بیٹا نہیں تھا کہ جب چاپ بیٹھار ہتا اور حصول ممکلت کیلئے ہاتھ پاؤل نہ مارتا میں نے جدوجہدکی اور ان بلاد پر عمل و د خل کر کے این کا تم چاہے ہو گیا۔

عتار محبان الل بیت اور شیعان علی کو اپنے جمنڈے کے یعنی جمع کر کے نہ صرف خود فائز المرام ہوا باید دشمان الل بیت اور شیعان علی کو اپنے جمنڈے کا انقام لے کر الل بیت کی مقتدر ہستیوں کو بھی اپنا ممنون احبان ہمالیا چنانچہ جب عتار کو فہ میں قتل ہوا تو جناب عبداللہ ابن زیر شنے مکہ معنظمہ میں عبداللہ ابن عباس سے کہ اس کیڈاب کا حال سناہے؟ "حضر ت ابن عباس نے پوچھا "کمذاب کون ؟" ابن زیر شنے کہ کا مختار ابن عباس شنے فرمایا کہ "بہاں میں مختار کے قتل کا حال سن چکا ہوں " ابن زیر شکنے گئے "معلوم ہو تا ہے کہ آپ اس کو کذاب کہنا پہند نہیں کرتے حال سن چکا ہوں گا کہ اور آپ کو اس کی بلاکت کا صدمہ ہے " حضر ت ابن عباس نے فرمایا" ہاں۔ مختار وہ محض تھا جس نے ہمارے تا توں کو گئار کو گئال کیا ہمارے خونوں کا انتقام لیا اور ہمارے سینوں کی آگ جھائی اس کی ضدمت کا صلہ یہ نہ ہوتا چا ہے گئاراں دیں یا اس کی موت پر اظہار مرت کریں۔"

د عوائے نبوت کی بنا :

( جب مختار نے قاتلین امام حسین کے تہس نہس کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اس فتم کی بجسے افزا خبریں فضائے عالم میں کو نجر ہی تھیں کہ دشمنان اہل بیت کے گلے پر چھری رکھ کر مجبان آل عبا کے زخم ہائے دل پر ہمدردی تسکین کا مر ہم رکھاہے پیروان این سبااو غلاۃ شیعہ نے اطراف و آکبناف ملک سے سے کر کوفہ کا رخ کیا اور مختار کی حاشیہ نشین اختیار کر کے تملق و

الله على من الله باعد من شروع كروية بات بات من مدح وستائش ك بجول برسائ جات ور تک کوآسان تعلی پر پڑھایا جاتا بعض خوشامد پندول نے تو یمال تک کمنا شروع کیا کہ اتنا ید العر تعلیم و خطیر جواعلی خفرت کی ذات قدی صفات سے ظہور میں آیا نبی یاو صی کے بغیر سمی هر سے ممکن الو قوع نہیں اس تملق شعاری کا لازی بتیجہ جو ہو سکتا تھا دی ظاہر ہوا مخار کے و**ل و ملغ میں انانیت** و پندار کے جراثیم پیدا ہوئے جو دن بدن بڑھتے گئے اور انجام کار اس نے **سلا جرات پر قد**م رکھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا اس دن ہے اس نے مکاتبات و مر اسلات میں ا ہے آپ کو مختار رسول اللہ لکھنا شروع کر دیا دعوائے نبوت کے ساتھ بیہ بھی کہا کر تا تھا کہ خدائے برتر کی ذات نے مجھ میں حلول کیا ہے اور جبریل امین ہر وقت میرے یاس آتے ہیں جب حعرت عبداللہ این زبیر کے بھائی مصعب این زبیر عامل بھر ہ نے کو فد پر حملہ کر کے مختار کو قمل کیا ہے اس سے پہلے مخار نے بھر ہ پر تسلط جمانے کیلئے ساز شوں کا جال پھیلار کھا تھا اور وباں کی مقتدر ہستیوں کو گانشنے میں کوشال تھااس سلسلہ میں اس نے بھر ہ کے رؤسا مالک ازراہ نہ ان زیاد ہے کہنے لگا کہ مختار د نیاو عقبی کی نعمتیں تم کو عش رہا ہے بس اب س چیز کی کی ہے؟ زیاد ہنس پڑا اور ازراہ نہاق کئے لگا ''بھائی میں تو وعدوں پر کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا جو کو کی ہارے سامنے سونے چاندی کا ڈھیر لگا لے گااس کی رفاقت اختیار کرینگے "مخار نے احصابان قیس نام ایک رئیس کو جوید خط لکھا تھا ''السلام علیم ۔ بنبی معنر اور بنبی ربیعہ کا بر ا ہو۔ احتیت ا بی قوم کو اس طرح دوزخ کی طرف لے جارہا ہے کہ وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہاں نقذیر کو مں بدل نہیں سکتا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجھے کذاب کتے ہو مجھ سے پہلے انبیاء کو بھی ای طرح جمثلایا گیا تھا میں ان میں ہے اکثر ہے فائق ویر تر نہیں ہوں اس لئے اگر مجھے کاذب سمجما میا تو کیا ہواا یک مرتبہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ہے کہا کہ مخار نزول وحی کا مہ تی ہے انمول نے فرمایا مخاریج کہتا ہے خود خدائے برتر نے اس وحی کی اطلاع اس آیۃ میں دی ہے " ترجمہ :- (شیاطین اینے دوستوں پر وحی نازل کیا کرتے ہیں)۔

## محکدی د عادی و اکاذیب کے متعلق مخرصاد ت کی پیش گوئی: -

عتد ی کذب آفرینیوں کے متعلق خود مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی چیش گوئی بھی کتب عدید وسلم کی چیش گوئی بھی کتب عدید من مروی ہے چنانچہ ترزی نے عبداللہ ابن عمر سے دوایت کی ہے کہ آخضرت صلی اللہ عید وسلم نے فرملا: ترجمہ: - (قوم بنبی مقیت میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک مضد (ہلاکو) عدد من موری کو جاج بن یوسف پر محمول کیا ہے) چنانچہ مسلم نے اپنی صحیح میں ۔ ویت کیا ہے کہ حضرت اساء (ذات العلاقین بنت حضرت ابو بحرصدین) نے جاج بن یوسف

ے کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ قبیلہ سقیف میں ایک کذاب ظاہر ہوگا اور ایک میر کذاب کا ہر کو گا ہوگا اور ایک میر کذاب کو تو ہم نے دکھ لیا لیعنی مختار ثقفی اور میر تو ہے)۔ ای طرح عدی بن خالد سے مروی ہے کہ پیغیر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تہیں اطلاع دی تھی اب یہ تیر اہمض کون ہے ؟آپ نے فرمایا کہ وہ ایک فتنہ گر ہوگا جے لوگ عارف باللہ کسیں گے حالا تکہ وہ ایک ایساد جال ہوگا جو سیاہ بھیڑ ہے سے بھی زیادہ خطر تاک ہوگا آل محمد کی محبت ظاہر کر کے بدگان خدا کو کھا جائے گا حالا تکہ اسے میری سنت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ ہوگا رواہ این خریمہ والحاکم والبطر انی۔

## دوسرے کا گھر جلا کر پیش گوئی پوری کر لی:-

جھوٹے یہ عی تائید ربانی اور نفرت اللی کی دولت سے محروم ہوتے ہیں اس لئے نقل کو اصل ظاہر کرنے کیلئے انہیں حیلہ جو ئیوں اور ناجائز تدیر ول سے کام لینا پڑتا ہے مختار ہی اس اصول کے ماتحت اپنی من گھڑت وہی، مجزات اور پیش کو ئیوں کے پورا کرنے کیلئے مجیب و غریب چالاکیاں کیا کرتا تھا مثلاً ایک مر تبد لمبا چوڑا عرفی المام تالیف کیا جس کے آخری الفاظ میہ تھے: ترجمہ: - (آسان کے رب کی ہم! ضرور آگ آسان سے نازل ہوگی اور اساء کا گھر جلا دے گی اجب اساء من خارجہ کو اس محتاری المام کی اطلاع ہوئی تو اپنے گھر کا تمام مال و اسباب نکال کر وہاں سے دوسری جگہ ختی ہوگیا کو کو سے نقل مکانی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا کہ مختال کو جات کی بیش گوئی کی جاس لئے اب وہ اپنا المام پورا کرنے کیلئے ضرور میرا مکانی نذراً تش کر دے گا چائجہ المیانی ہوا۔ رات کی تاریکی میں ایک محتم کو گھے کراک لگوادی محتار نے حلقہ مریدین میں فرتاگ آسان سے اتر کر مکان کو تھے کرائی گوری ہوئی۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مر مریدین میں فرتاگ آسان سے اتر کر مکان کو تھے مرکئی۔

## خیالی فرشتوں کی طرف سے مختاری فوج کی امداد:-

قرآن پاک اور احادیث محجد سے ثابت ہے کہ غزوات بدرو حنین میں خدائے قادرو توانا فیل التعداد بے سروسامان مسلمانوں کی اعانت کیلئے ملا نکہ مقربین روانہ فرمائے ہید فقط صلمی الله علیہ وسلم کا معجزہ تھا ایک مرتبہ مختار نے بھی مجیب ہنر مندی کے ساتھ بید معجزہ اپنے پیروؤں کو دکھایا چنانچہ جب اس نے اہر اہیم عن اشتر کو ائن زیاد کے محاربہ کیلئے موصل روانہ کیا تو اس کی مشابعت کیلئے پیدل چلنے لگا ہر اہیم نے کما "ابواسحاق! سوار ہو جاؤ" "کمنے لگا نہیں میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ میرے قدم آل محمد کی عون و نصرت میں غبار آلود ہوں۔ اس طرح دو

فرسگ کی چا ممیا۔ وواع کے وقت نظر کو مخاطب کر کے کہنے لگا خدائے قدوس نے جھ سے وحدہ فرملیا ہے کہ میں کو ترول کی شکل میں فرشتہ نجی کر تمہاری امداد کروں گا اب اس نے اپنے معنی خاص مقرب ورازدار غلامول کو چند کبوتر دے کر حکم دیا کہ تم لوگ نظر کے چیچے چلے جاؤ جب لا ان شروع ہو جائے تو کبوترول کو چیچے سے لشکر کے اوپر کی طرف اڑا دینا چان نے غلامول نے ایسا بی کیا فوج میں شور کج گیا کہ فرشتہ آگے اس آسانی امداد کے بعد مختاری لشکر کے دو سلے حد محکے انہول نے اپنی فوج میں گور کے لیتین کرتے ہوئے دشمن پر اس بے جگری سے تملہ کیا کہ اس کے حد محکے انہول نے بہال تک کہ لشکر شام منہ مورکررہ گیا"۔

جس طرح مختار نے کبوتر ہی کر رہا ہوا تھا ایک دفعہ خارجی ایک خارجی قیدی ہی اس قتم کی حیلہ گری سے مختار کو چکمہ دے کر رہا ہوا تھا ایک دفعہ خارجیوں سے اس کی ٹر ہیں ہوئی مختار کو قع ہوں ہوئی ہوئی مختار کو جہ من مرداس بارتی کتے تھے اس شخص کو یقین تھا کہ مختار اس کے دیکھتے ہی قتل کا عظم دے گا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ قتل سے جئے کیلئے کی حیلہ گری سے کام لینا چاہتے چنا نچہ جب بہرہ دار اس کو مختار کے سامنے بیش کرنے گئے تو ان سے کہنے لگا کہ نہ تم لوگوں نے ہمیں ہزیمیت دی اور اس کو مختار کے سامنے بیش کرنے گئے تو ان سے کہنے لگا کہ نہ تم لوگوں نے ہمیں ہزیمیت دی اور تھ کہ تی سامنے ہوں کر اس کے دیا تھے ابلت گھوڑوں پر سوار ہو کر تماری سپاہ کے اوپر ہمارے خلاف لڑرہ ہے تھے۔ یہ س کر مختار کی با چیس کھل گئیں عالم مسرت میں مست ہو کر جمومنے لگا اور بارتی کو رہائی کا عظم دے کر کہا کہ تم منبر پر چڑھ کر تمام لوگوں کے سامنے اپنا مشاہدہ بیان کر دو اس نے منبر پر چڑھ کر وہی مقولہ دہرا دیا۔ مختار کہنے گا۔ "واقی سامنے اپنا مشاہدہ بیان کر دو اس نے منبر پر چڑھ کر وہی مقولہ دہرا دیا۔ مختار کہنے گا۔ "واقی طلا تکہ میری نصرت کیلئے کہنے گئے تھے "کوف سے نکل کربارتی بھر ہ گیا اور مصحب بن زیر "کی فوج میں جانا مل ہوا اس کے بعد مختار کو یہ تین بیت کا کہ جھے۔

ترجمہ: - ہال ذراابو سخق (عقار) کو میہ خبر پہنچاد و کہ میں یکرنگ سفید اور سیاہ گھوڑے و کیھے تنے میں اپنی آنکھوں کو الیں چیز و کھاتا ہوں جو انہوں نے نہیں و کیمھی۔ ان خرافات کو ہم دونوں خوب سمجھتے ہیں میں نے تمہاری وحی ہے انکار کیا اور منت مان لی کہ جب تک دم میں دم ہے تم ہے عربدہ خواور ہوں گا۔

# جھوٹی پیش کوئی پر تاویل کاری کا ملمع:-

جس طرح مر زائی لوگ اپنے مقتدا کی جھوٹی پیش کو ئیوں پر سخن سازی کا طمع کر کے اس کو سچا جست کرنے کی ناکام کو شش کیا کرتے ہیں اسی طرح مختاری گر گے بھی اپنے پیرومر شد کے ''سرموں پر چویل سازی کا طمع چڑھلیا کرتے تھے جب مختار این زیاد کے مقابلہ میں امراہیم من اشتر کی قیادت میں لشکر تھیج کر واپس آیا تو اب اس نے الهامات اور پیٹی کو ئیوں کا منہ چرانا شروع کیا۔ چنانچہ این سحر زوگان باطل سے کہنے لگا۔ "حزب اللہ نے تصنیحین میں یاس کے قریب ہی و شمن ے اس کے قیام گاہ کے پاس ساراون همشیر زنی کی ہے اور دعمن کی بری تعداد اس وقت تسیین میں محصور ہے "اس کے بعد جب قاصد ائن زیاد کے قبل اور افکر شام کی ہزیمت کی بھارت لے كرائے تو مخار كينے "الله والو إكيا ميں نے تعلى ازو قوع اس فتحى بعارت ضير، وي متى سب نے کهاوا تعی آپ نے پہلے سے که رکھا تھا"راوی کہتا ہے مردہ نتے کی آمد پر جھے سے میرے ایک ہمدانی مسايد نے كماك "اے شعبي إكياتم اب بھي ايمان ميں لاؤ مع ؟" ميں نے كما "كس بات ي ا بیان لاؤل ؟" کیا میں اس بات پر ایمان لاؤل که مختار عالم الغیب ہے اس پر تو میں ہر گر ایمان سیس لاؤل گا۔ بدانی کہنے لگا کیا ہمارے ہی مختار علیہ الصلوة والسلام نے بیہ سیس کہ دیا تھا کہ ہمارے وشمنوں کو فلکست فاش نصیب ہوگی؟ میں نے جواب دیا کہ اس نے تو کہا تھا کہ و مثن کو تعلیمن کے مقام پر فکست ہوئی حالا کلہ یہ واقعہ دریائے خاذر علاقد موصل میں پیش آیا ہمدائی بولا. اے شعبی ! خدا کی هم ! جب تک تم دروناک عذاب کا مشاہرہ نہ کر او مے ایمان نہ لاؤ کے اس ہدانی کا نام سلمان بن عمیر تھا ہے ہی جگ حوراء میں مخارے ساتھ کام آیا جس طرح شاہ نعت الله ولی کی پیشین کوئی کے ایک شعر میں لفظی تحریف کر کے ہمارے مرزا غلام احمد صاحب قادیان نے منہ کی کھائی تھی۔ ای طرح عار کو بھی ایک بدرگ کی پیشین کوئی سے ناجائز فائدہ انھانے کی پاداش میں ذات سے مکتار مونا پڑا تھا۔ایک مرتبہ کمی بورگ ستی نے پیشین کوئی کے رنگ میں کما تھا کہ ندار کے مقام پر بنبی ثقیف کے ایک فخص کو عظیم الثان فتح نصیب ہوگی - یہ پیشین گوئی ہر وقت مخار کے وماغ میں گونے رہی تھی چونکہ مخار خاندان بنی ثقیف میں سے تھا اس کورہ رہ کریقین ہوتا تھا کہ یہ پیشین کوئی میری ہی نبت کی گئی ہے حالا تکہ اس کا اشارہ تجان من یوسف تففی کی طرف تھا جس نے عبدالرحمٰن من اشعث کو مخار کے قتل کے بچھ عرصہ بعد ندار کے مقام پر ہزیمت دی۔ بھر حال اس پھٹین گوئی کے بل ہوتے پر عتار نے اپنی فتح ک پیتین گوئی کر دی اور اپنے بہ سالار احمر بن ثمیلہ کو مصعب کی فوج کا مقابلہ کرنے کیلئے ندار مجمج دیا د بال لژائی موئی۔ این ثمید مارا گیالور مختار کو ذلت و ناکای کا منه و یکھنا پڑا۔

مختار کا تابوت سکینه :-

ہو اسرائیل میں ایک صندوق چلاآتا تھا جے تابوت سکینہ کتے تھے۔ یہ صندوق بھن انہیاء سلف کے تبرکات کا حامل تھا جب بھی بنبی اسرائیل کو کسی دشن کا مقابلہ ورپیش ہوتا تو اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں لے جاتے حق تعالے اس کی برکت سے فتح ویتا

علد نے بھی تابوت سکیند کی حیثیت ہے ایک کرس اپنے پاس رکھ چھوڑی تھی جے وہ الزائی کے موقع ر فشکر کے ساتھ میجاکر تا تھا اور اس کے پیروول کو یقین تھاکہ یہ حضرت علی کی کری ہے کہ ایک مرتبہ آشوب روزگار نے جھے اس بری طرح قعر قدات وادبار میں ڈالا کہ ابھر نے کی کوئی تدبیر بروئے کار ندائی بین سے محر شومئی قست نے ساتھ نہ چھوڑا۔ آخر مبرکی باگ ہاتھ ے كل مى اور يى عالم اضطراب يى اس بات ير خور كرنے لكاكد كوئى حليد ماكر كى بوے سر مار وارے کو فی رقم ایشت و اے نیر کی فلک کے کرشے دیکھنے کہ ای دماغی کدو کاوش کے ونول میں گھے اسپت تلی مسامد کے پاس ایک بہت برانی کری بدی و کمائی دی جس براس قدر روغن جم می قائد کوی بافکل نظر منس آتی متی ش نے دل میں خیال کیا کہ چلوائ کری سے م مطب مراری کریں چانچ ش نے دو کری تل کے بال سے منگالی اور محار کے یاس جا کر کما ك ايك بات وركتون كى طرح ميرے صدف ول عي بنال محى اور عى آب سے فاہر نيس كرة جابتا تفاعم فيريمي مناسب سمجاكه بيان كردول التخارف كمابال ضروربيان كرو" بيس نے كما حضرت على مرتعني كى كرى مارے مكرانے مين چلى آتى ہے اور اس كرى ميں ايك خاص اثرو تصرف ہے۔" مختار نے کما سجان اللہ!آج تک تم نے اس کا تذکر ہ کیوں نہ کیا؟ اچھااہمی جاکر میرے پاس لاؤمیں نے محمر جاکر اس کا جما ہوا تیل کھر چااور گرم پانی ہے دھو کر خوب صاف کیا تو بہت خوبھورت نکل آئی اس نے خوب روغن زینون پیا تھا اس کئے اب بہت چیک دار ہو گئی تھی اب یہ کیڑے سے ڈھانپ کر مخار کے پاس لائی گئی مخار نے جھے بارہ ہزار درہم (قریباً تمن ہزار روپے) انعام ویے اس فوح نے میرے مصائب کی زنچیر کاٹ دی اور شاہد کامرانی و مقصدوری نے اپنا جمال جمال آرا و کھا کر خوش حال کر دیا طغیل بن جعدہ کہتے ہیں کہ مختلہ ''اس نعت غیر مترقبہ" پر جامے میں پھولا نہیں ساتا تھااس نے منادی کرائی کہ سب آدی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں لوگ جوق در جوق جامع کوفہ میں آنے گئے مخارنے سب لوگوں کے سامنے أيك خطبه ديا جس مين ميان كياكه طل سابقه مين كوئى بات اليي نسيس موئى جس كا نمونه اور تمثيل اس امت مرحومہ میں موجود نہ ہو۔ بنبی اسر ائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس کی آل موگ ادر ال بدون كابليد موجود تقااى طرح مارے باس مى ايك تحفد موجود بي ليد كه كر مخارف کری برواران کو تھم دیا کہ اسے کھول دو اور کری منظر عام پر لائی گئی۔ مسبائی فرقہ کے لوگ چوش مرت میں کمرے ہو گئے انہوں نے ہاتھ اٹھاکر نمایت گرم جوثی سے تین تجمیریں کمیں بیہ و کچھ کر شبھ بن رہمی رئیس کو فیہ کھڑا ہوااور کہنے لگا اے معنر کے گروہ! ورطۂ زیخ و کغر میں مت برو۔" ان الفاظ سے شبعہ کا یہ مقصد تھا کہ آگر بالفرض بیر کرس حضرت علیٰ بی کی یاد گار ے عم س میں اع فقدس سرایت نسیس کر عمیا۔ کہ اس کی عظمت تمادے حق میں بنی

## كرسى كى عظمت كاغلوجد كفرتك بيني كيا:-

جب خبر آئی کہ عبیداللہ بن زیاد شامیوں کی فوج کے ساتھ موصل کی طرف بڑھا ہے اور مختار نے اس کے مقابلہ میں اہراہیم بن اشتر کو روانہ کیا توشیعان کو فیہ نے اس کری پر حریرو دیباج لپیٹ کر اس کا جلوس نکالا۔ سات آدمی داہنی طرف ہے اور سات بائیں جانب ہے اس کو تھاہے ہوئے تھے۔ تابوت سکینہ کی طرح یہ کری لشکر کے ساتھ بھیجی گئی۔ قضائے کردگار ہے اس اوائی میں شامیوں کی الی در گت ہوئی کہ اس سے پیشتر انسیں مجمی ایباروزبد و کھنا نعیب نہ ہوا تھا۔ اس ما پر شیعہ حفرات اس "تابوت سکینہ" کے حصول پر حد سے گزری ہوئی خوشیاں اور مجنوبانہ مسر توں کا اظہار کرنے گئے اور ان کی نظر میں کرسی کا نقلہ س کا نئات ک ہر چنر سے بوھ گیا۔ کوئی شیعہ ایبانہ تھا جو آپے سے باہر اور طفلانہ مزاجی کی خوشیوں میں غرق نہ ہو۔ یہاں تک کہ اس کے متعلق ان کا افراط کفر بواح کی حد تک پہنچ گیا۔ طفیل کہتے ہیں کہ یہ افسوسناک حالت دیکھ کر میں اپنی حرکت پر سخت نادم ہواکہ میں نے یہ کیا فتنہ کھڑا كرديا؟ اس كرى كے سب سے يہلے محافظ حضرت ابو موئ اشعري كے بينے موئ تتے جو مخار ك ساته رماكرت سے جونكه ان كي والده ام كلوم جناب بيغبر ضدا علي ك عم زاد بهائي حضرت فضل بن عباسؓ کی صاحبزاوی تھیں اس لئے مختار مو کیٰ ہے بہت کچھ حسن سلوک کر تا تھا۔ آخر جب کرسی کی تولیت کے متعلق موسیٰ پر طعن و تھنیع کی گرم بازاری ہوئی توانہوں نے ید کرسی حوشب برسمی کی تحویل میں دیدی ادر چر مخار کی وفات تک وہی اس کا متولی رہااس کری کے متعلق اعثیٰ ہمدانی نے چند اشعار کے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے۔"میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تم سب عبداللہ بن سباکی امت ہو۔ اے شرک کے پاسبانو! میں تم سے خوب واقف ہوں۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ تمہاری کر <sub>ک</sub>ی تابوت سکینہ نہیں ہے **گ**واس پر کئی کئی غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور شام، نهد اور خارف اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں تاہم یہ تابوت سکینہ سے کوئی نسبت نسیں رکھتی میں تووہ مخص ہول جے آل محمد علطہ سے محبت و شغف ہے اور اس وحی اللی کا پیرو ہوں جو مصاحب میں درج ہے"۔ مور خین نے لکھا ہے کہ مخار بی نے شیعول میں رسم تعزیہ داری جاری کی متحی۔ جس سے یقین ہوتا ہے کہ میں کری تعزیہ داری اور کاغذی تا ہوئت سازی کی اصل منا تھی۔

### جتاب محمد بن حنفیہ کا خط شیعان کو فہ کے نام:

شیعہ عرفی میں گروہ جماعت کو کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاوید اور شامیوں کے مقابلہ میں جولوگ امیر المومنین علی مرتفیٰ کے حامی و ناصر تھے وہ شیعان علیٰ کے نام سے مشہور تھے۔ مگر اس کے بعد جب عبداللہ بن سبا یمودی نے ایک ایسے عفونت آمیز مسلک کی بدیاد ڈالی جس میں پنیم ر خدا ﷺ کے اصحاب کبار ر ضوان اللہ علیم اجھین اور دوسر سے صلحائے امت کی دشنام دہی کو جء عبادت محمرایا تھا تو سبائی پنتھ کے خلاف مسلمانوں میں ایک عام بیت اور جذبہ نفرت بیدا ہو ممیا۔ یہ دیکھ کر پیروان ابن سانے شیعان علیٰ کا روب دھارن کرلیا اور تشیع کے لباس میں مسلمانوں کے دین وامیان پر ڈاکہ ڈالنے گگے۔ اب سبائی نہ ہب کے اختلاط سے شیعان علیؓ دو مروہوں میں منتسم ہو گئے۔ شیعہ اور غالی شیعہ کو تھوڑے عرصہ میں تمام شیعان علی غالی شیہ بن كر شيعان ائن سبائل مي كيكن محمد على عهد حكومت تك كوفه ميل عالى اور غير عالى دونول كروه یائے جاتے تھے اور غلوآمیز شیعیت مخار کی سر پرستی میں ترتی کررہی تھی۔اس وقت حسب میان علامہ ابن جریر طبری کوفہ میں ہند ہنت متلفہ نام ایک عورت تھی جس کے مکان میں تمام عالی شیعہ جمع ہو کر باہم صلاح و مشورہ کیا کرتے تنے۔اس طرح ایک اور عورت کیلی ہت قمامہ کے مکان میں بھی عالی شیعہ جمع ہوتے تھے۔ لیل کا بھائی رفاعہ بن قمامہ کوشیعان علی میں سے تھالیکن عالی نہ تھا اس وجہ ہے لیلیٰ کو اس ہے نفرت تھی۔ اس طرح کوفہ میں ابواحراس اور ابوحارث كندى دو مرد بھى ايسے تھے جو عالى شيعول كا فجاء وملاك بنے ہوئے تھے۔ ابو عبداللہ جدلى اوريزيدين شر احیل نے ان دونوں عور تول اور دو مر دول کے غلو کی حالت دیکھی تو ان کے متعلق حضر ت محمر عن حفية كوكمه معظم لكه محياجو امير المومنين على على علم اجزاده تع اور جنيس عدار اورشيعان کوفہ نے "ممدی موعود" قرار دے رکھا تھا۔ جناب محد بن علیٰ محد بن حنیہ کے نام سے اس لئے مشمور ہو مکئے تھے کہ ان کی والدہ قبیلہ ہو حنیفہ میں سے تھیں۔ حضرت محمد بن حنیفہ نے بزید بن شراحل کے باتھ ایک خط شیعان علی کے نام لکھا جس میں انہوں نے ان کو اہل غلو کے شر سے **چے کی جایت کی۔ خط کا مضمون پی تھا" پی خط محمہ بن علیؓ کی طرف سے ہمارے ان شیعول کیلئے** بي يو كوف على جي- حميس جائ كه عالس اور مساجد من جع موكر خفيه اور علاميه الله كوياد کرو الل ایمان کے علادہ کسی کو ایتالهام ند بهاؤ اور جموٹے مدعیوں سے اپنادامن جاؤ۔ صوم وصلوة کی دلومت کرولور یقین جانو کہ گلو قات میں کوئی الی ہتی نہیں جو سوا تھم ربانی کے کمی کو 6 معا تسان بنوا مك "حفرت الن حفيه في اس خط ش رفض ي بلو حى كرف ك علاده مثدة علم كر جور وول سے چنك كه بعل بدايت فرمادى۔

## ان حنفية كو مختاركي طرف سے جان ستاني كا خطره:-

جب کہ معظمہ میں حضرت محد کن حفیہ کے پاس متواتر اس قتم کی افسو سناک خبریں پہنچے لگیں کہ مخالم دین حفیہ میں روز افزوں رخنہ اندازیاں کررہا ہے اور اس کی وجہ سے فتنہ رفض ترقی پذیر ہے توانہوں نے بذات خود عراق تشریف لے جانے کا عزم فرمایا۔ جب مخار نے یہ خبر کی تواسے خوف ہوا کہ حضرت محد من حفیہ کے قدوم پر شیعہ لوگ جو اس کے دام تزویر میں کہنے ہیں اس سے الگ ہو جا کمیں کے اور اس کی ریاست و سیاوت مودت ذوال میں آجائے گی۔ یہ سوچ کر وہ حضرت ان حفیہ کے قدوم میں مزاحت پیدا کرنے کیلئے ایک مجیب و غریب چال چل محل کی ایک عوال میں علامت ہے کہا کہ مداق میں مزاحت پیدا کرنے کیلئے ایک مجیب و غریب چال جا کہا اس میں علامت کی ہے جس کی میں ایک علامت کیا ہے " کینے لگا کہ "اس پر تلوار کا ایک وار کیا مصداق ہوگا 'او گول نے دریافت کیا کہ "وہ علامت کیا ہے " کینے لگا کہ "اس پر تلوار کا ایک وار کیا جائے۔ اگر تلوار کا دیرے ان حفیہ ہوگا تو انہوں نے عراق آنے کا ادادہ فوج کردیا کیو کہا تھیں بھی میں ہوگیا کہ مختار انہیں مرارک تک پہنچا تو انہوں نے عراق آنے کا ادادہ فوج کردیا کیو کھدا نہیں بھی میں ہوگیا کہ محکار انہیں کو فی میں کراک تک پہنچا تو انہوں نے عراق آنے کا ادادہ فوج کردیا کیو کھدا نہیں بھی میں ہوگیا کہ میں انہوں کو فی میں انہوں کے درائی الفرق میں 30

ائن زبر اكو چكمد ديكر حجاز مقدس پر قبضه جمانے كى نامراد كوشش: -

جب این ذیاد نے مختار کی آنکھ زخمی کر کے اسے کو فد سے نکل جانے پر مجبور کیا تھا تو مختار نے مکہ معظمہ جاکر حضرت عبداللہ بن ذیر ہے ہاتھ پر بیعت کرلی تھی اور ان کی طرف سے اس شامی فوج کا مقابلہ کیا تھا جو پزید (بن معاویہ ) نے حصین بن نمیر سکوتی کے ذیر قیادت و مشل شامی فوج کا مقابلہ کیا تھا جو پزید (بن معاویہ ) نے حصین بن نمیر سکوتی کے دیر قیادت و مشل اٹھا کر و مشل والی چلی تھی لیکن اس بیعت واطاعت پذیری کے باوجود مختار نے اپنے مطاع کے خلاف بی غیر کا کی کہ کو فد آگر حضرت عبداللہ بن ذیر ہی کے باوجود مختار نے اپنے مطاع کے خلاف بی غداری کی کہ کو فد آگر حضرت عبداللہ بن ذیر ہی کے باوجود ایک سے نکال دیا اور ولایت کو فد کی حکومت اپنے عمان اعتبار میں لے لی۔ مختار جس طرح غدار اور ہے وفا تھا اس طرح پر لے در جہ کا فریب کار اور حیلہ ساز بھی تھا اور دعویٰ نبوت کے باوجود ایسی ایک شطر نجی چالیں چاتا تھا کہ مخرب کے شیاطین سیاست کو بھی شاید ایسی روباہ بازیاں نہ سوجھتی ہوں گی۔ اس کی حیلہ سازیوں کی ایک آدھ مثال شتے نموند از خروارے پیش کی جاتی ہے۔ جب موں گی۔ اس کی حیلہ سازیوں کی ایک آدھ مثال شتے نموند از خروارے پیش کی جاتی ہے۔ دب عظا فرمائیں تو میں عبدالملک بن مروان پر حملہ کر کے آپ کو کھا کہ ''اگر آپ مجھے دس لا کھ در جم عظا فرمائیں تو میں عبدالملک بن مروان پر حملہ کر کے آپ کو شامیوں کی مصیبت جنگ سے عظا فرمائیں تو میں عبدالملک بن مروان پر حملہ کر کے آپ کو شامیوں کی مصیبت جنگ

جادوں" حضرت ابن زبیر" نے اس کا بیہ جواب دیا کہ "ثقیف کا بیہ مکار مجھ سے کب تک مکرو فریب کر تاریج گا؟" جب به حیله کارگر نه ہوا تو مخار نے حضرت این زبیر کو ایک اور چکمه و یکر جاز مقدس پر قبضہ جمانا جاہا۔ واقعہ یہ تھا کہ بزید (بن معاوید) کے مرنے کے بعد شام میں مروان بن محم کی حکومت قائم ہو می تھی۔ مروان کی ہلاکت کے بعد جب اس کا بیٹا عبد الملک سر ر سلطنت پر بیٹھا تواس نے ارادہ کیا کہ تنغیر مکہ معظمہ کا جو کام بزید کی موت کے باعث تعويّ ميں روسي تھا۔ اس كو بايد محيل تك بنجاويا جائے چنانچہ اس غرض كيلے اس نے ايك لشكر جرار حضرت عبداللہ بن زبير على مقابلہ من روانه كيا جو بهت ون تك وادى القري ميں ڈیرے ڈالے بڑا رہا۔ یہ و کھے کر مخار نے بہت کھے اخلاص و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ۔ حفرت عبداللہ من زیر کو لکھا۔ " مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبدالملک من مروان نے آپ کے ظاف عربدہ جوئی کی خواہش کی ہے اور اس غرض کیلئے ایک فوج جمی ہے اگر آپ پند فرما تمیں تو میں جاہتا ہوں کہ آپ کی ایداد کیلئے کمک جمعیوں" جناب عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا کہ "اگر حمیں میری اطاعت منظور ہے تو کو فدیس لوگول سے میری بیعت لو اور میری ایدادیس اپنی فوج کھیج کر اس کو تھم دو کہ وادی القریٰ میں عبدالملک کی فرستادہ فوج کے مقابلہ میں جا کر لڑے" یہ خط پاکر مختار نے شرجیل بن ورس ہدانی کو تمین ہزار فوج کے ساتھ مدینہ جانے کا تھم ویالور جرایت کی کہ "مدینہ چنچتے ہی اپلی رسید سے مطلع کرنالور مزید بدایات کا انظار کرنا"۔ على كا اصل مدعامير تفاكد "جب بير فوج جاكر مدينه منوره ير قابض جوجائ تو مدينه كي حكومت کیلیے کمی کو کو فد سے عال بنا کر بھیج دے اور پھر شر جیل اپنی فوج لئے ہوئے این زیر ﴿ پر جُرُهِ دوڑے اور ان کو محصور کرلے "شر جیل تین ہزار فوج کے ساتھ مدینہ منورہ کوروانہ ہوا۔ اب حعرت عبدالله بن زير كوبيه خوف دامن كير جواكه مباده مخار نے كوئى فريب كيا ہو۔اس لئے انموں نے مکہ معظمہ سے عہاس بن سمل بن سعد کو دو ہزار فوج کی قیادت میں مدینہ طبیبہ روانہ قرهد جب مباس مديد پنجا توات من عراقي الكر بهي آنمودار موار شر جل ن آت بي ايي **فوج کی جگی ترتیب قائم** کردی۔ مینه میسرہ مضبوط کر لئے اور یانی پر تبغیہ کرلیا۔ عباس ایسی مالت على ال كي إلى بينياك الى كي سياه ميس كوكى جنكى نظام قائم نه تعاد تمام سيابى عليحده عليمده على مب تص عباس نے رقیم میں شر جیل سے ملاقات كى اور ديكماك شر جيل پانى ير يورى جل رتي كے ساتھ فروكش بد عباس في شريل كو سلام كيالور كماكه يس تم ي تخليد م كر من المبتاء ولد شر جل تعالى من اس سے الد عباس نے بوجماك "كياتم عبدالله ان تع كى العامت على يو؟" إس في كما "إلى عن إن كى اطاعت عن بول" عباس في كماكد " ولوی القرنی می حفرت عبدالله بن زیرها و غن فروس به تم عاری رفاقت می اس کے

مقابلہ پر چلو" شرجیل نے کما مجھے تمهارے احکام جالانے کی کوئی ہدایت نہیں کی گئی مجھے صرف یہ تھم ملا ہے کہ مدینہ پہنچ کر تھیرول اور پھر جو مناسب سمجھو کرول"عباس نے کما اگر تم این زیر کی اطاعت میں ہو تو انہوں نے مجھے رہ تھم دیا ہے کہ میں تم کو اور تمہاری فوج کو اینے وشمنول کے مقابلہ میں واوی القری لے جاؤں۔ شرجیل نے مرریی جواب دیا کہ جھے تمہاری اطاعت کا کوئی تھم نہیں دیا گیااس مدور منطق پر عباس کو یقین ہو گیا کہ شر جیل یہال کسی فاسد ارادہ سے آیا ہے مگر عباس نے اس مفتلو کو اس خوفی سے منایا کہ شر جیل کو اس بات کا مطلق احساس نہ ہوا کہ عباس اس کے مخالفانہ رویہ کو بھانپ گیا ہے۔ خاتمہ تمخن پر عباس نے شرجیل ے كما اچھاجو قرين مصلحت ہوكرويں تو عقريب اپني فوج لئے وادى القرىٰ كو چلا جاؤل گا"۔ اس ملا قات کے بعد عباس بھی پانی کے ایک مقام پر آگر اقامت گزیں ہوا۔ اور پھر چند فیتی اشیاء جو مکہ معظمہ سے ساتھ لے گیا تھا، تحفقاً شرجیل کو بھیجیں اس کے علاوہ آئے کی بوریاں ۔ اور چرم کشیدہ بھیویں بطور ضیافت روانہ کیں۔ اس وقت شر جیل کی فوج کے پاس سامان رسد تحر میا تھا۔ انہوں نے اس ضیافت کو غنیمت سمجھا۔ آٹا اور کوشت کے چینچے ہی الل لشکریانی لانے اور کھانا یکانے میں مصروف ہو گئے۔ اور ان کی جنگی تر تبیب باقی نہ رہی ۔ جب عباس مختار کے افکر کو غافل کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو گیا تو اب اس نے اپنی فوج میں سے ایک ہزار جوانمر د جو نمایت بھادر وجنگ آز مودہ تھے متخب کے لور انسیں لے کر شر جیل کے خیمہ کی طرف بزحا۔ شرجیل نے انہیں اپنی طرف آتے و کھے کر خطرہ کا احساس کیااور جھٹ اپنی فوج کو للکارا۔ لیکن ابھی ایک سوجوان بھی اس کے پاس جمع نہ ہوئے تھے کہ عباس اس کے سر پر پہنچ گیا اس وقت شرجیل بکواز بلند چیخ نگا که "اے حزب اللہ! میرے یاس آؤ۔ اور ان ظالموں سے جو شیطان ملحون کے پیرو ہیں لڑو" عباس رجز خوانی کر تا ہواا عرا تیوں پر ٹوٹ پڑا۔ شرجیل ایے سر جوانوں کے ساتھ طعمہ اجل ہو ممیا۔ اب عباس کی فوج نے مار مار کر عراقیوں کے بر فیج اڑا د نے اور تین برار آدمیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر آنا فانا نذر اجل کر دیا۔ البتہ وو سو جوان اس طرح ﴿ مَعْ كَدُ مِن لُوكُول كوان كَ قُلْ كاكام برد موا تعال ان من سے بعض آدمیوں نے ر حم کھا کر ان کو چھوڑ دیا۔ بیہ دو سوآد می عراق کی طرف منہ کر کے بھا گے کیکن ان کی بھی اکثریت راستہ میں ہلاک ہوگئی۔ جب مختار کو اس لشکر کی بربادی کا علم ہوا تو کہنے لگا کہ "نابکار فاجروں نے خدا کے بر گزیدہ مدول کو محل کردیا ہے۔ مگر سے مقدر ہوچکا تھا اور وہ بورا ہوا''۔ (تاریخ این جربر طبری ج7ص 135-134)

### مختار کا فرقه کیسانیه:-

مختار کے مرنے کے بعد مختار کا مستقل گروہ کیسانیہ کے نام سے دنیا کے سامنے آیا۔ کیسانیہ ک وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے بھش کہتے ہیں کہ خود مخار کا اصل نام کیسان تھااور بھش کا خیال ہے کہ کیسان حفرت علی کے غلام کا نام تھا چونکہ اس کے زیر ہدایت مخار نے قاتلین حسین علیہ السلام کو کیفر کر دار تک پہنچایاس لئے اس کے فرقہ کو کیسانیہ کنے گلے پھر کیسانیہ کے بھی مختلف فرقے ہیں لیکن یہ تمام فرقے دو مسلول میں باہم متفق ہیں ایک توسب کے سب این حنفیہ کو المام مانتے ہیں چنانچہ مختار بھی اننی کی طرف لوگول کو دعوت دیتا تھا۔ دوسرے ان کے زعم میں خدائے پچوں ازلی منیں بلعہ اس کیلئے بھی بدر و آغاز ہے چنانچہ یہ لوگ ہر اس فخص کو کا فرسمجھتے ہیں جو خدائے عزوجل کیلے اہداء تسلیم نہ کرے۔ کیمانیہ میں محمد بن حفیہ یے متعلق ایک اور اختلاف مجی مایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شمادت کے بعد وہی امام تھے چنانچہ جنگ جمل میں امیر المومنین علی کا جھنڈاانی کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ حفرت علیٰ کے بعد ان کے فرزند حفرت حسن مجتبی امام تھے۔ ان کے بعد منصب امات حفرت حسین کو تفویض ہوالیکن جب امام حسین ٹرید کی طلب ہیعت کے وقت مدینہ سے مکہ گئے تو امامت اینے معائی محمد بن حفیہ کو سپرو کر گئے۔ کیبانیہ کی ایک شاخ کر بیبیہ ہے جو ابو کرب ضریر کے پیرو **میں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ ''ا**مام محمد بن حنفیہ زندہ ہیں۔ ان پر آج تک مرگ طاری نہیں ہوئی۔ دہ اس وقت جبل رضوی میں تشریف فرما ہیں۔ ان کے آگے دو چشمے بہد رہے ہیں ایک یانی کا ہے دومر اشمد کا۔ وہ انہی چشموں ہے اپنارزق حاصل کرتے ہیں۔ ان کی داہنی جانب ایک شیر بیٹھا ب اور با عمی طرف چیا۔ یہ دونول جانور دشمنول سے ان کی حفاظت کررہے ہیں آدر اس وقت كى يراد حاظت كرتے رہيں مے جب تك كه آپ كو خروج وظمور كا تحكم نہ مو" ان كے خيال م حطرت محمر من حنفیہ علی مهدی موعود ہیں۔ دوسرے کیسانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمر من حفیہ انتقال فرما گئے۔ گر اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ ان کے بعد کون امام ہوا۔ بعض کے خیال عل ان كے بعد على ان حسين ذين العلدين المام ہوئ اور بعض كے نزديك ال كے بعد ال ك فرزند امیر باشم عبدالله کو منصب امامت ملا تعلد ان میں سے راوندی گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو ہاشم کے بعد ان کی وصیت کے محوجب المت محد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب کی طرف معمل مو مي (الغرق بن الغرق ص 28،27)

چو تک محکد کے حالات وواقعات نے غیر معمولی طوالت افقیار کرلی ہے اس لئے بغرض اختصاد اس کا وہ سمالی کام " تھم انداز کیا جاتا ہے جو اس نے معز له قرآن کے چیش کیا۔ جو

حضرات اس متنی و منجع خطامت کے مطالبہ کا اشتیاق رکھتے ہوں وہ علامہ عبدالقاہر کی کتاب ''الفرق بین الفرق'' (م 34-35)اور کتاب الدعاۃ (م 64-65) کی طرف رجوع فرمائیں۔ فصل 6۔مصعب بن زمیر کا کوفہ پرجملہ اور مختار کا قتل

اہر اہیم من اشتر کو فی مختار کا دست راست تھا۔ مختار کو جس قدر ترقی و عروج نعیب ہوا وہ سب اہر اہیم من اشتر کی شجاعت ، لولوالعزی اور حسن تدبیر ہی کار بین منت تھا۔ ابر اہیم جد هر گیا شجاعت و اقبال مندی کے چریرے اثراتا گیا اور جس میدان کا رخ کیا۔ فق و ظفر ہاتھ باندھے سائے آ موجود ہوئی۔ ابر اہیم ہر میدان میں مختار کے دشنوں سے لڑا اور اس کے علم اقبال کو ثریا تک بند کر دیا۔ البتہ ایک موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہر اہیم نے اسے تنا چھوڑ دیا اور یک دہ وقت تک بند کر دیا۔ البتہ ایک موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہر اہیم نے اسے تنا چھوڑ دیا اور یک دہ وقت نے بند مختار کا کو کب اقبال زوال و فنا کی شغق میں غروب ہوگیا ہے جس محارب میں مصحب من زیر والی بھر ہ نے کوفہ پر حملہ کرکے مختار کے شجر اور حیات کو مستامس کیا ہے اس میں ایر اہیم نے مختار کا ساتھ نہ دیا بلعہ موصل میں الگ بیٹھا مختار کی ذات و ہربادی کا تماشہ دیکھتار ہا۔

ائن جریر طبری، این اثیر وغیره مورخول نے اس عقده کا کوئی حل چیش فیس کیا کہ ایر اتیم فیاس میں کہ ایر اتیم اس موقع پر اس سے کول بے اعتمائی برقی۔ البتہ علامہ عبدالقابر بعد اوی نے حقیقت حال کے چره کو بے فقاب کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ایر اتیم کو معلوم ہوا کہ مخار نے علی الاعلان نبوت اور نزول وقی کا دعویٰ کیا ہے تو دہ نہ صرف اس کی اعانت سے دست کش ہو حمیا بلعد اپنی خود مخاری کا علان کر کے بلاد جزیرہ پر بھی قبند جمالیا۔ (الفرق ص 35)

مصحب الن زبیر کو ان حالات نے فاکدہ اٹھانے کا موقع ہاتھ آیا۔ اس سے پیشتر رؤسائے کو فہ اور مختار کے تعلقات سخت کشیدہ ہو بچکے تھے۔ اس میں شبہ نمیں کہ ہر وہ فخص جس کے دل میں خدا اور اس کے برگزیدہ رسول کی محبت کا نور ضیا اقلن ہے مختار کی ان سر گرمیوں کو نظر استحسان سے مختو کی ان سر گرمیوں کو نظر استحسان سے گھے گاجو اس نے وشمتان آل رسول کی تخریب داستیمال کیلئے شروع کرر کمی تخیس اور رؤسائے کو فہ مجی اس کام میں اس کے قدر شاس اور موسکہ تھے لیکن اہل کو فہ کو اننی ایام سے بہد ایر اہیم میں اشتر ہنوز مختار کار فیق کار تقلہ مختار کے خلاف کچھ شکایتیں پیدا ہوگئی تحیس جن کی جہد اس اور جہ سے انہوں نے اس کے خلاف علم مبادزت بلد کردیا تھا اور مختار نے ایر اہیم کی مدو سے ان کو وجہ سے انہوں نے اس کو خلاف می دو سے ان کو دیس کردیا تھا۔ اس وقت تو یہ لوگ زک پاکر خاصوش ہوگے اور نفرت و عزاد کی چنگاری دب کئی لیکن جب ایر اہیم نے مختار کا ساتھ چھوڑ دیا تو رؤسائے کو فہ کی رگ انتقام جنبش میں آئی اور انہوں نے چاہا کہ جس طرح بن بڑے مختار کا کر خاک فنا میں طاویا جائے۔

## رؤس عَ كوف كاورود بعره اور ملد آور موت كي اشتعال المكيزي :-

مصعب كي يغاركوف ير:-

لگاكد "موت كاآنا لازى امر ب اور جس موت يس مرنا جا بهتا مول وه وي موت ب جس پراين شيد كا فاتمه موا"\_

جب مخار کو معلوم ہواکہ مصعب کی فوج شکلی اور تری کے دونوں رائے عبور کر کے اس کے قریب پہنچ گئے ہے تواس نے ہمی کوفہ ہے جنبش کی اور مقام سلجین پر آکر ڈیرے ڈال دیے۔ سلجین مختلف دریاؤل کا سنگم ہے۔ اس مقام پر دریائے جیرہ دریائے سلجین، دریائے قادسیہ اور دریائے برسف فرات سے نکلتے ہیں۔ مخار نے اس سنگم پر ایک مد اواکر دریائے فرات کا پانی روک دیا۔ اس طرح فرات کا تمام پانی معاون دریاؤل میں چڑھ گیا۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ بھری فوج جو کشتیوں میں بیٹھی چلی آرہی تھی ان کی کشتیاں کیچڑ میں کچنس گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر بھر بول نے کشتیال چھوڑ ویں اور یا پیا دہ کوچ کرنا شروع کیا۔ ان کا رسالہ ان کے آگے دریائے فرات کے ہند تک پہنچ گیا۔ اور اس کو منہدم کر کے کوفہ کی طرف باگیں اٹھائیں۔ جب مختاد کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی مقابلہ کے لئے آگے بوھا اور مقام حرورا میں پینچ کر موریے تیار کرائے۔ قصر اور مبجد کو منتحکم کیالور قصر میں بدی عجلت کیباتھ وہ تمام سامان فراہم کیا جس کی حالت محاصرہ میں ضرورت پیش آتی ہے اتنے میں مصعب بھی حروراء پینچ مکتے جو ولایات بھر ہ و کوفہ حد فاصل ہے۔ آتش حرب شعلہ زن ہوئی۔ کومصعب کی فوج میں سے محمد ان اشعث رکیس کو فد جس نے دوسرے کو فی رؤساء کے ساتھ بھر و جاکر مصعب کو حملہ آور ہونے کی تر غیب دی تھی اینے تمام دستہ فوج کے ساتھ کام آیا تاہم مخارکی فوج کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا بڑا۔ اور وہ مقابلہ کی تاب نہ لاکر سخت بد حالی کے ساتھ تھاگ کھڑی ہوئی۔ جتنی دیر تک فوج برسر مقابلہ ر بی۔ مخار نمایت بے جگری سے لڑتا رہا۔ آخر فوج کی ہزیمت نے اس کو بھی چیچیے ہٹنے پر مجبور کیا۔ اب وہ پیا ہو کر کوفہ پہنچالور قصر امارت میں قلعہ بند ہو گیا۔ دوسرے دن محار کی ہزیت خور دہ سیاہ بھی کوفہ پہنچ گئی۔ ہزیت وپسیائی کے وقت مختار کا ایک افسر اس سے کہنے لگا کہ کیاآپ نے (وحی آسانی سے اطلاع پاکر) ہم سے فتح و ظفر کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور یہ نہیں کہا تھا کہ ہم و مثمن كومار محكاليس ك ؟ مخارف كما "كياتم ني كتاب الله من بيركية نهيل يزهى"

ترجمہ: - (حق تعالی جس قوم کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جے چاہتا ہے حال رکھتا ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں اوح محفوظ ہے)"

قصر كامحاصره اورمحصورين كى بدحالى:-

مختار قریبایس ہزار فوج حروراء لے حمیا تھاان میں سے پھے آدمی تو مارے گئے کچھ کو فد بینج کر اپنے اپنے گھروں میں روپوش ہو گئے اور آٹھ ہزار آدمی مختار کے پاس قصر میں جا داخل ہوئے

اب مصعب کی فوج کوف پنچی قصر کا محاصره کر لیا محاصره چار مهینه تک جاری رہا مختار ہر روز اپنے رسالہ کے ساتھ قصر میں سے برآمہ ہو کر کوفیہ کے بازاروں میں جاکر دعمن سے دو دو ہاتھ کرتا اور کچے زیادہ نقصان کنجائے بغیر والی آجاتا۔ محصورین کی حالت ون بدن نازک ہونے لگی۔ بیہ د کیو کر اہل شہر بھی جو مخار کے مخالف تھے دلیر ہو گئے۔ متیجہ بیہ ہواکہ جب مجمی مخار کار سالہ حملہ كرنے كيلي قصر سے ذكاتا تو مكانات كى چھوں برسے ان براينيس چر، كيجر اور غليظ يانى والا جاتا۔ عاصرین نے سامان رسد کی آمد بالکل مسدود کر رکھی تھی اس وقت محصورین کی اسر او قات کی سے صورت تھی کہ بہت سی عورتیں اپنے اپ مکانات ہے اشیاء خورد و نوش کسی چیزے ڈھانک کر لے چلتیں۔ بظاہر یہ معلوم ہو تاکہ وہ نماز کیلئے جامع مجد جاری میں یاکی عزیز ویگانہ سے ملنے جاتی ہیں اور جب قصر امارت کے پاس پہنچتیں تو عقار کے آدمی ان کیلیے وروازہ محمول دیتے اور اس طرح کھانا پانی ان کو نیوں کے پاس پہنچ پاتا جو مخار کی فوج میں تھے جب مصعب کو اس کی اطلاع ہوئی تو شہر کے تمام چور راستوں پر پہرے ہھادیے اور کوسٹش کی کہ کوئی فخص محل تک نہ پہنچ سكے تاكد محصورين بهوكے بياہے ہى ہلاك ہو جائيں اس وقت ان كى بيد حالت ميں يكى يانى پينے کھے بیت المال میں شد بحر ت موجود تھا۔ پانی کی تکلیف دیکھ کر مختار نے عظم دیا کہ کئو تئیں میں شد ڈال دیا جائے۔ تاکہ پانی کا مزاہد ل کر پینے کے قابل ہو جائے اس طرح اکثر لوگ سیراب ہو جاتے تھے۔ اب مصعب نے محاصرین کو قصر امارت سے اور قریب رہے کا تھم دیا۔ بعض و قت صعب کے فری دیتے محل کے اس قدر قریب پہنچ جاتے تھے کہ مخار نے ان آدمیوں پر چو قصر **یں دکھائی** ویے بسہولت تیر اندازی کی جاتی۔ اب یہاں تک دکھ بھال کی جانے گئی کہ عل سے مرد روج مورت می سمی طرح سے آتی و کمائی دیتی اس کا نام و بد منزل مقصود اور آرور فت کی خرض و عایت وریافت کی جاتی۔ ایک دن دو تین عور تیں گر فرار کی گئیں ہے اپنے مد عدول کے یاں جو قصر علی محصور تھے کھانا لے جاری تھیں۔ جب مصحب کے سامنے پیش کی ستمتی تواضی با حومت وایس مج دید ایک مرتبه مصعب کی فوج کے پھر بعر کی اور کونی نوجوان جد بھ کی افادول سے بے خبر سے بغیر سروار کے بدے بازار میں نکل بڑے اور عمار کو "این ووت کے خطاب سے پار نے گھ علی قصر کی جست پر برآمد موالور کنے لگا معلوم ہوتا ہ ک و می کوف یامر و کاکوئی محتر سروار میں بے درنہ یہ کبی جھے اس نام سے نہ پکارتے۔ محکر نے ون کو مینظم حالت میں وکی کر جہا کہ تس نس کروے چنانچہ قصر سے باہر نکل کر ان پر عت كرے كاروه كياور دوسوكومول كے ساتھ ان ير حمله كيا۔ قريباً سو توويل كيت رب اور بتی اس طرح به اوسان بھامے کہ ایک پر ایک گرا پڑا تھا۔ تھوڑے فاصلہ پر چینچے چینچے عثار کے وست نے انسیں بھی جالیا اور مار مارکر ان کا تعلیان کرویا۔

## فوج کی دون ہمتی اور بے و فائی اور مختار کا قتل: -

جب محاصرہ کی تختی روز افزوں نا قابل ہر داشت ہونے گلی توایک دن مختار نے اپنے لشکر کو جمع كرے كہنے لگا" ياد ركھوكہ جس قدر محاصرہ طويل ہوگا تمهاري طاقت جواب ديتي جائے گي اس لئے بہتر ہے کہ باہر نکل کر کھلے مندان میں داد شجاعت دیں اور لڑتے لڑتے عزت سے جانیں وے دیں۔ آگر تم بہادری سے اوے تو میں اب ہمی و لا کی طرف سے مایوس سیس مول "مر انسیں اس کی ہمت نہ بڑی اور جنگ کیلئے باہر نکلنے سے انکار محر دیا۔ البتہ صرف انیس آومیوں نے ر فانت پرآماد گی فلاہر کی۔ مختار مخالفین ہے کہنے لگا''خدا کی قتم! میں کسی کو اپنایا تھ نہ دول گا۔ آگر تم نے میراساتھ نہ دیااور میں نے باہر نکل کر جنگ شروع کی اور مارا گیا تو تم اور بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو جاؤ کے اور اگرتم نے اپنے شیک دسمن کے حوالے کر دیا اور اعداء نے قابو پاکرتم کو ملّل كرنا شروع كيا توياد ركھوكدتم لوگ ايك دوسرے كے مندند لكو مح اور كهو مح اے كاش! بم نے مخار کا کما مانا ہوتا۔ اگر اس وقت میرا ساتھ دو اور بالفرض تم کو فتح نہ ہو تو بھی شرافت اور عزت کے ساتھ تو مرو مے "لیکن انبول نے ایک ند سی۔ ان عظار خوشبولور عطر لگا کر انیس آدمیوں کے ساتھ قلعہ سے برآ مر جوار باہر کال کر ایک فض سائب ان مالک نے علیحدگی اختیار کرلی۔ اب اس نے باقیماندہ اٹھارہ آدمیوں کی رفاقت میں مقابلہ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیریش تمام ساتھی نذر اجل ہو گئے۔ آخر محار خود بھی ان مقولوں کے ڈھر پر ڈھر ہورہا۔ یہ حادثہ 14 ر مضان 67ء کورونما ہوااس وقت مختار کی عمر 67 سال کی متمی۔ مختار کے تحل کے دوسرے دن اس کے ایک افسر حیرین عبداللہ علی نے مخار کی قلعہ میر فوج ہے کہا کہ "سب آدمی باہر فکو اور لڑ كر عزت كى موت مر جاؤ اور ياو ركھوكه أكرتم نے دون بمتى كا ثبوت ويكر اسى تين وحمن كے حوالے کیا تو بھی اعداء تم کو زندہ نہ چھوڑیں مے" لیکن ان لوگوں نے انکار کیا اور اپنے تین بھری فوج کے سپر د کردیا۔بھر ہوں نے ان کو پابہ جولال باہر نکالا۔ آخر مصعب نے روسائے لشکر کی خواہش اور رائے عامہ کے ہمو جب مختار کی فوج کے تمام آدمیوں کو مۃ تیج کرنے کا تھم دیا۔ اب حیرین عبداللہ کی کومصعب کے سامنے پاپٹر کیا گیا۔ حیر کہنے لگا۔ "تمام حمرو ثناکا مستحق وہی خالق کردگارہے جو اس وقت تمہاری آزمائش کررہاہے کہ ہمیں معاف کرتے ہویا نہیں؟ اے امیر! اس وفت دوامورآپ کے سامنے ہیں۔ رضائے اللی اور اس کی ناراضی۔ جو محص معاف کر تا ہے خدا اے معاف کر تا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے اس کو عزت حشیا ہے لیکن جو مخص سز ا دیتا ہے وہ قصاص سے مامون و محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اے این زبیر! ہم تمہارے اہل قبیلہ اور مسلمان ہیں۔ ترک یا دیلمی نہیں ہیں مناسب یہ ہے کہ تم صاحب قدرت ہو کر معاف کر دو" یہ باتیں سن کر

محکر کی ایک ہوی کافتل برم ارتداد:-

مصعب کے حکم سے مخار کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے اور مسجد کے پاس کیلوں سے ٹھونک كر نسب كر ديئے ہمئے۔ اب مخاركى ہويال مصعب كے سامنے پیش كى گئيں۔ ايك كو ام ثابت ہت سمرہ کتے تھے اور دوسری کا نام عمرہ بنت نعمان تھا۔ مصعب نے ان سے یو چھا کہ مخار کے وعوى نبوت ووى ك متعلق تهماراكيا خيال ب؟ ام المت نے جواب دياكه "جس معامله ميں حدی رائے دریافت کی جاتی ہے۔ اس کے متعلق حارے لئے بجز اس کے کوئی جارہ کار نہیں کہ ہمآپ کی رائے کی تائد کریں " یہ س کر مصعب نے اسے رہائی دیدی مگر عمرہ نے کما "مخار خدا کے نیک بدوں میں سے تھے۔ اللہ تعالی اپنا مخصوص رحم و کرم ان کے شامل حال کرے" اس جواب پر مصعب نے اسے محبس میں بھیج دیا اور اس کے متعلق اپنے بھائی جناب عبداللہ بن زبیر " کو لکھاکہ " یہ عورت اس بات کی مدعی ہے کہ مخار نبی تھا۔ اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ جناب عبدالله بن نير مخرت سيد الاولين و اللآخرين عليه كي پيوسيمي زاد بهائي ك فرزند اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے خواہر زادہ تھے۔انہوں نے لکھ بھجاکہ ''اگر اس کا ہی عقیدہ ب تو (وہ ختم نبوت کی مشر اور مرتدہ ہے)" اے (بوجہ ارتداد) کل کیا جائے" چنانچہ رات کی حر كى من اے محبس سے ثكال كر حرو اور كوف ك ور ميان لائے يوليس ك ايك آدى نے جس كا نام مطر تفا تكوار كے تين ماتھ رسيد كئے۔ عمرہ نے عرب كے دستور كے بموجب اپنے اعراوا ورب کو مدو کیلئے بکارا۔ عمرہ کے بھائی لبان بن نعمان نے یہ فریاد سی۔ فوراً مطر کی طرف **جھٹا۔ اور زور سے ایک تمپڑ اس کے رسید کر کے کہنے لگا۔ "حرام زادے! تونے اسے کلّ کیا** ب خدا تیرے باتھ کو قطع کرے" مطرنے لبان کو پکڑ لیا اور اے مصعب کے یاس لے آیا۔ صعب نے علم دیا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ اپنی ہمشیر کے قتل کا وحشت انگیز اور جانکاہ مظر : <u>ک</u>یو کرنمی طرح بر داشت نهیں کر سکنا تھا۔

#### باب نمبر7

# حارث كذاب دمشقي

حارث بن عبدالرحمٰن بن سعید حمنی وشقی پہلے ابو جلاس عبدی قریثی کا مملوک تھا۔
حصول آزادی کے بعد اس کے دل میں یاد النی کا شوق سرسرایا۔ چنانچہ بعض اہل اللہ کی دیکھا دیکھی
رات دن عبادت اللی میں معروف رہنے لگا۔ سر رُق سے زیادہ غذا کو نہ کھا تا، کم سوتا، کم بوتا، کا بل کے انتقال کو عاب قصوی تک بہنواد ہے اور معرفت اللی ارشاد وافادہ کے بہنواد ہے اور معرفت اللی کا نور مبین اس کے کشور دل کو جمگاد بتالیکن اس غریب کو معلوم نہ تھا کہ جولوگ کی رہبر کا ال کی محبت میں رہ کر منازل سلوک طبے کرنے کے جائے از خود ریاضت و انزوا کا طریقہ اختیار کرتے بیں شیطان ان کا رہنما بن جاتا ہے۔ اور اس وقت ان کا پیچھا نمیں چھوڑ تا جب بک کہ کرتے بیں شیطان ان کا رہنما بن جاتا ہے۔ اور اس وقت ان کا پیچھا نمیں چھوڑ تا جب بک کہ کرتے بیں شیطان دہ ہلاک لیدی کے تحت الحو کی تک نہ پہنچادے۔

## شیطان کے طریق اغواو تضلیل:-

شیطان کا معمول ہے کہ وہ طرح طرح کی نورانی شکلیں افتیار کر کے بے مرشد ریاضت کشوں کے پاس آتا ہے۔ انہیں انواع و اقسام کے سبز باغ دکھا تا ہے کس سے کہتا ہے کہ تو ہی مہدی موعود ہے کس کے کان میں یہ بھونک دیتا ہے کہ آنے والا مسیح تو ہی ہے کس کو طلال و حرام کی پاید بول ہے مشخی قرار دیتا ہے۔ کس کو اپنی طرف ''نبوت و رسالت''کا منصب خش جاتا ہے۔ لیکن حربان نصیبی اور حق فرامو فی کا کمال دیکھو کہ علبہ اس نورانی شکل کو شیطان نہیں جاتا ہے۔ لیکن حربات سے یقین کرتا ہے کہ خود خداوند عالم نے اپنا جمال مبارک دکھایا ہے اس نے ہم کلامی کا شرف حشا ہے اس نے اسے مهدویت یا مسیحت یا نبوت کے منصب جلیل پر سر فراز فرمایا ہے۔ ویل میں صلحاتے امت کے چند ذاتی تجربے اور مشاہدات سپرو تھم کے جاتے ہیں تا کہ قار کمین کرام کو معلوم ہو سکے کہ جنود البیس عباد وزباد کو راہ حق سے منحرف کرنے کیلئے بیں تاکہ قار کمین کرام کو معلوم ہو سکے کہ جنود البیس عباد وزباد کو راہ حق سے منحرف کرنے کیلئے خدع و دجل کے کیسے سیری رو پہلی جال بخصا تا ہے ؟

## حضرت غوث الاعظمُ اور شيطان كي آواز :-

لهام عبدالوماب شعرانی<sup>سر</sup> لور شیخ عبدالحق محدث و ہلوی نا قل ہیں۔ سید ضیاء الدین ابو ن*صر* مویٰ کہتے ہیں کہ میرے والد امجد حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سر ۵ فرماتے تھے که ایک دفعه میں سفر میں تھا۔ میرا گذر ایک دشت میں ہوا جمال یانی ناپید تھا۔ میں چند روز وہاں م ام مر پانی پر دسترس نہ پاسکا جب تھتی نے صد سے زیادہ غلبہ کیا تو حق تعالی نے اپنی رحت سے امر کا ایک گلزا متعین فرمادیا۔ جس ہے و قاً فو قاً پانی کے قطرے گرتے اور میں تسکین یا تا۔ انمی الم من ایک رات ایبانور بلند مواکه جس نے شب و یجور می آفاق عالم کو منور کردیا۔ نور میں ے ایک عجیب و غریب صورت نمودار ہوئی۔ اس نے آواز دی "اے عبدالقادر! میں تیرا یروردگار ہوں۔ میں نے تجھ پر وہ سب کچھ حلال کیا جو دوسروں کیلئے حرام و ناجائز قرار دے رکھا ب جو کچھ تو جاہے اختیار کر اور ہر وہ فعل کرلے جس کی طرف تیری طبیعت کا میلان ہو" میں سو چنے لگا کہ النی! بیر کیا ماجرا ہے۔ مجھ ہے پیشتر نبوت و ولایت کے لا کھوں شہباز فضائے قرب میں برواز کرتے رہے ان میں ہے کس کو اتنے بلند نشیمن آزادی میں جگہ نہ وی گئی اور کسی ہے طلال و حرام کا تقید دورنه ہوا۔ آخر ش کون ہول که مجھے ایبانادر و عدیم الشال تھم سایا جاتا ہے؟ م نے معا فراست سے محسوس کیا کہ رہ صدا اغوائے شیطان ہے میں نے اَعُودُ باللّٰہ مِنَ النئيطان الرُّحيْم يرح كركماا معون ! دور موكيا بحاب ؟ ناكاه دو نور ظلمت عبدل كيا اوراس تورائی صورت کا بھی عم و نشان باقی ندر با پھر اواز آئی "اے عبدالقادر اآج تو اے علم کی بدوات محد ے 6 کیا۔ ورند عل نے ای طرح سر سالکان طریقت کوراہ حق سے الیا چیر دیا کہ ان میں ے كوئى بھى اپ مقام قرب ير قائم ندره سكا يد كيسا علم ب جو تجفي عاصل ب اور كيسى بدايت ے جس سے قومتد ہے علی نے کما ترجمہ:- (اللہ بی کا فضل واحمان ہے۔ وہی سرچشمہ رشدو معادت ہے اور ایداء دانتایس ای سے تونش ہدایت ملت ہے)

یال یہ معلوم کرنا دلچیں سے خالی نہ ہوگا کہ جس نورانی پیگر نے دعزت نوث التقین سے حال و حرام کی قید اٹھائی تھی ای "ذات شریف" نے مرزا غلام اسم صاحب قادیانی کو بھی آئوں کو رمطتی العمائی کا تمند عطاکیا تھا جو تک دھرت محبوب بحانی اسے علم و عمل ش کال و یکنا سے السی کالپ پر کوئی میں نہ چالی کین بے چارے مرزا غلام اسم جیسے تحض سے اس بات کی کوئی امید حسیں ہو تھی کہ دہ شیطان کے نجد انواء سے چی رہتا۔ بیر حال معلم الملوکت نے مرزا صاحب ہو کر کی قدر پردہ اسے "پاک" وردوشن چرہ پر سے جو "تور" محض ہا اللہ کے تاہم صاحب سے قریب ہو کر کی قدر پردہ اسے مرزا تو چاہے سو کر لیا کر کے تکہ میں نے تیرے کر مرزا صاحب کو اللم کیا: - ترجمہ : - "اے مرزا تو چاہے سوکر لیا کر کے تکہ میں نے تیرے

تام گناہ معاف کردیئے ہیں" سید الطا کفتہ کا شاگر د سلطان کی کمند خدع میں: -

سید الطا کفه حضرت شیخ ابوالقاسم جنید بغدادی قدس سره کا ایک نا قص مرید اپنی حماقت ہے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں کامل ہو گیا ہوں۔ اب جمھے صحبت شیخ کی احتیاج نہیں۔ اس خیال خام کو ول میں طے کر کے اس نے حفزت جنید کی صحبت ترک کر دی اور عزالت نشینی اختیار کر کے ذكرو فكريس معروف ہوا۔ تعوار على روز بعد وہ ہرشب ديكھنے لگاكه فرشتے آسان سے مازل ہوتے ہیں اور اے اونٹ پر سوار کر کے عالم بالا کو لے جاتے ہیں اور ریاض کے گلتان کی سیر كراتے ميں۔ايك دفعہ اس نے اپنے بعض مخلص احباب سے ذكر كياكہ ميں بارگاہ رب العزت میں اس در جہ رفیعہ پر پہنچا ہوں کہ ملا نکلہ میری خدمت پر مامور ہیں اور ہر شب سوار کر کے مجھے گلتان بهشت کی سیر کراتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر حفرت جنید کی سمع مبارک تک پیٹی۔آپ برخود غلط مرید کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی زبان سے عروج و صعود کی کیفیت س کر کہ الله برات كو بنب جنت من سنج تو ورالا حول ولا فوة إلا بالله برحد دينا اس في اليابي كيا-ناگاہ کیا دیکتا ہے اتمام شیاطین بھاگ رہے ہیں۔ وہ محورت پر سوار ہے اور مردول کی بثیال سامنے پڑی ہیں، کا یہ فخص جو نکا بی کو تاہی و تمراہی ہے توبہ کر کے حضرت جنید کے کاشانہ زمد پر حاضر ہوا۔ اور تجدید بیعت کر کے پیر کے برکت انفاس سے درجہ کمال کو پہنچا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ جب تک مرید در جہ کمال تک نہ پہنچ جائے اس کا شیاطین کی مفویانہ وست بر د ہے محفوظ ر ہنا محال ہے۔ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ کوئی مخص دار دنیا میں خالق پھوں عزاسمہ کو ظاہری آ محمول سے جو سر میں ہیں ہر گز نہیں دیکھ سکتا چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام طالب دیدار ہوئے تو انهيس محى "لن ترانى" بى جواب ملا تفله البته عالم آخرت مين الل جنت كو اليي آئكميس عطاك جائیں گی جو بے کیف وغیر مر کی خدا کو دیکھ سکیں گی۔

#### شيطان كاتخت:-

مولانا عبدالر حمٰن جای نے قات الانس میں ابو محمد حقاف کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک چگد مشاخ شرراز کا بجن تھا جس میں ابو محمد حقاف بھی موجود تھے۔ گفتگو مشاجہ کے بارہ میں شروع ہوئی۔ ہر ایک نے اپنے اپنے معلومات پیش کے۔ ابو محمد خاموثی سے سب پچھ سنتے رہے لیکن خود پچھ بیان نہ کیا۔ حصاص نے کما کہ 'آپ بھی پچھ فرما ہے''انہوں نے کما کی تحقیقات کافی جیں۔ حصاص نے امراد کیا تو ابو محمد خفاف کہنے گئے کہ ''یہ جس قدر گفتگو تھی صد علم میں تھی

لیکن مشاہدہ کی حقیقت کچھ اور بی ہے " حاضرین نے کہا" زرا اس کی وضاحت فرما دیجے" بولے "مشاہدہ یہ ہے کہ تجاب اٹھ کر معائدہ ہو جائے" علاء نے پو چھا یہ آپ کو کیوں کر معلوم ہوا؟ کہا کہ "ایک مرتبہ میں تبوک میں فقرو فاقہ اختیار کئے ہوئے مناجات میں مشغول تھا کہ یک بیک ججاب اٹھ گیا۔ میں دیکھتے ہی تجدے میں جاب اٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ عرش پر حق تعالی جلوہ افروز ہے۔ میں دیکھتے ہی تجدے میں جا پڑا اور عرض کیا ترجہ : - (اللی تو نے جھے اپنی رحمت سے کیے ہی بائد درجہ پر پہنچایا ہے؟) یہ من کر سب لوگ گر داب ورع میں غوط کھانے گئے۔ جساس ابو مجمد سے کئے گئے لیک بزرگ کی ملاقات کر آئیں اور انہیں ابن سعدان محدث کے پائی لے گئے۔ جب وہاں پہنچ تو شخ لین سعدان سے تعظیم و تحریم میں جو حدیث آب نے بمال دھنر سے جو حدیث آب نے بمال موری میں خواب نے بیان نے کہا کہ حضر سے جو حدیث آب نے بمال فرائی تھی۔

ترجمہ: - حصرت سید العرب والحجم ملک نے فرملیا کہ آسان اور زمین کے ور میان شیطان کا ایک تخت ہے جب کسی انسان کو فتنہ میں والناور ممراہ کرنا چاہتا ہے توہ تخت و کھا کر اپنی طرف ماکل

آبو محمد کنے گئے کہ ذرا ایک وقعہ پڑھئے۔ انہوں نے حدیث کا اعادہ کیا۔ ابو محمد یہ س کر زار زار رونے گئے۔ دیوانہ دار تھا گا روز تک غائب رہے۔ جصاص کتے ہیں کہ جب تعموڑے روز کے بعد ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ اسنے روز تک کمال تحق ؟ کمااس کشف و مشاہدہ کے وقت سے جتنی نمازیں پڑی تحص ان سب کی قفا کی وہ سب الحکمی کی پرستش کی تحق اور کمااب اس کی ضرورت ہے کہ جمال شیطان کو مجدہ کیا تحادیث جاکر اللہ سات کروں پھر چلے گئے اور دوباروہ ملاقات نہ ہوئی۔

یمال موقع کی مناسبت سے یہ بیان کر ذقیا ہمی ضرور ہے کہ حضرت مرزا غلام اہم صاحب تعدیق ہمی ایک شیطان کی "شرف زیارت" سے مشرف ہواکرتے تے باید اس سے درجہ انس فیر یہ تعلق ہوگئ متی کہ خدان اور ول گئ تک پہنچتی تھی۔ آخر شیطان ہمی تو اپنا معبود نما جلوہ ہر کسویا کمی و آئی متی کہ خدان اور ول گئ تک پہنچتی تھی۔ آخر شیطان ہمی تو اپنا معبود نما جلوہ ہر سے معادت" سے سراب ہونے کیلئے ہمی پکھ صلاحیت درکار سے معدامیا ہو جس کے ساتھ لاکھول دوسر سے شکار ہمی خود فود کفنے چلے آئیں۔ وہ شکاری کیا ہم اکسان کو ساتھ وار دوسر ول پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ بہر حال سرزا صاحب ستمرہ وہ ہے کہا دام میں انہاں کا ابیا المام شیں سمت میں د تم فرما ہیں۔ "ام الزمان کا ابیا المام شیں سعت کی ہے گئی ہے دو کہ دو کون شدہ ہو۔ بہ کہ دو کون شدہ ہو۔ بہ کہ دواک تقدر پردہ ایک بات تعدامی ہوجاتا ہے اور کی قدر پردہ اپنیا ک

کوئی شخصا کررہا ہے اور یہ کیفیت دوسروں کو میسر نہیں آتی۔ پس میں اس وقت بے د حزک کہتا موں کہ خدا کے فضل ہے وہ امام الزمان میں ہوں"

شخ ان عربی کے پیر طریقت اور تلبیس اللیس :-

الله المبلی الل خلوت کوراہ راست ہے مخرف کرنے میں ایسے ایسے کمال رکھتا ہے کہ انسانی علم و عمل کے بوے بوئے اس کی اوئی فسول طراز یول ہے آنا فانا زیروزیر ہوجاتے ہیں۔ اگر توثیق النی اور ہدایت ازلی رفتی حال ہو تو انسان میں اس کی مغویاتہ وست برد ہے ہر وقت محفوظ ہو وقت محفوظ ہو وقت محفوظ ہو وقت محفوظ ہو والنہ ہی مطرح پکتا ہے کہ جس کا جھٹکا مشرق و مغرب تک محسوس بعض لوگول کا خیال ہے کہ مرز اغلام احمد صاحب قادیاتی ہی وہ محفی ہیں جنہول نے مسلح موجود ہونے کا وعوی کیا گیاں آپ کو اس کتاب کے مطالعہ ہے معلوم ہوگا کہ اس منصب کے اور بھی دعویدار گزر چھے ہیں۔ جس کم اس کتاب کے مطالعہ ہے معلوم ہوگا کہ اس منصب کے اور بھی دعویدار گزر چھے ہیں۔ جس مطرح شیطان مح اپنی ذریات کے بدوآفر پیش ہے ایک حالت پر چلاآتا ہے۔ اس کے طرق اصال کی میں بھی یک رقمی الله فتو اس کی طرق اصال کی معربی ہوگا کہ اس معربی ہوگا کہ اس مقالہ نے علی ہو اس کی مرحبہ الله فتو حالت کے موجود ہو "کین چو تکہ وہ ہر چیز کو کتاب و سنت کی عیک ہے دیکھنے کے عادی ہے حق تعالی نے موجود ہو "کین چو تکہ وہ ہر چیز کو کتاب و سنت کی عیک ہے دیکھنے کے عادی ہے حق حق تعالی نے امیس شیطان کے دام ترویر ہے حقوظ رکھا۔)

حارث پر جنود ابلیس کی نگاہِ التفات :-

جب جنود ابلیس نے حادث کو اپنی نگاہ النفات سے مخصوص کر کے اس پر القاوالهام کے دروازے کھولے تو اس کو عجیب فتم کی چیزیں دکھائی دینے لگیں جو پہلے بھی مشاہدہ سے تہیں گزرتی تعییں۔ اس کے سر پر کی عینی نفس شخ طریقت کا ظلِ سعادت لمعہ افکان شیس تھا۔ جس کی طرف یہ دجوی کرتا ہوروہ اسے شیطائی انواء کو شیوں سے متنب کر کے صر صر صلالت سے چاتا۔ اس کا باپ موضع حولہ میں رہتا تھا۔ اس کو لکھ جمجا کہ "جلدی سے میری خبر لو۔ جمعے بعض ایسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جن کے متعلق خوف ہے کہ مبادا شیطان کی طرف سے ہوں" میں پر حد کر محم کروہ راہ باپ نے اس کو ورطہ ہلاک سے نکالے کے جائے النا گرائی کے جال میں پیشنا دیا اور لکھ جمجا "بیٹا! تو اس کام کو بے خطر کر گزر جس کے کرنے کا تجمعے تھم ہوا ہے کو تک حق تعالی کا ارشاد ہے"

ترجمہ : - کیا میں تم کو بناوں کہ شیاطین کس پر اتراکرتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں

جو دروع كوبد كرواري

" تونہ وروئ کو ہے اور نہ بر کر دار۔ اس کے تواس شم کے اوہام کو اپنے پاس نہ پھنگنے دے اور بلا تال اس کی شمل کر جس کیلئے تھے ارشاد ہوتا ہے"۔ لیکن حارث کے باپ کا یہ استدال باکل باطل تھا کہ تکہ اس سے اگلی آیت۔ ترجہ: - (شیاطین کی اطلاعیں سنے کیلئے کان لگائے باکل باطل باطل تھا کہ تکہ اس سے اگلی آیت۔ ترجہ: - (شیاطین کی اطلاعیں سنے کیلئے کان لگائے فیب دوئی ہے مہاتھ تقد س بائی کی دکا نیم کھول رکمی تھی۔ دی لوگ شیاطین سے فیب دوئی ہے کہ باتی کی دکا نیم کھول رکمی تھی۔ دی لوگ شیاطین سے مروال پیدا کرتے اور اون سے فیب کی باتی سنے کیلئے کان لگائے رکھتے تھے۔ فر فس آیت کے مفہوم میں تھی ہے کہ بنی آوم کو درطہ بلاک میں ڈالے۔ وہ کفار فبار کر تھا ہے کہ بنی آوم کو درطہ بلاک میں ڈالے۔ وہ کفار فبار کر خواہم کو تو ان کے حال پر چھوڈ دیتے میں کہ تکہ یہ لوگ ان کے مسائی تردیر کے بنی می ان خواہم کی تواہشات کے فلام نے ہوئے ہیں۔ البتہ خواص پر اپنا نیجہ انواء مارنے سے کہی نہیں جو کتے۔ لیک عرش دوگر کی خواہشات کے فلام نے ہوئے ہیں۔ البتہ خواص پر اپنا نیجہ انواء مارنے سے کہی نہیں جو کتے۔

مارث کے استدراجی تصرفات :-

حارث بیسے مخص کی عقیدت اور پیروی ہے کیو کر تخلف کر سکتے تھے۔ جس کے خوارق و کرامات کی جلوہ نمائیال عوام کو خیرہ چیٹم کر رہی تھیں۔ ہزارہا سر محتنگان بادیہ صلالت آئے اور اس کے آستانہ زہدکی جبہ سائی کرنے گئے۔

بيت المقدس كو فرار:-

جب حادث کے استدراجی کمالات نے دور زس شرت افتیار کی توایک وشقی رئیس قاسم بن بخیم نام اس کے پاس آیالور وریافت کیا کہ تم کم بات کے مدعی ہو؟ کہنے لگا" میں نمی اللہ ہوں" قاسم کینے لگا اے عدو اللہ تو نہیں ہے۔ حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ قطعابد ہو چکا ہے۔ ان دنول عبد الملك بن مروان خلافت اسلاميہ كے تخت ير جلوہ افروز تھا۔ قاسم نے جاکر خلیفہ عبدالملک سے ملاقات کی اور صارث کی فتہ انگزیوں کا حال مشرح میان کیا عبد الملک نے تھم دیا کہ حادث کو گر فلا کر کے میرے سامنے فیش کیا جائے۔" جب بولیس مر فاری کے لئے مکان پر پنجی تو اس کا کوئی کھوج نہ ال سکا۔ حارث ومثل سے بھاگ كريت المقدس پنيالور نمايت رازواري كے ساتھ اپني فتنہ انگزيوں من معروف ہو كيا۔ یمال اس کے مرید ایسے لوگول کی علاق میں رہے تھے جو باخد الوگول کی ملاقات کے شائق ہوں۔ انہیں جہال کہیں اس ذہنیت کا آدمی نظر آتا اس کو ساتھ لیے جاتے اور حارث ہے ملا قات کرا کے اپنی جماعت میں داخل کرنے کی کو شش کرتے۔ایک مرتبہ ایک بھر می کو اپنے ساتھ لے مکتے جوبیت المقدس میں نووار و تھا۔ جب اس نے توحید اللی کے متعلق حارث کی تکتہ آ فرینیاں سنیں تواس کے حقائق و معارف پر عش عش کر عمیالیکن جب حارث نے ہتایا کہ میں نبی مبعوث ہوا ہوں تو کہنے لگا کہ آپ کی ہربات پہندیدہ اور خوشگوار ہے لیکن آپ کے وعوے نبوت کے ماننے میں مجھے تامل ہے۔" حارث نے کما" نہیں نہیں تم سوچو اور غور کرو"۔ اس وقت تو بھر ی بلا تشلیم وعویٰ مجلس سے اٹھ کر چلا گیالیکن دوسرے دن مجر آیالور کہنے لگا کہ آپ کا کلام نمایت مر غوب ہے۔ آپ کی باتی خوب ول نشین ہو کی ہیں۔ میں آپ یر اور آپ کے وین متعقم پر ایمان لا تا ہوں۔ غرض بادی النظر میں وہ حارث کی جماعت میں واخل ہو گیا اور شب و روز وہیں رہنا شروع کیا۔ یمال تک کہ حارث کے مخصوص مریدوں میں شار کیا جانے لگا۔

جب بصری نے صارت کے تمام جزئی و کلی حالات معلوم کر لئے تو ایک ون کئے لگایا نی اللہ! میں بصر ہ کار بنے ولا ہول انقاق سے بیت المقدس آیا اور سعاوت ایمان نصیب ہوئی۔ اب میں چاہتا ہول کہ بصر ہ والیس جاکر لوگول کو آپ کی نبوت کی وعوت دول۔ صارف نے کما "ہال تم ضرور اپنے وطن میں رہ کر اس خدمت کو انجام دو۔" اب اس نے پت لگایا کہ خلیفہ عبدالملک کمال ہے؟ معلوم ہوا کہ اس وقت وہ صغیر ہیں فروکش ہے۔ وہاں جا کر خلیفہ سے طاقات کی اور حارث کی شرا تگیزیوں کا تذکرہ کیا۔ عبد الملک نے کما وہ کمال ہے؟ ہمر ی نے کما کہ وہ بیت المقدس میں فلال جگہ چھپا ہوا ہے اور کما کہ اگر پچھ آدمی میر سے ساتھ کر دیئے جائیں تو میں المقدس میں فلال جگہ چھپا ہوا ہے اور کما کہ اگر پچھ آدمی میر سے ساتھ کر دیئے جائیں اس کی اسے گر فقار کر کے بارگاہ خسروی میں چیش کر سکتا ہول۔ خلیفہ نے چالیس فرعائی سپاہی اس کی تحویل میں دے دیئے اور ان کو تھم دیا کہ اس کے ہر تھم کی تھیل کریں۔ اس کے بعد اپنے عال بیت المقدس کے نام میں ایک فرمان تھولیا جس میں بعر ی کو حسب ضرورت ہر قتم کی الداد بہم بہتے نے کی تاکید کی۔

### · سلاسل کا از خود کٹ کرگر نا حارث کی گرفتاری اور ہلاکت :-

بھری ان پادوں کو لیکر بید المقدس آیا اور رات کے وقت حارث کے قیام گاہ پر پہنچا۔ یہ مخص ساہیوں کو ایک آڑیں کھڑ اکر کے پہلے خود گیالیکن دربان نے دروازہ کھو گئے ہے انگار كيالور بولاكم وتم حفرت كے خدام من داخل ہو تاہم اتن رات كے كى كے لئے داخله كى ا جاذت نہیں۔لیکن بھری نے سخن طرازی اور فسول افسانہ سے رام کر کے اسے دروازہ کھو لئے یر رضا مند کر لیلہ جب دروازہ کھلا تو بصری نے معاً سیاہیوں کو بھی بلا لیا یہ دیکھ کر دربان اور ووسرے وروان مارث کے ہوش اڑ گئے اور عالم سر اسمکی میں چینے جلانے لگے اور بولے افسوس تم لوگ ایک بی اللہ کو قل کرنا جاج ہو جے خدانے آسان پر اٹھا لیا ہے۔ "جب مر ی در اس کے رفائے کارائدر کے تو مارث مفتود تھا۔ جاروں طرف نگاہ دوڑائی مراس کا کوئی مراغ شرال مکلہ حارث اس وقت خطرے کا احساس کر کے ایک طاق میں جھپ گیا تھا جو مرجعال نے اس کے افتقا کے لئے منار کھا تھا۔ بسری سے توکوئی بات مخفی نہیں تھی۔ اس نے كخ كريتي من الياور فرهاندن كو تحم دياكه اس كو جكزلو انهول نے زيجر كردن بيل وال كر ووق المقدى مرون سے باتم مع اور لے چلے جب ورویت المقدى مل بنے تو مارث نے قرقت كى يه آيت برحى - ترجمه :- (ا ب رسول آب كمه ديج كه أكريس (بفرض مال) داه واست كوچ وزدون تويد حق فراموش محى يروبل موكى اور أكر راه بدايت ير معقيم ريول تويد ال كامياك كيدولت بجس كو مرارب محدير نازل فرمار باب اس آيت كالإحما تفاكد م کے اور باتھ کی ذنجیر ٹوٹ کر زمین پر جا پڑی۔ یہ دیکھ کر بیادوں نے ذنجیر اٹھا کر پھر ہاتھ م کے ے باتد مے اپنے ساتھ لے بھے۔ جب دوس سے درہ پر پنچے تو مارٹ نے کرر یہ آیت پز می لور نجے وت کر ذھی پر جاری۔ یادو نے مجر سلاسل کو اٹھایا اور سد بارہ جکر کر لے بیطے۔ آخر

ومثن پنج کر ظیفہ عبدالملک کے سامنے پیش کیا۔ ظیفہ نے دریافت کیا کہ کیا واقعی تم ید گی نبوت ہو؟ حارث نے کما کہ ہال لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے نمیں کتا بات جو گھر کتا ہوں وہی النی کے بموجب کتا ہوں۔ ظیفہ نے ایک قوی بیکل محافظ کو تھم دیا کہ اس کو نیزہ مار کر ہلاک کرو۔ نیزہ مارا گیا لیکن کچھ اثر انداز نہ ہوا یہ دکھ کر حارث کے مریدوں نے یہ کمنا شروع کیا کہ انبیاء اللہ کے جم پر جھیار اثر نمیں کرتے۔ " ظیفہ نے محافظ سے کما "ثابہ تم نے ہم اللہ پڑھ کر وار کیا تو وہ یری طرح زخم کھا کر گرا ادر جان دیدی۔ یہ ۲ جم کی کا واقعہ ہے۔

بیخ این تیمیہ نے کتاب ''الفر قال بین اولیاء الرحمٰن واولیاء الشیطان'' بیس لکھا ہے کہ حارث کی ہنگڑیاں اتار نے والا اس کا کوئی شیطان دوست تھا اور اس نے گھوڑوں کے جو سوار د کھائے تھے وہ ملا ککہ ضیس بلحہ جنات تھے

#### بلب نمبر8

# مغيره بن سعيد عجلي

مغیرہ من سعید بھی قرقہ مغیریہ کابانی ہے جو غلاۃ روافض کا ایک گروہ تھا۔ یہ فخص خالد بن عبدافشہ قر ی والی کوفہ کا آزاد کردہ اور بدا عالی رافضی تھا۔ حضرت امام محمد باقر کی رحلت کے بعد مسلم الماست کا اور بھر نہو ت کا مدی ہوا۔

## احياء موتى اورغيب دانى كادعوى : -

مغیرہ کا وحوی تھا کہ علی اسم اعظم جا نتا ہوں۔ اور اس کی مدد سے مردوں کو زندہ فکروں کو منزم کر سکتا ہوں۔ کہا کرتا تھا کہ اگر میں قوم عاد تمود اور ان کے در میانی عمد کے آو میوں کو زندہ کرتا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ یہ فض مقابر میں جا کر بعض ساحرانہ کلیات پڑھتا تھا تو نڈیوں کی وضع کے چھوٹے چھوٹے جانور قبروں پر اڑتے دکھائی دیتے ہے۔ محمد من عبدالرحمٰن من ابو سکل کا بیان ہے کہ بھرہ کے ایک صاحب طلب علم کے لئے آگر تعارے بال تحمرے ایک دن میں نے اپی خادمہ کو تھم دیا کہ یہ دودر ہم لے جااور ان کی مخیرہ محمد کے ایک دن میں اور بھر کی طالب العلم مغیرہ من سعید علی کے پاس گے۔ مغیرہ محمد کو اگر چاہو تو میں تہمیں بتادوں کہ تم نے اپنی خادمہ کو کس طرح کام کیلئے مغیرہ محمد کو کس طرح کام کیلئے تھی جا ہوں کہ تمہارے بھی خود ور ہموں کی مجملی ہے اگر تاکہ چاہو تو میں تہمیں یہ بھی ہتادوں کہ تمہارے والد ہے نے تمہدانام محمد کو ک رکھا تھا ؟ " دمیل خود بی کہنے لگا کہ تم نے اپنی تحدید نے تمہدانا محمد کو دو دور ہموں کی مجملی خرید نے کیلئے تھیجا ہے۔ یہ سنتے بی ہم دونوں اس کے پاس الی تحدید کے قائم کو گوں کو اپنی خود میں کہنے تھی جا ہے۔ یہ سنتے بی ہم دونوں اس کے پاس محمد کو کہ کو کو کو کو کو کر میں کامل دستگاہ حاصل تھی اور اس نے یہ نجات و معمد سات کے اگر کو کوں کو اپنی کرورہ میانا

## عقايدو تعليمات:-

مغیرہ کتا تھا کہ معیود حقیق نور کا ایک پیگر انسانی صورت پر ہے۔الف اس کے دونوں قد سون آگی انتد ہے۔ عین اس کی دونوں آ تھوں کے مثلبہ ہے کتا تھا کہ اللہ کے سر پر نور کا عقد کھا ہے جب اللہ تعالی نے دنیا کی آفر منٹش کا قصد کیا تو اپنے اسم اعظم سے معااس اسم نے پروازی بور عنظ کی شکل احتیاد کر کے اس کے فرق مبارک پر آگیا۔ چنانچ کتا تھا کہ آیے سَبَحِ اسْمَ رَبِّكَ الْمَاعُلَىٰ بِينِ اسمِ اعلىٰ سے يى تأج مراد ہے اور كتا تھا كہ جب رب العزت في كا سَبَحِ اسْمَ رَبِّكَ الْمَاعُلَىٰ بِينِ العراب نے في كا كتات عالم كو پيدا كرتا چاہا تو اعمال عباد كو اچى الكليوں سے لكھا جب رب الارباب نے اپنے بعدوں كے ذنوب و معاصى پر غفيناك ہوا تو اس كا جمع عرق آلود ہو گيا جس سے دو دريا بين شيرين كى طرف نظر كى تو اس كى بين قبل كى تو اس كى طرف نظر كى تو اس كى وصورت دريا بين منتكس ہوئى۔ حق تعالى نے اپنے پر تو اعمال كا كھم حصد لے كر اس سے سورج اور چا عدمائے اور باقى ما عدہ عكس كو فناكر ديا۔ تاكہ اس كا كوئى شركيب باقى نہ رہے۔ پھر دريائى شيرين سے شيعہ پيدا كے اور دريائے ساتھ سے كار (يعنی غير شيعہ) كى تخليق فرمائى۔ (كاب الخطاط مقريزي ع 4 ص 176)

پھراس نے اپنی امانت آسانوں، زمین اور پیاڑوں کے سامنے پیش کی۔ لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے ہے اٹکار کیا۔ یہ امانت کیا تھی ؟ اس بات کا عمید تھا کہ وہ سب علی کی فلافت میں مزاحم نہ ہوں گے۔ لیکن انبان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ چنانچہ عمر بن خطاب نظافت میں مزاحم نہ ہوں گے۔ لیکن انبان نے اس امانت کو اٹھا کیا۔ چنانچہ عمر بن خطاب اس شرط پر معاونت کا وعدہ کیا کہ وہ اس پار امانت کو اٹھا کہ فلا کے ابو پڑ نے اس امانت کو اٹھا لیا اور ان دونوں نے غلبہ پاکر علی کو اس سے روک دیا یہ مخص تمام محابہ کرام رضوان اللہ ایک اور کی دیا یہ مختص تمام محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی باستشاء ان حضر ات کے جینوں نے حضرت علی کی رفاقت افقیار کی (معاذ اللہ) تحکیر کرتا تھا۔ "(الفرق بین الفرق میں 229، 231)

مغيره كى جھوٹی پیش گوئی اور مريدوں كا 'منذرانه''لعنت: -

مغیرہ کا عقیدہ تھا کہ حضرات علی، حسن، حیین کے بعد المت جناب محد ن عبداللہ بن حسن شخی بن الم عبداللہ بن حسن شخی بن الم میں المیر المو میں علی کرم اللہ وجد کی طرف نعمل ہوگئی جو نفس ذکیہ کے لقب سے مشہور تھے۔ اس محص کا استدال اس حدیث نبوی سے تھا جس میں پیغیر علیہ العملوۃ والسلام نے حضرت مدی علیہ السلام کے متعلق فرملیا ہے کہ ان کا اور ان کے والد کا نام میر ب اوروالد کے نام کے موافق ہوگا۔ یہ وہی محمد بن عبداللہ حتی ہیں جنہوں نے خلیفہ ابو جعفر منصور عبان کے عبد خلافت میں فروج کر کے جاز مقدس پر جعنہ کر لیا تھا۔ اور خلیفہ منصور نے ان کے مباتی کے عبد خلافت میں موری کے ذرح قیادت میں مورہ فوج ہجئی تھی اور جناب نفس ذکیہ اس معرکہ میں جرعہ مرگ فی کر دار الخلد چلے گئے تھے۔ یہ 145ھ کا واقعہ ہے لین مغیرہ اس سے چھیں سال میں جرعہ مرگ فی کر دار الخلد چلے گئے تھے۔ یہ 145ھ کا واقعہ ہے لین مغیرہ اس سے چھیں سال میں خلیفہ ہشام بن عبدالملک ابوی کے عمد خلافت میں صف تنے بن چکا تھا جناب نفس ذکیہ کو محمد کی اخراز دان قرار دے کر اور یہ کہ کر جھوٹ بولا تھا کہ کی روئے ذمین کے مالک ہوں ہے۔

حالاتکہ نفس ذکیہ سپاہ مضوری کے ہاتھ ہے قبل ہو سے اور نہ صرف روئے زمین کے باعد اس کے بسویں تیسویں تعدہ کے بھی مالک نہ ہو سکے "البتہ ایک گردہ بد ستور اپنی خوش اعتقادی پر خاست قدم رہلہ مئو ترالذکر جماعت نے مرزا کیوں کی طرح تحن سازی ہے کام لے کر اپنے دل کو بہلا لیا اور یہ کمنا شروع کیا کہ حضرت محمہ من عبداللہ نفس ذکیہ قبل ضمیں ہوئے باعد وہ کوہ حاجر میں جاکر مستور ہو کئے ہیں اور جب انہیں تھم ہوگا تو قاہر ہوکر رکن اور مقام الدائیم کے در میان اوگوں سے معتور ہو گئے وہ فوہ خوش کو منزم کر کے روئے زمین پر اپنا عمل و د خل کر لیں بعدت لیں سے اور خالف احزاب و جیوش کو منزم کر کے روئے ذمین پر اپنا عمل و د خل کر لیں گئے۔ "جب ان اوگوں سے سوال کیا جاتا کہ مجروہ مخض کون تھا جے ظیفہ ابو جعفر منصور کے لگر سے نزراجل کیا تو اس کاوہ میہ معتجد خیز جواب دیے کہ وہ ایک شیطان تھا کہ جس نے محمد من عبداللہ نفس ذکیہ کی شکل و صورت اختیار کر کی تھی۔ غرض روافض کی مؤتر الذکر جماعت اس بناء پر محمد یہ مغیرہ کے ذریدہ منوم ہے کہ لوگ محمد من عبداللہ نفس ذکیہ کی آلم کے ختار ہیں۔ (الفرق می 132)

جب فالدین عبداللہ قری کو جو خلیفہ بشام بن عبدالملک کی طرف ہے عراق کا امیر تھا معلوم ہواکہ مغیرہ مد فی نبوت ہے اور اس نے طرح طرح کی شاختیں جاری کر رکھی ہیں۔ تو اس نے 119ھ میں اس کی گر فائری کا عظم دیا۔ اس کے چھ مرید بھی پکڑے آۓ۔ فالد نے مغیرہ ہے دریافت کیا کہ ختبیں نبوت کا وعویٰ ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر اس کے مریدوں ہے ہو چھا کہ کیا تم اس کو نبی یقین کرتے ہو؟ انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا۔ فالد نے مغیرہ کو ارتداد کی وہ بڑی ہے ہوی سزا دینی جاتی جو اس کے خیال میں سا سکی۔ اس نے مغیرہ کو ارتداد کی وہ بڑی ہے ہوی سزا دینی جاتی جو اس کے خیال میں سا سکی۔ اس نے سرکنڈوں کے مشیرہ کو اٹھا لے۔ مغیرہ اس ہے مغیرہ کو گھم دیا کہ ایک شھے کو اٹھا لے۔ مغیرہ تھوڑی دیر کا اور انجھیایا فالد نے تھم دیا کہ مارو۔ معا اس کے سرپر کوڑے پڑنے گئے۔ مغیرہ تھوڑی دیر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہوگیا۔ (ائن جریر طبری ج8 میں 241)

اس میں شبہ نہیں کہ اسلامی نقطہ نظر ہے انتظاع نبوت کے بعد کسی کا ادعائے نبوت کوئی اسلامی نقطہ نظر ہے انتظاع نبوت کے بعد کسی کا ادعائے نبوت کوئی اسلامی نقطہ نظر ہے کہ تجویز کی جا سکے۔ لیکن جان ستانی کا جو طریقہ خالمہ نے احتیار کیا وہ کسی کو اللہ سے احتیار کیا جا سکے کہ کسی کو اللہ میں ذرو مستحدن نہ تھا۔ قلل کے موزون طریقے بھی تھے جو اختیار کئے جا سکے تھے۔ کسی کو تقد شادع علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ارشاد ہے اس کی ممانعت فرمادی ہے۔ کہ سمی کو تقد اب اللہ کا عذاب مراو ہے۔ کہ سمی کو تقد اب اللہ کے معذب نہ کرو"۔ عذاب اللہ سے یکی اخاتی فی النار کا عذاب مراو ہے۔ خداد مداد کے موالم کے موالمی کو اس کا استحقاق تھیں کہ کمی ذی روح کو آگ میں جلائے۔

#### باب نمبر و

# بيان بن سمعان تميمي

بیان بن سمعان تمیمی مغیرہ بن سعید بھی کا معاصر تھا۔ فرقہ بیادیہ جو غلاۃ روافض کی ایک شاخ ہے اس بیان کا پیرو ہے بیان نبوت کا مد کی تھااور کہا کر تا تھا کہ میں اسم اعظم کے ذرایعہ سے زہرہ کو بلالیتا ہوں۔ ہزارہالوگ حسن ظن کے سنری جال میں بھش کر اس کی نبوت کے قائل ہو گئے بیان حضر ت امام ذین العلدین کی تحک یہ کرتا تھا۔ اس نے حضر ت امام محمہ باقتر جیسی جلیل القدر ہستی کو بھی اپنی خانہ ساز نبوت کی دعوت دی تھی اور اپنے خط میں جو عمر بن عفیف کے ہاتھ امام محمود کے باتھ امام محمود کے باس بھیجا لکھا تھا۔ ترجمہ: - (تم میری نبوت پر ایمان لاؤ تو سلامت رہو گے اور ترقی کرو گے۔ تم نہیں جانے کہ خدا کس کو نبی بناتا ہے) کہتے ہیں کہ امام محموبا قرید خط کے پڑھ کر بہت خشماک ہوئے اور قاصد سے فرمایا کہ اس خط کو نگل جاؤ۔ وہ بے تاکل نگل میا اور معاد زپ کر جان دے دی۔ اس کے بعد امام نے بیان کے خق میں بھی بدوعاکی چنانچہ چند ہی روز معل خالد قسر کی کے ہاتھوں قتل ہوکر طعمہ اجمل ہو گیا کہتے ہیں کہ لمام جعفر صادق نے بھی بیان

عقيدهُ تناع و حلول ميں ہنود كااتباع:-

ہیان ہنود کی طرح تائخ ور جعت اور حلول کا قائل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے جم میں خدائے کردگار کی روح حلول کر گئے ہے اور اس کے تبعین اس کو اس طرح خداکا او تاریقین کرتے تھے جس طرح ہنودرام چندرتی اور کرشن بی کو خدائے برتر کا او تاریگیان کرتے ہیں بیان اپنے اس دعویٰ کے اثبات ہیں کہ ذات خداوندی ہر چیز میں حلول کرتی ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آییں پیش کرتا تھا لیکن ظاہر ہے کہ آیات قرآنی ہے اس قتم کا استدلال ایبا ہی انو کھا اور بجیب و غریب ہوگا جس طرح کہ آج کل کے گم کردگان راہ مرزائی بعض آیات قرآنی ہے اپنا خمیدہ جیان نبوت ثابت کرنے کی متحکہ خیز کوشش کیا کرتے ہیں۔ بیان کا دعویٰ تھا کہ جمحے قتیدہ جیان سمجھایا گیا ہے۔ اور آیات قرآنی کا وہ مطلب و مفہوم شیس سمجھتے ہیں۔ اس واس کے بیان کہ حیات تھی۔ ورز عامت کی جماعت تھی۔ ورز عامل ان کو بیان اور اس کے حقائق و معارف سمجھتے ہے ورنہ عامہ ہیں اور اس کے حقائق و معارف سمجھتے ہے قطعا قاصر ہیں اور اس کے حقائق و معارف سمجھتے ہے قطعا قاصر ہیں اور اس کے حقائق و معارف سمجھتے ہے قطعا قاصر ہیں اور اس کے حقائق و معارف سمجھتے ہے قطعا قاصر ہیں اور اس کے حقائق و معارف سمجھتے ہے قطعا قاصر ہیں اور اس کے حقائق و معارف سمجھتے ہے قطعا قاصر ہیں اور اس کے حقائق و معارف سمجھتے ہے قطعا قاصر ہیں اور اس کے حقائق و معارف سمجھتے ہے قطعا قاصر ہیں اور اس کے حقائق و معارف سمجھتے ہے قطعا قاصر ہیں اور اس کے حقائق و معارف سمجھتے ہے قطعا تا میں جو خطاکار

فرقہ بیانی کا خیال ہے کہ امامت محم بن حفیہ ہے ان کے فرزند ابوہاشم ہے ایک وصیت کی بناء پر بیان بن سمعان کی طرف خطل ہو گئی۔ بیانی نے عیم و مقداء کے حقیق منصب و مقام کے متعلق مختلف بیان ہیں۔ بعض تو اس کو نبی مانے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بیان نے شریعت محمدی (علی صاحبہ الحقیۃ والسلام) کا ایک حصہ منسوخ کر دیا اور بعض اسے معبود برحق خیال کرتے ہیں بیان نے ان سے کما تھا کہ خداکی روح انبیاء اور آئمہ کے اجماد میں خطل ہوتی ہوتی ابوہاشم عبد اللہ بن حفیل موتی ہوتی ہوتی ابوہاشم عبد اللہ بن حفیل من پنچی۔ وہال سے میری طرف خطل ہوئی۔ لیعنی طولی نہ ہب کے محموجب خود ربویست کا مدعی تھا۔ اس کے ہیرو کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آبت بیان ہی کی شان میں وارد ہوئی ہے۔ ترجمہ: - (یہ لوگول کیلئے بیان اور متقین کے لئے ہدایت و موعط ہول)۔

# امير المومنين على مرتضَّىٰ كى خدائى كااعقاد :-

میان کا و حوی تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اسم اعظم کے ذریعہ سے افکر کو ہزیت دے میان کا و حوی تھا کہ دے میں اسم اعظم جانتا ہوں اور وہ میرے پکار نے پر جواب و بتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ معیود اتر لی ایک فوری فحض ہے کہ چرہ کے سواجس کا تمام بدن فتا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ہو دو آتی ن کو اپنے میان کی تائید میں کرتا تھا۔ ترجمہ: - (محر ان کو زعم باطل ہے) کیونکہ وجہ است سے معین ذات فدلو بھی ہے اور بلفر ض محال فدائ برتر کے دوسرے اعتمائ جسم کو فتا پذیر کی است سے معین دات فدلو بھی ہو سکتا۔ میان حجر ہے ہو تھی مر تعنی کی فدائی کا اعتماد رکھتا تھا۔ اور انتماد کا آتا کی تھا لین کہتا تھا کہ خاتی رض و سے کا کیس طول کر کے این سے حجمہ ہو کیا ہے۔ چنانچہ ان کہ تھی۔ جس کی بدولت انہوں نے درہ تھی۔ انھادا تھے۔ چنانچہ ان کے درہ رکھا تھا۔

حضرت علی کی شہادت کے بعد وہ جزوالی جناب محمدین حنید کی ذات میں پوست ہوا۔ ان کے بعد ابو ہاشم عبداللہ کو رخصت ہوگے تو وہ بعد ابو ہاشم عبداللہ کو رخصت ہوگے تو وہ بیان سمعان لیعنی خود اس کی ذات کے ساتھ متحد ہوگیا بیان سید بھی کما کرتا تھا کہ آسمان اور زمین بیان سمعان لیعنی خود اس کی ذات کے ساتھ متحد ہوگیا بیان سید بھی کما کرتا تھا کہ آسمان اور زمین کے معبود الگ الگ ہیں۔ ہشام من عظم کستے ہیں کہ میں نے امام ابو عبداللہ جعفر صادق کے مرض کیا کہ بیان این و مؤاللہ کہ میان این و مؤاللہ کی بیت تادیل کرتا ہے آسمان کا اللہ اور ہے اور زمین کا اور اور آسمان کا اللہ ذمین کے معبود سے اس کا کوئی شریک منین اور بیان و جال فرایا کہ ذمین و آسمان کا معبود ایک معبود ایک معبود ایک معبود ایک دور کا اسمان و مواللہ بیان و جال کہ ذار اللہ بیان و ماللہ کی معبود ایک معبود کی ارشاد خود کرد گار ہی ہی شیاطین سے مراد سات اشخاص ہیں مغیرہ من سعید بھی اور بیان من سمعان سی گوید کردگار ہر) میں شیاطین سے مراد سات اشخاص ہیں مغیرہ من سعید بھی اور بیان من سمعان سی گوید کردگار ہر) میں شیاطین سے مراد سات اشخاص ہیں مغیرہ من سعید بھی اور بیان من سمعان سی کہ فرقہ بیان بیل میں الفرق میں کہتے ہیں کہ فرقہ بیان ہو میں اللہ ت بی گار اسلام سے خادرہ ہے کہ کہ بیا وگر سیان کو معبود یعین کرتے ہیں ہوراس گروہ کے جو افراد بیان کو تی جمعے ہیں وہ بھی ای مختص کی ماند ہیں جو مسلمہ کذاب کو تی مگلات کر کا ہور یہ ودنوں فریق اسلامی فرقوں سے خادرہ ہیں "وافعری میں دونوں فریق اسلامی فرقوں سے خادرہ ہیں "وافعری میں جو مسلمہ کذاب کو تی مگلات کر تا

ای پر مرزائوں کو قیاس کرلینا چاہے جو مرزاغلام احمد کو نی مانتے ہیں۔

ہلاکت کا بھیانگ نظارہ:-

باب سائل میں لکھا جا چکا ہے کہ خالد بن عبداللہ قری عائل کو فہ نے مغیرہ بن سعید بھی کو زندہ جلا کو فہ ایا تھا۔ جب مغیرہ جل کر خاک سیاہ ہو زندہ جلا دیا تھا۔ جب مغیرہ جل کر خاک سیاہ ہو چکا تو خالد نے میان کو حکم دیا کہ سر کنڈول کا ایک گھا بخل میں لے لیا یہ دکی کر خالد نے کہا تم پافسوس ہے کہ تم ہر کام میں حمادت اور تعجیل سے کام لیتے ہو۔ کیا تم نے مغیرہ کا حشر نمیں دیکھا؟ اس کے بعد خالد کنے لگا کہ تمماداد عویٰ ہے کہ تم اینے اسم اعظم کے ساتھ لشکرول کو ہزیت دیتے ہو۔ "اب بید کام کرو کہ جھے اور میرے عملہ کو جو تیرے در بے جان ہیں ہزیت دے کر اپنے آپ کو چالو" محمرہ جھوٹا تھا لب کشائی نہ کر سکا۔ آخر مغیرہ کی طرح اس کو بھی ذندہ جلاکر بے نشان کر دیا گیا۔ (تاریخ طبری ج8 می 182)

#### بلب تمبر 10

# ابو منصور عجلی

یہ مخص بعد ایس معرب لام جعفر صادق کا معتقد اور رافضی غالی تھا۔ جب امام ہام نے اے علیه رفضیه کے باعث اپ ہال سے خارج کر دیا تو اس نے کبیدہ خاطر ہو کر خود دعوائے ل مت کی خمان لی۔ چنانچہ اخراج کے چند ہی روز بعدیہ وعویٰ کر دیا کہ میں امام محمر باقر کا خلیفہ و و تعلی ہوں اور ان کا درجہ المت میری طرف خطّل ہو کیا ہے یہ فخص این تیک فالق كرد كارك على بتاتا تفله اس كاميان تفاكه امام محمه باقرك رصلت كے بعد مين آسان ير بلايا كيا اور معبود مرح نے میرے سر پر ہاتھ چھیر کر فرمایا کہ "اے بیٹا! لوگوں کے باس میرا پیغام پہنیا وے" اے امامت کے سیلے تو کما کرتا تھا کہ قرآن کی آیة میں جو محمعت کا لفظ ہے اس سے امیرالمومنین علیٰ مراد ہیں لیکن اس کے بعد یہ کہنا شر دع کیا کہ اس لفظ ہے میری ذات مقصود ہے۔ مرزائیوں کی طرح نصوص صریحہ کی عجیب و غریب تاویلیں کیا کر تا تھا مثلاً قیامت اور جنت و دوزخ کا مکر تھا اور اس کی تادیل میں مجھی تو پیہ کہتا کہ جنت ہے تھیم د نیا اور دوزخ ہے مصائب دنیا مراد ہیں اور مجھی یوں 'محوہر افشانی'' کر تا کہ جنت ہے وہ نفوس قد سیہ مراد ہیں جن کی محبت و دو سی واجب ہے اور وہ آئمہ الل بیت میں اور دوزخ سے دہ لوگ مراد میں جن کی **عدلوت فرض** و داجب ہے۔ مثلاً ابو بح<sup>ر</sup> ، عمر ؓ ، عثال ؓ ، معادیہ اسی طرح کہتا تھا کہ قرآن علیم میں **فرائش** سے حطرت علی اور ان کی اولاد مراد ہے اور محرمات سے حضرت ابو بح<sup>رہ</sup> وغیرہ مقصود **یں۔** ابو منصور اسبات کا بھی قائل تھا کہ نبوت حصرت خاتم الانبیاء عظی کے ذات گرامی پر ختم قسمی ہو کی بلحہ رسول اور نبی قیامت تک مبعوث ہوتے رہیں گے۔ اور عجب نہیں کہ مرزا ئیوں کے متعدائے نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ اس فخص ہے حاصل کیا ہو ابو منصور کی یہ بھی تعلیم متی کہ جو کوئی امام تک پنج جاتا ہے اس سے تمام تکلیفات شرعیہ اٹھ جاتے ہیں اور اس کیلیے شریعت کی بلندی لازم نہیں رہتی اس کی تعلیمات شنید میں یہ چیز بھی داخل متمی کہ جو تعض ایسے **جالیں** آدمیوں کو تتل کر دے جو عقاید میں ابو منصور سے مختلف النیال ہوں تو اسے قرب خدلوندی میں مجکہ مل جاتی ہے۔ ابو منصور کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جریل امین نے پیغام ر سانی میں خطا کی انہیں حضرت علیٰ کے پاس مھیجا گیا تھالیکن وہ غلطی ہے جناب محمد ﷺ کو پیام الی پنجا کے (خیہ العالبین)ان کے کی شاعر نے کہا ہے۔

جریل کی آمد زیر خالق پیجال در دیش محمد علی بود

علامہ عبدالقاہر نے لکھا ہے کہ ابو منصور اور اس کا گروہ قیامت اور جنت و دوزخ کا انکار کرنے کے باعث دائر ہ اسلام سے خارج ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ علامہ عبدالقاہر کو منصور بجلی کے اس عقیدہ کا علم نہیں ہوا کہ اس کے نزدیک نبوت جاری ہے ورنہ وہ اس کے عقیدہ کو بھی ان عقاید کفریہ میں شامل کرتے جن کی وجہ سے ابو منصور اور اس کے پیرو دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ جب یوسف بن عجر تعفی کو جو خلیفہ ہشام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کا والی تھا ابو منصور مجلی کی تعلیمات کفریہ کا علم ہوا تو اس نے اسے گرفتار کراکے کوفہ میں دار پر چڑھادیا۔ (الفرق ص 214،214)

### باب نمبر 11

# صالح بن طريف برغواطي

کتے ہیں کے مانح نن طریف یودی الاصل تھا۔ اس کا نشو و نمو سرز بین اندلس کے ایک قصد مدال میں ہوا۔ وہال ہے مشرق کا رخ کیا اور عبیداللہ مخزی ہے تحصیل علم کر تارہا پھر سحر میں وحکہ ماصل کی۔ وہال ہے سخت عررت اور شکتہ حالی کے عالم بین تامنا کے مقام پر پہنچا ہے سخر افضی میں سامل بر پر واقع ہے۔ وہال بربری قائل کو ایک اور سحر اور شکتہ حالی کو دیکھا جو بالکل جائل اور سر پو وحقی سخر اس نے انمی لوگوں میں بو دوباش اختیار کرلی۔ ان کی زبان سکھی اور سحر اور نیز تجات ہے کر وید و مناکر ان پر حکومت کرنے لگا۔ 125 ہدیا 127 ہدیں وعوائے نبوت کیا۔ اس وقت خلیفہ ہشام من عبد الملک اسلای ممالک کا فرماز واقعا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں صالح کی حکومت کو دہ لوج و خوج ن تعلیہ ہوا کہ شائی افریقہ میں اس کے کسی ہمعمر تاجدار کو وہ مقدمت و دہ لوج و خرج نفیب ہوا کہ شائی افریقہ میں اس کے کسی ہمعمر تاجدار کو وہ معمدی اکبر ہے جو قرب قیامت کو ظاہر ہو کر جناب میج من مر یم علیہ الملام کے مصاحب محمدی اکبر ہے جو قرب قیامت کو ظاہر ہو کر جناب میج من مر یم علیہ الملام کے مصاحب محمدی اکبر ہے جو قرب قیامت کو ظاہر ہو کر جناب میج من مر یم علیہ الملام کی مصاحب محمدی اکبر ہے جو قرب قیامت کو خام میں دوروبیل اور بربری میں واربا کے ناموں سے موسوم تھا۔ واربا کے ناموں سے موسوم تھا۔ واربا کے عاموں سے موسوم تھا۔ واربا

# ما لح كاقرآن لور اس كى معتمكه خيز شريعت :-

ما في كتا تفاكد جناب عدر رسول الشديك كي طرح عديد بهي قرآن ناذل بوتا بيد جنانيد است التي قوم كر ساحة عد قرآن على سياس كي اس مورة نوح مورة فرع سورة فرع الله على سورة فول مورة فرع الله سورة الحديد سورة المجل مورة فرع الله مورة فول مورة فرائب مورة المحركة مورة المجلوب مورة المحركة مورة المحركة مورة المحركة المحركة والمحركة المحركة المح

نمائیاں ملاحظہ ہوں۔ کتاب القرطاس میں لکھاہے کہ "صالح کے ندہب میں تھم ہے رمضان کے جائے رجب کے روزے رتھیں۔اس نے اپنے پیروؤں پر دس نمازیں فرض کی تھیں۔پانچ . دن میں اور پائج رات میں۔ 21 محرم کے دن ہر فض پر قربانی واجب کی۔وضو میں ناف اور کمر کا د هونا ہمی مشروع کیا۔ تھم دیا کہ کوئی فخض عنسل جنامت نہ کرے۔ البتہ جو کوئی زنا کا مر تکب ہو وہ زناء کے بعد ضرور عنسل کرے۔اس کے پیرو صرف اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں۔البعۃ آخری ر کعت کے اخیر میں پانچ تجدے کر لیتے ہیں۔ کھانے چنے کے وقت "یاسک یا کنسائی" کہتے ہیں۔ ان کے زعم میں اس کی تعریف بسم اللہ الرحمٰن الرحم ہے۔ صالح نے تھم دیا کہ جس عورت سے اور جتنی عور تول سے چاہیں شادی کریں۔البتہ بھاکی بیشی سے عقد ازواج ند کریں" کاش اس کا فلیغہ جمیں بھی معلوم ہو جاتا۔ ان کے ہاں طلاق کی کوئی حد نہیں۔ یہ لوگ دن میں ہزار مرتبہ طلاق دیکر رجوع کر سکتے ہیں۔ موی ان باتوں ہے ان پر حرام نہیں ہوتی۔ صالح نے تھم دیا تھا کہ چور کو جمال دیکھو قتل کر دو کیو تکہ اس کے خیال میں چور تکوار کی دھار کے سواگناہ ہے کسی طرح یاک نہیں ہوسکتا۔ اس کی شریعت میں ہر حلال جانور کا سر کھانا حرام تھالور مرغی کا گوشت کروہ تفد مرغ کا ذخ کرنالور کھانا حرام قرار دیالور تھم دیا کہ جو کوئی مرغ ذخ کرے یا کھائے۔ وہ ایک غلام آزاد کرے اور تھم دیا کہ اس کے پیروا بے حکام کا لعاب د ہمن ( تھوک) برسبیل تمرک جاٹ لیا کریں۔ چنانچہ صالح لوگوں کے ہاتھوں پر تھوکا کر تالور وہ اسے خود چاٹ لیتے یام یضوں کے یاس حصول شفاکی غرض سے لے جاتے۔

صالح سینالیس سال تک وعوی نبوت کے ساتھ اپنی قوم کے وپنی اور و نیاوی امور کا کفیل و گران حال رہا۔ آخر میں تبتل والعطاع کا اشتیاق پیدا ہوااور اپنے کفریات کے باوجود برعم خود کا سلة فہاب إلی اللہ کا سودا سر میں سایا۔ 174ھ میں تاج و تخت سے وستبروار ہو کر پاید تخت سے کمیں مشرق کی طرف جا کر عزلت گزین ہو گیا۔ جاتے وقت اپنے بیٹے الیاس کو وصیت کی کہ میرے وین پر قائم رہنا چنانچہ نہ صرف الیاس بلعہ صالح کے تمام جا نشین بانچویں صدی ہجری کے اواسط تک ارشِ تاج و تخت کے علاوہ اس کی صلالت اور خانہ ساز نبوت کے بھی وارث رہے۔

الیاس من صالح وصیت کے ہموجب اس کے تمام کفریات پر عال و مصر رہا۔ یہال تک کہ پنجاہ سالہ حکومت و اغوا کو تی کے بعد 224ھ میں طعمۃ اجل ہوگیا۔ اس کے بعد الیاس کا بیٹا یونس مند حکومت پر بیٹھا۔ یہ مختص نہ صرف اپنے باپ واوا کے کفریات پر عمل پیرار ہابلحہ دوسروں کو بھی جراو قر اان کا پائد منانے کی کوشش کی۔ یونس کا ظلم و عدوان یہال تک بوحا کہ اس نے تمن سوای قصبات و دیمات کو نذر آتش کر کے خاک سیاہ کردیا۔ اور اس کے جرم نا شاباشدوں کو

محس اس محسور " پر موت کے کھاف ایر دیا کہ دو اس کا اور اس کے آباد کا مسلک افتیار نہیں کرتے تھے۔ اس طرح اس کی تخ جوانے قریباً اٹھ بڑار کلہ گودی کو ننگ اجل کے حوالے کر کے داراتھ میں پہنچادید ان محم کرائے در الحکمہ کو اس نے کا قصد کیا اور اس پر یہ مثل صادق کی محص نے کی محص نے کی مسلوق کی محص نے کی مسلوق کی محص نے کی مسلوق کی مسلوق کی مسلوق کی محص میں بلاک ہوگیا۔ اس کے بعد اس کے بعد ابو فقیر محد دن معاد کھے و فوائل کا باد شاہ ہوا۔ اس نے ہی اس نے آباک رسم کس کے موجب دعوی نہوت کیا۔

او خفر کی چوالیس مدیاں تھیں اور شاید اتن می یاس سے کسی قدر زیادہ اولاد تھی۔ بد فض تیری صدی کے اواخر میں انتیس سال حکومت کر کے ہلاک ہوگیا۔

اس کے بعد اس کا بینا ابوالا نسار عبداللہ تخت تشمن ہوا۔ اور اینے آباؤ اجداد کا طریقہ رائج کیا\_ آخر چوالیس سال حکومت کر کے راتی کلک عدم ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور عیسیٰ باکیس سال کی عمر میں باپ کا جانشین ہو کرآسان شهرت پر نمودار ہوا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی نبوت کو براعر دج نعیب ہوا۔ یہال تک کہ ملک مغرب میں کوئی قبیلہ ایسانہ تھاجس نے اس کی عظمت و شوکت کے سامنے سر انقیاد خم نہ کیا ہو۔ اس کو ایک غنیم بلکین بن زیری بن مناہ صنبای سے جنگ آزما ہونا برا۔ جس میں اس کو ہزیمیت ہوئی اور 369ھ میں اٹھائیس سال ك وعوى نبوت كے ساتھ كوس لين الملك اليوم بحا ميدان جان ستان كى نذر ہو كيا۔ اس كے بے شر پيرو قيد موكر قيروان لائے گئے۔ ابو منصور عيلى كے بعد غالبًا ابو حفص عبدالله ابو منصور عیسیٰ کی اولاد میں سے تھا۔ وار شو تاج و تخت ہوا مثاید یمی وہ باوشاہ ہے کہ صالح نے جس کے عمد سلطنت میں ظہور کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ گر صالح نے نہ تو اس کے زمانہ حکومت **میں مجھی اپنا جلوہ د کھایا اور نہ اس کے بعد ہی تھی کو اس کی شکل دیکھنی نصیب ہوئی۔ گر طاہر ہے** کہ صالح کی عمراہ امت نے بھی آجکل کے مرزائیوں کی طرح شرمار ہونے کے جائے تخن سازی اور تاویل کاری کے ہتھیار تیز کر لئے ہول گے۔ ابو منصور عیلی کی ہلاکت کے بعد برغواط کے اقبال نے دامن ادبار میں منہ چھیایا۔ چنانچہ ابو منصور عینیٰ کے بعد تامتا لگا تاراتی سال تک شجاعان اسلام کی بور شول کی آمادگاہ مار بلد یمال تک کہ مرابطون نے 451ھ میں تسلط کر کے وال فرقد احتد الل سنت و جماعت كي حكومت قائم كردي (الاستنساء جلد اول ص 103) برغواطی حکمران جو مرزا غلام احمہ سے زیادہ عرصہ تک دعویٰ نبوت برقائم رہے:-

مر ذائی لوگ میے کہ کر ہاوا قفول کو مفالطہ دیا کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا مفتری نہیں

گزراجو مر زاصاحب کی طرح حمیس سال کی طویل مدت تک اپند و عولی پر رہا ہو اور جلد ہلاک نہ ہوگیا ہو۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مر زاصاحب سیج نبی تھے۔ اگرچہ مر زائی لوگ اپنی پیش کر دہ دعاوی حق ویا طل کو کلام التی اور ارشادات نبویہ کی روشنی میں ہر گز ثابت نہیں کر سکتے۔ اور صادق کے صدق اور کاذب کے کذب میں کسی مدت دعویٰ کو قطعاً کوئی د قل نہیں تاہم میں جاہتا ہوں کہ اس موقع پر مرزائیوں کی ضد پوری کردوں۔ متذکرہ صدر دار سے جو کتاب "الاستحساء لاخباد دول المغرب الانصلی" (جلد اول می (51-103) سے ماخوذ ہیں قار کین کرام اس تیجہ پر پہنچ ہوں گے کہ کم از کم مندرجہ ذیل بادشاہ مرزاغلام احمد کی مدت دعاوی سے بھی زیادہ عرصہ کس دعویٰ نبوت کے ساتھ اپنی قوم میں رہے۔ ملاحظہ ہو:۔

الم مد كل نبوت آغاز وانتهائه وعوى مدت وعوى المساح نبوت مريف 127هـ 174ه كل 174 مال الم غير محمد ن معاذ 268هـ كل 192مال ابو منعور غيلي 148هـ عـ 369هـ كل 182مال

باب نمبر12

# بها فرید زوزانی نیثابوری

ایو مسلم خراسانی کے عمد دولت میں جو خلافت آل عباس کا بانی تقلد بھافرید من ماہ فروذین ا عام ایک مجو می جو زوزان کا رہنے والا تقلد خواف شلع نیٹا پور کے قریب سرواند نام ایک قصبہ میں خلاج ہوا۔ یہ کا مدی تھد

باریک قمین سے اعجاز نمائی کاکام:-

بمافريد لواكل عمد من زوزان ہے چين كى طرف كيا وہال سات سال تك قيام كيار مراجعت کے وقت دوسرے چینی تحائف کے علاوہ سنر رنگ کی ایک نمایت بلریک قمیض بھی ساتھ لایا۔ يما فريد نے اس ممين ہے معجزہ كاكام ليما جاہلہ چين ہے واپس آگر رات كے وقت وطن پہنچلہ كسى ہے القات كي بغير دات كى تاريكى على سيدهات خانه كارخ كيالور مندر يرجره كريش دهد جب مح ك وقت پجاریوں کی آمدور فت شروع ہوئی توآہتہ آہتہ لوگوں کے سامنے نیچے اتر ناشروع کیا۔ لوگ میہ د کچھ کر حیرت ذوہ ہوئے کہ سات سال تک خائب رہنے کے بعد اب یہ بلندی کی طرف سے کس طرح آرہا ہے؟ لوگوں کو متعجب د مکھ کر کہنے لگا جیرت کی کوئی بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدلوند عالم نے مجھے آسان بربلایا تھا۔ میں براور سات سال تک آسانوں کی سیروسیاحت میں معروف رہا۔ وہاں مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ آخر رب کردگار نے مجھے شرف نبوت سے سر فراز فرملیالوریہ قمین پہنا کر ذمین پر اترنے کا تھم دیا۔ چنانچہ میں ابھی آسمان سے نازل مور ما مول اس وقت مندر کے یاس بی ایک کسان بل چلار ہا تھا۔ اس نے کما کہ میں نے خود اسے آسان سے نازل ہوتے دیکھا ہے پیلوں نے بھی اس کے الزنے کی شادت دی۔ بہافرید کئے لگا کہ خلعت جو مجھے آسان سے عنایت موازیب تن ہے۔ غورے دیکھو کہ کہیں دنیا میں بھی ایباباریک اور نفیس کیڑا تیار موسکتاہے؟ لوگ اس تميض کود ميكه ديكي كر محو حيرت تھے۔ غرض آساني نزول اور عالم بالا كے معجز و خلعت پريقين كرك برام ما محوس اس کے پیرد ہو گئے۔ اب اس نے اوعائے نبوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسے نے وین کا خوان وعوت چھلیا اور لوگ دھڑا دھڑ دام تزویر میں سینے گئے جس طرح ہمارے مرزا غلام احمرصاحب کی قادیانی نے ازراہ مال اندیثی حضرت سید الانبیاء ﷺ کی نبوت کی بھی تصدیق کی اس طرح ما فریدنے مجوں کے مقتداء زر تشت کو سچا پیغیر تشلیم کیالور جس طرح مر زاغلام احمد صاحب نے ویں مسلام میں سینکٹروں قتم کی رخنہ اندازیاں کیس ای طرح اس نے مجوس کے اکثر شرائع واحکام

پر خط تعنیخ مھینج ڈالالورلوگول سے میان کیارر تشت کے تمام پیرووں پر میری اطاعت فرض ہے۔ کما کر تا تقاکہ میرے پاس نمایت رازولری کے ساتھ احکام اللی پہنچاکرتے ہیں۔

## ىمافرىدى شرىعتكى بوالعجبيان:-

بہافرید نے ہیں وں فرافات جاری کئے تھے۔اس نے اپنی امت پر سات نمازیں فرض کیں۔
پہل نماز خدائے برتر کی حمد و سائٹ کو مقصد میں۔ دوسر کی آسانوں اور زیمن کی پیدائش سے
متعلق تھی۔ تیسری حیونات اور ان کے رزق کی طرف منسوب تھی۔ چو تھی دنیا کی بے باتی اور
موت کی یادو قذ کیر پر مشمل تھی۔ پانچویں کا تعلق بعث اور پوم عدالت سے تھا۔ چھٹی میں ارباب
جنت کی راحت اور الل دوزخ کے مصاب کی یاد تازہ کی جاتی تھی۔ ساقویں نماز میں صرف الل جنت
کی معاوری اور اقبال مندی کو شرح و بسط سے بیان کیا گیا تھا۔ بہا فرید نے اپنچ پیرووں کیلئے آیک
فاری کتاب بھی عدون کی اور تھم دیا کہ تمام اوگ آفاب کو بحدہ کریں لیکن بحدہ کے وقت دونوں
گھٹے زیمن پرنہ لیکس باتھ ایک زانو سے بحدہ جا ادایا جائے۔ استقبال قبلہ کے جائے تھم تھا کہ آفاب
کی طرف منہ کر کے نمازیں اوا کی جا نمیں۔ سورج جس رخ پر ہوتا تھا ای طرف منہ کیا جاتا تھا۔ بال
کی طرف منہ کر کے نمازیں اوا کی جا نمیں۔ سورج جس رخ پر ہوتا تھا ای طرف منہ کیا جاتا تھا۔ بال
کی شریب خر کی ممانوت تھی باتھ تھی تھا کہ سب لوگ اپنچ گیسو اور کاکل چھوڑ دیں۔ اس کی
شریب خر کی ممانوت کی اور تھم دیا کہ جب تک مولی بڑھا اور لاغر نہ ہوجائے اس کی قربانی نہ دیں۔
شریب خر کی ممانوت کی اور تھم دیا کہ چار سودر ہم سے زیادہ کی عورت کا میر نہ باندھا جائے۔
بہا فرید کا آئی

جب ابو مسلم خراسانی نیٹا پور آیا تو مسلمانوں اور جوسیوں کا ایک و قد اس کے پاس پہنچا اور شکاہت کی بھا فرید نے دین اسلام اور کیش جوسیس فساد ور خنہ اندازیاں کرر کھی ہیں۔ ابو مسلم نے عبداللہ من شعبہ کو اس کے حاضر کرنے کا تھم دیا اور بھا فرید کو معلوم ہوگیا کہ اس کی گر فقاری کا تھم ہوا ہے۔ فورا نیٹا پور سے بھاگ نکلا۔ عبداللہ من شعبہ نے تعاقب کر کے جبل باد شیس پر جالیا اور کر فقاد کر گئا اور کہ فقار ادگاف کا والہ کیا اور سر تھم کرکے اس کی نبوت کا خاتمہ کردیا۔ ابو مسلم نے دیکھتے ہی تخیز خار ادگاف کا والہ کیا اور سر تھم کرکے اس کی نبوت کا خاتمہ کردیا۔ اور تھم دیا کہ اس کے گم کردگان راہ پیرو بھی قعر بلاک میں ڈالے جائیں۔ وہ بھا فرید کی گرفتاری سے پہلے ہی بھاگ بھے تنے اس لئے بہت تھوڑے آدی ابو مسلم کی فوج کے ہا تھا آئے۔ اس کے پیرو بھا فرید کہلاتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ان کے نبی خاص خادم نے انہیں اطلاع دی تھی کہ بھا فرید ایک مشکیس تھوڑے پر سوار ہو کر اسے ناعداء سے انتقام لے گا۔

### باب تمبر 13

# اسحاق اخرس مغربي

اسحاق اخرس کمک مغرب کاریخ والا تقل عرب کی اصطلاح میں مغرب شالی افریقہ کے اس حصہ کا جم ہے جس میں مرائش ، تونس ، الجزائر وغیرہ ممالک داخل ہیں۔ اسحاق 135ھ میں اصفہان میں خابر ہوا۔ ان ایس میں ممالک اسلامیہ پر خلیفہ ابو جعفر منصور عبای کا پر جم اقبال امرام اتعاد الله میر نے اس کی دکان آرائی کی کیفیت اس طرح تھی ہے کہ پہلے اس نے صحف المرام الله ور نورکی تعلیم حاصل کی۔ پھر جیج علوم رسمیہ کی شخیل کی د زمانہ وراز تک محقف نبائم کی مناعیوں اور شعبہ مبازیوں بیں ممارت پیدا کی۔ ور از تک محقف نبائم کی مناعیوں اور شعبہ مبازیوں بیں ممارت پیدا کی۔ اور جر طرح سے باکمال اور بالغ انتظر ہوکر اصفہان آیا۔

## كامل دس سال تك گونگا بيار با:-

اصنمان پنج کر ایک عرفی مرسہ میں قیام کیا اور سیس کی ایک نگ و تاریب کو تھڑی میں کا لی دی سال تک بنج عرات میں پرارہا۔ بہال اس نے اپنی نبان پر الی مرسکوت لگائے رکھی کہ ہر مخص اے کو نگا یقین کر تارہا۔ اس مخص نے اپنی نام نماد جمالت و بے علی اور تصنع آمیز عدم کویلی کو اس ثبات و استقلال کے ساتھ بنایا کہ دس سال کی طویل مدت میں کی کو وہم و مگان تک نہ ہوا کہ اس کی نبان کو بھی قوت کویلی ہے بچھ حصہ ملا ہے۔ یا یہ مخص ایک علامہ وہر اور میکائے روزگار ہے۔ اس کی نبان کو بھی قوت کویلی سے بچھ حصہ ملا ہے۔ یا یہ مخص ایک علامہ وہر اور میکائے روزگار ہے۔ اس بنا پر یہ اخرس لیخی کو تھی ہے لقب سے مشہور ہوگیا۔ ہیشہ اشکادوں سے اظہار مدع کر تار ہر اور کار تارہ ہوگیا۔ ہیشہ انکی دور گا جو اس کے ساتھ اشاروں کتابوں سے تھوڑا بہت نہ ان کرکے تفر شخص ایک مواج ہو اس کے ساتھ اشاروں کتابوں سے تھوڑا بہت نہ ان کرکے تفر شخص شدت اور دی اور کشور قلوب پر اپنی تکی ہو تا ہو۔ اس نہ نمایت نفیس سے مور تارہ کوئی خصا سے چرے پر ال لے تو تعلیم کاروغی تیر کیا۔ اس روغی میں یہ صنعت تھی کہ اگر کوئی خص اسے چرے پر ال لے تو اس درجہ حسن و بھی پیدا ہو کہ کوئی خص شدت انوار سے اس کے نورانی طلعت کے دیکھنے کی اس درجہ حسن و بھی پیدا ہو کہ کوئی خص شدت انوار سے اس کے نورانی طلعت کے دیکھنے کی اس درجہ حسن و بھی پیدا ہو کہ کوئی خص شدت انوار سے اس کے نورانی طلعت کے دیکھنے کی اس درجہ تمام لوگ محو خواب و استر احت تھے ، اس نے وہ روغن اپنے چرہ پر ملا اور شعیس اسے در سر سات مدید دیں۔ ان کی روشنی میں وہ میں اسے روز دونور جی اور چک دک یہ یہ ا

ہوئی کہ آکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ اس کے بعد اس نے اس زور سے چیخنا شروع کیا کہ مدر سے تمام کیوں کہ مدر سے تمام کیون جاگ اس کے پاس آئے تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گیا اور ایس خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ بہ آواز بلند قرآن پڑھنے لگا کہ بوے بوے قاری ہمی عش عش کر گئے۔ صدر المدرسین اور قاضی شہرکی بدحواسی: -

جب مدرسہ کے معلمین اور طلب نے دیکھا کہ مادر زاد گو تگاباتیں کررہا ہے۔اور قوت گویائی كيسى ہے كه اسے اعلى درج كى فصاحت اور فن قراة تجويد كا كمال بھى عشاميا سے اور اس ير متزاد میہ کہ اس کا چرہ ایبادر ختال ہے کہ نگاہ نہیں ٹھمر سکتی تولوگ سخت حیرت زدہ ہوئے۔ خصوصاً بدرس صاحب توبالكل توائے عظیہ كھو بیٹھے۔ صدر صاحب جس درجہ علم وعمل اور صلاح و تقویٰ میں عدیم الشال تھے۔اس قدر اہل زمانہ کی عیار بوں سے ناآشنا اور نہایت سادہ لوح واقع ہوئے تھے۔ وہ بدی خوش اعتقادی سے فرمانے لگے "کمیا اچھا ہو اگر عماید شر بھی خداسے قادر و توانا کے اس کر شمر قدرت کا مشاہرہ کر سکیں۔اب الل مدرسہ نے صدر مدرس صاحب کی قیادت میں اس غرض سے شر کا رخ کیا کہ اعیان شر کو بھی خداوند عالم کی قدرت قاہرہ کا بد جلوہ د کھائیں۔ شرپناہ کے دروازہ پر آئے تو اس کو مقفل پایا۔ چابی حاصل کرنے کی کوبشش کی لیکن ناکام رہے۔ ان لوگوں پر خوش اعتقادی اور گر مجوشی کا بھوت اس در جہ سوار تھا کہ شہر کا مقفل دروازہ اور اس کی تھین دیواریں بھی ان کی راہ میں حائل ندرہ سکیں۔ کسی نہ کسی تدبیر سے شر میں واغل ہو گئے۔ اب صدر مدرس صاحب تو آ کے آ کے جاربے تھے اور دوسرے مولوی صاحبان اور ان کے تلافرہ چینے چینے سب سے پہلے قاضی شر کے مکان پر پہنے۔ قاضی صاحب رات کے وقت اس غیر معمولی از دحام اور اس کی شور و رکار س کر مضطربانہ گرے نکلے اور ماجرا دریافت فرمایا۔بدنھیبی سے قاضی صاحب بھی پیرابیہ حزم دودر اندلی سے عاری تھے۔انہول نے آؤ دیکھانہ تاؤسب مجتع کو ساتھ لیکر وزیراعظم کے درِ دولت پر جا پینچے اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ وزیر باتد پیر نے ان کی رام کمانی من کر کما کہ ابھی رات کا وقت ہے۔ آپ لوگ جاکر اپٹی اپٹی جگہ آرام کریں۔ دن کو دیکھا جائے گا کہ الیں ہزرگ ہتی کی عظمت شان کے مطابق کیا کارروائی مناسب ہوگ ؟" غرض شریس ہلز مچ کیا۔ باوجود ظلمت شب کے لوگ جوق در جوق ملے آرہے تے اور خوش اعقادوں نے ایک ہنگامہ بریا کرر کھا تھا۔ قاضی صاحب چندر و سائے شہر کو ساتھ کیکر اس "بزرگ ہتی" کا "جمال مبارک" دیکھنے کیلئے مدرسہ میں آئے مگر دروازہ کو م**تعل پی**لہ اسحاق اندر بی براجمان تھا۔ قاضی صاحب نے پنچے سے پکار کر کما "حضرت والا الب کو ای خدائے ذوالجلال کی قتم! جس نے آپ کو اس کرامت اور منصب جلیل سے نوازا۔ ذرا وروازہ

کولئے اور مشاقان جمال کو شرف دیدارے مشرف فرمایے" یہ سن کر اسحاق بول اٹھا۔"اے تفل اکھلے۔"اے تفل اکھلے۔ "اے تفل اکھل میا تھ تھی کی حکمت عملی ہے گئی کے بغیر تفل کھول دیا۔ تفل کے گرنے کی آواز سن کر لوگوں کی خوش اعتقادی اور بھی دواتھ ہوگئے۔ لوگ "درگی" کے رعب ہے ترسال و لرزال تھے۔ دروازہ کھلنے پر سب لوگ اسحاق کے رویرو نمایت مؤدب ہو کر جا بیٹھے۔ قاضی صاحب نے نیاز مندانہ لید عمل المتماس کی کہ "حضور دالا! سارا شراس قدرت خداوندی پر متیر ہے اگر حقیقت حال کا چرہ کی قدر بے فتاب فرمایا جائے تو یوی نوازش ہوگی۔

# اسحاق کی ظلمی بروزی نبوت:-

اسحاق جواس وقت کا پہلے سے ختھ تھا نمایت ریاکارانہ لہجہ میں بواا کہ جالیس روز پیشتر ہی فيضان كے مجمد آجار نظر آنے لكے تھے۔ آخر دن بدن القائے ربانی كاسر چشمہ ول ميں موجيس ملرنے لگا۔ حتی کہ آج رات خدائے قدوس نے اپنے فضل مخصوص سے اس عاجز پر علم دعمل کی وہ وہ راہیں کھول دیں کہ جھے سے پہلے لاکھوں رہروان منزل اس کے خیال اور تصور سے بھی محروم رہے تھے اور وہ اسرار و حقائق منکشف فرمائے کہ جن کا زبان پر لانا ندہب طریقت میں ممنوع ہے۔ البتہ مخضر اتنا کہنے کا مجاز ہوں کہ آج رات دو فرشتے حوض کوٹر کا پانی لیکر میرے پاس آئے۔ مجھے اپنے ہاتھ سے عسل دیااور کئے ملکے السلام علیک یا نبی اللہ! مجھے جواب میں تامل ہوا۔ اور محبر لیا کہ یا علیم یہ کیا امتلا ہے؟ ایک فرشتہ بربان قصیح بوں کویا ہوا۔ ترجمہ :- "اے اللہ کے تى سىم الله كمدكر درامند توكمو لئ " يس في مند كمول دياور ول من سئم الله الاربى كاوردكرتا رہا۔ فرشتہ نے ایک نمایت لذیذ چیز منہ میں رکھ دی۔ یہ تو معلوم نئیں کہ وہ چیز کیا تھی؟ البتہ ا تا جانا ہوں کہ وہ شد سے زیادہ شیریں، ملک سے زیادہ خوشبولور برف سے زیادہ سر د تھی۔اس نعت خدلوندی کا حلق سے بنچے اترنا تھا کہ میری زبان گویا ہوگئی اور میرے منہ سے یہ کلمہ لکلا۔ "أشهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ و أَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وُسُولُ للْهِ" بيس كر فرشتول في كما" محم علي كن طرح تم می رسول الله مو" میں نے کما" میرے دوستو! تم ید کیسی بات کد رہے مو۔ جھے اس ے نخت حمرت ب بلحد على تو عرق خالت على دُعبا جاتا ہول"۔ فرشتے كئے لكے "خدائ قدوس نے تمسیل اس قوم کیلیے نی معوث فرملا ہے۔ "میں نے کماکہ جناب باری نے توسید ما محر عليه الصلوة والسلام روحي فدلوكو خاتم الانبياء قرار ديالورك كي ذات الدس ير نبوت كاسلسار بميشية ك لئے مد كر ديد اب ميرى نوت كيا متى ركمتى ب ؟ كينے كھے درست ب محر محر ملى الله علیہ وسلم کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تساری بالیتی اور ظلی ویروزی ہے" معلوم ہوتا ہے کہ مرزائیوں نے مطلع نوت کے بعد طلعی بروزی نبوت کا ڈھکوسلہ ای اسحاق سے الزلا

ہے ورنہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف صالح میں اس چیز کا کمیں وجود نمیں باعد خود شارح علیہ السلام نے جو ایک غیر شرعی السلام اللہ مے جو ایک غیر شرعی اور تابع تی تھے تشبید دے کرآئندہ کے لئے ہر قتم کی نبوت کا خاتمہ کر دیااب ظلی بروزی نبوتوں کا خاتمہ کر دیااب ظلی بروزی نبوتوں کا خاتمہ کر دیااب ظلی بروزی نبوتوں کا افسانہ تحض شیطاتی اغواہے۔

## اسحاق کے "معجزات باہرہ":-

اس کے بعد اسحاق نے حاضرین ہے بیان کیا کہ جب ملائکہ نے مجھے طلی ہروزی نبوت کا منصب تغویض فرملیا تو میں اپنی معذوری ظاہر کرنے لگا اور کہا دوستو! میرے لئے تو نبوت کا وعویٰ بہت ی مشکلات ہے لبریز ہے کیونکہ بوجہ معجزہ نہ رکھنے کے کوئی مختص میری تصدیق کا جذبہ پیدا کرے گا یمال تک کہ زمین وآسان تمهاری تقیدیق کے لئے کھڑے ہو جائیں گے لیکن میں نے اسی خٹک نبوت کے قبول کرنے ہے اٹکار کیالور اسبات پر مھر ہوا کہ کوئی نہ کوئی معجز ہ ضرور جاہئے جب میرا اصرار حدے گزر کیا تو فرشتے کہنے لگے۔"اچھا معجزہ بھی لیجئے جتنی آسانی کتابی انبیاء پر نازل ہو کیں تمہیں ان سب کا علم دیا گیا۔ مزید براں کئی ایک زبانیں اور کئی قتم کے رسم الخط حمیں عطا کئے اس کے بعد فرشتے کہنے لگے کہ قرآن پڑمو میں نے جس تر تیب ہے قرآن نازل ہوا تھا پڑھ کر سادیا۔ انجیل پڑھوائی وہ بھی سادی پھر تورات، زبور اور دوسر ے آسانی صحیفے پڑھنے کو کہا۔ وہ بھی سب سنادیئے مگر میرے قلب منور پر جوان کتب مقدمہ کا القاء ہوا تو اس میں کسی تحریف، تصحیف اور اختلاف قراۃ کا کوئی شائبہ نہیں بایحہ جس طرح ان کی تنزیل ہوئی متمی ای طرح پہ ہے کم و کاست میرے دل پر القاء کی گئیں چنانچہ فرشتوں نے فورا تصدیق کر دی۔ ملائکہ نے صحف ساویہ کی قراق س کر مجھ سے کہا۔ ترجمہ :- (اب کمر ہمت باندھ لو اور لوگوں کو غضب اللی ہے ڈراؤ) ہیے کہ کر فرشتے رخصت ہو گئے اور میں جھٹ نماز اور ذکر اللی میں معروف ہو حمیاآج رات جن انوار و تجلیات کا میرے دل پر ججوم ہے زبان اس کی شرح ہے قاصر ہے۔ غالبًا ان انوار کے کچھ آثار میرے چرے پر بھی نمایاں ہو گئے ہوں گے یہ تو میری سر گزشت متمی۔اب میں تم لوگوں کو متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص خدا، محمد اور مجھ پر ایمان لایا۔ اس نے فلاح در سنگاری یالی۔ اور جس نے میری نبوت سے انکار کیااس نے محمہ کی شریعت کو میکار کر دیااییا منکر لبدالآباد جنم کا ایند هن بهار ہے گا۔"

عساكر خلافت يه معركه آرائيال:-

عوام كا معمول ب كم جونني نفس اماره ك كسى يوجارى في ايد وجالى نقدس كى و فلى جانى

شروع کی اس پر پروانہ وار گرنے گئے۔ اسحاق کی تقریر سن کر عجام کا پاتے ایمان ڈگھا گیا اور ہزار ہا آدی نفذ ایمان اس کی غذر کر بیٹے اور جس او گوں کا دل نور ایمان سے متجلی تھاوہ بیز ار ہو کر چلے گئے حاطین شریعت نے کم کردگان راہ کو بہتر استجمایا کہ اخزیں دجال کذاب اور رہزان دین د ایمان ہے۔ لیکن عقیدت مندول کی "خوش اعتقادی" میں ذرا فرق نہ آیا بلحہ جول جول عالم نے حق انمیں راہ راست پر لانے کی کو شش کرتے تھے ان کا جنون "خوش اعتقادی" اور زیادہ بوحتا جاتا انہیں راہ راست پر لانے کی کو شش کرتے تھے ان کا جنون "خوش اعتقادی" اور زیادہ بوحت جاتا جاتا ہوئی چنانچہ خلیفہ ابو جعفر منصور عباس کے عمال کو مقمور و مغلوب کر کے بھر ہ عمان اور ان کے تواج پر قبضہ کر لیا۔ بوے بوے معرکے ہوئے آخر عساکر خلافت منظفر و منصور ہوئے اور اسے اسحاق مارا گیا کہتے ہیں کہ اس کے بیرواب تک عمان میں پائے جاتے ہیں۔

## باب نمبر14

# استاد سيس خراساني

جن ایام میں اسلامی سیاسیات کی باک دور ظیفہ ابو جعفر منصور عیاس کے باتھ میں عمی، استاد سیس نام ایک مدعی نبوت برات، مرضی سجستان وغیره اطراف خراسان میں طاہر ہوا وعوے نبوت کے بعد عامتہ الناس اس کثرت ہے اس کے دام تزویر میں تھینے کہ چند ہی سال میں اس کے پیرووں کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ گئی اتنی بوی جعیت دیکھ کر اس کے دل میں استعارا اور ملک کیزی کی ہوس پیدا ہوئی اور وہ خراسان کے اکثر علاقے دبا بیٹھا یہ دیکھ کر اجثم عامل مروروز نے ایک لشکر مرتب کیااور استاد سیس سے جامھر اله استاد کی قوت بہت برهمی ہوئی متی اس نے اجثم کے لشکر کا میشتر حصہ بالکل غارت کر دیا اور خود اجثم بھی میدان جانستان کی نذر ہو گیا اجثم کے مارے جانے کے بعد خلیفہ نے ادر بھی سید سالار فوجیس دے کر روانہ کئے گریا تو وہ مارے مُکئے یا سر کوب ہو کر واپس آئے۔ جنب استاد سیس نے خلیفہ کے آخری سیہ سالار کو پسیا کیا ہے تواس ونت خلیفہ منصور ہروان کے مقام پر خیمہ زن تفا عساکر خلانت کی چیم ہر سمول اور پایالیون پر خلیفه سخت پریشان تعله آخر خازم بن خزیمه نام ایک نهایت جنگ آزموده فوجی افسر کواس غرض سے ولی عمد سلطنت ممدی کے پاس نیٹالور مھیجا کہ اس کی صولدید کے محوجب استاد کے مقابلہ پر جائے۔ مهدی نے اسے تمام نشیب و فراز سمجھا کر چالیس ہزار کی جمعیت سے رولنہ کیا۔ خازم کی اعانت کیلئے اور بھی آز مودہ کار افسر روانہ کئے گئے۔ بکارین مسلم عقیلی نام کے مشہور سپہ سالار بھی خازم کے ماتحت روانہ کیا گیا۔ اس وقت خازم کے میمنہ پر بیٹم بن شعبہ میسرہ پر نمار بن حصین اور مقدمہ یر بکارین مسلم عقیلی متعین تھا۔ جمنڈ ازیر قال کے ہاتھ میں تھا۔ خازم نے میدان کارزار میں جاکر اچھی طرح کی ممال کی اور غنیم کو دھوکا دینے کی غرض سے بہت س خدقیں ہوائیں اور مورجے قائم کئے۔ اور ہر ایک خندق کوبذریعہ سرنگ ملا دیا۔ ان سب کے علاوہ ایک خندق اتنی بوی کھدوائی جس میں خازم کا سارا لکھر سا سکتا تھا اور خندق کے جار دروازے موائے۔ ہر دروازہ پر ایک ایک ہزار چیدہ سابی کارآزمودہ سر داروں کی قیادت میں متعین کئے۔ سیس کے پیرو بھی سازوسامان سے لیس ہو کر مقابلہ کو آئے۔ ان کے ساتھ بھی میاوڑے، کدال اور ٹوکریاں تھیں۔ انہول نے پہلے اس دروازہ سے جنگ شروع کی۔ جس طرح لکار بن مسلم تھا۔ بکار اور اس کی فوج اس بے جگری ہے لڑی کہ سیس کے دانت کھٹے کر دیئے۔ اد هر ہے ہٹ کر دہ اس طرح کو جھکا جس در دازہ پر خود خازم مستعد جنگ کھڑ ا تھا۔ اس طرح

پروان سیس میں سے حریش نام ایک فوتی سر دام بھی اہل سجستان کو اسینے ہمراہ لئے ہوئے بقسد جنگ خازم کی طرف بوحلاخازم نے حریف کو اٹی طرف آتے دیکھ کر بیٹم بن شعبہ کو بکار ک طرف سے مکل کر حریف پر عقب سے حملہ کرنے کا تھم دیا اور خود خاذم سید سپر ہو کر حریش ے مقللہ پر آیاور نماے یامردی سے خور حرب گرم کیا۔ اس انجاش حریش کے پیچے سے اشکر یٹم کے چریے ہوا میں اڑتے و کھائی ویئے۔ خازم کے لئکریوں نے جوش جماد میں نعرہ ہائ تحبير باع كالماس طرح خادم في مو تحبير باعد كيالور ابن اجماع قوت بيار كالمد بول دید جونمی سیس اور حریش کی مرکاب فوجس جسد فرار چیجے ہیں۔ بیٹم کی سیاہ نے انہیں کوارول اور نیزول پر رکھ لیا۔ ات می نمارین حمین ابنی فرج کے ساتھ میسرہ سے اور بکارین مسلم اپن جعیت کے ساتھ اگلی جانب نکل کر غیم پر حملہ آور ہوئے اور بہت دیر تک قتل ادر خوزیزی کا بازار گرم رہا۔ عساکر خلافت نے دعمن پر اتنی تکوار چلائی کہ میدان جنگ میں ہر طرف مرتدین کی لاشوں کے انبادالگ محے اس معرکہ میں سیس کے قریباً سر و ہزار آدمی کام آئے اور چودہ ہزار قید کر لئے گئے۔ سیس بقیۃ السف تمیں ہزار فوج کو بہاڑ کی طرف لے بماگا اور دہال اں طرح جاچمیا جس طرح فر کوش شکاریوں کے خوف سے کھیتوں میں جاچھپتا ہے۔ خازم فتح و ظفر کے پھر برے اڑاتا ہوا بہاڑ پر پہنچالور محاصرہ ڈال دیا۔ اتنے میں شاہراد کا ممدی نے ابو عون كى قيادت ميں بهت ى كمك جميح دى۔ ابو عون اپني فوج كيكر اس دقت پنچاجب استاد سيس محصور ہوچکا تھا۔ آخرسیس نے محاصرہ سے تک آگر اپنے تیک خاذم کے سپر د کردیا۔ استاد سیس اپنے میوں سمیت کر فار کرلیا گیا۔ خازم نے مهدی کے پاس فورا فتح کا مرود لکھ محبجا۔ جو نمی مد بجت افزاء خر مهدی کے یاس پنجی اس نے اپنے باپ خلیفہ منصور کے یاس فتح و نصرت کا تهنیت کا

یاد رہے کہ کمی مهدی خلیفہ ہارون رشید کاباپ تھا۔ کتے ہیں کہ استاد سیس خلیفہ مامون کا عام مینی مراجل مادر مامون کاباپ تھا اور اس کا بیٹا غالب جس نے فضل بن سمل پر کمی کو قتل کیا تھا۔ خلیفہ مامون (ہارون رشید) کا مامول تھا۔

## باب نمبر15

# ابوعيسي اسحاق اصفهاني

ابو عیسیٰ اسحاق من یعقوب اصفهان کا ایک یهودی تھا۔ جو الوجیم (علبد اللہ) کے لقب سے مشهور تھا۔ یبود کا ایک نہ ہی گروہ جے عیسویہ کتے ہیں یبود حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے بلحہ وہ آج تک اس میح کی آمد کے منتظر چلے آتے ہیں جس کے ظہور کی بھارت جناب موکی کلیم علیہ السلام نے دی تھی۔ ابو عیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح منظر کارسول ہول۔اس کا بیان تھا کہ مسے منظرے پہلے کیے بدو کیرے پانچ رسول مبعوث ہول گے۔ جن کی حیثیت جناب مسے موعود کی سی ہوگ۔ یہ اس بات کا مدعی تھا کہ خالق کردگار مجھ سے ہم کلام ہوا ہے اور مجھے اس بات کا مكلف بيايے كه يس بنسى اسرائيل كو غاصب قوموں اور ظالم حكر انول ك پنجہ بیدادے مخلصی عشوں۔اس کا دعویٰ تھا کہ مسے بنس آدم میں سب سے افضل ہے۔اسے تمام انبیائے ماضین پر شرف دیرتری حاصل ہے اور اس کی تعمدیق ہر مخص پر داجب ہے۔ کما کر تا تھا کہ میں مسیح موغود کا دائل ہوں اور دائل بھی مسیح ہوتا ہے۔ اس نے بھی اینے بیرووں کیلئے ایک کتاب مدون کر کے اس کو منزل من اللہ بتلیا۔ اس میں اس نے تمام ذبائح کو حرام قرار دیا ہے اور طیور ہوں یا بہائم علی الاطلاق ہر ذی روح کے کھانے سے منع کیا ہے۔ اینے پیرووک پر دس نمازیں فرض کیں۔ان کے او قات معین کرد ئے اور ہر ایک کو قیام نماز کی سخت تاکید کی۔اس نے یمود کے بہت سے احکام شریعت کی جو تورات میں فدکور بیں مخالفت کی۔ بے شاریبود نے اس کی متابعت اختیار کی اور حسب مصداق "پیران نمی پر ند مریدان می پرانند" بے شار آیات و معجزات کو اس کی طرف منسوب کردیا۔ جب جعیت بہت بڑھ چلی تواس نے سیای اقتدار حاصل کرنے کیلئے ہاتھ پاؤل مارنے شروع کے۔رے میں خلیفہ ابو جعفر منصور کے لشکرے اس کی للہ بھیر مولی۔ لڑائی سے پہلے اس نے اپ ماتھ کی لکڑی سے زشن پر ایک خط تھن کر اپنے پیرووں سے کما کہ تم لوگ اس خط پر قائم رہواور اس ہے آگے نہ بو حو۔ ویشن کی مجال نہیں کہ اس خط ہے آگے بوھ کر تم پر حملہ آور ہو سکے آخر جب رزم و پرکار کے وقت الشکر منصوری پیش قدی کرتا ہوا خط کے یاس پنچا۔ اور اس نے دیکھاکہ اس کے جموث کا پول کھلنے والا ہے تو جھٹ اپنے پیرووں سے علیحدہ ہوا اور خط پر پہنچ کر اڑائی شروع کردی اس کو دیکھ کر اس کے پیرو بھی خط پرآگئے اور آتش حرب شعلمہ زن ہوئی۔ کو مسلمان بھی بحثر ت شہید ہوئے لیکن انہوں نے مارتے مارتے دشن کا بالکل ستمراؤ کر دیا۔ ابو عیسیٰی مارا گیا اور اس کے اکثر پیرو بھی علف تیخ ہوکر دنیاہے نابو د ہو گئے۔

### بلپ نمبر16

# حكيم مُقَتعٌ خراساني

تھیم منت خرار بن کے ہم میں اختلاف ہے۔ اکثر مؤر خین نے عطا لکھا ہے اور بعض نے بٹیام <sub>فا</sub>ماثم بتلاے کہ تحکیم کے ل**تب** ہے مشہور تعلہ رپر مرو کے پاس ایک گاؤں میں جس کو تع**یر بھی** وات '' کتے تھے ایک غریب و**حوبی** کے گھریدا ہوااس کی پیدائش کے وقت کسی کو کیا خیر متمی کے ایک دن میں فریب و حولی کا لڑکا تاریخ عالم کے صفحات پر شرت دوام کا خلعت • صل کرے گا۔ نوریت طباع و ذہین تھاا ناآلبائی پیشہ چھوڑ کر علم و فضل کی طرف متوجہ ہواا بنی تمام ہے سروسلانعوں کے باوجود اس نے علوم نظریہ میں وہ درجہ حاصل کیا کہ نواح خزاسان میں کوئی مختص اُس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا خصوصاً علم بلاغت ، احکمت و فلیفہ شعبہ و حیل طلسمات و تحر لور نیر نجات میں سرآمہ روزگار تھا اس نے اپنی جودت طبع سے عجیب و غریب چزیں ایجاد کیں اور منالع و بدائع کے ذریعہ ہے بہت جلد آسان شہرت و ناموری پر حمیکنے لگا۔ لیکن اس کی خلقت میں ایک الیا عیب تھا جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں گونہ فرق پڑتا تھا۔ وه بير كه نهايت كريمه النظر، پيت قامت حقير اور كم رو شخص تفاادر اس پر طره بير كه واحد العين تھا لینی ایک آئلہ کانی تھی جے د کمھ کر دلوں میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہوتی تھی۔ اس عیب کے چھیانے کے لئے وہ ہر وقت سونے کا ایک خوصورت اور چمکدار چرہ طیار کر کے منہ پر چ ماے رکھتا اور بغیر اس نقاب کے کسی کو اپنی شکل نہ دکھا تا تھا۔ علامہ عبدالقاہر بغدادی نے طلائی کی جگہ ریشمن چرہ لکھا ہے۔ عجب میں کہ زر روزی کی قتم کا کوئی ریشمن نقاب ہو۔ مر حال اس تدیر سے اس نے لوگوں کی نفرت کو گرویدگی سے بدل دیا۔ اور اس نقاب کی وجہ سے لو گول میں مُقتع (نقاب بوش) مشہور ہو گیا۔ چرہ چھپائے رکھنے کی اصل بنا تو یہ تھی لیکن جب تمجمی کوئی مختص اس سے نقاب کی وجہ دریافت کر تا تو کہ دیتا کہ میں نے اپنی شکل و صورت اس لئے تبدیل کر رکھی ہے کہ لوگ میری روئیت ضیایاش کی تاب نہیں لا سکتے اور اگر میں اپنا چرہ **کول** دول تو میرانور د نیاد مافیما کو جلا کر خاکمتر کر دی۔

# مُغْتَعُ كا جاند:-

الن خلدون، الن جرير طبرى اور دوسر عن قابل اعتماد مؤر خين اسلام ني الريخول على متعقق كي طائد يخول على متعقق كي طائد كاكبين وكر خيس كياد ليكن "ماه نخشب" كو ونيائ اوب على جو غير قافي شرت

حاصل ہے اور بعض اسلامی تاریخوں میں اس کا جس شدومہ سے تذکرہ موجود ہے۔اس کی مناء پر اس کے جاند کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہتے ہیں کہ اس نے سمر قند کے قریب علاقہ نخشب میں موسیام کے پیچھے کو کمیں کے اندر یہ چاند پارے اور دوسرے کیمیائی اجزاء نے تیار کیا تھا۔ یہ جاند غروب آفاب کے بعد بہاڑ کے عقب سے طلوع کرکے آسان ہر روش رہتا اور صح صادق سے بہلے غروب ہوجاتا۔ اس طرح جاندنی را توں میں دوجاند دوسرے کے مقابل آسان پر یر توافگن رہتے۔بعض مؤر خین نے لکھا ہے کہ اس کی روشنی پندرہ میل تک پہنچتی تھی اور بقول ں مؤر خین وہ ایک مهینہ کی مسافت سے نظر آتا تھا۔ یہ چاند اس طرح دو مهینہ تک طلوع و غروب ہو تارہا۔ لوگ اکٹاف واطراف ہے اس کے دیکھنے کو آتے اور دیکھ کر ان کی جیرت کی کوئی انتا نہ رہتی۔ خصوصاً خوش اعتقاد مرید تو اسے اینے مقتداء کی ربانی قوت، تصرف ادر بہت بردا معجزہ یقین کرتے تھے۔ حالا نکہ اس نے یہ عمل ہند سہ اور انعکاس شعاع قمر کے طریق پر کیا تھا چنانچہ مُقَتَع کی ہلاکت کے بعد لوگوں نے اس کو کیں کی تهہ میں ایک بوا طاس پارے سے بھر اموا پایا۔ گو يد معلوم نه موسكاكه وه كونسااييا عمل كام يس لاتا تفالور اس مابتاب بيس اس نع كس طرح يرقى روشنی پیدا کردی تھی۔ لیکن عمد حاضر کے بھش اہل شختین کا خیال ہے کہ ماہ نخشب کا میہ طلوع و غروب مبالغہ آمیز ہے اور الیا معلوم ہو تا ہے کہ مُقَتَع نے اس یر قی جاند کو کسی بلند چوٹی پر قائم کیا ہوگا۔ جو کی منزلول سے نظر آتی ہوگی۔ وہ جانداس چوٹی سے ذرابلید ہو کر تمسر جاتا ہوگا۔ جس میں اس فدر روشنی ہو گی جو چند منزلول ہے نظر آسکے۔ یہ چاند رات بھریاجب تک وہ چاہتا کلئہ کوہ پر طلوع کر کے قائم رہتا ہوگا۔ بھر حال ادب میں ''ماہ نخشب'' یا ''بدر مُقَتَع'' کا بہت نذکرہ مایا جاتا ہے اور شعراء نے اس سے تشبیمات کاکام لیا ہے۔ حسب ذیل اشعار خلکان ابوالعلا معری نے ماہ نخشب کے موضوع پر ایک طویل قصیدہ لکھا تھا۔

اس شعر میں شاعر ناضح سے کہتا ہے کہ جااور اپناکام کر۔ کیونکہ مُقَتَّع کا چاند بھی طلوع کے وقت میرے دستار بد محبوب کی نگاہ نازے زیادہ سحر آفرینی نہیں کر سکتا مُقَتِّع کا دعویٰ الوہیت اور اس کی مشر کا نہ تعلیمات :-

دوسرے ملاحدہ زمال کی طرح مُقَتع کے ہفوات کی بدیادیں بھی زر تشتی عقاید اور مت پرست فلفیوں کے خیالات پر قائم کی گئیں تھیں۔ اس کا بدترین نہ ہمی اصول مسئلہ تناخ تھا۔ جسکی ہما پر اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور کھا کہ حق تعالے میرے پیکر میں طاہر ہواہے یا یول کئے کہ میں خداکا او تار ہول چونکہ مدعی الوہیت کے لئے تصرف فی الاکوان کی حاجت ہے۔ اس ضرورت کے لئے اس نے چاند کی کرشمہ سازی دکھائی تھی لیکن مقتع نے خدائی کی مند صرف

اسے لئے بی خال نسیں رکی بعد تمام انہاء علیم السلام کو مظمر خدا وندی قرار دیا اور کما کہ خدائے قدوس سب سے میلے اوس طیہ السلام) کی صورت میں جلوہ کر ہوا۔ اور یی وجد تھی کہ كا تك كوال كے مجدہ كرنے كا تھم مواورت كول كر جائز لور مكن تھاكد ملائكہ غير اللہ ك تجدے کے لئے مامور بوتے اور لمیں اس سے اٹکار کرنے کی وجہ سے مستوجب عذاب اور مردود ، ين موجاتا ؟ ليكن يه خيال مح نيس كو كله ماء تحقيق آدم عليه السلام في الحقيقة مجود نسمیہ تتے جعہ محل جبت محدہ تھے۔مقع کتا تھا کہ توم (طبیہ السلام) کے بعد حق تعالیٰ نے نوح (مد اللهم) كى صورت عن طول كيد كر يج بعد وكرت ذات خداوندى تمام انبياء ك صورتون میں ظاہر یوتی ری۔ انجام کار ضرائے دیر صاحب الدولة ابو مسلم خراسانی کی صورت میں نمیاں بوا۔ اور اب رب احرة ای شان سے میرے پکریں جلوہ فرما ہے۔ میں اس زمانہ کا موتد ہوں اس لئے ہر فرد حر کا فرض ہے کہ جمعے تجدہ کرے اور میری پرستش کرے تاکہ فلاح لدی کا متحق ہو۔ برار با صدالت پند لوگ اس کے دعوائے الوہیت کو صحح جان کر اس کے سامنے سر بھجود ہونے لگے۔ یہ مخص ابو مسلم خراسانی کو جسے خلیفہ ابو جعفر منصور عباس نے اس کی شوریدہ سری کی ہنا پر قتل کر اویا تھا حضرت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہے (معاذ الله) افضل بناتا تھا۔ یہ تو اس کی زندقہ شعاری کا حال تھا۔ اب اس کی تعلیمات کا اخلاقی پہلو ملاحظہ ہو۔اس نے تمام محرمات کو مباح کر دیا۔اس کے پیرو بے تکلف برائی برائی عور تول سے متمتع ہوتے تھے۔ اس کے ندہب میں مروار اور خنر پر حلال تھا۔ مقتع نے صوم صلوٰۃ اور تمام دوسری عباد تنیں بر طرف کر دیں اس کے پیرومنجدیں ہواتے اور ان میں مؤذن نو کر رکھتے ہیں۔ ليكن كونى فحض وبال نماز نهيس بره هتار البيته أكر كوئى بحولا بعظا برديسي مسلمان ان كي معجد ميس جلا جائے تو مؤذن اور مقیع کے دوسر ہے پیرو موقع ملنے پر اس کے خون سے ہاتھ رٹکین کر کے اس کی نعش کو مستور کر دیتے ہیں۔ کیکن چو تکہ اسلامی حکر انوں کی طرف سے ان پر بری سختیاں ہو کیں۔اس لئے اب وہ ابیا کرنے کی جرأت ہیں کرتے۔

# مقع کا ہوس استعار اور قلعوں کی تعمیر :-

جب مقتع کا طلقت مریدین بہت وسیع ہوگیا تو اس نے سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی تمریریں شروع کیں چنانچہ اس غرض کے لئے اس نے دوز پر دست قلعے تیار کرائے۔ ایک کو ویٹن کستے سے لور دوسر سے کا نام سیام تعالہ جو بہاڑ میں واقع تعالہ تلائہ سیام مضبوطی میں اپنا جو اب نمانہ ضمیں رکھتا تعلد اس کی فصیل کا اندازہ اس سے ہو سکتا کہ سوسے زیادہ بیزی اینٹیں جو اس زمانہ میں محلوں کی تعمیر کے لئے طیار کی جاتی تعمیں دیوار کے عرض میں گئی تعمیں۔ اس کے علاوہ

قلعہ کے اردگردایک نمنایت عریض خندق میں اور قلعہ کی قوت مدافعت کا بید عالم تھا کہ اس میں کئی سال کا سامان رسد اور اسکی بڑک کا بہت برا اخرے و ہر وقت میار ہتا تھا۔ مقتع نے اور بھی بہت ہے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کے اور ان میں مضبوطی سے قدم جما لئے اور نمایت بے بیا کی سے فراسان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف دھا چوکڑی مجادی اس اثنا میں خار ااور صخد میں باغیوں اور دوسر سے شوریدہ سرول کی ایک جماعت پیدا ہو چھی تھی جن کو بھد کہتے تھے۔ کو ان انوگوں کو مقتع کی من گھڑت خدائی سے تو کوئی سروکارنہ تھالیکن اپنے سیای مصالح کا خیال کرکے مقتع کے ساتھ ہوگئے تھے۔ علاوہ ازیس ترکول سے بھی مقتع کوہوی تقویت پنچی۔ جو خیال کرکے مقتع کو بری تقویت پنچی۔ جو اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل ضمیں ہوئے تھے بلحہ اسلام کے بد ترین و شمن تھے اور اکثر او قات خلافت اسلام یہ کے سرحدی علاقوں میں تاخت و تارائ کرکے کھاگ جایا کرتے تھے۔ اب مقتع اور اس کی اتحاد کی جماعتوں کا بیہ معمول ہوگیا کہ جمال موقع پایا مسلمانوں پر حملہ کرکے اب مقتع اور اس کی ایجاد کی جماعتوں کا بیہ معمول ہوگیا کہ جمال موقع پایا مسلمانوں پر حملہ کرکے قبل و غارت کا میدان گرم کیا اور اس کی اعداد کی ایور و گئے۔

## پیروان مقع سے عساکر خلافت کی مصاف آر ئیال:-

ظیفہ ممدی نے ابو نعمان جدید اور لیٹ بن نعمر کو فوج دے کر چروال مقتع کے مقابلہ پر بھیجالیکن اسلامی لشکر کو ہزیت ہوگی۔ لیٹ کا بھائی جحہ بن نعمر اور اس کا براور زاوہ حال اس محرکہ میں کام آئے۔ جب ظیفہ کو اس ناکائی کا علم ہوا تو اس نے ان کی کمک پر جریل بن یکی کو روانہ کیا اور باغیان ظارا وصفد کے مقابلہ میں اس کے بھائی بزید بن یکی کو مامور فرمایا۔ چار ممینہ تک طارابعض قلعوں پر لڑائی ہوتی رہی۔ بالآخر عساکر خلافت مظفر و منصور ہوئے اور بہ نوک شمشیر اس قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ مقتع کے سات سو پیرو نہنگ شمشیر کا لقمہ بن گئے ہز بہت خوردہ لوگوں میں سے جو زندہ چووہ بھاگ کر قلعہ سیام میں چلے گئے جہاں خود مقتع موجود تھا۔ گر جبیل کی جہاں خود مقتع موجود تھا۔ گر جبیل کی جہاں خود مقتع موجود تھا۔ گر جبیل کی اور اس وقت تک ان کا چیچانہ چھوڑا جب تک وہ قلعہ میں نہ جا چھے۔ اب ظیفہ نے طرح جا گڑکا اور اس وقت تک ان کا چیچانہ چھوڑا جب تک وہ قلعہ میں نہ جا چھے۔ اب ظیفہ نے مستعدی اور اولوالعزی کا جوت نہ دیا تو معاذ بن مسلم کو ستر ہزار فوج اور چند آزمودہ کار سپہ سالاروں کے ساتھ مقابلہ کی غرض سے روانہ کیا۔ معاذ بن مسلم کے مقدمہ الحیش کا افر اعلی سعید بن عمرہ حریثی تھا۔ اسے میں آشائل ہوا۔ ان دونوں نے انقاق رائے سے طواویس کے مقام پر معد بیش موحد بن میں آشائل ہوا۔ ان دونوں نے انقاق رائے سے طواویس کے مقام پر مقتع کی جدیت ہوں کہا۔ تک می اور ان کے جگر آور نہایت کے ساتھ جیش موحد بن میں آشائل ہوا۔ ان دونوں نے انقاق رائے سے طواویس کے مقام پر مقتع کے گئر کر حملہ کیا۔ مقتع کی جدیت پہلے ہی حملہ میں ٹوٹ گئی اور اس کے جنگ آور نہایت

بے تر یہی ہے ہماگ فکا اور سیکروں کھیت رہے۔ ہزیت خوردہ فوج نے قلعہ سیام میں مقتع کے پاس جوم لیا۔ یہ دکھے کر مقتع نے فورا قلعہ بدی کی اور تمام مورچوں کو مضبوط کیا۔ معاذین مسلم نے چنچے ہی محاصرہ ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد خود معاذین مسلم اور سعیدین عمرہ حریثی میں مبلم نے چنچے ہی محاصرہ ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد خود معاذی شکاچے اور سیدی اور خواست کی کہ آئر جمعے تمامقتع کے مقابلہ پر مامور فرمایا جائے تو میں اس کا فورا قلع قتع کر سکتا ہوں۔ خلیفہ معدی نے اس کی در خواست منظور کرئی۔ چنانچے سعیدین عمرہ حریثی مشارکت معاذ مقتع کے مقابلہ پر مستعد ہوا۔ لیکن معاذ کے بھر بھی نے نقسی سے کام لیا اور اسلامی عزت و ناموس کا لحاظ مقتل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو سعید کی مدد پر بھی دیا۔ کاش ہمارے مسلمان لیڈر معاذ کی مثال سے سبق آموزہ ہوکر اسلامی مفاد کو داتیات پر قبربان کرنے کی عادت نہ موم چھوڑ دیں۔

# ملتان ہے دس ہزار کھالوں کی روانگی :-

سعید حریثی زمایهٔ دراز تک اس کوشش میں منهمک رہا که کسی طرح اسلامی لشکر خندق کو عبور کر کے فصیل قلعہ تک بہنچ لیکن کوئی تدبیر سازگار نہ ہوئی۔ مساعی تسخیر کو شروع ہوئے متعدد سال گئے لیکن ہنوز روز اول تھا۔ اس اثنا میں اسلامی لشکر کو بہت ساجانی اور مالی نقصان بر واشت کرنا برالہ کیونکہ اور خراہول کے علاوہ سب سے بوی بریشانی میہ تھی کہ مقع کے پیرو اسلامی لشکر یر جو کھلے میدان میں محاصرہ کئے پڑا تھا ہر وقت قلعہ سے تیم چلاتے اور سٹک باری كرتے رہتے تھے ليكن بااي جوم مشكلات سعيد نے ہمت نہ ہارى اور اپنى جدو جدد كو نمايت لولوالعزمی کے ساتھ جاری رکھااب اس نے لوے لور لکڑی کی بہت لنبی لنبی سیر ھیاں ہوانے کا ا تظام کیا تاکہ سٹر ھیوں کو خندق کے دونوں سرول پر رکھ کریار ہو جائیں لیکن کامیابی نہ ہوئی کیونکہ خندق کی چوڑائی مسلمان انجینئروں کے اندازہ سے زیادہ نگلے۔اب سعید نے خلیفہ مہدی کو لکھا کہ ہزار جنن کئے لیکن قلعہ تک رسائی نہیں ہو سکی اب اس کے سواکوئی چار ہ کار نہیں کہ سن مرح خندق کو یاٹ دیا جائے ان دنول ہندوستان میں صوبہ سندھ اور پنجاب کا جنوبی حصہ خلافت بغداد کے زیر ممکین تھا۔ خلیفہ نے اپنے عامل سندھ کو لکھاکہ گائے ہیل اور بھیس کی جس قدر کھالیں فراہم ہو تکیس جلدال کے بھوانے کا انتظام کیا جائے شاید اس زمانہ میں پاسلامی قلمرو **میں بوریاں نہ ملتی ہول گی۔ ورنہ ریت بھر نے کیلئے بوریاں کمالوں سے زیادہ کارآمد تھیں۔ فرمان** خلافت کے موجب مان سے گائے ہیل اور ہمینس کی دس برار کمالیں ہی دی گئی۔ سعید نے و کاول میں ریت بھر واکر ان کو خندق میں ڈلوانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پچھ عرصہ کے بعد خدتی ہے می اور محاصرین قلعہ کے یاس پہنچ گئے۔ اب حصار شکن آلات سے کام لیا جانے لگا اور

اس کے ساتھ ہی قلعہ پر حملے شروع کر دیئے گئے۔ مقع کے پیروؤں نے گھیرا کر مخفی طور پر امان طلب کی سعید نے امان دیے دی چنانچہ تھیں ہزار آدی قلعہ کا وروازہ کھول کر باہر نکل آئے اب مقع کے پاس صرف دو ہزار جنگ آور باتی رہ گئے۔

مقع کی "خدائی" کا خاتمہ: -

جب سعید نے محاصرہ میں زیادہ تختی کی تو مقع نے اپنی ہلاکت کا یقین کر کے اپنا اللہ و میال کو جمع کیا اور بھول بھی مؤر خین جام زہر پلا پلا کر سب کو نذر اجل کر دیااور انجام کار خود بھی زہر کا پیالہ پی لیا مرتے وقت اپنے عقیدت مندول سے کہنے لگا کہ بعد از مرگ جھے آگ میں جلا وینا تاکہ میر کی لاش و شمن کے ہتھ میں نہ جائے لگیر اسلام نے قلعہ میں واخل ہو کر مقع کا سر کاٹ لیالور خلیفہ کے پاس طلب بھے دیالور بھش کہتے ہیں کہ قلعہ میں جس قدر چوپائے اور مال و اسباب تھا پہلے مال کو جلانے کا تھم دیا پھر ساتھیں واس بات کی خواہش ہو کہ میرے ساتھ فلد بریں پر چہنے جائے وہ اس آگ میں میرے ساتھ کو د پڑے۔ سب خوش اعتقادوں نے تھم کی تعلیل کی لور آگ میں کو د کے خاک سیاہ ہو گئے جب لشکر اسلام قلعہ میں داخل ہوا تو کسی انسان یا چیل کی لور آگ میں کو د کے خاک سیاہ ہو گئے جب لشکر اسلام قلعہ میں داخل ہوا تو کسی انسان یا جاتھ کی جاتی اور فقد ان سے اور زیادہ فتے میں پڑے اور یہ اعتقاد کر چھے کہ مقتع آسانوں پر چلا گیا ہے مقتع کی جاتی اور فقد ان کو ویک ویک ویک انسان کا حالاراء النہ میں مقتع کے بیروزک کو ویعہ کئے تھے۔ امید نہیں کہ آئ تک ان کا کو کی اثر باتی ہوگا۔

چار پاید کا نام و نشان نہ پلد یہ 163 کا واقعہ ہے اس کے اکثر پیرو جو اکتاف ملک میں زندہ رہ گئے۔
مقع کی جائی اور فقد ان سے اور زیادہ فقتے میں پڑے اور یہ اعتقاد کر پیٹے کہ مقع آ انواں پر چلا گیا ہے
ماواراء النہر میں مقع کے پیرووں کو معید کتے تھے۔ امید نہیں کہ آن تک ان کا کوئی اثر باتی ہوگا۔
کتاب "صواعت محر قد" میں مقع کے ہلاک ہونے کی ایک اور دلآویز حکایت تکھی ہے۔
اس میں نہ کور ہے کہ جب مقع محاصرے سے نگل آگیا تو بہت کا آگ جائی اور اپنے سا تعیوں کو خوب شراب پلائی جب وہ فقی میں مدہوش ہوگئے تو انہیں موت کے کھائ اور اپنے سا تعیوں کو شعلوں میں جھو کتا گیا چر خود ایک بوی دیگ میں تیزاب بھر کر اس میں بیٹھ گیا اور تیزاب کی شعلوں میں جھو کتا گیا چر خود ایک بوی دیگ میں تیزاب بھر کر اس میں بیٹھ گیا اور تیزاب کی شعلوں میں موجود ہیں ایک عورت یماری کی وجہ سے قلعہ میں موجود ہیں ایک عورت یماری کی وجہ سے قلعہ کے ایک کونے میں دبتی پڑی تھی اس افقاد میں موجود ہیں ایک عورت یماری کی وجہ سے قلعہ کے ایک کونے میں میں دبتی پڑی تھی اس جو افقی قلعہ فالی ہے مقتع کے بعض معتقد جو پہلی لڑا کیوں میں اس سے علیمہ واغل ہؤا تو دیکھا کہ واقعی قلعہ فالی ہے مقتع کے بعض معتقد جو پہلی لڑا کیوں میں اس سے علیمہ واغل ہؤا تو دیکھا کہ واقعی قلعہ فالی ہے مقتع کے بعض معتقد جو پہلی لڑا کیوں میں اس سے علیمہ وائی ساتھ نہ دیا ورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ آسانوں پر چڑھ جاتے مقتع کے آئش فتنہ چودہ سال کا ساتھ نہ دیا ورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ آسانوں پر چڑھ جاتے مقتع کے آئش فتنہ چودہ سال تک شعلہ زن رہ کر دیا دیا دیا میں منطقی ہوئی۔ (تاریخ این ظاکان ،الفرق ، تاریخ کال )

### باب نمبر 17

# عبدالله بن ميمون ابهوازي

عبداف بن میمون امیواز کا رہنے والا تھا جو مضافات کوف میں ہے۔ فنون شعبد ہ سحرو طلسمات میں ید طوئی رکھ تھا۔ نبوت اور معدویت کا مد کی تھالوا کل میں حضرت امام جعفر صاد تی اور ان کے صاحبراوہ اساعیل کی خدمت میں رہاکہ تا تھا۔ اسلیمل کی رصلت کے بعد ان کے فرزند محمد کے پاس دہنے لگا چانچے ان کے ساتھ مصر بھی گیا تھا۔ اس نے مجمد کے انتقال کے بعد ان کے غلام مبلدک عام کواس فرض ہے کوف بھیا کہ لوگوں کو ذہب اساعیلہ کی دعوت دے وہاں وہ ذہب اساعیل کے والی کی حیثیت سے دت تک کام کر تا رہا۔ اس اٹنا میں عبداللہ بھی پہلے کو بستان عراق میں اور بھر شر بھر و میں جاکر اسامیلی خد ہب کی اشاعت و ترویج میں کو شال رہا۔

## اساعیلیه اور شیعه اثناعشریه کااختلاف:-

موقع کی رعایت سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہال اساعیلہ اور شیعہ اٹنا عشریہ کا اختلاف امامت بھی بیان کر دیا جائے۔ امام جعفر صادق کے دو صاجرادہ تھے۔ بڑے اسلیل جنوں نے پدر بزرگوار کی زندگی میں امانت جیات ملک الموت کے سپر دکی۔ دوسرے امام موک کاظم جو اٹنا عشریہ کے زدیک امام جعفر صادق کے بعد امام ہوئے اور جن کی نسل سے شیعہ لوگ بارہ اماموں کا سلیلہ پوراکرتے ہیں لیکن اساعیلہ امام جعفر صادق کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان میں محتال کو امام برحق تسلیم کرتے ہیں۔ جب ان پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اساعیل من امام جعفر اساعیل کو امام برحق تسلیم کرتے ہیں۔ جب ان پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اساعیل من امام جعفر ان کی جائوں کی اسامیل کو امام برحق حالت میں ان کی جائین بالکل بے معنی ہے۔ " تو انہوں نے جوار میں چلے گئے تھے۔ ایک حالت میں ان کی جائین بالکل بے معنی ہے۔ " تو انہوں نے جواب دیا کہ امامت پہلے امام کی زندگی میں بھی دوسرے کی طرف خفل ہو سکتی ہے۔ " اساعیل کہ امامت کے معر ہیں۔ عبداللہ اموازی پہلے تو پچھ مدت تک لوگوں کہ ہیں اور امام موکیٰ کا ظم کی امامت کے معر ہیں۔ عبداللہ اموازی پہلے تو پچھ مدت تک لوگوں کہ خلاص اساعیلی غرب کی وعوت ویتا رہا کیکن بعد کو اس نے اس مسلک میں پچھ تر تیمیں کر کے خس میں الحاد وزند قد کے جرافیم داخل کر دیئے۔ اور پھر تھوڑے عرصہ کے بعد اپنی نبوت و محمد دورہ کی کا بھی ڈھنڈ دورہ پیٹے لگا۔

باطنی طریقه کی مناو تاسیس:-

مشہور یہ ہے کہ عبداللہ بن میمون ہی باطنی فرقہ کا بانی ہے۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں باطنی کفریات کا مانی ومؤسس دراصل عبدالله کا باپ میمون بن ویصان معروف به قداح اهوازی مجوسی تھا۔ جو امام صادق کا آزاد غلام تھا۔ یہ مخص در پر دہ اسلام کابدترین دشمن تھا۔ جب اے والی عراق نے کسی جرم میں قید کیا تواس نے عزم صمیم کر لیا کر جس طرح پولس نے مسحیت میں کفرو شرک کی آمیزش کر کے اس کو بگاڑ دیا تھا۔ اس طرح اسلام میں بھی الحادو زند قد کے جراثیم داخل کر کے اس کو بگاڑ دیا جائے چنانچہ اس جذبہ کے ماتحت اس نے قید خانہ ہی میں باطنی مسلک کے اصول قائم کئے قید سے رہا ہونے کے بعد میمون نے اینے پیٹے عبداللہ کو پہلے تو شعبدہ بازی اور ڈھٹ میدی کی اور پھر اپنے محدانہ مسلک کی تعلیم دی۔ اس سے پیشتر عبداللہ نے مسلمان ہو کر اساعیلی ند ب اختیار کر رکھا تھا اور اساعیلی ند بب کو خیر باد کمد کر باپ کا طریقه اختیار کر لیا اور باطنی مسلک کی دعوت و تبلیغ شروع کردی۔ اب عبداللہ نے اپنے باطنی پیروؤل کو باپ کی نسبت ے میمونیہ کہنا شروع کیالیکن وہ باطنیہ کے نام ہے موسوم کئے جانے لگے۔ اور ای نام ہے دنیا میں مشہور ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد عراق میں اان کو قرامطہ اور مزدکیہ اور خراسان میں مز دکیہ اور ملحدہ بھی کہنے لگے۔ عبداللہ نے باطنی ند ہب کی ترویج کے لئے خلف نام ایک زیرک دلسان مخض کو اینے نائب کی حیثیت ہے خراسان کا شان طبر ستان اور قم کی طرف روانہ کیا۔ خلف نے وہال کے لوگول کو ند ب میمونید کی وعوت دی۔ ادر کما کہ "اال بیت اظهار کا یک ملک ہے۔ نام نماد مسلمانوں نے اپنی طرف سے ند ہب تراش لئے ہیں، تکلفات اور تشریعات کی شکّی میں بھنس گئے ہیں اور لذائذ و نفائس ہے محروم ہو رہے ہیں"۔ جب رؤسائے اہل سنت کو اس کی مغویانہ سرگر میوں کا علم ہوا تو اے گر فتار کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ رے کی طرف بھاگ نکلا۔ لیکن وہال کچھ مدت تک بے تعرض اپنی سر گرمیوں میں مصروف رہ کر موت سے ہم آغوش ہو گیا۔ احمد اس کا جانشین مقرر ہوا۔ احمد بن خلف نے اس زمانہ کے ایک مشہور شاعر غیاث نام کو جو علوم عقلیہ اور فصاحت وبلاغت کے ساتھ جالاکی اور غداری میں بھی سرآمد روز گار تھا 202ھ میں باطنی ندہب کا داعی مقرر کر کے عراق کی طرف جمیحا غیاث نے پہلے کیل اصول ندہب باطنیہ میں ایک کتاب تصنیف کر کے اس کا نام البیان رکھا۔ اس کتاب میں باطنی ند ہب کے مطابق صوم، صلوة، وضو، جج، زكوة وغيره احكام كے معانى ميان كركے ال يريز عم خود شوامد اخت قائم کے۔ البیان میں لکھتا ہے کہ شارع علیہ السلام کی مراد وہی ہے جو باطنی بیان کرتے ہیں۔ مولو يول نے جو کچھ سمجما ب غلط محض ہے۔ غياث كى كوششول سے باطنى ند بب كويزى رونق

نعیب ہوئی۔ آزلو خیال لوگوں کو یہ نیا طریقہ جو کمال درجہ کی آزادی اور بے باکی ہے ہم کنار تھا ہوئی۔ آزلو خیال لوگوں اس کے معتقد ہو گئے۔ اور اطراف و آکناف ملک میں اس کی وعوت کا خلطہ بلعہ ہوا۔ اس وقت ہے تشیع میں الحادو فلفہ کی مزید آمیزش شروع ہوئی۔ سیکٹووں" نوش اعتقاد" اس کے حامت درس میں روزانہ شامل ہوتے تھے اس نے علماء اہل سنت ہے مناظر سے کھر ہر میدان میں فکست کھائی تاہم اس کی مفدہ انگیزی روز افزوں ترقی پذیر رہی۔ اس اشا میں کسی نے اس ہے کہ دیا کہ "روسائے اہل سنت تھے گر فرآر کرنے کی فکر میں ہیں" ۔ یہ س کسی نے اس ہے کہ دیا کہ "روسائے اہل سنت تھے گر فرآر کرنے کی فکر میں ہیں" ۔ یہ س کر دہ مروکی طرف بھاگ گیا۔ اور مخفی طور پر اشاعت ند ہب میں سرگرم رہا۔ مدت کے بعد پھر رہے کا قصد کیا لیکن رائے ہی میں مرگیا۔ عبداللہ بن میمون اس کے مرنے کی خبر س کر ایسا مغموم ہوا کہ دیمار ہوگیا آخر ہو کیا طرف پھیر دی۔

باطنی فرقه نے اصول و عقاییہ

اساعیلی ند ہب چھوڑنے کے بعد عبداللہ بن میمون نے جس باطنی طریقہ کی وعوت کی طرح ڈالی اس کا پہلااصول سے تھا کہ نصوص کے ظاہر الفاظ پر عمل کرنا حرام اور ان کے باطن پر عمل کر نا فرض ہے چونکہ تمام نصوص میں تحریف کر تا تھا۔ اس لئے حشرونشر اور جزاء دسرا کا بھی مكر ہوگيا۔ باطنيے كے زويك شرائع اسلام كے جس قدر احكام وارد ہوتے ہيں ال ك ظاہری معنی قطعاً مراد شیں باتھ وہ ہرآیت قرآنی کی اپنی مرصنی کے مطابق ایس بے ہودہ اور گجر تاویل کرتے تھے جے ظاہری الفاظ ہے کوئی لگاؤنہ ہوتا تھا۔ باطنوں کی زندہ مثال آجکل کے مرزائی ہیں لیکن مرزائیوں اور باطنیوں میں یہ فرق ہے کہ مرزائی تو عموماً انبی آیٹوں او ۔ روایتوں میں تحریف و تبدیل کرتے ہیں جو مرزائی ہفوات کے خلاف ہیں بالحضوص مرزاغلام احمد صاحب و الله عند المسجود بر بانی مجمر نے والی میں اور دوسرے مرویات کو انہوں نے عموما ب تعرض علی حالها چھوڑ دیا اور اہل سنت و جماعت کی طرح ان کے ظاہری الفاظ ہے جو معنی سمجھ مں آتے ہیں زیادہ ترانمی کو واجب العمل ٹھسرایا ہے لیکن باطنیوں کے نزدیک تمام احکام ماؤل ہیں بور کی آیت و روایت سے وہ مطلب مراد شیں جو ظاہری الفاظ سے مفہوم ہوتا ہے با ان باطنی ر موز و اشارات مراد ہیں جو امام معصوم کی تعلیم ہی ہے معلوم ہو کیتے ہی باطنیہ کہتے ہیں کہ شریعت کا ایک ظاہر ہوتا ہے جے تنزیل کتے ہیں اور ایک باطن ہے جو تاؤیل کملاتا ہے۔ ظاہر باطمن كا مظمر اور باطن ظاہر كا مصدر ہے اور كوئى ظاہر ايسا نہيں جس كا باطن نہ ہو۔ ورنہ وہ في الحقیقت لا ف محض ہے اور کوئی باطن نہیں جس کا ظاہر نہیں ورنہ وہ محض خیال ہے۔ چناچہ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ مگر ظاہر جو لغت سے مفہوم ہو تاہے ہر گز قابل اعتقاد و عمل

نہیں۔ بلند حقیقی متعبود اور قابل عمل وہی ہے جو اس کا باطن ہے۔ مثلاً نماز کا باطن امام وقت کی اطاعت ہے۔ روزہ کا باطن یہ ہے کہ اپنے نہ جب و مسلک کو دوسر ول سے مخفی رکھا جائے اور حج کا باطن امام کے حضور میں پہنچتا ہے۔ باطنیہ لے احکام شرعی میں جو جو تحریفیں کیں وہ ان کی کتابوں میں بھور مصطلحات فقہ شرح و بسط سے نہ کور جیں۔ جن میں سے بعض ذیل میں درج کی حاتی ہیں۔

|                               | رین میں دری ی جاتی ہیں۔ |                               |        |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|
| وہ معنی جو باطنیہ نے مراد لئے | القاظ                   | وہ معنی جو باطنیہ نے مراد لئے | الفاظ  |
| و فت اجامت                    | ميقات                   | بالمنی فرقہ کے داعی و مناد    | لما تک |
| 13                            | صفا                     | محركي عثل و فراست             | جريل   |
| وصی                           | 12/2                    | ظاہر پر عمل کرنے والا         | شياطين |
| نمرود کے غصہ کی آگ            | نارابراتيم              | المستحدث محوار لوگ            | جن     |
| استعل سے جدید عمد لیا گیا     | ذح اساعيل               | ناطق حق                       | یژ     |
| علمائے فاہر                   | યુશ્ક અક્ડ              | ひりょういい                        | وحی    |
| جزيره جس ميں امت نوع          | طوقان نوع               | کی چیز کا پی اصل کی طرف       | تيامت  |
| تحصور بهول                    | مختتی نوع               | مود کرنا<br>مود کرنا          |        |
| مویٰ "کی دلیل و حجت           | عصائے                   | جسمانی راحت                   | جنت    |
|                               | موسئ                    | جسمانی تکلیف                  | دوزخ   |
| لوگوں کو امام کی اطاعت پر     | از ان                   | 13                            | كعب    |
| آماده کرنا                    |                         |                               |        |
| امام سے سوالات کرنا           | ثماز                    | علق                           | باب    |
| متابعت امام معصوم             | نمازبا جماعت            |                               |        |
| امام کی زیارت کے لئے جانا     | 3                       | آئمہ طاہرین کے گھر            | طواف   |
| ام کی غیبت میں نقیب سے        | تيم                     | ا جاست د عو                   | تلبيه  |
| المين ندب حاصل كرنا           |                         |                               |        |
| ولاعمد ميثاق افشائے سرامام    | ti                      | امام کاراز افشاء نه کرنا      | روزه   |
| باطنيه                        |                         |                               |        |

| نادانستہ اغیار ہے افشائے راز کرنا | احتلام     | دل کی صفائی اور پاکیزگ            | ز کوئ |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|
| بھید ظاہر کرنا                    | جنامت      | توبہ کر کے امام سے دوربارہ        | عسل   |
| ولوں کو علم و ہدایت سے زندہ       | مسے کامردے | عمد رنا<br>امام ہے آئین فرہب حاصل | وضو   |
| کیا                               | زنده کرنا  | _65                               |       |

# با بِک بن عبداللهُ مُحرَّمِی

پیدائش اور طفولیت: -

با بک کاباب جے عبداللہ کہتے تھے مدائن کا ایک تیلی تھا۔ اس نے آذر پھان کی سر زمین پر ایک گاؤں میں جو بلال اباذ کے نام سے موسوم ہے سکونت اختیار کرلی تھی بابک کاباب عالم شاب میں اپنی پیٹے پر تیل کابر تن رکھ کر رستاق کے دیمات میں تیل پیا کر تا تھا۔ اس اثنا میں ایک عورت سے اس کی آشنائی ہوگئی اور ناجائز تعلق عرصہ دراز تک قائم رہا۔ ایک مرتبہ اس عورت کے گاؤں کی چند عور تیں اپنی بستی ہے نگل کر کسی طرف جارہی تھیں راستہ میں انہیں بیاس لگی تو یانی پینے کیلئے ایک چشمہ پر گئیں۔ وہاں پہنچ کر کچھ ترنم کی سی آواز سنائی دی۔ یہ عور تیں اس آواز پر سنکی تو کیا دیمتی ہیں کہ وی تیلی ان کے گاؤں کی عورت سے رنگ رایوں میں معروف ہے۔ اور پاس شراب رکھی ہے۔ یہ د فعتہ ان کے سر پر جا پنچیں کی مماک کیا۔ اس عورت کو انہوں نے بالوں سے بکڑ لیا۔ مھینی ہوئی ایے گاؤں کو لا کیں اور اسے بستی والوں سے بری طرح ذلیل کرایا۔ اس کے بعد تیلی نے اس کے باپ سے عقد ترویج کی درخواست کی۔ چنانچہ اس عورت سے اس کا با قاعدہ نکاح ہو گیا اور اس کے بعد بابک متولا ہوا۔ پس طاہر ہے کہ جن مؤرخوں نے بابک کو ولد الزنا لکھا ہے انہوں نے فلطی کی ہے کیونکہ بابک کا تولد نکاح سے پہلے تعلقات کا متیجہ نہ تھا۔ با بک کی پیدائش کے تھوڑے ہی دن بعد اس کا باپ کوہ سلان کو حمیا اور و میں مار اعمیا۔ اب باکِ کی مال واليہ گرى كاكام كرنے تكى۔ بالکِ نے موش سنبسالا تو كاكميں چرانے یر نوکر ہو گیا۔ جب دس سال کا تھا تو ایک مرتبہ اس کی مال دوپسر کے وقت اس کے یاس چراگاہ میں گئی اور دیکھا کہ بابک ور خت کے نیچے سویا ہے لیکن کیڑا کھل جانے سے بر ہند ہور ہا ہے۔ جب اس کی مال قریب گئی تو اس کے سینہ و سر کے ہر بن موکو خون آلود پایا۔ اس نے با بک کو بیدار کیا۔ وہ سیدھا کھڑ ا ہو گیا۔ مال نے جو خون دیکھا تھااس کا تذکرہ کیا۔ لیکن اب اس کے بالول میں خون کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس کی مال کا میان ہے کہ میں نے اسی واقعہ سے جان لیا تھا کہ میرابیٹا بہت کچھ عروج حاصل کرے گا۔ چند سال تک مویثی چرانے کے بعد با بک ہر ستاق کے ا یک رئیس ہبل بن منقی از دی ہے پاس ملازم رہا۔ اس عرصہ میں اس نے ہبل کے غلاموں سے طنبوره حیانا بھی سیکصا۔ بر ستاق کو الوواع کمہ کر تیریز پہنچالور وہاں دو سال تک محمد بن رواد از دی نام

ایک رئیس کے پاس تو کری کر تاریا۔ وہاں ہے اپنی مال کے پاس بلال لاذیس چلاآیا۔ اس وقت اس کی عمر اضار مال کی تقی۔

## چر حکومت کی سامید افگذی لور آقاکی بوی سے شادی:-

التر مجان ك يادول عن ايك قصيد بذك عام سے موسوم تعلد اس سلسله كوه يس دوركيس يرس اقتدار تصد جن من ابهم رقات تحيد ايك كوابوعمران كتر تصاور دوسر عامام جاديدان نن سرک قعہ کووید کی مکیت کے متعلق ان میں ہمیشہ جھڑے تھے ریاد ہے تھے۔ ہر ایک کی ی تمنا تھی کہ اس مرزمین کو اپنے حریف کے خدر وجود سے پاک کر کے بلاٹر کت غیرے ر است کا مالک ہوجائے ایس کر ماش دونوں ہر سال برسر پیکار رہے لیکن موسم سر ما کے شروع میں جب برف بزنے کئتی تو مجبورا عربہ و جو کی ہے وست ہر دار ہو جاتے۔ ایک سال حادیدان دو بزامر بحریوں کا رپوڑ لیکر بذہبے شہر زنجان کی طرف روانہ ہوا۔ جو قروین کی سرحد پر ہے۔ وہاں بحريال فروخت كركے بذكى طرف مراجعت كى دراسته ميں جب موضع بلال اباذ كنيا تو شديد یر ف باری شروع ہو گئی جس کے باعث انقطاع سفر ناگزیر تھا۔ موضع بلال لباذ کے ایک آدمی ہے کما کہ کوئی ایسا مکان بتاؤ جمال ہم چند روز قیام کر سکیں۔وہ شخص اسے بابک کی مال کے یاس لے گیا۔ با بک اور اس کی مال نے اس کی بوی خاطر مدارات کی۔ جادیدان جتنے ون وہاں رہا۔ با بک نے ا بی خدمت گزاری ہے اس کو بہت خوش کیا۔ جاتے وقت جادیدان بابک کی مال ہے کہنے لگا کہ اگرتم اپنامیٹا میری ملازمت میں دے تو میں پھاس درہم ماہانہ تنخواہ دول گا۔ اور یہ رقم ہر مہینے تمہارے پاس پہنچ جایا کرے گی۔ ( در ہم قریبا چارآنے کا ہو تا تھا) با بک کی مال ر ضامند ہو گئ اور با بک جادیدان کے ساتھ کوہ بدیس جلا گیا۔ تھوڑے روز میں جادیدان اور ابوعمران میں پھرسلسلہ رزم ویکار شروع ہوا۔ ابد عمران مارا گیا اور جاویدان نے اس کے تمام الماک پر قبضہ کرلیا۔

با بک ایک جوان رعنا تھا۔ جاویدان کی عورت اس پر فریفتہ ہوگی اور دونوں میں فاسقانہ تعلقات قائم ہوگئے۔ تھوڑے عرصے میں جاویدان ہر گیا اور تحبل اس سے کہ کسی کو جاویدان کے مرنے کی اطلاع ہو اس کی ہوی رات کے وقت با بک سے کسنے گئی کہ جاویدان مرگیا ہے اور میری خواہش ہے کہ دہمیس بر سر حکومت کر کے تم سے با قاعدہ شادی کرلوں"۔ با بک کمنے لگا میں تمہارے شوہر کا ایک اوئی خادم تھا۔ لوگ میری متابعت پر کس طرح رضا مند ہوں کے واور تمہاری قوم میرے ساتھ تمہارے عقد از دواج کو کیو تکر گوارا کرے گی ؟ عورت نے کے واور تمہاری قوم میرے ساتھ تمہارے عقد از دواج کو کیو تکر گوارا کرے گی ؟ عورت نے کماکہ "میں نے ایک حیلہ تجویز کیا ہے اور جمعے یقین ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنے ڈھب پر اللہ نے میں کا تمام قوم

کو جمع کر کے ان سے کمول گی کہ '' جاویدان نے اپنی و فات سے پہلے کہا تھا کہ آج رات میں نے مرنے کا قصد کیا ہے لیکن میری روح میرے بدن سے نکلتے بی بابک کے بدن میں واخل ہو جائے گی اور اس کی روح سے متحد ہوجائے گی۔ میرے بعد بابک ہی میری توم کا سر دار ہوگا۔ وہ جہارہ کو ہلاک کر کے مز دکیہ کو از سر نو عروج عظمے گا اور قوم کے بہماندہ لوگول کوآسال عزت يد بھائے گا" بيه سن كر بابك كا ساغر ول خوشى سے چھلك كيا اور كہنے لگا" إل بال كوئي الی بی تدبیر کرو" دوسرے دن عورت نے جادید ان کے لشکر کو جمع کر کے اس کے مرنے کی اطلاع وی۔ عماید سیاہ ہو چھنے گئے کہ اس نے رحلت سے پہلے ہم کوبلا کر کیول وصیت نہ کی؟ عورت بولی کہ "تم لوگ ویہات میں متفرق ہورہے تھے آگر تم کو طلب کر کے اجتماع عام کا ا تظام کرتا تو خوف تھاکہ عربوں کی طرف ہے کوئی فتنہ نہ اٹھ کھڑ ا ہو۔ اب جو پچھ وہ وصیت کر گیا ہے اس کو سن لو۔ میں دیکھیوں کہ تم اس کی وصیت حبا لاتے ہویا شیں ؟" سر دارانِ لشکر کنے لگے کہ ''جب ہم نے زندگی میں مجھی مخالفت نہ کی تواب اس کے مرنے کے بعد کیا خلاف كريس مع ؟ كين ملى كد جاويدان كل بالكل صحح وسالم تقال اجانك كين لكاكد "ميس في وياكو الوداع كہنے كا عزم كرليا ہے۔ اس لئے آج ہى رات اس سرائے فانى سے كوچ كر جاؤل كالكين میری ردح فکل کر اس نوجوان خادم با بک کے بدن میں داخل ہوجائے گی اور می نوجوان اس سرزین کا مالک ہوگا" اور مجھے تاکید کی کہ جب یس مرجاؤں تو میری قوم کو اس کی اطلاع کر و بنااور بہ بھی جنا و بناکہ جو فخص میری وصیت سے اعراض کرے گالور میری عزیز و محبوب خواہش پر اپنی رائے اور مر ضی کو تر جیج دے گا۔ وہ ہمارے وین سے خارج ہو جائے گا'' یہ سن کر سب قائدین لشکرنے سنبعتا واطعنا که کر گرونیں جھکادیں اور ہولے "جمیں حسب وصیت اس نوجوان کی متابعت منظور ہے" اب اس عورت نے ایک بیل منگوایا اور اس کو ذرج کرا کے اس کی کھال کو پھیلانے کا حکم دیا۔ اس کی کھال پر ایک تشت رکھا گیا جو شراب سے لبریز تھا۔ اس کے بعد روٹیال منگوائی سیکس اور ان کے کلزے تشت کے گرو جمع کردیے گئے۔اب عورت نے تھم دیا کہ ایک ایک آدمی آئے اور کھال پر پاؤل رکھ کر روٹی کا ٹکڑ ااٹھائے اور شراب میں ڈبو کر کھالے۔ پھر کے کہ اے با پک کی روح! میں چھے پر ای طرح ایمان لا تا ہوں جس طرح اس سے پیشتر جاویدان کی روح یر ایمان لایا تھا۔ اس کے بعد بابک کے سامنے حاضر ہو اور اس کا ہاتھ چوم کر اس سے بیعت کرے"۔ تمام حاضرین نے اس تھم کی تقیل کی۔ پھر سب کو کھانا کھلایا گیا۔ فراغت کے بعد باد گُل کُوں کا دور چلا۔ اب صرف با بک سے نکاح کئے جانے کی رسم باتی تھی۔ یہ اس طرح انجام دی گئی کہ عورت نے بابک کو اپنے فرش پر شھایا۔ اپنامیش قیت لہاس منگوا کر زیب تن کیا اور ولہن بن کے خود ہی رسوم نکاح ادا کرنے لگی۔ اس کی شر اب

و صل نے بابک کو پہلے ہی یخو د اور سر مست مار کھا تھا۔ جو بن کے تکھار نے اس کی آتش عشق کو لور بھی تھڑ کا دیا۔ عقد نکاح یول انجام پایا کہ عورت نے ایک گلدستہ منگوایا اور اٹھا کر بابک کے ہاتھ میں دیدیا۔ بس بمی ترویج تھی۔ (کتاب اللهم ست لائن ندیم)

معلوم ہو تا ہے کہ جادیدان اور اس کے پیرودین مز دک (مجوس) کے پیرو تھے۔

شرمناك اخلاقى تعليمات:-

اب دہ وقت تھا جبکہ با بک کا گلشن آرزو پوری بہار پر تھا اور اقبال کی کامرانی و کیھو کہ کس طرح ایک اور قبال کی کامرانی و کیھو کہ کس طرح ایک اور ایس کارایت عروج آنا فانا ہر بریں سے باتھیں کرنے لگا۔ وہ پہلے اساعیلی تھا۔ پھر مزوکی با۔ پھر خود ایک فرقہ کی بنا ڈالی ہے جے بابھیہ فرمید ، سیعہ اور حرمیہ کے نامول سے یاد کرتے ہیں۔ پہلے تو یمی کہتا رہا کہ جھے میں جادیدان کی روح ہے۔ اس کے بعد یہ کمنا شروع کیا کہ خدا کی روح نے بھی میر سے اندر طول کیا ہے۔ اس نے اپنے پیروؤں کو حقید و نائح کی تعلیم دی اور جود کی طرح کہتا تھا کہ روحیس اندانوں اور نے اپنے پیروؤں کو حقید و نائح کی تعلیم دی اور جود کی طرح کہتا تھا کہ روحیس اندانوں اور حیوانوں میں شعقل ہوتی ہیں چونکہ بابک نے ہر قتم کے نہ بی اور اخلاتی قیود اٹھا کر عیش و مخرت کا بازار گرم کیا۔ پیروؤں کو حرام کاری ، شر اب خوری اور دوسر سے فواحثات کی اجازت کی یہاں تک کہ مال ، بمن بیشی اور دوسر سے محرات لیدیہ سے بھی عقد مناکحت جائز کردیا۔ اس لئے اس کے پیروؤں کو فرمیہ بھی کہنے گئے۔ کو نکہ فرم عیش و فرح کو کہتے ہیں۔ با بک کا معمول تھا کہ جب اے معلوم ہو تا کہ کی شخص کی بیشی یا بمن نمایت حسین نے تو اس کے میں طبی کا پیغام بھیجتا۔ اگر اس نے بھیج دی تو فیر درنہ اس کو گر فار کر کے ششیر کے حوالے یہیں بیاس طبی کا پیغام بھیجتا۔ اگر اس نے بھیج دی تو فیر درنہ اس کو گر فار کر کے ششیر کے حوالے یہیں بیات کا کر کے ششیر کے حوالے کی کرو تالور اس حینہ پر جبر اقبضہ کر لیتا۔ (تلدید س الیس)

ظاہر ہے کہ باکب کی اخلاتی تعلیم دنیا بھر کے فواحش کا مجموعہ اور قابل نفرت تھی تاہم جویدان کی قوم کے علاوہ دیلم اور اہل ہمدان واصفہان نے بھی اپنی قسست اس سے وابستہ کر دی۔ یا بیک کی پہلی مہم اور حامل موصل کی شہاد ت: -

جب با بک کے پیروؤل کی تعداد تمین لاکھ تک پینچ گئ تو اس نے 201ھ میں خلافت اسلامیہ کے خلاف علم بغاوت و خودسری بلد کرویا۔ ان وونول خلیفہ مامون عبای بغداد کے تحت خلافت پر جلوہ افروز تھا۔ تمین سال تک تو بعض واخلی جمیلول نے با بک کی طرف متوجہ بوئے کا موقع نہ دیا۔ اس کے بعد 204ھ میں خلیفہ مامون نے میں کن محمد عال آرمیدیا و توربنتجان کو تھم ویا کہ با بک کے قلع فتع کا انتظام کرے لیکن بعض مجبور یول کی بناء پر میکی محمد

اس مہم کو سر انحام دینے سے قاصر رہا۔ 209ھ میں خلیفہ نے علی بن صدقہ معروف یہ زریق کو آرمینیا کو بائی جعیت کے توڑنے اور با بک کو اسیر کر لانے پر متعین کیا۔ لیکن این جیند با بک کو قید کرنے کے بجائے خود ہی فٹکست کھا کر قید ہو گیا۔ چو نکہ زریق گورنری کے فرائض انجام دینے کا اہل ثابت نہ ہوا۔ اس لئے مامون نے اس کی جگہ اہر اہیم بن لیٹ کو آرمینیا اور آذر بلئجان کے عمل پر بھیج دیا۔ زریق نے خلیفہ کے مقابلہ میں علم خودسری بلند کر کے موصل اور آذر بائجان کے در میان تمام بہاڑی علاقہ پر قبضہ کرلیا۔ اور اس پر اکتفانہ کیا باتحہ موصل پر بھی چڑھائی کر دی۔ اس معرکہ میں سیدین انس گور نر موصل مارا گیا اور زریق نے موصل پر عمل و دخل کر لیا۔ خلیفہ مامون اس خبر و حشت اثر کے سننے سے سخت بر ہم ہوااور 212ھ میں محمد بن حمید طوی کو موصل کی حکومت پر فائز کر کے بابک خرمی اور زریق سے جنگ آزما ہونے کا تھم صادر فرمایا چنانجیہ محمد طوسیٰ نے موصل کی طرف نہفت کی اور زریق کو نیجا و کھا کر موصل واپس لے لیا۔ مہم موصل سے فارغ ہو کر محمہ طوسیٰ نے بابک خرمی پر چڑھائی کی اور نمایت مستعدی اور ہو شیار کی ہے اس کو ہزیمت دیتا ہوا ادر مضافات مقبوضہ کا انتظام کرتا ہوا دامن کوہ تک جا پنجا۔ بابک تھوڑی دیر تک دامن کوہ میں لڑ کریماڑیر چڑھ گیا۔ محمد بن حمید سوطی نے جوش کا میابی میں اس کا تعاقب کیا۔ جب کوئی تمن کوئ تک چ ھے گیا توبایجوں نے کمین گاہ سے نکل کر محمر پر د فعتهٔ حمله کیا اور با بک بھی لوٹ کر معاً محمر پر ٹوٹ پڑا۔ محمر بن حمید کا افتکر مگمبر ا کر تھاگ کھڑا ہوا۔ گر خود اس کے قدم ثبات کو ذرا جنبش نہ ہوئی اور وہ نمایت ثابت قدمی و استقلال سے لڑتا ہوا چیھیے کو ہٹا اور اتفاق ہے بابھوں کے ایک گروہ نے محمہ بن حمید کو جاروں طرف ہے گھیر لیا۔ محمد زخمی ہوکر گرااور تڑپ کر دم توڑ دیا۔ جب پہ خبر ہارگاہ خلافت میں بینچی تو خلیفہ مامون کو سخت صد مہ ہوا۔ خلیفہ مامون با بک کی سر کشی اور اس کی فتوحات سے آگ بھولا ہو گیا تھا۔اور انقام کیلئے ہر وقت دانت بیتا تھالیکن اتفا قات ایسے پیش آئے کہ اس کے ، حد کوئی اور مهم با بک کی گوشالی کیلئے نہ جھیج سکااور فرشتہ موت نے پیام اجل سایا۔

با بِک کی پہلی ہزیمتیں:-

با بک نے شربذ کو اپنا مجاو مامن بہار کھا تھا۔ اور اس نے اکثر شاہی قلعہ جات کو جو ارد بیل اور آذربائیکان کے مائین واقع تھے ویران و مسمار کردیا تھا۔ جب خلیفہ معتصم نے 218ھ میں اپنے ہمائی خلیفہ مامون کے انقال پر تخت خلافت کو زینت دی۔ تو ابو سعید محمد من یوسف کو اس مہم پر مامور کیا چنانچہ ابو سعید نے ان قلعہ جات کو جنہیں با بک نے ویران و برباد کردیا تھا از سر نو تعمیر کرایا اور انہیں فوج، آلات حرب اور غلہ کی کافی مقد ارسے مضبوط و مستحکم کیا۔ اس اثنا میں با بک

کے تھی سریے نے ان بلادیر شب خون مارا۔ ابو سعید نے اس کا تعاقب کیا اور نمایت اولوالعزی **ے بوٹ کا تمام مل واپس لیالور بے شہر پایجوں کو قتّل اور اکثر کو گر فار کیا اور مقولوں کے سر اور** کٹیر اقتصاد قیدی ایک عرضداشت کے ساتھ خلیفہ معظم کے پاس تھیج دیئے۔ یہ پہلی ہزیت تھی جو بیجی ل کو عس کر خلافت ہے نصیب ہو لیکہ دو سر کی ہزیمت محمہ بن بعیث کے ذرایعہ ہے ہونگ جو بیک کا معین و مدد گار تعلہ سے مخص آذربائیان کے ایک قلعہ میں فروکش تھا اور بابک ے مراب بیر افواق کور مد مخط کرتا تعد اخلا ہے واقعہ ند کورہ کے بعد بابک کا ایک سید سالار صبت ہم س تعدیٰ طرف ہے ہو کر گزرار محمدین بعیث نے اس کی دعوت کی اور اے عزت و حرام ہے نصر او تیمن رات کے وقت وات غلات میں اس کو گر فقار کر کے خلیفہ معتصم کے ۔ یہ جمیج د. ور س کے تمام رفقہ ء کو قتل کر ذالا۔ خلیغہ نے عصمت ہے ما یک کے ملاد اور قلعول ک مر مرو خیب در وفت کئے۔ عصمت نے تمام اسرار اور جنگی مواقع ظاہر کردیئے۔ تاہم معتصم تے ہے رہانہ کیا۔ بورافشین حیدر کو جہال کی عملداری مرحمت فرما کر بابک کے مقابلہ میں بھیجا۔ المثمن نے میدان کارزار میں پہنچ کر پہلے رسد کا انتظام کیاادر راستوں کو خطرات ہے یاک کرنے ے خیال سے تھوڑی تھوڑی مسافت برچوکیال بھائیں اور کار آزمودہ اور تجربہ کارسیہ سالارول کو گشت اور دیچہ بھال پر متعین کیا۔ یہ لوگ اردبیل ہے اس کے لشکر گاہ تک شب وروز گشت کیا کرتے ادر رسد اور کل ماتخوں کو مخاطت تمام معسمر میں پہنچاتے۔ اور جب با بک کا کوئی جاسوس گر فبار ہو تا توافشین اس ہے با بک کے اخلاق ہر تاؤ اور احیانات کو وریافت کر تا۔ اور اس ہے دو چنداحیانات ہے گر انبار کر کے اسے رہا کر ویتا۔

# بابك كى پييم كاميابيان:-

اس کے بعد خلیفہ نے بغائیر کو کثیر فوج اور مال و اسباب کے ساتھ افشین کی کمک پر روانہ کیا۔ با بک یہ سن کر بغائیر پر شبخون مار نے کے ارادہ سے چلا۔ جاسوسوں نے افشین تک یہ خبر پہنچا دی ہے۔ پہنچاوی۔ افشین نے بغاکو لکھ بھیجا کہ تم قافلہ کے ساتھ قلعہ نہر تک آؤ۔ اور قافلہ کی روائی کے بعد پھر اردیمل کو مراجعت کرو۔ بغانے اس ہدایت پر عمل کیا۔ با بک پھر یہ خبر پاکر کہ بغاکا قافلہ قلعہ نہر کی طرف روانہ ہوگیا ہے، اپنے چیدہ چیدہ سپاہیوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑ ا ہوا۔ جس ون بغا کا وعدہ تھا افشین اس روز چیکے سے نکل کر اردیمل کو چلاگیا اور بغاکو تھا ظمت تمام ابو سعید کے مورچہ میں لے آیا۔ اس اشامیں بابک قافلہ کے سعید کے مورچہ میں لے آیا۔ اس اشامیں بابک قافلہ کے بحراہ تھا نے ان گفر کو جو بھر اس افشار کو جو تھا۔ بناء راہ میں افشین کے سیہ سالاروں تھا۔ اس افشار کو جو تھا۔ کہ سالاروں تھا۔ اس افسار کو جو تھا۔ کہ سالاروں تھا۔ کہ سے تھا تھے نہ تھے نے تھا۔ کہ تمام مال واسباب لوٹ لیا۔ اشاء راہ میں افشین کے سیہ سالاروں

یں سے بیٹم نام ایک افسر سے دو چار ہو گیا اور اس کو بھی ذک دی۔ بیٹم ایک قلعہ میں جا چھپا۔
با بب نے وہاں پہنچ کر محاصرہ ڈال دیا۔ لیکن اس اثناء میں افشین اپنا لفکر لئے ہوئے آپنچا اور
بابجیوں پر حملہ کر دیا۔ اس ناگمانی حملہ سے بابجیوں کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ نمایت بے
سر وسامانی سے بھاگ کھڑ ہے ہوئے ان کا بیٹنز حصہ اس معرکہ میں کام آیا۔ با بک بقیة السیف کے
ہمر اہ بھاگ کر ہو قان پہنچالین با بک وہاں سے لیٹ کر ایسی چال چلا کر افشین کے لفکر کا راستہ
کاٹ لیا۔ رسدو غلہ کا آنا مو قوف ہو گیا۔ اب افشین کا لفکر رسد کے نہ آنے سے بھوکوں مرنے لگا۔
افشین نے حاکم مراغہ سے رسد طلب کی۔ لیکن بد قسمتی سے اثناء راہ میں بابجیوں نے اس کو لوٹ
لیا۔ یہ خبر پاکر بغاا پنا تمام مال واسباب کی طور با بک کے ہا تھومی سے بچاکر افشین کے لفکر گاہ میں
لیا۔ یہ خبر پاکر بغاا پنا تمام مال واسباب کی طور با بک کے ہا تھومی سے بچاکر افشین کے لفکر گاہ میں
لیا اور لفکر یوں میں تقسیم کر دیا۔

# عساکر کے خلافت کی ہزیمتیں:-

اب افشین نے مطمئن ہو کر اپنے سہر سالاروں کو ہا بک پر حصار ڈالنے کی غرض ہے ہو ھنے کا تھم دیا چانچہ قلعہ بذے 6میل کے قاصلہ پر پہنچ کر موریع قائم کے اور بغانے قریبہ بذیمی واخل ہو کر لڑائی چمیزی اور سخت کشت و خون کے بعد اپنے فشکر کا بڑا حصہ اس معرکہ کی نذر کرے محمد بن حمید سیہ سالار کے مووجہ میں واپس آیا۔ اس کے امداد طلب کرنے پر اپنے بھائی نصل ابو جوش ، احمد بن خلیل اور جناح الاحور کو بغا کی کمک پر روانه کیا اور حکم دیا که فلال روز فلال وقت با بک پریکبارگی حمله کرنا۔ میں بھی اس ون دفت معہودہ پر اس سمت سے حملہ آور ہول گا۔ سؤ اتفاق ہے بغاوغیرہ برسات اور شدت سر ماکی وجہ ہے بیوم مقرر پر حملہ نہ کر سکے اور افشین نے تنها حملہ کر دیا۔ تا ہم ہا بک تاب مقاومت نہ لاکر چیچیے ہٹا۔ افشین نے بڑھ کر اس کے مور چہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے ون بغا وغیرہ کثرت باران اور شدت سرما سے تنگ آکر کسی قائد کی . رہبری ہے آیک بیاڑی پر جوافشین کے لشکر گاہ کے قریب تھی چڑھ گئے۔ یہاں بھی انہیں اس سر وی اور بارش سے سابقہ بڑا۔ مزید ہرال برف بھی بڑ گئے۔ ہاتھ یاؤل جواب دے بیٹھے ﴿ دودن اس حالت میں گزرے۔ او هربابک نے موقع پاکر افشن پر شبخون مارااور اسے لڑ کر پیچھے بٹنے پر مجبور کیا۔ دوسری طرف بغالی فوج نے غلہ ورسدگی تھڑ جانے کی وجہ سے شوروغل میآنا شروع کیا۔ بغانے مجبور ہو کر قلعہ بذکے عزم سے اور نیز بغرض وریافت حال افشین وہال سے کوچ کیا اور نکل آنے پر افشین کا حال معلوم ہوا۔ اب بغابا بک کے خوف سے پھر اس پیاڑی کی طرف لوٹا۔ اور کشرت فوج اور تنگی راہ کی وجہ سے دوسری راہ اختیار کی۔ بابک کے متحس سیاہیوں نے تعاقب کیا۔ بغانے ان کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھااور نمایت سرعت سے اس تنگ و دشوار گزار

رات کو ملے کیا۔ اس اٹناء میں رات کی سیاہ جادر عالم کا نئات پر محیط ہو گئی۔ بغانے مال اسباب کی جائے ہوئے۔ بغانے مال اسباب کی جائے ہے۔ خات کے دامن کوہ میں ڈیرے ڈال ویے۔ اور چاروں طرف سپاہیوں کو پسرہ پر مقرر کیا۔ تھے اندے تو تھے ہی سب کے سب سو مگئے۔ بابک نے موقع پاکر چھاپہ مارا اور تمام مل واسب لوٹ لید بغامات بیاہ خندتی ہول میں جاآلیا جو اسٹل کوہ میں واقع تھی۔

# وار الحلاف سے حرید افواج کی روائلی:-

جب خلیفہ کو عسائر خلافت کی متواتر بزسموں اور ناکامیوں کا علم ہواء تو اس نے جعفر خيلا كى مر ئروگى ش ايك فوج كر ف افتحن قوى دل ہو كيا۔ اور اس كى قوت بہت يزھ گئے۔ چنانچہ تھیل رہیں کے لوائل **میں ب**ا بک سے معرکہ **ترا ہونے کی غرض سے آہ**تہ آہتہ قلعہ مذکی طرف و من لک رات کے وقت ساہیوں کو پسرہ پر مقرر کر تا۔ اور رات بی کے وقت گشت کرنے کیلئے فون کو تھجتا جس کے ساتھ خوو بھی جاتا۔ رفتہ رفتہ قلعہ بذکے بالقابل ایسے مقام پر پینیے جمال تمن بہاتاں ایک دوسری ہے متصل واقع تھیں۔ ان تیوں بہاتایوں کے مائن ایک وسیع میدان تحد افشمن نے میں مقام کیالور ایک راہتے کو چھوڑ کر باقی تمام راہوں کو پھروں ہے چن دیا۔ انمی میازیوں کے قریب بابک کا لشکر بھی موجود تھا۔ افشین روزانہ نور کے تڑکے نماز صبح ادا كركے نقارہ جواتا۔ لشكري اس نقارہ كى آواز سن كے طيار ہو جاتے۔ چر مقابلہ شروع ہوتا۔ جب تک جدال و قال میں مصروف رہتا نقارہ بجتار ہتا اور جب جنگ کو رو کنا مقصوو ہو 🗗 نقارہ ہمد کر و ية اور جب پيش قدى كا اراده موتا تو دره كوه ير ايك لشكر متعين كيا جاتا جو اس قدرتي قلعه كي محافظت کرتا ادھر بابک نے بیہ انتظام کر رکھا تھا کہ جب افشین حملہ آدر ہوتا تو چند آدمیوں کو كمين كاه ساتھ لا تالور باقى فوج كمين كاه ميں رہتى۔ افشين نے ہر چند تجس كيا مكر رازنه كھل سكا۔ افشمن عموماً جعفر خیاط احمد بن خلیل اور ابو سعید کو تین تین دسته فوج کے ساتھ کیے بعد دیگرے میدان کار زار محیجا اور خود ایک بلند مقام پر بیله کر لزائی کا منظر و یکھا۔ اس مقام سے بابک کا قلحہ ور محل سرائے بھی و کھائی ویتا تھا۔ افشین نماز ظہر اوا کر کے مراجعت کر تا۔ اور اس کے واپس ہوتے ہی اس کی فوجیں بھی کیے بعد دیگرے میدان جنگ ہے تر تیب دار ہے جاتیں۔ یا بک اس طولانی جنگ ہے گھبر اگیا۔ ایک روز حسب معمول لشکر اسلام واپس ہوا۔انفاق ے جعفر خیلا پیھے رہ ممیابا بک کا لشکر میدان خالی سمجھ کر قلعہ بذے فکل بڑا۔ جعفر خیاط نے عد كر حمله كيد اور بكواز بلند اين الشكريول كو يكارار جعفر كى فوج غنيم ير ثوث يزى واور الزائي وعد و چر می در معفر کی فوج میں سے ابو دلف کے ساتھ ایک گروہ مطوعہ لینی رضا کارول کا تھا ق مضا کاروں نے افتین کی مرضی یائے بغیر اس شدت کا دھادا کیا کہ دیکھنے والے یہ سجھ رہے

سے کہ یہ لوگ کمندیں وال کر قلعہ پر چڑھ جائیں گے۔ جعفر نے افتین سے پانچ سو تیر اندازوں کی امداد طلب کی۔ افتین نے کہا بھیجا کہ تم امدادی فوج کا انظار نہ کرواور جہاں تک ممکن ہو آہتہ آہتہ حکمت عملی سے واپس چلے آؤ۔ کیو نکہ جنگ کا عنوان خطر ناک ہو رہا ہے اس عرصہ میں رضا کار مجام حملے کرتے ہوئے قلعہ بذتک پہنچ گئے گئے۔ میدان جنگ فریقین کے شوروغل سے گوئی رہا تھا۔ با بک کے وہ سپاہی جو کمین گاہ میں تھے یہ جان کر کہ دشمن قلعہ تک پہنچ گیا کمین گاہ سے نقل تھا۔ آئے۔ افتین پر اس قلعہ کا سارا راز اور کمین گاہ کا حال کھل گیا۔ چو نکہ لڑائی میں طول آگیا تھا۔ فریقین لڑتے لڑتے تھک کے شے اور آفاب بھی گوشہ مفرب میں پہنچ گیا تھا۔ جعفر نے آہتہ فریقین لڑتے لڑتے اور کے کہا کہ طرف والیس آنا شروع کیا مغرب تک لڑائی بالکل بھر ہو گئی دونوں حریف اپنی آئی ہوگئی۔

## ر ضا کار مجامدین کی شجاعت :-

جعفر نماز مغرب اواکر کے افتین کے پال آیا۔ افتین نے عدول تھی اور فلاف مر منی جگ میں اقد امات کرنے سے ناراضی کا اظہار کیا۔ جعفر اپنے قائد اعظم کے امداد نہ جھیجے پر اظہار مال کرنے لگا۔ غرض دونوں نے معقول وجوہ پیش کئے۔ صفائی ہوگئی۔ اب رضاکاروں نے حاضر طال کرنے لگا۔ غرض دونوں نے معقول وجوہ پیش کئے۔ صفائی ہوگئی۔ اب رضاکاروں نے حاضر فدمت ہو کہ تقلت مصارف کی شکایت کی افتین نے جواب دیا کہ جو مختص قلت مصارف اور گرشگی کی تکالیف پر صبر کر سکے وہ ہمارے ساتھ رہ ورنہ اپنارات لے۔ امیر المومنین کے لئے میں بیضنلہ تعالیٰ جنگ آوروں کی کی شمیں۔ رضاکار مجابر یہ کتے ہوئے واپس ہوئے کہ ہم تو قلم میں فقر کر لیتے گر عمر عمر ماحق التواء وال کر ہم لوگوں کو تواب جماد سے محروم کر تا ہے آگر ہم کو اب ہمی حملہ کا تھم دے تو ہم دشمن کو اپنی تلوار کے جوہر و کھا دیں۔ مجاموسوں نے یہ باتیں افتین کے کانوں تک پہونچا کیں۔ اس نے مجاہدوں کو طلب کر کے تسلی جاسوسوں نے یہ باتیں افتین کے کانوں تک پہونچا کیں۔ اس نے مجاہدوں کو طلب کر کے تسلی دی اور تا کی الدون کی ادارہ فلاہر کیا خود ہمی دی اور تا کا دورہ کی اور کی اور کی دی اور اکار دی اور اکار دی کی دوراک اور آلات حرب خاطر خواہ دیا۔ ذخیوں کو میدان جنگ سے اٹھا کر لانے کے لئے خچروں پر محملین رکھوا دیں۔ اور جعفر کو اس مورچہ کی طرف بردھ کیا تھا۔

ووسرے روز علی العباح تیر اندازوں، نفاطوں اور نامی گرامی جنگ آزماؤں کو منتخب کر کے ایک لشکر مرتب کیااور رضاکار مجاہدوں کو اپنے ساتھ لئے ہوئے میدان جنگ میں آیا۔ با بک کے لشکر نے قلعہ سے تیر باری شروع کی۔ جعفر کی فوج خود کو با بک کے حملوں سے بچاتی ہوئی قلعہ ی**نے کی فصیلوں تک پہنچ گئی۔** اب جعفر کمال مراد گلی واستقلال سے دروازہ بذیر پہنچ کر لانے لگا۔ یمال تک کہ دو پر ڈھل گئے۔ انشین نے حسب ضرورت ان لوگوں کے لئے کھانا اور پانی روانہ کیا اور سز مینا کو بھی بذی فصیلوں کے توڑنے کے لئے پھاوڑے اور کدالوں کے ساتھ بھیجا۔ با بک یہ دکھے کر قلعہ کا دروازہ کھول کر نکل آیا لور رضا اور رضا کاروں کو کاروں کو اپنے پر زور حملہ سے قلعہ بذی فصیل سے پیچے بٹاوید حالت جنگ نمایت خطر ناک تھی بھی توبا بک کا لیکر رضا کاروں کی قصیل سے پیچہ بٹاوید حالت جنگ نمایت خطر ناک تھی بھی توبا بک کا لیکر رضا کاروں کی فسیل سے پیپاد کر ویتا تھا۔ لور بھی رضا کار بابجیوں کو مار مار کر قلعہ بیں بھاویتے تھے۔ غرض اس کش محص میں شام بھو کی لور رات نے اپنے ساہ والمان سے آقاب عالمتاب کو چھپالیا۔ بخش سے اپنے لئے گئر کو مراجعت کا تھم ویا۔ دونوں حریف اپنے اپنے قیام گاہ پر آئے اور لطف یہ بخشین نے اپنے قیام گاہ پر آئے اور لطف یہ بخشین نے اپنے قیام گاہ پر آئے اور لطف یہ سے کے سر جرین کو اپنی کا مہائی کی طرف سے ناامیدی می ہوگئی اور بہت سے رضا کاروں اپنے اپنے شرول کو لوٹ گئے۔

قلعه بذپریشکر اسلام کا قبضه :-

دو ہفتہ کے بعد اقشمن نے پھر جنگ کی طیاری کی۔ لشکر کو چار حصول پر منقسم کیا۔ ایک حصہ کو جس میں ایک ہزار تیرانداز تھے۔آد ھی رات کے وقت اس بہاڑ کی طرف روانہ کیا جو قلعہ بذ کے قریب تھااور جس کے دامن میں بابک کانامی سیہ سالار آؤین صف آرا تھااور ان کو بیہ ہدایت کردی کہ جو نئی جعفر کو ہذکی طرف بڑھتے ہوئے یاؤ۔ بابک کے لٹکریر حملہ کردو۔ دوسرے حصہ کو اس ٹیلہ کے نیچے کمین گاہ میں چھیا دیا جس کی چوٹی پر بابک کے سیابی کمین گاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ تیسرے دستہ فوج کو محافظت کی غرض سے الشکر گاہ میں چھوڑا۔ اور چو تھے حصہ کو مسلح و مر تب کر کے علی انصح اس مور چہ کی طرف آیا جہال گذشتہ معرکوں میں ٹھیر تا تھا۔ جعفر خیاط جنید نامی افسرول کے ساتھ اس بہاڑی کی طرف بڑھا جس کے وامن میں آذین سید سالار بابک نے صف آرائی کی متمی۔ آذین نے جعفر کو بردھتے ہوئے دیکھ کر تیر چلانے شروع کئے۔ او حر ہے جعفر نے بھی ترکی ہو ترکی جواب دیا۔ دوسر ی طرف سے ان تیر اندازوں نے بھی آذین یر تیروں کی بارش کر دی جو نصف شب ہے بیاڑی کی چوٹی پر بیٹھے تھے۔آذین اس دو طر فیہ مار ہے جہ حواس ہو گیا وہاں ہے وادی کی طرف بھاگا تو دوسر ہے کمین گاہ والوں نے بھی اینے خار اشگاف تیروں ہے اس کا خوب استقبال کیابا بک نے عنوان جنگ بھوتے دیکھا تو افشین ہے در خواست کی کہ مجھے جنگ ہے صرف اتنی مهلت دو کہ میں اپنے الل و عمیال کو کسی دوسرے مقام پر خنقل کر سكول بعد ازال قلعد بذكى تخيال تمهارے حوالے كردول كا۔ اقشمن نے ہنوز نفي يا اثبات ميں كوكي جواب ند دیا تھا کہ اسے میں خر پہنی کہ عساکر اسلام نے قلعہ بذر بقضہ کر لیا ہے اور خدا کے تعنل ہے اس کے بلعہ میناروں پر طلیقة المسلمین کا جھنڈا نصب ہو<sup>ع</sup>کیا ہے۔افش<sub>ی</sub>ن مجد ۂ شکر عبالا کر

قلعہ بذیب داخل ہوا۔ اور بہت سامال غنیمت اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ با بك نے اپنے الل و عيال كو دوسرے مقام پر منتقل كر ديا تقال محاصحة وقت جس قدر ممكن تھا، مال واسباب لے عمیا افشین نے ملوک آرمیلیا کو با بک کے فرار کا حال لکھ کر اس کی گر قاری کی تاكيدكى ـ اوراس كے آوميوں نے خبر دى كه بابك اس وادى ميں ہے جس كا ايك كناره آذر بائجان ہے ملحق ہے اور دوسرا کرمینیا تک پھیلا ہوا ہے۔افشین نے اس وقت چند آدمی اس کی گر فتاری پر متعین کئے۔ مگر مخبان در ختوں اور پہاڑیوں نے با بک کو ان لو گوں کی نظروں سے او حجل ر کھا۔ اس اثناء میں خلیفہ معتصم نے بابک کو امان دینے کا تھم بھیج دیا۔ افشین نے اس فرمان کو بابک کے ساتھیوں میں سے ایک محمض کو جو اس کے امن کا خواستگار تھا۔ حوالہ کر کے بابک کے پاس بھیجا۔ با بک جائے اس کے کہ پروانہ امان دیکھ کر خوش ہو تا الٹا جوش غضب میں آکر انشین کے دو سیا ہوں کو قتل کر ڈالا اور اس دادی ہے اسینے تھا ئیوں اور معاویہ اور اپنی مال کو ساتھ لے کربہ عزم آرمیدا نکل کمز ا ہوا۔ انفاق سے ان محافظین میں سے اس پر کسی کی نظر پڑ مٹی جنہیں اس کی گر فتاری کے لئے متعین کئے مگئے تھے۔ محافظ نے اپنے سر دار ابو السفاح سے جا کے کہہ دیا کہ بابک محاکا جارہا ہے۔ اس نے ایک چشمہ میں جائے اسے گھیر لیا۔ بابک خود تو سوار ہو کر محاگ عمیا۔ مگر اس کی مال اور اس کا بھائی ان کے پاس تھیج دیئے <u>گئے</u> با بک کی گرفتاری اور ہلاکت :-

اب با بک جبال آرمیدیا میں جاکر روپوش ہوا۔ جاسوس اس کے پیچے پیچے تھے۔ زادراہ حتم ہو چکا تھا۔ ساتھیوں میں سے ایک شخص کو کھے زر نقد ویکر کھانا لانے کو بھیجا۔ انقاق سے سمی پولیس افسر کی اس پر نظر پڑی۔ چال ڈھال سے تاڑگیا۔ سل بن ساباط پولیس کا افسر اعلیٰ اس مختص کو لئے ہوئے با بک کے پاس آیا۔ با بک کا چرہ پولیس کو دیکھتے ہی فتی ہوگیا۔ سل بن ساباط با بک کو بہ شملتی و چاپلوسی وم پئی ویکر اپنے قلعہ میں لایا اور چیکے سے افشین کو اس کی اطلاع با بک کو بہ شملتی و چاپلوسی وہ فرجی افسروں کو با بک کی گر فاری پر مامور کیا۔ جب یہ پہنچ گئے تو ابن ساباط کو ایک ان لوگوں کو ایک جانب چھپا دیا اور با بک کو شکار کھیلنے کے حیلے سے میدان کی طرف لے چلا۔ ان افسروں نے موقع پاکر حالت غفلت میں با بک کو گر فار کر لیا اور افشین کے پاس لا ہے۔ افشین ان افسروں نے موقع پاکر حالت غفلت میں با بک کو گر فار کر لیا اور افشین کے پاس لا ہے۔ افشین نے اس حسن خدمت کے صلہ میں ابن ساباط کو ایک لا کھ در ہم اور ایک خلعت مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد افشین کی طبی پر عیلی بن یوسف بن اسطفانوس والی بلتان نے عبد اللہ بر اور با بک کو جو اسکے بات کے وہ دیا۔ افشین نے دونوں بھا ہوں کو ایک ساتھے قید کر دیا۔ با بک کی گر فاری کی ایک اطلاع بارگاہ خلافت میں تھجے دی۔ خلیفہ نے ماہ ایک ساتھے قید کر دیا۔ با بک کی گر فاری کی ایک اطلاع بارگاہ خلافت میں تھجے دی۔ خلیفہ نے ماہ ا

بابک کے مالی و جانی نقصانات:-

افشن آخری مهم میں برمانہ حصار با بک غلہ اور مصارف سنر و قیام کے علاوہ جس روز میدان جنگ میں جاتا تھا۔ اور جس دن اپنے مور پے میں رہتا تھا۔ بنگ میں جاتا تھا۔ اور جس دن اپنے مور پے میں رہتا تھا۔ پانچ ہزار خرج کر تا تھا۔ با بک کا فقتہ بیس سال تک محمد رہا۔ ان معرکوں میں دو لاکھ بچپن ہزار پانچ ہزار مسلمان جرعۂ شمادت سے سیر اب ہوے سات ہزار چھ سو مسلمان عور تیں اور چھ اس کے پنجہ ظلم سے چھڑا نے گئے۔ ان سب قید یوں کو بغد اد لا کرایک و سیج احاط میں محمر ایا گیا ان میں سے جس کی کا والی وارث آتا اس سے شمادت کی جوالے کردیا جاتا۔

بلجد کی ایک جماعت علامہ ان جوزی کے زمانہ تک موجود تھی۔ کتے ہیں کہ اس جماعت میں سال تعریف کتے ہیں کہ اس جماعت می سال تعریف خوثی کی ایک رات مقرر ہے۔ اس تقریب میں تمام مرد اور عور تیں ایک مکان میں جمج ہوتے ہیں گھر چراغ گل کردیے جاتے ہیں اور مرد اند چرے میں دوڑ کر جس عورت پر قابو لحے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ان سے ناجائز مطمع حاصل کر لیتے ہیں اور کتے ہیں کہ سے فاد مباح ہے۔ شاید یہ رات عید غدیر خم کے نام سے موسوم ہے۔

#### باب نمبر19

# احربن كيال بلخى

احمد بن کیال بلخی فارسی اور عرفی کا بهت برا مصنف گزرا ہے۔ برا فصیح وبلبنے اور بلندیا یہ مقرر تھا۔ ابتدا میں لوگوں کو اہلیت نبوت کی طرف بلاتا تھالیکن کچھ مدت کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی امام زمال ہوں۔ جو منی وہ و عوائے مهدویت کیاارباب علم و فضل نے جن پر اس کی سحر نگاری، جادوہیائی اور منٹے کوئی کا جادو چل چکا تھا۔ اس کے دعوؤں کے آگے سر تشکیم ٹم کر دیا۔ ایک مرتبہ اینے مزعومہ مقامات مهدویت ہے ترقی کرتے کرتے کینے لگا کہ میں قائم ہوں اور بیان کیا کہ جو تعتمٰ عالم آفاق (عالم علوی) اور عالم انفس ( یعنی عالم سفلی) کے منابع بیان کرنے پر قادر ہو اور انفس برآفاق کی تطبیق کر سکے۔ وہ اہام ہے اور قائم وہ مخص ہے جو کل کو اپنی ذات میں عامت کرے اور ہر ایک کلی کو اپنے معین جزئی مخض میں ہیان کر سکے اور یاد رکھو کہ اس قتم کا مقرر سوائے احمد کے کسی زمانے میں نہیں پایا گیا۔ احمد اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل کہنا تھا اس کا بیان تھا کہ انبیاء و رسل اگرچہ پیشوا ہیں لیکن وہ الل تعلید کے مقتداء ہیں۔ جو اند حول سے مما ثلت رکھتے ہیں۔ حالاتک قائم (احمر) الل بھیرت اور اصحاب وانش کتا تھا کہ عالم تمن ہیں۔ اعلیٰ اونیٰ، انسانی۔ عالم اعلیٰ میں یانچ مکان میں۔ ایک مکان الاماکن جو بالکل خال ہے نہ اس میں کوئی ر ہتا ہے اور نہ اس کی کوئی روحانی تدبیر کرتا ہے اور شرع میں عرش سے مرادیمی مکان الامامکن ہے۔ اس سے ینچے مکان نفس اعلی اور اس کے ینچے مکان نفس ناطقہ اور اس کے ینچے مکان نفس حیوانیہ ہے۔ سب کے بنچے نفس انسانی کا مکان ہے۔ نفس انسانی نے جایا کہ عالم نفس اعلیٰ تک صعود کرے چنانچہ حیوانیت اور ناطقیت کو اس نے قطع کیا لیکن جب نفس انسانی نفس اعلیٰ کے قریب پہنیا تو وہاں تھک کر متحیر اور حسرت زوہ رہ گیا اور اس کے اجزاء متعفن ہو کر متحیل ہو گئے۔ جس سے وہ عالم سفلی میں گر پڑا۔ پھر اس حالت عفونت اور استحالہ میں ایک مدت تک پڑا ر ہا۔ جس ہے اس عالم کی تراکیب حادث ہو نمیں اور آسان و زمین ، مر کبات ، معادن ، نبات ، حیوان اور انسان پیدا ہوا۔

کمالات سے بوجہ چڑھ کر احیائے اموات اور مادر زاد اندھے اور مجذوم و مبروس کو تھیجے و سال کا معجود کا معجزہ عطا ہوا۔ یہ ایسے لاعلاج مرض ہیں کہ جن پرآج تک کوئی طبیب قابو نہیں کہ جن پرآج تک کوئی طبیب قابو نہیں کیا۔ حکمائے یونان جناب مسج علیہ السلام کے آیات بینات کے سامنے خائب و خاسر رہ گئے۔ معجزات سگانہ فدکورہ میں سے اعجاز اول کے متعلق التماس ہے کہ مسج علیہ السلام نے چند مرتبہ

جو مٹی کے پر ند بنائے وہ آپ کے اعجازی تصرف سے تھوڑی دور تک اڑے اور گر کر ہلاک
ہو گئے۔ ان کو دوسر سے پر ندول کی طرح پوری حیات و زیست نہیں طشی گئی تھی۔ مجوزہ ان کی محتاق گزارش ہے کہ آپ نے صرف تمین چار مر تبہ مردول کو ان کی قبر دل میں سے زندہ برآمد
کردیا تھا۔ وہ ایک آیک دو دو دن یا چھ گھنٹول کے بعد طعمۃ اجل ہو کر ازمر نو زمرہ اموات میں
جاشال ہوئے تھے۔ غرض خالق کردگار نے مسلح علیہ السلام کو تخلیق و آفرینش کی قدرت دیکر
اپی صفت خاتیت میں شریک ضمیل کرلیا تھا بلعہ محض بزنی اور عارضی قدرت طش کر اپنے
کریدہ رسول کی معمّت و برتری کا اعماد متصود تھا۔ کس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا بید
احرزاض سخت نو فور معمّکہ خر ہے کہ جاکر خدا تھائی اپنے اذن اور ارادہ سے اپنی غدائی کی صفتیں
عدول کو دے سکتا ہے تو بلاشہ اپنی ساری صفتیں خدائی کی آیک بعدے کو دیکر پورا غدا بھی بناسکا

#### نساری کا دعم باطل کہ سے اکا حیائے اموات ان کی الوہیت کومتلزم ہے:-

ای طرح نصاری کا میح علیہ السلام کے احیائے اموات اور دوسرے معجزات ہے ان کی خدائی پر استد لال کرنا بھی باطل ہے چنانچہ رب جلیل نے فرمایا ہے: - ان لوگوں نے بلاشبہ کفر افقیار کیا جو کہتے ہیں کہ میج " بن مریم بی خدا ہیں۔ اے رسول ان لوگوں سے کہ د بیج کہ اگر حق نعالی میج " اور ان کی دالدہ اور تمام سکان ارض کو ہلاک ویرباد کروینا جاہے تو کوئی نمیں جو اللہ اس ارادہ سے بازر کھ سکے۔آسان و زمین میں سب کھے اللہ بی کا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہربات پر قدرت رکھتا ہے۔

چنانچہ میج علیہ السلام چند مروول کو زندہ کر کے کسی طرح معبود نہیں قرار دیے جاسکتے

کیونکہ اس سے تو ہر مخص میں سمجھے گاکہ حق تعالی نے مسے علیہ السلام کی عزت افزائی کیلئے مجزہ کے طور پر انہیں چند مر تبدیہ قدرت عش دی اوریہ حقیقت کہ ان کے احیاء اموات کو عالمگیر حیثیت حاصل نہ محقی اس بات پر صراحۂ دال ہے کہ وہ اللہ نہ تھے کیونکر اللہ و معبود حقیقی کی تویہ شان ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے قطر ہ منی کو رخم مادر میں نمایت مجیب و غریب طریقت سے انسان کی شکل میں مشکل کرویتا ہے۔ اگر مسے علیہ السلام کو موت و حیات پر پوری قدرت ہوتی تو وہ کم از کم ان اعداء بی کو موت کے کھاٹ اتارتے یا کم ان کم ان کا نثر دفع کر سکتے جنوں نے حساب سے میں مقار کی حالیہ جنوں نے حساب عقاد نصار کی جناب مسے میں کو گور قار کرکے صلیب پر پڑھایا تھا۔

ایک اور مقام پر خدائے تھیم نے اپنے لئے تی و قیقم کے الفاظ سے بھی عیسائی عقیدہ کا بطلان فرمایا ہے لیعی عیسائی عقیدہ کا بطلان فرمایا ہے لیعنی سچا معبود وہی ہو سکتا ہے جو تی و قیقم ہو اور ظاہر ہے کہ میچ علیہ السلام الن صفات سے عاری تھے کوئکہ وہ شکم مادر سے پیدا ہوئے۔ آکل و شرب کے مختان تھے۔ دوسر سے انسانوں کی طرح بول و مراز اور حدیث میں جاتا تھے اور نصاری کا سے بھی اعتقاد ہے کہ بنبی امر ائیل نے انہیں صلیب پر چڑھا کر قمل کیا اور آپ اپنے تئیں الن کے شرسے نہ بچا سکے لیا طمت ہواکہ وہ تی و قیق م اور معبود مرحق نہ تھے۔

#### فصل 2- مرزاغلام احمد ے مطالبہ کرسے موتوکوئی سیجائی دکھاؤ

الل بعیرت سے مخفی نمیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی ایک فرضی اور خیال حمل کے ذریعہ سے عینی من مریم من مل کے تھے چانچہ انہوں نے کتاب ''کشتی نوح'' (ص48-48) میں اپنے الن مریم من جانے کو نمایت مصحکہ خیز پیرایہ میں وضاحت فربلا ہے۔ غرض جب انہوں نے آئی مریم من جانے کا اعلان کیا تو بعض الل علم حضرات کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ اگر تم عینی من مریم علیجا السلام کی ذات اگر تم عینی من مریم علیجا السلام کی ذات اقد س میں ودیعت تھے۔ مرزاصاحب کے پاس جز تحن سازی کے رکھائی کیا تھا؟ اس مطالبہ کے جواب میں سالم جرات پر قدم رکھ کر سرے سے مجزہ مسج علیہ السلام ہی کا انکار کردیا اور جھٹ قرآن پاک کے ارشادات پر اپنی طحدانہ تح بیف کاری کاروغن قاذ ملنے گئے۔ چنانچہ لکھا کہ ''احض لوگ خوالہ آیت قرآنی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت سیح من مریم انواع واقسام کے پر ندے ما کو اور ان میں پھونک مارکر زندہ کردیا کرتے تھے چنانچہ اسی منا پر اس بھاجز پر اعتراض کیا ہے کہ کر موال اس میں مثیل مسیح ہونے کا وعویٰ ہے تو پھر آپ بھی کوئی مئی کا پر ندہ ماکر دکھلا ہے۔

سو کھے تعب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالی نے حضرت مسے کو عقلی طور سے ایسے طریق پر

اطلاع وی ہو جو ایک مٹی کا تھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایبا پرواز کر تا و میں یر عدہ پرواز کرتا ہے یا پرواز ضمیں تو ویروں سے چاتا ہو کیونکہ حضرت مسے این مریم اپنے معنوی بلی بوست ساتھ بائیس مرس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ید حتی کا کام در حقیقت ایک امیا کام ہے جس میں کلول کے ایجاد کرے اور طرح طرح ک معتول کے منانے میں مقل تیز ہوتی ہے۔ لی اس سے پچھ تعجب نہ کرنا چاہئے کہ حضرت مسے ے ایے معنوی ولواکی طرح اس وقت کے کالفین کوید عقلی مجزہ دکھایا ہو چنانچہ دیکھا جاتا ہے ك اكثر مناع الى الى جيب ما ليت مين وه يولتي بهي بين اور التي بهي بين اور دُم بهي بلاتي بين بايد جن چین کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔ عمل الترب جس کو زمائۂ حال میں مسمریز م کتے ہیں ایے ایے مجانبات ہیں کہ اس میں پوری پوری مطن کرنے والے اپنی روح کی گری دوسر نی چیزوں پر ذال کر ان چیزوں کو زندہ کے موافق کر د کھاتے ہیں۔ حضرت مسے بن مریم بة ن و تحكم اثمی نمی كی طرح اس عمل الترب ميں كمال ركھتے تھے۔ اگريہ عاجز اس عمل كو تكروہ اور قابل نغرت ند سمحتا۔ تو خدا تعالی کے فضل و تونیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان عجوبہ نمائیوں میں حضرت اپن مریم سے کم نہ رہتا۔ مسح اپنی روح کے ذریعہ سے جس کو روح القدس کے فیضان ہے برکت عشی عمی تھی ایے ایے کام اقتداری طور پر دکھاتا تھااور قرآن کی آیات بھی باآواز بلیر رکار رہی ہیں کہ مسے نے ایسے عائب کامول میں اس کو طاقت عشی ممی تھی اور خدائے تعالیٰ نے صاف فرمادیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہر ایک فرد دبھر کی فطرت میں مودع ہے۔ مسے سے اس کی گیمہ خصوصیت نہیں۔ مسے کے معجزات تو اس تالاب کی وجہ سے بے رونق اور ب وزن تھے جو مسے کی ولادت سے بھی پہلے مظہر عجائبات تھا۔ جس میں ہر قتم کے درمار اور تمام مجذوم مفلوج مبروض وغیرہ ایک ہی غوطہ مار کر اچھے ہوجاتے تھے لیکن بعد کے زمانوں میں جو لو گوں نے اس قتم کے خوارق د کھلائے اس وقت تو کوئی تالاب بھی موجود نہیں تھا۔

غرض اس لحاظ ہے کہ اعجاز نمائی مرزا صاحب کے بس کا روگ نہیں تھا۔ انہوں نے اس " بحصیرے اور جنجال" ہے جنے کی یہ آسان ترکیب نکائی کہ سرے ہے مجوزات مسے علیہ السلام ہی کا افکار کر دیا اور آخر کاریبال تک لکھ مارا کہ "عیبا ئیوں نے آپ (بیوع مسے) کے مجوزات لکھے ہیں حکم حق بات یہ کہ آپ نے معمولی تدبیر میں حکم حق بات یہ کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کوڑی وغیرہ کا علاج کیا ہو حجم بدقتمتی ہے اس زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ اس تالاب ہے مجوزات کی پوری بوری حقیقت محلتی ہے اور اس تالاب نے معمولی میں باتھ میں (معاذ اللہ با مجوزہ ہے۔ آپ کے فیصلہ کردیا کہ آگر آپ ہے کوئی مجوزہ طاہر ہوا توآپ کا نہیں باتھ اس تالاب کا مجوزہ ہے۔ آپ کے بعد میں (معاذ اللہ) سوائے کہ اس کے بعد

مرزا صاحب نے کتاب "نفرة الحلق" (م 31) میں معجزات مسے علیہ السلام کی تصدیق کر کے اور یہ لکھ کر اپنے میانات کی خود بی تروید کردی کہ "یبود نے مسے علیہ السلام سے کئی معجزات دی کھے مگران سے کوئی فائدونہ اٹھلیا" (محمدید پاکٹ بک 230)

## فصل 3- يحيى سلاطي كي"اعجاز نمائيال"

مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے تو معجزات می علیہ السلام کا انکار کر کے معتر ضین کے بیجا چیز ایا کین کی سلامی نے ایسا نمیں کیا تقااور نہ مرزا صاحب کی طرح اس میں اتن جرات تھی کہ معر میں رہ کر قرآن یا کہ کے نصوص صریحہ سے صاف انکار کرتا جمال کے باشندوں مسٹر مارما ڈیوک پھمال کے اتحریزی ترجمۃ قرآن کا داخلۂ معربہ کہ کرمند کر دیا تقاکہ عربی ماری داری زبان ہے جمیل کی ترجمۃ قرآن کا داخلۂ معربہ کہ کرمند کر دیا تقاکہ می علیہ السلام کا انکار کیا گیا تراب لبند بندوستان ہے جمال کے بعض طلقوں میں بھی عگریزہ کیا اس سے بھی کمیں اونی دارول چیز العل و محمر کی قیمت پائی جاتی ہے۔ یکی من فارس ایک عان فارس ایک مادی طلب اور فلاسٹر تقااس نے سندر کے تارے ایک صومعہ منار کھا تھا۔ جب اس سے مادی می مودہ ہو تو میچ علیہ السلام کے سے معجزے بھی دکھاؤ ۔۔ تو اس نے علی رقم کما گیا کہ تم میچ مودہ ہو تو میچ علیہ السلام کے سے معجزے بھی دکھاؤ ۔۔ تو اس نے علی رقم کما گیا ہوں۔ یہ می اور جذام کھو سکتا ہوں۔ پائی پر چل سکتا ہوں۔ یہ تی حسب فرمائش مردہ زخمہ کن نی اور جدام کھو سکتا ہوں۔ پائی پر چل سکتا ہوں۔ چن نی حسب فرمائش مردہ ندہ کر کے دکھا دیا۔ ابوبر دمشقی معروف بہ جو ہری 'اکتاب المخارہ کشف الاسر اد'' میں تصح تیں کہ اس نے شعبہ بازی کے ذریعہ سے لوگوں کو مردہ زندہ کر کے دکھا دیا۔

## مُرده قبرے نکل کرباتیں کرنے لگا:-

چنانچہ ایک مرتبہ یکی ایک محض کے وار تول ہے جے مرے تھوڑے ہی ون گزرے سے کوئے گئی ایک محرت ہوں کا کردو سے کھنے لگا کہ چاہو تو میں تماری میت کو زندہ کروے سکتا ہوں۔ انہوں نے کھا آگر ایما کردو تو آپ کی نوازش ہوگی اس نے کما کفن کا ایک گزاکاٹ لاؤوہ قبر کھول کر ایک گزا قطع کر لائے۔ کی نوازش ہوگی اس نے کما کفن کا ایک گزاکاٹ لاؤوہ قبر کھول کر ایک گزا قطع کر کے ایک فتیلہ بنایا اور قبر پر جاکر اہل میت کے سامنے اس کو سلگایا اور مجمع پر حما شروع کیا جب بتی ہو حوال اٹھ کر چاروں طرف پھیلنے لگا۔ تو اہل میت کو ایما محسوس ہؤاکہ کویا مردہ کفن بھاڑ کر قبر میں اُٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اب انہوں نے اس سے چند باقی وریافت کیں جسے ان اس واقعہ کے بعد ہر جگہ کئی کے مسجائی کے جس کا اس نے صاف لفظوں میں جواب دیا۔ اس واقعہ کے بعد ہر جگہ کئی کے مسجائی کے

چ ہونے گے۔ بتجہ یہ ہواکہ لوگوں نے ہر طرف سے اپنی اپنی بیوں کو اٹھا لے جانے
کے لئے صوحد کارخ کیالورا آگر بیٹی کرنے گئے کہ ہمارے مردہ کو بھی زندہ کر کے ہم سے
ہمکلام کردو۔ "مگر ایک مرتب کی کرشمہ سازی کے بعد اس نے دوبارہ"احیائے میت سے انکار
کردیا۔ "کین یاد رہ کہ مردہ کا قبر سے اٹھ کر با تھی کرنا محض تخیل تھا کہ کوئی چیز نہ تھی۔
اس کی تظیر ساحرین فر مون کی رسیال اور لا فعیاں جی صاضرین کو دوڑاتی دکھائی دی تھیں۔
چہانچہ قرآئ پاک کی آیے جی اس کا تذکرہ ہے ترجمہ :- (ان کی نظر مدی کے سب ساحروں کی
رسیائی اور او فعیات مونی (طیہ السلام) کو الی معلوم ہونے لگیں کہ کویا چلتی اور
دوزتی ہیں)۔

#### مبروص کو شغلیب کرنے کاراز:-

کید ص کے مریض کو شخاصت کا جو "مجوه سام میں لاتا قلد اس کی نوعیت کہ وہ پووینہ بڑ تال ورتی ورجی کر فس کو ہموزان لے کر بادیک کرتا تھا اور سفوف کو ترگور میں رکھ کر است ون تک ذین میں گاڑ و بتا تھا کہ اس میں سفید کیڑے پیدا ہو جاتے تھے۔ ان کیڑوں کو کس شیشی میں ڈال کر روغن مالیا تھا۔ اس روغن کی طیاری کے بعد اس کی ہے کو شش ہوتی تھی کہ شر کے کس مرید آوردہ آدی کو معنوی طور پر برص میں جتما کر دے اس غرض سے وہ اپنے ایک راز دار ملازم کو جمام میں ہی و بتارہ کی میں کی رئیس کے جمم پر ہے روغن ذرا سالگا دیتا۔ رئیس جمم پر اس دن برص کے سے داغ طاہر ہو جاتے شہر میں بھی ہی مرجح ظائق طبیب تھا جب مریض اس کی طرف رجوع کرتے۔ شیطر ج ہندی نام ایک دواجے چیا بھی کہتے ہیں باریک پی مر ایک میں اس کی طرف رجوع کرتے۔ شیطر ج ہندی نام ایک دواجے چیا بھی کہتے ہیں باریک پی کر اور تیز سر کہ میں صل کر کے ان داخوں پر لگا دیتا۔ چو تکہ بالکل تازہ اور محض عارضی حیثیت

## كورْ هيول كوشفا مخشخ كى حيله كرى :-

یجی نے جذامیوں کو شفایاب کرنے کا بید حیلہ منار کھا تھا کہ بادروج (جنگلی تمباکو) میلا ڈونا (جنگلی تمباکو) میلا ڈونا (جنگلی تمباکو) میلا ڈونا اس جوش دیتا۔ جب رہے پائی جل جاتا تو اپنے چندراز وارآد میوں کو اس سے وضو کرا دیتا نتیجہ بید ہوتا کہ ان کے چرے اور ہاتھ اور پاؤں جذامیوں کے اعضاء کی طرح بدنما اور ماؤف سے نظر آنے لکتے۔ اب وہ دیار وامصار میں اپنے جذام کی خوب تشمیر کرتے۔ جب ہر محض کو معلوم ہو جاتا کہ بید الل بلا ہیں تو ایک دن بھر سے مجمع میں یجی کے پاس آکر در خواست کرتے کہ آپ میں زمان ہیں۔ ہمارا جذام دور کر و بیجئے۔ " یجی

پائی گرم کراکر اس میں جوزیاں ڈالٹا اور ان کو اس پانی ہے عسل کرنے کا تھم دیتا۔ چونکہ وہ جذام محض نمائیشی ہوتا تھا عسل ہے دواد حل کر ہاتھ پاؤں اور چرہ صاف اور چک وار نکل آتا۔ لوگ یہ سجھتے تھے کہ حضرت "مسیح موعود"کی رکت و توجہ ہے کوڑ حمی تھیجے و سالم ہو گئے۔" یانی پر چلنے کا "معجز ہ": -

حضرت مست علید العسلون و السلام کو پانی پر چلنے کا مبھرہ بھی عطاکیا گیا تھا۔ یکی پانی پر چلنے کا مبھرہ اس طرح و کھا تا تھا کہ اپنے کف ہائے پار ایک مصالحہ لگا کر سندر کے کنارے پانی میں اثر تا۔ بو ی بوی مجمعیال اس بو ہے آگر اس کے پاؤل چانا چا جیس یہ اپنے دونوں پاؤل بھی بوی پھسل کی چیشہ پر رکھ دیتا۔ اب چیسلی جمال جمال پانی میں جاتی وہ اس پر سوار رہ کر ساحل بر کا چکر لگاتا۔ قدم اشحے و کھائی نہ دیتے تھے۔ باہر کے لوگ کی جیسے کہ اعجازی طاقت سے سطح آب پر چل رہا ہے۔ اس دوا کے تمین اجزاء میان کے جاتے ہیں۔ بادروج (جنگل سمی) سر سمین آدمی اور حب العنا؟ منیوں ہم وذن لے کرباریک کر تااور روغن چنیلی میں ملالیتا

#### باب نمبر 20

## على بن محمه خارجي

على فت محد فت عبد الرحيم عام قبيلة عبد المجس كاليك فخص موضع ورويفين مضافات ري من بدا بواخوارت ك فرقد راقد سے تعلق ركمتا تفالتداء من اس كا وجد معاش بير تقى كه ظيفه مستعمر عبسی کے بھی ہ شیہ نشینوں کی مدن و توصیف میں قصائد لکو کر کچھ انعام مامل کر لیا ر ، تھ جب مراء کی مجمول میں آمور فت کرنے سے یکھ رسوخ پیدا ہوا تو اس کے ول میں قہ قبہ ولری لور گروہ میری کے خبالات موجران ہوئے۔ 249ھ میں بغداد ہے بر من جلا گیا اور و موائے نبوت کرے لوگوں کو ایے اتبال کی و موت دیے لگا۔ اس کابیان تھا کہ جمھ پر بھی کلام آئی جال ہوتا ہے۔ اس نے ایتا ایک "محینہ آسانی" بنار کھا تھا۔ جس کی بعض سور تول کے نام سجان کف اور ص تھے کتا تھا کہ خدائے برتر نے میری نبوت وامات کی بہت سی نشانیال ظاہر فر مائی جیں بعض حضرات نے بلی بن محمہ خارجی کی جگہ بہبو د زنگی کو مدعیُ نبوت قرار دیا ہے لیکن بیہ خیال صحیح نسیں زمجیوں کا ممراہ کرنے والا بھی علی بن محمد مدعی نبوت تمالور بہبود ز تکی اس کا امیر المحر تقلہ بحرین کے اکثر قبائل نے علی بن محمہ خارجی کی متلامت اختیار کرلی۔ وہاں اس نے ایک ی جمعیت بہم پہنوالی اور برین کے بعض عمائید اس کی فوج کے افسر مقرر ہوئے۔ قریایا نج سال مك عرين عن اكامت كرين دي كاند الك مرتدائ عدود ل س كن لكاكد في ضر کی طرف سے تھم ہوا ہے کہ بیل سے بھر ہ جاؤں اور وہاں کے لوگوں کو نجات اُٹردی کا ر است د کھاؤں۔ چانچے 255ھ میں چھ ویرووک کی ر فاقت میں جسر و جاالیا۔ جسر و میں ہو صوحہ کے مل فروکش ہوا۔ ہن ونوں محمد من رجا جسر ہ کا عامل تھا اور بلا لیہ و سعد یہ کئے قبائل ہیں آتش فساد بھوٹ ری تھی۔ عی مَن محمہ خارجی نے فریقین میں ہے ایک کے ملانے کی کوشش کی راز افشاء یو " یا محد رجه عال صر و نے چھ ساہیوں کو اس کی گر فقدی پر متعین کیا۔ علی فارجی یہ خبریا کر بعث کمز ابواس کامیان کی اور چند سائقی گر فلد کر لئے گئے۔ علی بہ بزار خرابی بغداد پہنیا۔ ایک یہ س تھ مقیم رہ کر برد پیگنڈا میں معروف رہاں کے بعد رؤساء بلالیہ و سعدیہ نے متغق ہو کر محمد نن رجا عامل بسر و کو تکال دیا۔ اور بسر و کے قید خانہ کا دروازہ توڑ کر قید ہول کو رہا کر دیا۔ رفتہ ر فته ان واقعات کی خبر بغداد میں علی خارجی تک مینچی۔ اس ۔ میدان خالی یا کر رمضان 255ھ مُں مِبر و کی طرف مراجعت کی۔

حبشی غلاموں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے کی عجیب وغریب حال:-

بھر ہ پہنچ کر علی بن محمد نے قصر قرشی میں قیام کیا اور آتے بی اعلان کر دیا کہ جو غلام میر می پناہ میں آجا ئیں گیے میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ ''اس کا بیہ نتیجہ ہوا کہ حبثی اطراف و اکناف ملک ہے بھاگ بھاگ کر اس کے پاس آنے شروع ہوئے۔ ایک جم غفیر جع ہو گیا اس نے ایک یر جوش تقریر کر کے ان کو ملک و ہال دینے کا وعدہ کیا حسن سلوک اور احسان کرنے کی قشم کھاگی ایک ریشمن کلزے برآخر آیۃ تک لکھ کر رایت مایا اور ایک بلند مقام پر نصب کراویا ذکل کے ۔ آقاؤل کارنگ پیلا پر خمید ایک ایک دو دو کر کے علی کے پیاس اپنے غلاموں کی نبت کہنے سننے کو آئے علی نے اثر لینے سے انکار کر دیا۔ زگلی غلاموں نے اپنے آقاؤں کو مار نا اور قید کر ناشر وع کیا۔ شر فاء بصرہ یہ رنگ دیکھ کر دم خود رہ گئے آخر علی نے ان لوگوں کو جنہیں عبشی علام میں نے قید کر رکھا تھارہا کہ دیا الغرض علی خارجی کارایت اقبال کامیافی کی ہوا میں لہرانے لگا ہلک ہر جہار طرف سے زنگی غلام جوق جوق اس کے جمنڈے تلے آگر اینے کو غلامی سے آزاد 🗖 اتے جارہے تھے۔ یہ مخص ہر وقت ان کو اپی ولولہ انگیز تقریروں سے اہمار تالور ملک ومال پر قبضہ کرنے کی تحریص کررہا تھا۔ جب حبثی غلاموں کی ایک ہوئی جمعیت اس کے جمنڈے تلے مرنے مارنے کو تیار ہو گئی تو تر کماز کرتے ہوئے سواد ، و جلہ ، ایلہ اور قادسیہ کو تاخت و تاراج کیا۔ جمال کہیں حکام نے مقابلہ کیا ہر بیت اٹھائی۔ ان واقعات ہے اس کی قوت اور بھی بڑھ گئی۔ اہل بصر ہ آئندہ خطرات کا لحاظ کر کے چار وفعہ علی کے مقابلہ پر آئے گمر ہر مریت ہزیمیت اٹھائی۔ زنگیوں نے ہر د فعہ ان کے سامان جنگ اور آلات حرب جیسنے۔ ان فوحات سے زنگی غلاموں کی جرأت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس طوفان بلا کے فرو کرنے کو دربار خلافت سے کیے بعد د گیرے ہے سالار کھیجے گئے گھر دونوں ہز بیت کھا کے اور مال و اسباب چھوڑ کے بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ زنگی مال و دولت ے مالا مال ہو گئے۔ اال بھر ہ نے یا نجویں مرتبہ پھر مقابلہ کیالیکن شکست کھائی اور ان کے ہزار ہا آدی کام آئے۔ اہل بصر ہ نے ان واقعات ہے خلیفہ کو مطلع کیا۔ دربار خلافت ٹے ایک ترک افسر جعلان نام ایک فوج گرال کے ساتھ اال بھر ہ کی کمک کو حمیا۔ چھ مہینہ تک جنگ و پیکار یرپار ہی۔ آخر جعلان جنگ ہے دست ہر دار ہو کر بھر ہ چلاآیا۔ زنگیوں نے کامیابی کے ساتھ اس کے لشکر گاه کولو ٹا۔

علی خارجی کے فتوحات :-

علی خارجی نے 252ھ میں ہرور تیج ایلہ میں تھیس کر وہاں کے گور نر عبیداللہ بن حمید لور اس

کی مختری فوج کو یہ تی کیا اور شرکوآگ لگادی۔ ایلہ جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ اب اہواز تک مدا طاقہ علی کے زیر اقتدار میں آگیا۔ زگیوں نے اہواز کو خاطر خواہ لوٹا اور ابر اہیم من مدیر وہاں کے عال کو گر فقد کرلیا۔ اہل اسرہ زگیوں کے خوف سے شہر خالی کر کے اطراف و جوانب بلاد میں معالی کو گر فقد کرلیا۔ اہل اسرہ زگیوں کے خوف سے شہر خالی کر کے اطراف و جوانب بلاد میں معالی کے حقوق میں خلیفہ معتد نے میدان جنگ میں پہنچ کر زگیوں پر جملہ کیا اور پہلے ہی جملہ میں اسمی میں معید کو ایک اسمید میں معید کو ایک اسمید معرک میں معید کو ایک معرک میں باتھی کام آگئے۔ سعید خائب و خامر دار الخلاف سامرا اسمیل خداد اوالی جالی۔

اب خلید معتمد نے جعفر بن منصور خیاط کو جو ہوے ہوے معرکول بیں نام پاچکا تھا متعین فرید جعفر نے پہلے کشتیوں کی آمرور فت روک دی۔ جس سے ذگیوں کی رسد بد ہوگئی۔ اس کے جد : محمول سے جگ کرنے کو روانہ ہوا مگر شکست کھا کر بڑین چلاآیا۔ جس وقت سے جعفر دریا جی ذریا جی ذریا جی نے جا آباور کشتیوں کی معدائی لور مورچہ بدی پر اکتفار کر تارہا تھا۔ اس اٹنا بیس علی بن ریان نے جو معلاح، خد قول کی کھدائی لور مورچہ بدی پر اکتفار کر تارہا تھا۔ اس اٹنا بیس علی بن ریان نے جو تر محمول کا کہ سے سالار تھا اس پر محاصرہ والے کی غرض سے امرہ پر پر جائی کر دی۔ آخر نصف مول کے حکوم سے امرہ پر پر جائی کر دی۔ آخر نصف مول کو تکیمن نہ ہوئی۔ دوبلہ می باش و غارت کر کے معتمد ہوئی۔ دوبلہ می باش و غارت کر تا کہ مول کے مول کو درالا مارت بیل کے معمرہ کو تری فول کو دار الا مارت بیل سے میں مول کو درالا مارت بیل کے جو جو بید فل جو بید فل دیکر لوگوں کو دار الا مارت بیل سے مول کو تری شاہ ت بیا دیا اور معجد جائے ہوں معجد جائے اور معجد جائے ہوں معجد جائے اور معجد جائے ہوں کے خواد معلوں کو جدید شاہد تھا دیا ہور معجد جائے ہوں کے خواد کے معرف کے م

## شا ہزادہ ابوالعباس کی روانگی ادر اسلامی قشوں قامرہ کے فتوحات:-

اس کے بعد مسلسل نو سال تک دارالخلافہ ہے سپہ سالار فوجیس دیکر بھیج جاتے رہے لیکن ان میں سے کوئی بھی زمیوں کی تاب مقادمت نہ لاسکا۔ سب کے سب تمام مال واسباب اعداء کی نذر كرے معاگ آتے رے۔ آخر خليف نے زيكيوں كى سالها سال كى كاميانى اور عساكر سلطانى كى ہر سموں سے طول موکر این مجمع ابوالعباس محصد بن موفق کو زمکیوں کی مہم پر روانہ کیا۔ ابوالعباس وہ مختص ہے جوآئندہ چل کر خلیفہ معتمد کے بعد سریر خلافت پر متمکن ہوااور مختضد بالله کے لقب سے مخاطب کیا گیا۔ ابوالعباس رہم الن فروھ کو دس بزار فوج ہادہ و سوار کی جعیت سے زیموں کی طرف روانہ ہوا۔ علی خدی نے اس مم کیلئے بے شار فوجیس فراہم کی تھیں اس نے س رکھا تھا کہ ابوالعباس ایک نوجوان شاہراوہ ہے جے معرکہ آرائی میں مطلق و خل نہیں ہے۔ اس سے اس نے بید خیال قائم کر ر کھا تھا کہ اول تو ابوالعباس جاری کشریت فوج ے فائف ہو کر مر مقابلہ نہ آئے گا اور اگر مقابلہ کرنے کی جرأت بھی کی تو پہلے ہی حملہ میں اس کے دانت ایسے کھٹے کردیئے جائیں مے کہ مجھی اڑائی کا نام ندلے گا۔ ابوالعباس نے ایک تصبہ میں جس کا نام صلح تما پنچ کر فریق مقابل کی خبریں لانے کیلئے جاسوس دوڑائے۔ جاسوسول ن آگر اطلاع دی کہ زمیوں کا فشکر مھی آن پنچاہے چنانچہ ان کے فشکر کا پہلا حصہ قصبہ صلح کے اس کنارے پر ہے اور آخری حصہ لشکر نشیمی واسط تک پھیلا ہوا ہے۔ ابوالعباس متعارف راستہ چھوڑ کر غیر معروف راہ سے مقابلہ کیلئے روانہ ہوا۔ اثنا راہ میں غنیم کے مقدمۃ اکیش سے مد بھیز ہوگئ۔ ابوالعباس نے پہلے تواینے پر زور حملہ سے زنگیوں کو پیھیے ہٹادیا گر پھر مصلحا خود پیھیے کو ہنا۔ زمجی اس کی پسائی سے قوی ول ہو کر ہوھ بوھ کر حملے کرنے گھے۔ ابوالعباس نے اس سے پیشتر دریا کی راہ سے جنگی کشتیوں کا ایک بیرا بھی روانہ کیا تھا جس کی قیادت ابو حمزہ نصیر کے سپر د تھی چنانچہ نصیر بھی ابوالعباس کے حسب ہوایت اپنی فوجوں کوایک طرف لئے پڑا تھا۔ جب زنگی یوھ برھ کر حملہ آور ہونے گلے توابوالعباس نے للکار کر کما"نصیر! کیاد مکھتے ہو؟ یہ کتے ابآ گے نہ ہڑھنے یا کمیں''۔ نصیر ریہ آواز س کر ایک دوسر ی جانب ہے جس طرف کہ زنگیوں کو کوئی وہم و گان نه تھا اپنا نڈی ول لئے ہوئے نکل پڑا۔ زیکی حواس باختہ ہو گئے کچھ سوجھائی نہ دیا کہ کیا کریں۔ عالم سراسیمگی میں دریا کی طرف بھا مے۔ ابوالعباس نے رومال یا جمنڈی کے اشارہ ہے جنگی تشتیوں کی فوج کو بھی معاصلے کا حکم دیا۔ غرض حبثی چاروں طرف سے حملہ کی زد میں آھے۔ آخر گھبر اکر جدھر راستہ پایا، بھاگ کھڑے ہوئے۔ عساکر خلافت نے چھے کوس تک تعاقب کیااور جو کچھ تنیم کے لشکر گاہ میں تھالوٹ لیا۔ یہ پہلی فتح تھی جو شاہی فوج کو سالها سال کی متواتر اور

مسلسل بزسمول کے بعد زمجیوں کے مقابلہ میں نعیب ہوئی۔

اوالعبال نے واسل ہے ایک کو سبت کر پراؤ کیا۔ اب دونوں فریق از سر نوابی اپی فوق کی اصلاح اور مردیت و جب کی تر تیت میں معروف ہوئے۔ ایک ہفتہ کے بعد زگیوں کا ایک سید ساتور سلیمات نن جاس این فکر کو تین حصول پر منتم کر کے تین طرف ہے جملہ کرنے کی فرض ہے او احیاس کی طرف و معامل پر چدو در فوج کو کشتیوں پر سوار ہو کر بر او دریا جملہ کرنے کا تھم دید مو احیاس کی طرف و معامل کی دوک تھام پر مبذول کی اور اس کے متعبد میں اپنی فوت کو ختی پر دست بہ ست تر نے کا اشارہ کیا۔ ہنگامہ کا دائر گرم ہوا۔ دو پر بیگ تاثش حرب شعد زن ری ۔ عمر کے جمت باریخ اور نمایت افرا تعری اور بر تیمی کی سے ساتھ خوف بیاں ہو گئے۔ عمر کے بعد زمجیوں کے فکر میں عام ہمگ وزیج گئے۔ اوالعبال فکر نمای ہوالور زمجیوں کی جنگ اور احیاس فلز اور در گیوں کی جنگ کو موت کے محان اتر نے ابوالعباس مظفر و منصور اپنے کشرگاہ پر دائیں آیا۔

## ز نگیول نے لشکر خلافت کے راستہ میں گڑھے کھود دیئے:-

زگیوں نے اپنی ہزیمت و فراد کے بعد خلیفہ السلمین کے نظر کی ایڈار سانی کیلئے سے شیطنت کی کہ آئندہ جس طرف ہے نظر خلافت کا گزر ہونے والا تھا۔ اس راستے ہو ہے ہوے کو یہ ابوالعباس کی فوج آپی فتح کو یہ اور مٹی ہے باٹ دیا۔ ابوالعباس کی فوج آپی فتح کو یہ اور مٹی ہے باٹ دیا۔ ابوالعباس کی فوج آپی فتح کو نشہ میں سر شاد وسٹن کی چالوں ہے فائل تھی۔ بو تت سر اجعت ای راستہ ہوگئی۔ شاہی لشکر نے مر غنیمت ہوگئی۔ شاہی لشکر نے اس راستہ کو چھوڑ کر دوسر می راہ افتیار کرلی۔ ابوالعباس کو زگیوں کی اس کمینہ کی حرکت پر سخت و سخت کی اس کمینہ کی حرکت پر سخت فقی اس راستہ کو چھوڑ کر دوسر می راہ افتیار کرلی۔ ابوالعباس کو زگیوں کی اس کمینہ کی حرکت پر سخت فقوات کا دروازہ کھلا تو اس کے بعد زگیوں کو بہت می اور ہز سمتی ہو کیں جن کی تفصیل کو فقوات کا دروازہ کھلا تو اس کے بعد زگیوں کو بہت می اور ہز سمتی ہو کیں جن کی تفصیل کو خوف طوالت تھی ما انداز کیا جا تا ہے۔ جب علی خارجی کو اپنی ناکامیوں کا علم ہوا تو اپنے دونوں سپہ مجموعی قوت ہے ابوالعباس کا مقابلہ کر نے کا تھم دیا۔ اس وقت تک ابوالعباس تنا زگیوں کے مخاب محمود نوعری اور والوت کے خوات کا مقابلہ کا میلیاں عاصل کی تھیں۔ جب خلیفہ کے بھائی موفق کو عساکر خلافت کے فوحات کا ملائ کامیلیاں عاصل کی تھیں۔ جب خلیفہ کے بھائی موفق کو عساکر خلافت کے فوحات کا ملی معلوم ہوا تو بجہ و شکر جالایا اور جب یہ ساکہ علی این لبان اور سلیمان کیا ہوکر اس کے بین خلیفہ کے کھائی موفق کو عساکر خلافت کے فوحات کا ملیاں ماصل کی تھیں۔ جب خلیفہ کے کھائی موفق کو عساکر خلافت کے فوحات کا ملی معلوم ہوا تو بحد و شرک کی الیان اور سلیمان کیا ہوکر اس کے بین

ابوالعباس پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں تو خلیفہ کے استصواب رائے ہے بہ نفس نفیس 267ھ میں ایک ہماری فوج کے ساتھ بغداد ہے کوچ کر دیا۔ جب واسط پنچا تو اپنے ہونمار فرز ند ابوالعباس سے ملا۔ موفق نے ابوالعباس کے فوجی اضروں کو خلعت گران بہا اور فوج کو انعابات سے مر فراز فرمایا۔ ابوالعباس باپ ہے رخصت ہو کر اپنے لکٹرگاہ میں واپس آیا۔ دوسر سے دن موفق نے نمر شداد پر جا کر قیام کیا۔ تمیسر سے روز ابوالعباس نے محاصرہ کے قصد سے منعہ کی طرف کوچ کیا۔ موفق بھی دریا کی راہ سے منعہ کی طرف کوچ کیا۔ موفق بھی دریا کی راہ سے منعہ کی طرف برحمااور 8 رہتے الثانی 267ھ کو دونوں باپ لیس کوچ کیا۔ موفق بھی دریا کی راہ العباس کے مقابلہ پر جمع ہوئے۔ آتش جنگ شعلہ زن ہوئی۔ نمان علی موفق نے دریا کی طرف سے حالت اس اثنا میں موفق نے دریا کی طرف سے جملہ کر دیا۔ ذکی فوجیس اس اچا بک اور غیر متوقع جملہ سے بدحواس ہو کر جول بی حقاظت شہر کی طرف ما کل ہو نمیں ابوالعباس کے باتی بھی انہی کے ساتھ شہر میں تکمس پڑے۔ زنجیول کا خوب قتی عام ہوا۔ بڑاروں زگی قید ہووے۔ موفق اس ساتھ شہر میں تکمس پڑے۔ زنجیول کا خوب قتی عام ہوا۔ بڑاروں زگی قید ہووے۔ موفق اس کی گئیں۔ بے حساب ر سدوغلہ باتھ آیا۔ زنگیوں کا سے سالار شعر الی الی بھی جبی بڑ بہت خوردہ فوج کو لیکر جنگل میں جاچھیا۔

منصوره پرعسا كرخلافت كا قبضه:-

اس اٹنا میں جاسوسوں نے موفق کی ضدمت میں حاضر ہو کر گوش گزار کیا کہ سلیمان ائن جامع اس وقت حیوانیت میں مقیم ہے۔ موفق یہ من کر اٹھ کھڑا ہول وہ جو کو فورا تیاری کا تھم دیا۔
اپنے ہونمار فرزند ابوالعباس کو دریا کی راہ ہے جنگی کشیوں کو لیکر بردھنے کا اشارہ کیا اور خود خنگی کی راہ ہے کوچ کر کے میعہ پہنچا۔ زمجیوں سے لم بھیرہ ہوگئی۔ شام تک ہنگامہ کارزار گرم رہا۔ رات کی وقت ایک زمگی افر نے ابوالعباس کے پاس آگر امان کی درخواست کی۔ ابوالعباس نے امان دیکر سلیمان بن جامع اس وقت اپنے شہر دیکر سلیمان بن جامع کا حال دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ امن جامع اس وقت اپنے شہر منصورہ میں مقیم ہے۔ ابن جامع مام عنے طبحا کو منصورہ کے نام ہے موسوم کر رکھا تھا۔ ابوالعباس بید منصورہ میں مقیم ہے۔ ابن جامع مادر کیا اور خود بھی اس کے بعد ہی کوچ کر دیا۔ طبحا (منصورہ) منصورہ کی طرف پر حف کا تھم صادر کیا اور خود بھی اس کے بعد ہی کوچ کر دیا۔ طبحا (منصورہ) کے قریب بہنچ کر دو میل کے فاصلہ پر مور چہ بعدی کی۔ دوسرے دن زمجیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ دن تھر لڑائی ہوتی رہی۔ آخر مغرب کا وقت آگیا۔ موفق اپنے کیمپ کو واپس آیا اور زمگیوں کا فشکر منصورہ واپس آیا۔

مو**فق نے آخر شب میں میدار ہو کر اپنے لشکر کو مرتب کیا اور جنگی کشتیوں کو دریا ہے** منعوره کی طرف موجعے کا تھم دیا۔ اس اٹنا میں میدید و مبع نمودار ہوا۔ موفق نماز صبح باجماعت ادا کرے ویر تک مالک الملک جل سلطانہ کی جناب میں حضور قلب سے دعا کر تاریا۔ جوں ہی افق پر سر خی نمدیل ہوئی وحلواکا تھم وے دیا۔ عساکر خلافت کا ایک دستہ شیر غرال کی طرح ڈکار تا ہوا شر پتاہ کے قریب پینچ ممیار ابوالعباس اس وستہ کا قائد تھار زمجیوں نے سینہ سیر ہو کر مقابلہ کیا۔ وو پسر تک یدے زور شورے ٹرائل ہوتی ری۔ آخر زنگیوں کے پیر اکھڑ گئے۔ عساکر خلافت نے تعاقب کید رجھیوں نے اپی خد قوں کے پاس پنچ کر پھر لڑائی شروع کردی۔ اس اثناء میں جنگی سعتیں دریا کی راوے شر کے کندے پر مینی ممکی۔ طلعہ کی دریائی فوج نے فتکلی پر از کر شر کے ایک حصہ پر بعنہ کرلید اس اٹنا تیں ابوالعباس کا دستہ فوج خندق پر نکڑی کا مختصر سابل ماکر عبور کر کیا۔ زمینوں نے گھبر اگر شہر میں داخل ہونے کا قصد کیا تحر ناکام رہے کیونکہ ایک حصہ پر اس سے تبل خلیفہ کی فوج قابض ہو چکی تھی اور لحظہ لحظہ بقیہ حصہ شر بھی سیاہ خلیفہ کے قبضہ میں جار ہا تھا۔ غرض زکی ہری طرح منهزم ہوئے ہزاروں قتل اور ہزار ہا قید کئے گئے۔ این جامع بقیة السیف کو لیکر بھاگ گیا۔ فاتح فوج نے وعمٰن کا تعاقب کیا گر این جامع نکل بھاگئے میں کامیاب ہو گیا۔ موفق نے کامیانی کے ساتھ شہر پر قبضہ کرلیا۔ وس ہزار مسلمان عور تول اور پول کو جن میں زیادہ تر سادات کے زن و فرزند تھے خار جیول کی غلامی ہے نجات و لائی سمی ۔ سلیمان بن حامع کے اہل و عیال بھی گر فتار ہو گئے۔ اس کے بعد موفق اور زنگیوں میں متعدد الزائیاں ہو کیں جن میں لٹکر خلافت ہمیشہ مظفر و منصور رہا۔ موفق نے نتیم کے اکثر بلاد فقی کر لئے۔ 29 ذی الحجہ 267ھ کو زنگیوں کے مقابلہ میں جو فتح ہوئی اس کے بعد زنگیوں کے بعض منہز مین نے امان اور جان تشی کی درخواست کی۔ جس کو موفق نے بطیب خاطر منظور فرمایا۔ زنگیوں کا نامور سید سالار ر یحان بن صالح مغرفی بھی امان کا طالب ہوا۔

رین معتاره کا محاصره اور بهبود زنگی کی بلاکت :-

اب عسائر خلافت نے شر مخارہ کا محاصرہ کیا۔ موفق اور اس کے فرزند نے مخارہ کے قریب پہنچ کر دو میل کے فاصلہ پر ڈیرے ڈال دیئے۔ موفق نے رات کے وقت نقشہ جنگ اور ضیلوں کی کیفیت کا معائد کرنے کیلئے شہر کے اروگرد چکر لگایا۔ فصیلین نمایت محکم تھیں۔ چیدوں طرف چوڑی خد قی شر کو اپنے آغوش حفاظت میں لئے ہوئے تھیں۔ موفق نے شر کی اسے آغوش حفاظت میں لئے ہوئے تھیں۔ موفق نے شر کی مضیوطی کو دیکے کر امیدوھم کی محکوش میں مراجعت کی۔ علی الصباح دریا کی راہ سے کشتوں کے ساتھ میوالعیاں کو دی سے کا حکم دیالور خود فوج کر حمادا

کیا۔ ابوالعباس نے نمایت چاہیر سی سے اپنی جنگی کشتیوں کو شر پناہ کی دیوار سے ملادیا۔ قریب ۔ تھا کہ ختکی پر اتر پڑتا، زمجیوں نے دیکھ لیا۔ شوروغل مچاتے ہوئے دوڑ پڑے اور منجنیقوں سے سٹک باری شروع کردی۔ موفق نے بیر رنگ دیکھ کر ابوالعباس کو دائیں آنے کا اشارہ کیا۔ ابوالعباس کی کشتیوں کے ساتھ زمگیوں کی دو کشتیال بھی ملاحوں اور سیابیوں سمیت چلی آئیں۔ ان لوگول نے امان کی درخواست کی۔ موفق نے نہ صرف انہیں امان دی باعد انعام واکر ام ہے مھی نوازااور مر ہون منت کیا۔ اس حسن سلوک کا بیراثر ہوا کہ طالبان امان کی آید شروع ہو گئی۔ علی خارجی نے بیے رنگ د کمیے کر فورا دہانہ دریا چند آدمیوں کو مامور کیا تاکہ اس کی جنگی تشتیاں حریف کے سایۂ عافیت میں جاکر طالب امان نہ ہو تکیں۔اب علی خارجی نے اپنے امیر البح بہود زعی کو دریا کی طرف سے حملہ کا تھم دیا۔ ابوالعباس مقابلہ پر آیا۔ نمایت خون ریز جنگ کے بعد بهود کو شکست ہو گی۔ اس کے بعد بہود نے بیہ شیوہ افتیار کیا کہ ایک جنگی تحقی پر تھوڑی س فوج لئے ہوئے دریا میں محشت کر تار ہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مغالطہ دینے کیلئے اپنی تحشّی پر عبای پھر رِا نسب کر ر کھا تھا، اسلامی جنگی کشتیوں کا بیڑا ہے خیال کر کے کہ یہ بھی کوئی اسلامی تحتی ہے معرض نہ ہو تا اور یہ موقع پاکر ان پر ہاتھ صاف کر جاتا تھا۔ ایک بار ابوالعباس کے کان میں بہود کے کر توت کی بھٹ پڑنمی اور ابوالعباس کے ہاتھ بھی لگ گیا گر کمی طرح چ کر تھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد حسب معمول ایک اسلامی کشتی پر حملہ آور ہوا۔ الل مفتی نے نمایت بہادری ہے مقابلہ کیا۔ جس وقت دونوں کشتیاں ایک دوسرے کے مقابل ہو کیں موفق کے ایک غلام نے لیک کر اس کے پیٹ میں ایبا نیزہ مارا کہ جگر کے یار ہو گیا۔ بہود تزب کر دریا میں گر بڑا اور ہمیشہ کیلئے دریا کے جگر میں بسیر اکر لیا۔ موفق نے اہل کشتی اور اس غلام کو انعامات دیئے۔ جس طرح بہود کا مارا جانا موفق کے فتوحات کبریٰ کا پیش خیمہ تھا ای طرح یہ زمجیوں کے ادبار کا بھی مقدمہ تھا۔ اس مخص کے مارے جانے ہے عسکر اسلامی کو بہت بڑی راحت ادر عافیت نصیب ہو گی۔

## مختاره کا محاصره اور بچاس ہزار زنگیوں کاحلف اطاعت:-

15 شعبان 267ھ کو موفق نے پھر اپنی فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ پپای ہزار عبای فوج کا سلاب دریااور خشکی کی طرف مختارہ کی طرف بڑھا۔ اس محرکہ میں زمجیوں کی تعداد تمین لاکھ تھی حجز موفق نے باوجود قلت تعداد اس خوبی سے شہر کا محاصرہ کیا کہ حریف کے دانت کھنے کرد ہے۔ موفق نے منادی کرادی کہ "جس مختص کو اپنی جان عزیز ہووہ ہم سے امن کا خواستگار ہواوہ جس کو اپنی جان وہ بھر ہوانے بال واسباب کو لادارث پچول کو بیتم اور بید یوں کو بیدہ کرنا ہو

دہ تعادی ششیر بائے فارا دی کا مقابلہ پرآئے۔ یہ رعایت خاص وعام باشندگان مخارہ اور زگل فوق تعام کے مقابلہ پرآئے۔ یہ رعایت خاص وعام باشندگان مخارہ اور زگل فوق کی کیے کہ اور تیم ول ہے باندھ کر شر میں کی کھے کہ اور تیم ول ہے باندھ کر شر میں کی کھے کہ اور خان کی کر شر میں کی کھے اور خان ہو کر امان کی ورخواست کی جنسیں موفق نے امان دینے کے ساتھ خلعت اور انعامات ہے سر فراز فرمایا۔ ان فوت سے ورکہ محبور فوت کے تیم میں کاری کا جھا فوت سے ورکہ موفق کے انگر میں چلے آئے۔ مخارہ محسور فوت کے افکر میں چلے آئے۔ مخارہ محسور فوت کے افکر میں چلے آئے۔ مخارہ محسور نے مور موفق کے افکر میں چلے آئے۔ مخارہ محسور نے مور موفق کے افکر میں چلے آرہے تھے چنانچہ رمضان ہو کہ موفق کے افکر میں چلے آرہے تھے چنانچہ رمضان کے بیس برادر دور کو احسان ہو کر موفق کے افکر میں چلے آرہے تھے چنانچہ رمضان کے بخر تھے بیان برادر دور کا حسان ہو کر موفق کے سامید میں آگر طف اطاعت انحایا۔

موقی محکدہ کو حالت محاصرہ میں چھوڑ کر دہاں سے قریب ایک مقام پر خیمہ زن ہوا۔ دہاں موقعی محتل کے گئے۔ اور کا سے ایک مقام پر خیمہ زن ہوا۔ دہاں موقعی عجم ایک شر لبو کرنے کا حکم دیا۔ شرکا بدیادی پھر این ہا تھ سے رکھا۔ فوجی چھاؤٹی اور جھی سے بار مکان جھی محتی مانے کا حکم دیا۔ تھوڑے دنوں میں فوجوں، سر داردں اور عوام کے بے شار مکان تیر ہوگئے۔ جامع مجد بن گی اور دار الامارة کی تھیر بھی سیمیل کو پہنچ گئے۔ تمام ممالک محروسہ میں لبوی سیمیل کو پہنچ گئے۔ تمام ممالک محروسہ میں لبوی کیا تھیں ہو قتم کے سامان اور مااحتیاج کی وکا نمی مکس منتی کے مانے مین محروف رہا۔

تحكراسلام برحالت نماز میں جملہ كرنے كى سازش:-

جو نمی علی این ابان اس راہ ہے گذراابوالعباس نے حملہ کردیا۔ زنگی اس اجانک و غیر متوقع حملے ہے۔ بدون کی اس اجانک و غیر متوقع حملے ہے۔ باس سوارول نے تکوارین نیام سے محینی کیس اور زنگیوں کو اپنی شمشیر زنی کا خوب تختیہ مطلق منایا۔ زنگی مخبوط الحواس ہو کر دریا کی طرف بھا گے۔ بحری فوج عبور کی راہ میں حاکل ہوئی اکثر زنگی کام آئے۔ بہتر ہے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوگئے اور بے شار قید کر رائے گئے۔ صبح ہوتے ہوتے لڑائی کا خاتمہ ہوگیا۔

طلوع آفاب کے قریب ابوالعباس نے میدان بنگ ہی میں نماز صح اداک۔ پھر قید یوں اور متقولوں کے سروں کو لئے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ موفق نے اسے فرط محبت سے گلے لگالیا۔ دعائیں دیں۔ لڑائی کے حالات استغمار کے اور دو پسر کے قریب تھم دیا کہ قید یوں اور متقولوں کے سروں کو تشیوں میں بار کر کے علی خارجی کے محل سراسا سے دکھلانے کی فرض سے لے جاؤ۔ علی خارجی اور اس کے پیروؤل کو اس واقعہ کی ہنوز کوئی اطلاع نہ تھی۔ متسخر سے کمنے کے موفق نے یہ رنگ اچھا جملیا ہے۔ ذکلی دلاوروں کو خوفزدہ کرنے کی کو شش مسخر سے کمنے گلے موفق نے یہ رنگ اچھا جملیا ہے۔ ذکلی دلاوروں کو خوفزدہ کرنے کی کو شش میں ان سیاہ حت اس کے پاس جاکر امان کے خواہاں ہوئے کور یہ سر تمام مصنو کی ہیں انسانوں کے سر ضمیں مگر خوب کام ہے۔ جاسوسوں نے خارجی کا یہ مقولہ موفق کے گو پھنوں) جو شار کی کا ان سروں کو منجنیقوں (جنگلی کو پھنوں) میں ڈال کر محصوروں کے پاس پھینک دو۔ جب ایسا کیا آبیا تو ایک ہنگامہ قیامت برپا ہو گیا۔ جو دیکھت چلانے لگا۔ علی خارجی سروں کے دیکھنے کوآیا۔ منبط نہ کر سکاور پھوٹ پھوٹ کر دونے لگا۔

اس کے بعد ابوالعباس اور زمجیوں میں متعدد دریائی لڑائیاں ہوئیں۔ سب میں ابوالعباس فی مندرہا حق کہ ذرگیوں کی رسد بعد ہوگئی۔ اشنے میں شرکا غلہ بھی اختام کے قریب پہنچ گیا۔ زمگیوں کے برے بور مااور نامی سر دار فاقہ کئی اور شدت جالات سے فک آگر شہر سے لکلے اور امان کی در خواست کی۔ موفق نے اشیں امان دیکر صلے دیے اور اپنے خاص مصاحبین کے طلقہ میں داخل کر لیا۔ علی خارجی نے اپنی روز افزوں ابنزی کا احساس کر کے اپنے دو افروں کو دس بزار فوج کی جمعیت سے شہر کی جانب سے نکل کر تین طرف سے عساکر خلافت پر حملہ آور ہونے اور رسد کی آمد بھر کی جانب سے نکل کر تین طرف سے عساکر خلافت پر حملہ آور بونے اور رسد کی آمد بھر کرنے کا تھم دیا۔ جاسوسوں نے بیہ خبر موفق کے کانوں تک پہنچا دی۔ جب ذمگیوں نے دریا سے ختگی پر اتر نے کا قصد کیا تو خلیفہ کے لکئر نے اچانک حملہ کر دیا۔ جب زمگیوں نے دریا سے ختگی پر اتر نے کا قصد کیا تو خلیفہ کے لکئر نے اچانک حملہ کر دیا۔ برادوں خمل ہوئی جاتھ میں قوت بھی ٹوگئی۔ اس پر طرئ کی چار سوعتیاں کر فار کرلیں۔ اس معرکہ سے ذمگیوں کی وہ تھی جاتی ختی جاتی تھی۔ اس لئے محاصرین کی قوت ترقی پذریو اور محصورین کی جمعیت روبرہ وال تھی۔ علی خارجی نے دوبارہ ناکہ بددی کا انتظام کی قوت ترقی پذریو اور محصورین کی جمعیت روبرہ وال تھی۔ علی خارجی نے دوبارہ ناکہ بددی کا انتظام کی قوت ترقی پذریو اور محصورین کی جمعیت روبرہ وال تھی۔ علی خارجی نے دوبارہ ناکہ بددی کا انتظام

کیا اور چیدہ چیدہ سر وقرون کو راستہ کی محافظت پر مامور کیا اور دو افسروں کو تھم دیا کہ موفق کے افکر چی الن حاصل کر کے جاؤ اور کمو طول حصار سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آؤ ہم تم کھلے میدان میں از کر اپن قسمت کا فیصلہ کر لیں۔

نىرو**ن كا** عبور لورفعيل پرىماصرين كا قبضه:-

موفق نے اس پیام پر ابو العباس کو غرفی نهرکی جانب تملہ کرنے کو روانہ کیا۔ شہرکی ہیہ ست نے گل سر وار علی بن ابان کے سپر و تعمی ۔ ہنگامہ کار زار گرم ہوا۔ شوروغل سے کانوں کے پروے پہنے جاتے تھے۔ دو پہر ہوتے ہوتے ابو العباس کی فتح اور علی بن لبان کی شکست کے آثار ہوئے۔ ابو ایج ہوجہ بحد یہ تعمیل کے ماتھ چیچے کو ہنا۔ اس اثنا میں خدجی نے سلیمان بن جامع کو ایک تازہ وم وستہ فوج کے ساتھ این لبان کی کمک پر روانہ کیا۔ جس سے علی کے قدم پھر جم کے شام تک محمسان لؤائی ہوتی رہی۔ بالآ تر ابو العباس منظفر و منصور بوالورز کی شہرکی طرف بھاگ لیکا۔

اب موفق نے نیر اتراک کی جانب سے عام حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور تھم دیا کہ نیر کے عبور کرنے کا پوراسامان رات ہی کے وقت سے مہیار کھا جائے۔ موفق نے افروں سے فرمایا خدا پر توکل رکھو۔ اسلام کی عزت رب العزت کے ہاتھ میں ہے وہ ہم کو ہمارے ارادوں میں کا میاب فرمائے گا۔ سر داران فوج حملہ کی تیاری میں معروف ہوئے۔ علی العباح تیار ہوکر موفق فیمہ کے پاس آئے اور سلامی دی۔ موفق نے لفکر کو مرتب کر کے نیر اتراک کے عبور کرنے کا تھم دیا اور خود بھی 26 ذی الحجہ 269ھ کو ہم اللہ پڑھتا ہوا لفکر کے ساتھ چلا۔ شرکا بد حصہ جس طرح موفق کا لفکر سیاب کی طرح بردھا جاتا تھا نمایت مضبوط تھا۔ موقع موقع پر تجنیقیں نصب تھیں۔ موفق کا الکت سیب بھی بخر ت موجود تھے۔ علی خارجی سلیمان بن جامع اور بن لبان ہمی ای طرح سے اور میں ایک کرح تے اور میں کا کئی میں۔ کا سیمان کی تعنیریالکل محال نظر آئی تھی۔

میں خارجی نے موفق کے لکتر کو اس طرف بڑھتا دیکھ کر سنگ باری کا تھم دیا۔ منجلیقیں خارجی نے موفق کے لکتر کو اس طرف بڑھتا دیکھ کر سنگ باری کا تھم دیا۔ منجلیقیں ضایت تیزی ہے چلئے لکیں۔ بڑا تو پھر بر سنے لگے۔ قدر اندازوں نے بعد شهر پناہ کی دیواروں کے تی ہما نیس اضالیں۔ اسی حالت میں نہر کا عبور کرنا اور پھر عبور کے بعد شهر پناہ کی دیواروں کے قریب پہنچا تو اس جان لیواوزہر ہ گداز محمد کو دیکھ کر آھے برجنے ہے زک گیا۔ موفق نے لاکار کے کما میرے شیرو! کیا یہ شخیقیں جنسیں یہ سیاہ خت تی چلارے بیں ان کی پھھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ آوازنہ تھی بلعد ایک برتی تحقی ہو چھٹم زدن میں لشکر کی اس طرف سے دوسرے سرے تک دوڑ گئی۔ جاس ناران

ملت بے تامل بات کی بات میں نہر عبور کر گئے نہ تیروں کی ہر سات کا خوف اور نہ عمباری کی پھھ پروا کی۔ اب موفق کا لفکر شہر پناہ کی دیوار کے نیچے پہنچ کر اے مندم کرنے اور میڑ ھیاں لگا کر اس پر چڑھ میے اس پر چڑھ میے اس پر چڑھ میے اور لڑ تھڑ کر اس پر تبعنہ کر ہی لیا۔ دولت عباسیہ کا علم نصب کردیا گیا۔ منجنیقوں اور آلات حسار میں اس کے مختم مار اگیا۔

## زگیول کی مزید هزیمتیں:-

دوسری طرف ابوالعباس معروف پیار تقلد اس کے مقابلہ یس زنگی ہے سالار علی بن بان کیا تھا۔ ابوالعباس نے اس کو پہنے بی تھلہ یس فکست دی اور ہزاروں زنگی یہ تی ہوئے۔ علی بن بان نے بھاگ کر شر پناہ کا دروازہ بد کر لیا۔ ابوالعباس کا فتح مند لفکر جوش کا میابی بیس دیواروں بیل نے پہنچ گیا اور اس بیس ایک روزان کر کے بدور تیخ تھس پڑا۔ سلیمان بن جاسم سینہ ہر ہو کر مقابلہ پر آگیا۔ ویر بحث تھسان کا رن رہا۔ آخر ابوالعباس اپنی فوج لیکر واپس آگیا اور زنگی مزدوروں نے فورااس روزان کو بد کردیا۔ گر دور ر کی طرف موفق کی فوج نے شر پناہ کی دیوار بیس متحدد دروا کر لئے اور خندق پر ایک ہنگای بل بھی منالیا جس سے باسانی تمام فشکر شای عبور کر گیا۔ یہ دیکھ کر کئیوں بیس بھگ در نیج گئی۔ شای فوج بعض کو کل اور بعض کو گر قذر کر تی ویران شمعان تک جل گئی اور اس پر بقید کر کے آگ دگادی۔ اس مقام پر زنگی خوب جان تو زکر لا سے مگر آخر کار فکست زنگیوں میں بھگ در کے آگ دگادی۔ اس مقام پر زنگی خوب جان تو زکر لا سے مگر آخر کار فکست کھا کر اپنے مقتدا کے پاس جا دم لیا۔ خارجی خود سوار ہو کر میدان کار زار بیس آیا اور اپنے لشکر کو جوش در اس کی خاص خاص فاص افسر بھی بھاگ کھڑ ہے ہو شے۔ استے میں رات کی تار کی نے منا کہ خوب دائے گیں رات کی تار کی نے خود مور ایس آگیا۔

محرم 268ھ میں زنگیوں کے ایک بہت ہوئے معتند علیہ اور نامور سے سالار جعفر بن ابراہیم معروف بہ سجان نے موفق کی خدمت میں حاضر ہوکر اطاعت و انتیاد کی گردن جمکا دی اور لمان کا خواسٹگار ہوا۔ موفق نے اے المان دیکر خلعت فاخرہ سے سر فراز فرمایا اور انعام واکرام سے گرانبار کیا۔ دوسر سے دن خارجی کو دکھانے کی غرض سے اس کو ایک چھوٹی می کشتی پر سوار کراکر علی خارجی کے محل سراکی طرف روانہ کیا۔ خارجی کے چند فوجی افسر محل سرا سے اس رائی طرف روانہ کیا۔ خارجی کے چند فوجی افسر محل سرا سے اس رنجیدہ منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جس وقت سجان کی کشتی محل سرا کے قریب پیچی سجان نے ایک دلیسپ اور معنی خیز تقریر میں علی خارجی اور اس کے ساتھیوں کے معائب اور خلیفہ اور اس کے والس جلاگیا۔ اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ والستال و دولت کے حسن اخلاق کو بالنفصیل بیان کیا اور والیس جلاگیا۔ اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ

ز محمول میں باہم مر کوشیاں ہونے لگیں۔ بہت ہے نای رؤسا اور منتب سر دار مخفی طور پر موفق کے پاس طلب لمان کیلئے کشال کشال مطاآرہے تھے۔

اب موقی نے اندام شرپاہ کی طرف عنان توجہ پورے طور پر منعطف کی اور داستہ کے فراخ کرنے جی سر توڑکو حش کرنے لگا۔ اکثر خود بھی مر دوروں کے ساتھ شرپاہ کی دیوار صدم کرنے جی سر توڑکو حش کرنے بع جاتا تھا اور بھی جوش جی آگر شمشیر بحت میدان جگ جی جا گہنچا۔

احر کی روز کی جگ اور شانہ روز جا نکا ہیوں کے بعد نہر سلمی کی جانب شرپناہ کا بہت بڑا حصہ صدم ہو گیا۔ شرکی جانب شرکی جانب شرکی کا بہت بڑا حصہ محصور بن آکثر انمی پلوں سے عبور کر کے شاہی لگر پر آپڑتے تھے اور نقصان کیر پہنچا کر واپس سے جاتے تھے۔ موقی نے این پلوں کی حالت سے مطلع ہو کر ایسے وقت بی جبکہ زگیوں سے محسون کی اوائی ہوری تی این پلوں کی حالت سے مطلع ہو کر ایسے وقت بی جبکہ زگیوں سے محسون کی اوائی ہوری تھی ایک دوروں کی معیت بیں ان کے توڑ ذالا۔ اس کے بعد موقی کی ہرکاب فوج آپ کہ ایک دوروں کی دیوار کو توڑ کر کھی پڑی اور قبل و غارت کر تی ہم کان تک یو ھائی جمال علی خارجی کے خزائن و دفاتر تھے۔ ذگیوں نے ہر چند مزاحت کی محرکا میاب نہ ہوئے۔ اس واقعہ کے بعد شہر پناہ کی دیوار منہدم ہوگی اور فتی ہر چند مزاحت کی محرکا میاب نہ ہوئے۔ اس واقعہ کے بعد شہر پناہ کی دیوار منہدم ہوگی اور فتی اور فتی ہر چند مزاحت کی محرکا میاب نہ ہوئے۔ اس واقعہ کے بعد شہر پناہ کی دیوار منہدم ہوگی اور فتی اور فتی کے آبار نمیاں ہو ہے۔

## موفق كاشديد مجروح مونا اورمعركه كار زار كاسهابه التواء:-

گر افتا ہے 25 معلی الاول 269 و ایک معرک علی مونی کے سید پر ایک تیرانگا الاول 269 و ایک معرک علی مونی کے سید پر ایک تیرانگا اول کے گئا تر تین ممینہ کے بعد زخم مند لل جو گئا تر تین ممینہ کے بعد زخم مند لل بوالہ یہ گئا تر تین ممینہ کے بعد زخم مند لل بوالہ یہ گئا تر تین ممینہ کی دھوم دھام سے حسل صحت کیا اور عساکر اسلامیہ علی پھر چسل پہل نظر آن لگی۔ فکر یوں کے دل خوش اور چرے بھاٹی ہو محے لین نگیوں نے اس مدت میں شر بناہ کی مندم کے بوج او بیس متعین کردیں۔ موفق نے حصول صحت کے بعد پھر دھا اکیا اور شر بناہ کے قوز نے کا تھم صادر فرملا۔ اسلامی فوجس سیلاب کی طرح شر بناہ کی دو اور میں اللاب کی طرح شر بناہ کی قریب جا کر بھر کھانے گئیں۔ بنگ کا بازار کرم ہو گیا۔ زگل میا تین اسلامی کی مدافعت پر کر بستہ قانور مسلمان تنے کہ جان پر کھیل کر لیے پڑتے تئے۔ لیک دان جبکہ اس طرف بنگ جانستان نمونہ قیامت چش کردی تھی۔ موفق نے جنگی پیڑے کو ایک نشی نیر مین خصب کی جانستان نمونہ قیامت چش کردی تھی۔ موفق نے جنگی پیڑے کی اس تین مونہ کیا۔ امیر الحرنے تھم پاتے بی اپنے بیڑہ کو اس تیزی ہے۔ اس موفق نے بی اپنے بیڑہ کو اس تین خبر تک نہ ہوئی دہ بے خبری عیں اپنی پوری حرفی اس تیزی ہے دہل پہنچا دیا کہ ایک در تک نہ ہوئی دہ بے خبری عیں اپنی پوری حرف

طاقت سے نہر سلمیٰ کے قریب عساکر اسلامیہ سے معروف پیکار رہے۔ ادھر بحری فوج نے زخیوں کے ایک محل سر اکو جان دیا۔ جو کچھ پایالوٹ ایااور سکان محل کو گر فنار کر لیا۔ غروب کے وقت عساکر خلافت مظفر و منصور میدان کارزار سے فرودگاہ پر واپس آئے۔ اگلے ون نماز صبح اوا کر کے وصاوا کیا اسلامی مقدمہ الحیش انکلائن جنبیت کے محل تک قمل و غارت کرتا ہوا پہنچ گیا۔ علی من لبان زکمی سپر سالار نے نہروں میں جو محل سرائے کے چاروں طرف تھی، پانی جاری کرنے اور خلافہ المسلمین کے انگر کے بالمقابل متعدد خند قیس کھود نے کا محم دیا تاکہ وہ انکلا کے محل تک نہ چینچنے یا گا۔

#### کشتیوں کی چھتوں پر مانع احراق ادوبیہ کا ضاد: -

مو فق نے حریف کی اس کارروائی ہے مطلع ہو کر فورا اپنی ہمر کاب فوج کو چار وستوں میں تقسیم کر کے ایک کو خندق اور نہر کے پائے پر متعین فرمایا اور دوسرے وستہ فوج کو وجلہ کی چانب سے خارجی کے قصر پر حملہ کا اشارہ کیا۔ اس تیسرے دستہ کو للکار للکار کر اثرار ہا تھا۔ جو شی جنی کشتیاں شرپاہ کے قریب پنچیں۔ اوپر سے عماری اور آتش بازی ہونے لگتی۔ مجورا چھے ہنا پڑتا تھا۔ آیک شاندروز اس طرح تصادم رہا۔ موفق نے بیر رنگ دیکھ کر کشتیوں کی چھوں کو ککڑی کے تختوں سے باٹ کر انسیں ادویہ مانع احراق ہے رتکنے کا تھم دیا۔ نظاطین اور نامی جنگ آوروں کی ا یک جماعت کو اس بات پر متعین فرمایا جو تمام رات اہتمام جنگ میں معروف رہنے کی وجہ ہے نہ سوئی۔ موفق فوج کو برحماوے ویتا اور اس سے انعامات کے وعدے کرتا رہا۔ اس رات کو علی خارجی کے سیکرٹری محمد بن شمعان نے حاضر ہو کر امان کی درخواست کی۔ موفق نے اسے خلعت ے سر فراز فرمایا اور عزت واحترام ہے ٹھسرایا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی لڑائی چھڑ گئی۔ موفق نے ز محیوں کی جمعیت کو پر اگندہ پر ایسی ایسی دواؤں کا صاد کر دیا گیا تھا جن پر آگ مطلقا اثر نہ کرتی تھی چانچہ یہ برو وقصر کی جانب وجلہ کی طرف سے بوھا۔ زیکیوں نے آتش بازی شروع کی ممرب تیجہ رتی۔ جنگی بیزہ نمایت تیزی ہے آتش بازی کرتا ہوا علی خارجی کے قصر کے نیچے جالگا۔ نفاطول نے روغن مفط کی بچکاریاں ہمر کھر کر محل پر تھیکٹی شروع کیں چنانچہ اس ترکیب ہے قصر کی بیرونی عمارت جلا کر خاک سیاه کروی گئی۔ زیمی محل سرا کے اندر جا چھیے۔ وجلہ کے کنارے پر جس قدر مکانات تھے اسلامی لشکر نے سب کوآگ لگادی۔ برے برے براے عالیشان ابوان و قسوراً کی ایند هن بن رہے تھے۔ کوئی فرو کرنے والا نہ تھا۔ تمام اسباب کو آگ نے چھم زون میں نیست و نابود کر دیا اور جو کچھ اس عام آتش ذنی ہے ، کر ہا۔ اسلامی فوج نے پینی کر لوث لیا۔ قریش اور سادات کی بے شار خواتین زمگیوں کے قصنہ ہے واگزار کرائی تئیں۔ زمگی سر داروں

ے سر ہلک کل جل کر تود ۂ خاک ہوئے۔ محصورین کی بدحالی ، انسان انسانوں کو کھانے لگے :-

علی خارجی اینے اور اینے سر داروں کے مکان جل جانے کے بعد نسر انی حصیب کی شرقی جتب جلا میا۔ تاجر اور دکا ندار ہی اد حر کو اٹھ کئے۔ رسد کی آمد بالکل مسدود ہوگی۔ شر کے ذخار تمام ہو محتے اور ضعف واصحال کے آثار نمایاں ہوئے۔ محصورین نے بہلے تو محوروں اور محد حول کا صفلیا کیا پھر انسانوں نے انسانوں کو کھانا شروع کر دیا۔ تمر ہاایں ہمہ علی خارجی کی جبین استقلال میں ذرا شکن نہ پڑی۔ موفق شرقی جانب کے منہدم کرنے میں ای سرگر می ہے معروف رہا جیماکہ غرفی جانب کے انہدام میں مشغول تھا۔ یہ سبت نمایت معظم بنی ہوئی متحی۔ بوے یزے وحس اور نمایت بلند اور چوڑی و بواریں چاروں طرف محافظت کررہی تھیں۔آلات حصار شکن ہی بحر ت موجود متے۔ اسلامی لشکر اس کے قریب پہنچ کر زک عمیا۔ موفق نے للکارا ممر بلعه ي كي وجد ہے نہ چڑھ سكے۔ سير هيال لگائيں پھر ہي كامياني نہ ہوئي۔ آخر كمند ڈال كر وسلمن کے پھر بروں کو تھینچا۔ ان کا گرنا تھا کہ زیکی بھاگ کھڑے ہوئے۔ نفاطول نے روغن نظ کی ہزاروں پچکاریاں خالی کرویں۔ سارا محل لھے بھر میں جل کر خانستر ہو حمیا۔ فوج نے اس محل کو مجی خوب کوٹا۔ خارجی کے خاص خاص مصاحب امان کے خواستگار ہوئے۔ موفق نے نمایت سیر چیشی ہے انہیں امان دی۔ انعام اور صلے عظھے۔ ان لوگوں نے موفق کو ایک بہت بڑے بازار کاپتہ متاویا جو بہار کے نام سے آباد تھا۔ اس بازار میں بوے بوے تاجر اور سا ہو کار رہتے تھے زگیوں کواس سے بہت بوی مدو ملتی تھیں۔ موفق نے اس پر دھادا کر دیا اور اسے جلا دینے کے قصد سے خاطوں کو لیکر موصار زمیوں نے جی توڑ کر مقابلہ کیا۔ خلیفہ کے لشکر نے آگ لگادی۔ سارادن ج**ک بورا**تش زنی کابازار گرم رہا۔ فریقین کے ہزار ہاآدی کھیت رہے۔ آخر موفق نے مختارہ کی شہر پته کو سر غرفی تک جلا کر خاکستر کردیا۔ اس ست میں خارجی کے متناز فوجی افسر ایک چھوٹے ے تغید میں حفاظت کا سامان کئے بناہ گزین تھے۔ جب بھی موفق کا لشکر معروف جدال ہو تا تو یه دائمی بائیں سے نکل کر حملہ آور ہوتے اور سخت نقصان پنجاتے تھے۔ موفق نے اس قلعہ کو می فتح کر لیالور مبلمان عور تول اور چول کے جم غفیرنے تید کی مصیبت سے نجات یا گی۔ شرير تعنه اورعلى خارجى كاقتل:-

27 محرم 270 مد کو موفق نے شہر پر بعند کرلیا اور مسلم تیدیوں کی رہائی نصیب ہوئی۔ ضیر اور اتن ابات کر فقد ہو گئے۔ علی خارجی چند فوجی اضروں کو ساتھ لیکر نہر سفیانی کی طرف بھاگ میا۔ اسلامی فوج تعاقب کرتی ہوئی نمایت تیزی ہے اس کے سر جا پہنی۔ محمسان لا ائی شروع ہوگئے۔ بہت سے زمجی افسر مارے گئے۔ کی ایک بھاگ گئے اور بہت سے گر فار ہوئے۔ خار تی بھی تاب مقادمت ند لا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آخر متہائے نسرانی خصیب تک بوحتا چلا گیا چنانچہ عساکر اسلامی نے اس کا تعاقب کر کے اسے جالیا۔ اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چرھالیا۔ موفق نے تجد و شکر اداکیا۔ ظفر و منصور اینے خرگاہ میں لوٹ آیا۔ انگلا اور ہلدی پانچ ہزار زنگیوں سمیت گر فمار ہوئے۔ موفق نے اس مهم کو سر کر کے اسلامیہ میں زنگیوں کی دالپی اور امن دیے کا گشتی فرمان نافذ کر دیااور چند روز تک امن و امان قائم کرنے کے خیال سے موفقیہ میں مقیم رہا اور ابوالعباس کو بغداد تھیج دیا۔ ابوالعباس 11 جمادی الثانی 270ھ کو بغداد پہنچا۔ اہل بغداد نے بردی خوشیال منائیں اور شہر میں چراغال کیا گیا۔ زنگیول کے خانہ ساز نبی نے آخر رمضان 255ھ میں خراج کیا تھا۔ انجام کار اپنی حکومت کے جودہ پر س چار مینے بعد کیم صفر 270ھ کو ماراگیا اور اس کے تمام معبوضات از سر نو عباسی علم اقبال کے سابیہ میں آگئے۔ این اثیر اور این خلدون نے اکثر عِكْد زنگيول كے سروار كانام جُينت لكھا ہے۔ ميرے خيال ميں سد على بن محمد بى كا دوسر انام يالقب ہے۔ علی بن محمد الل بیت نبوت کا بدترین دسٹمن تھا۔ خصوصاً امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ ہے نخت عناد رکھتا تھا۔ اس عاقبت و اندیش نے ایک تخت ہوار کھا تھا جے جامع مبجد کے صحن میں چھوا تا اور اس پر بیٹھ کر امیر المومنین علیؓ پر (معاذ اللہ) لعنت کر تا۔ اس کے پیرو بھی اس شیطنت یں اس کے ہم صفیر ہوتے۔ اس نابکار نے ایک مرتب این الکریس سادات عظام کی خواتین محترمه کو دو دو تمن تین دام میں بذرایعہ نیلام عام فروخت کیا تھااور ایک ایک زنگی نے وس دس سیدانیاں گھر میں ڈال رکھی تھیں

#### باب تمبر 21

## حمان بن اشعث قرمط

حمدان بن اشعث معروف به قرمط سواد کوفد کے ایک جاہ کن کابینا تھا۔ بیل پر سوار ہوا کر تا تعد س ما یر اس کو کرمیلہ کہتے تھے۔ جس کا معرب قرمط ہے۔ شروع میں زہرو تقفف کی طرف ا کل تحد لین ایک باطنی کے بتے چڑھ کر سعادت ایمان سے محروم ہو گیا۔ ایک مرتبہ گاؤل کا ر یوژ دوسرے گاؤں کے لئے جارہا تھا۔ راہ میں اس کو ایک باطنی فرقد کا داعی ملاحمدان نے باطنی ہے یو چھاآپ کمال جائیں گے ؟ داعی نے اس گاؤل کا نام لیا جمال حمد ان کو جانا تھا۔ حمد ان نے کما آپ سی بیل پر سوار ہولیں۔ اس نے کما مجھے اس کا تھم نہیں دیا۔ حیدان نے بوچھا کیاآپ تھم کے بغير كوئى كام نسيس كرتے ؟ داعى نے جواب ديا۔ "بال ميرا ہر كام علم كے ماتحت انتجام ياتا ہے"۔ حمدان نے سوال کیا کہ آپ سن کے علم پر عمل کرتے ہیں ؟ کہنے لگا میں اپنے مالک اور تیرے اور و نیاد آخرت کے مالک کے عظم کی تعمیل کر تا ہوں۔ حمدان نے کہا کہ وہ تو اللہ رب العلمین ہے۔ اس نے کما تو سچ کتا ہے۔ حمدان پوچینے لگا 'آپ وہاں کس غرض سے جارہے ہیں ؟'' بولا مجھے تھم ملا ب كد وبال ك باشندول كو جمل س علم، صلالت س مدايت اور شقاوت س سعاوت كى طرف لاوُں،ان کو ذلت و ناداری کے گر داب سے نکالوں اور انہیں اتنا کچھ عش دوں جس سے وہ تو گر ہو جائیں "۔ حدان نے کما "خداآپ کا تھلا کرے مجھے بھی آپ جمالت اور ضلالت کے گر داب سے نکالئے اور مجھ پر ایسے علم کا فیضان سیجئے جس سے میں زندہ جادید ہو جاؤں۔ اور جن امور کاآپ نے ذکر کیا ہے ان کی مجھے اشد ضرورت ہے"۔ باطنی فریب کار کہنے لگا مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ اپنا سر ہستہ راز ہر کھخص پر ظاہر کر تا پھروں۔ بجز اس کھخص کے جس پر مجھے پورااعتاد مواور پھرا سے معمد علیہ سے بوری طرح عبد نہ لے لول"۔ حمدان نے کما "آپ اپ عمد کی تو تر تح فرما ہے۔ میں دل و جان ہے اس کی تعمیل اور پاہدی کروں گا"۔ وائی نے کما تو اس بات کا عمد كركه امام وقت كا بعيد جو تجھ پر ظاہر كرول كى سے نہ كے گا"۔ حمدان نے اس طرح قسميں کھائیں اور عمدومیثاق کو استوار کیا جس طرح اس لئے خواہش کی۔ اب داعی نے اس کو اسیے فنون ا عوا کی تعلیم دینی شروع کی یهال تک که اس کوراه ہے بے راہ کر دیا۔ اس دن قرمطی الحاد کے سر خنہ اور باطنی فرقہ کے مناد کی حیثیت ہے کام کرنے لگا۔ انجام کار اس کے باطنی پیروای کی نبت ہے قرمطی ما قرامطی کہلانے لگا۔ (تلمیں .... ص 147)

#### قرمطی عقائد واحکام :-

حدان بن اشعث حسب میان مقریزی 264ه اور حسب تحریر این خلدون 278ه یس منصمة شهود ير ظاہر بول اس كے حالات يزمنے سے معلوم ہوتا ہے كہ عام باطنى فرقد كے خلاف اس نے تاؤیل کاری کے اصول کے ساتھ بھن ظاہری احکام کو بھی این ند بب میں داخل کر لیا تھا۔ بیہ محض امام محمد بن حنیہ کیف فرزند احمد کورسول بتاتا تھااور اس کا وعویٰ تھا کہ میں ہی وہ ممدی ہوں جس کا زمامہ ور از سے انتظار کیا جار ہا تھا۔ چو نکہ زہدو تقضف اور تعویٰ کا اظہار کر تا تھا اہل دیہات اس کے دعویٰ کو صیح یقین کر کے اس کے گردیدہ ہو گئے۔ اور متابعت اختیار ک۔ ان کا خیال تھا کہ قرمط ہی وہ محض ہے جس کی احمد من حفید ؒ نے بھارت وی تھی۔ اس نے اپنے پیروؤں پر رات دن میں پچاس نمازیں فرض کیں۔ جب انہوں نے شکوہ کیا کہ نمازوں کی کھرت نے انہیں و نیاوی اشغال اور کسب معاش سے روک دیا ہے۔ تو بولا ''اچھا ہیں اس کے متعلق ذات باری کی طرف رجوع کرول گا"۔ چنانچہ چند روز کے بعد کو گوں کو ایک نوشتہ و کھانے لگا۔ جس میں حمدان کو خطاب کر کے لکھا تھا کہ تم ہی مسیح ہو، تم ہی عیلی ہو۔ تم ہی کلمہ ہو۔ تم ہی ممدی ہو۔ تم ہی محد بن حنیه کی بھارت اور تم ہی جریل ہو"۔ اس کے بعد کنے لگا کہ جتاب مسیح بن مریم (علیماالسلام) میرے پاس انسانی صورت میں آئے اور مجھ سے فرمایا کہ تم ہی داعی ہو۔ تم بی جید ہو۔ تم بی ناقبہ ہو۔ تم بی دابہ ہو۔ تم بی روح القدس ہو۔ اور تم بی میکیٰ بن زکریا (علیهاالسلام) ہوایک وعویٰ میہ بھی کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میہ بھی فرما گئے ہیں کہ نماز صرف جار ر کعتیں ہیں۔ دور کعت تحبل از فجر اور دور کعت تحبل از غروب اور طریقہ نمازیوں ہے کہ پہلے چار د فعه الله اکبر ، پھر دو مرتبه اشهدان لاالله لا الله اور پھر ایک مرتبه به کلمات کهیں۔ اشهد**اد م**رسو**ل** الله اشهد لوطار سول الله \_ اشهد ان ابراجيم رسول الله \_ اشهد ان موى رسول الله \_ اشعدات عيني ر سول الله ۔ اشمدان محمد ار سول الله اشمدان احمد عن محمد عن حنیه رسول الله اس نے سال عمر میں صرف دوروزول کا حکم دیا۔ ایک روزه ماه مهر جان کا اور ایک نوروز کا۔ شراب کو حال ور حسل جنامت کو ہر طرف کر دیا۔ تمام در ندول اور ینج سے شکار کرنے والے جانوروں کو مل تھر كعب معلى كے جائے يب المقدس كو قبله قرار ديا۔ تكم دياكه مرد اور مور تعلى في على مر تعلي جماعت ادا کریں۔ جمعہ کی جگہ دو شنبہ کی تعطیل منانے کا علم دیابور تاکید کی کہ اس وی وال كاتى سے قطعادست بردار میں۔ (كماب الدعاة ص 111)

#### نماز پڑھنے کا طریقہ:-

جمس طرح عادے مرزا تلام احمد صاحب قاویاتی نے قرآن کی آیات اور ان کے بھن حصون کا ستن ایٹا کھم وی سالیا ہے (دیکھو کہاب ھیں الوی مؤلفہ مرزا غلام احمد صاحب صحصون کا ستن ایٹا کھم وی سالیا ہے (دیکھو کہاب ھیں الوی مؤلفہ یہ کا الفاظ میں قطع ویر ید کر کے ایک سورت طید کی ہمیں حق کہ اس کے بیرو پہلے تو نماز میں تجمیر کے بعد وہ استفتاح پڑھیں جو اس کے بعد قرآة قرآن کی چوسی جو اس کے بعد قرآة قرآن کی جد اس سورت کو پڑھا رہے۔ وہ خود ساخت سورت یہ تھی۔

ترجمہ: - خدائی جمدہ علیہ سے کھہ کے ساتھ اوا کرتا ہوں جس کا نام بلدور ترہے۔ وہ

یہ بید دو ستوں سے تقویت و بتا ہے۔ کمو کہ ہوگوں کیسے بلال نے وقت مقرر کردیئے گئے ہیں

یہ سے ان دو ستوں کیلئے ہے جنہوں نے میرے ہدوں کو میری راہ دکھائی۔ اسے صاحبان عقل و
میر سے ان دو ستوں کیلئے ہے جنہوں نے میرے ہدوں کو میری راہ دکھائی۔ اسے صاحبان عقل و
خرد! مجھ سے ڈرو۔ میں وہ ہوں جس سے میرے فعل پر کوئی محاسہ نہ ہوگا۔ میں جانے والا اور
میری بلا، میری محمت اور میرے افتیار پر صبر کرے گا۔ اسے اپنی مخلوق کا امتحان کرتا ہوں جو کوئی
میری بلا، میری محمت اور میرے افتیار پر صبر کرے گا۔ اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا اور
اپنی فعت جادوال عطا کروں گا۔ جس نے میرے تھم سے سرتائی کی اور میرے رسولوں کو
میری بلا، میری وہ ہوں کو رسولوں کی زبان سے ظاہر فرمادیا ہے۔ میں وہ ہوں کہ جب کوئی سرکش
میر میں نے اپنے امر کو رسولوں کی زبان سے ظاہر فرمادیا ہے۔ میں وہ ہوں کہ جب کوئی سرکش
میر میں نے اپنے امر کو رسولوں کی زبان سے ظاہر فرمادیا ہے۔ میں وہ ہوں کہ جب کوئی سرکش
میر میں ہیں ہو۔ ہوا ہے فعل پر مصر رہے اور جمالت پر اثرارہے اور ہے کی ہم اس خدر کوئی ہیں وہ ہوں کہ اس سورہ کے بعد رکوئی کام پر مصر رہیں گے۔ ایسے لوگ ہی کافر ہیں۔ حمدان دبئی دبی کہ اس سورہ کے بعد رکوئی خوان دبئی دبی المیز و و تعالی عمدا نے بسک کوئی ایسانہ دبی دبی المیز و و تعالی عمدا نے سے دبی المیز و و تعالی عمدان دبئی دبیت المیز و و تعالی عمدا نے سے دبین دبین دبین میں دبید سے دبین دبین دبین دبین دبین دبین دبین میں دو تعن مر تبہ سے تسیح پڑھیں۔ سبندان دبئی دبین المیز و تعالی عمدا نے سات

كر حده من جائي اور يرهيس- الله اعلى الله أعلى الله أعظم الله أعظم

## حمان کی گرفتاری :-

جب حمدان کی جعیت بز مینے گی تو اس نے اپنے پیروؤں میں سے بارہ آد می عیثیت نتیب مقرر کے لور ان کو تھم دیا کہ وہ مختلف بلاد میں کپیل کر اس کے ند ہب کی تبلغ کریں۔ دوسر نے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے پوچھاکہ "ما کم کو فہ نے توآپ کو مقفل کر رکھا تھا۔ آپ کس طرح نکل آئے؟ بوے ناز فرور سے کئے لگا کہ کوئی فخض میری آزار رسانی میں کا میاب نہیں ہو سکتا" یہ س کر ان کی عقیدت پہلے سے دو چند ہوگئی چو تکہ اسے ہر دم یہ خطرہ رہتا تھا کہ دوبارہ گر فحار کر لیا جاؤں گا اس لئے نواح شام کی طرف ہماگ گیا۔ کتے ہیں کہ قرمط نے علی بن محمہ خارجی کے پاس جاکر کما تھا کہ میں ایک فہ بب کا بانی اور نمایت صائب الرائے ہوں اور ایک مبارز میرے بیرو جیں آؤ ہم اور تم فہ بھی مناظرہ کر کے ایک خیال و شائب الرائے ہوں اور ایک مبارز میرے بیرو جیں آؤ ہم اور تم فہ بھی مناظرہ کر کے ایک خیال و فیرب پر ہمتنی ہو جائیں تاکہ بو فت ضرورت ایک دوسرے کے معین و مددگار رہیں۔ علی بن محمد خارجی نے اس رائے کو پند کیا چنانچہ بہت و یہ تک فر تبی مسائل پر گفتگو ہوئی رہی لیکن مشغن الرائے نہ ہو تکے۔ اس لئے قرمط واپس آگر عزارت نشین ہوگیا۔ اس کے بعد اس کا کوئی مائل میں ہوگیا۔ اس کے بعد اس کا کوئی خالف ہو اس کہ جو فضم تحالف ہو اس کے جو اس سے جزیہ لیا خالف ہو اس کا قر کر خاداجب ہو اس سے جزیہ لیا جائے۔ (تعمین مع قالف ہو اس کا کوئی جائے۔ (تعمین مع قالف ہو اس کوئی جو اس سے جزیہ لیا جائے۔ (تعمین مع قالف ہو اس کا قر کر خاداجب ہو اس کا قر کر خاداجب ہو اس کا قر میاں کا قبل کر خاداجب ہو اس کی خالف ہو اس کا قبل کر خاداجب ہو اس سے جزیہ لیا

ابوسعید جتافی اور اس کا بیٹا ابو طاہر قرمطی، ذکروید، یخی بن ذکروید اور علی بن فضل مینی جنوں نے عرصہ دراز تک عالم اسلام کے خلاف بلجل مجائے رکھی ای قرمط کے چیلے جانے یا مائے والے تھے۔ اسلام پر چند لوگوں پر صدیوں ہیں جو جو آفیش بازل ہو کیں اور پیروان توحید کو جن مصائب وآلام سے دوچار ہونا پڑا ان ہیں سے ایک فتنہ قرامط ہی ہے۔ ان ملاعنہ کی قوت یمال تک بڑھ کی کہ خلفائے بنبی عباس تک ان بھیز یول کا نام من کر کانپ جاتے تھے۔ آخر تی اسلام تنے کہ تقد اور فراسان سے شام تک ہر شہر ان کے وست ستم سے جی آفاد میں بیال تک کور باطن اور محاندین اسلام تنے کہ شہر ان کے وست ستم سے جی آفاد ہو گئے جو ان کا مشعقر دولت تھا۔ بیست اللہ کے بدم پر آبادہ ہو گئے اور فراساور کو اکھاڑ کر عمان لے گئے۔ جو ان کا مشعقر دولت تھا۔ بیست اللہ کے بدم پر آبادہ ہو گئے اور فجر اسود کو اکھاڑ کر عمان لے گئے۔ جو ان کا مشعقر دولت تھا۔

ہندوستان میں قرمطی م*ذہب* کا حدوث :-

سلطان محود غزنوی نے ملتان آگر باطنیوں کو خوب کو ثبال کیا تھالکین تاریخ فرشتہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دراصل باطنی شیں تھے بائد قرمطی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں تو قرمطی فرقہ بھی باطنیہ ہی کی ایک شاخ ہے۔

حمید امیر سبنظین اور خود سلطان محمود ہے ہمیشہ رابطہ ، خلوص اور نیاز مندانہ طریق اوب ملحوظ رکھتے تھے۔ ابوالفتح سلطان کی آمد کی خبر س کر سخت سراسمہ اور بدحواس ہوا کیو تکہ وہ جانیا تھا

کے سلطان ان صدود کو ای کی بدا عمالیوں کی سزادیے کیلئے آرہا ہے۔ اب اس نے بجز اس کے کوئی جدونہ و کھا کہ راجہ اتندیل وائی لاہور کو سلطان کی چیش قدمی سے مطلع کر کے اس سے مدد • تم چینچے راجہ نے ازراہ عاقب کا تم کی اپنے جذبات تعصب سے مغلوب ہو کر فورا ابوالفتح کا س تعد و بية أن خلق في جعث الأو للكر الحر عازم يثاور موالور راسته ي مي كسي جكه سلطان كا سد ، و بول سعات اتندیل کی به جهارت و کیم کر سخت بریم بوالور حکم دیا که زناد قد ملکان کی تو یعہ میں خمیان چانے کی کیسے جندیل کو اس جرات کی قرار واقعی سزا دی جائے غرض عساکر محبودی ہے ۔ حراف فیٹ نا ماہ ماہ کراس کے ہرتجے اثراد ہے اور میدان جنگ میں ہر طرف کشوں كَ يَتِيَّةُ وَحَلَّ وَبِي كُفِد رج له وَي طرن تحسَّت كَعَالَى لوربتية البيف كو ليكر بما كالد الشكر حطنی کے دیائے چنب کے کندے قعیہ موہ رو تک اس کا تعاقب کیا۔ جب راحہ نے دیکھا ئے محتمر سطانی سی م تابیج نسی چھوڑ تا تو ایبور کی ست چھوڑ سر اسمہ دار تشمیر کی طرف بعد کھ سھان نے یہ حم دیکر اب راجہ جد حرجاتا ہے جانے دور ملتان کارخ کیا۔ ابوالفتح کے وسان خطا ہوئے وریہ و کھو کر کہ آج تک جس کی نے سلطان سے جنگ آزمائی کا حوصلہ کیا جاہ نہ نت میں ٹرا بور خاک نامراوی اپنے چیرؤ خت پر ڈالی، قلعہ بعد ہو کر نہایت عجزوزاری کے ساتھ کملا بھیجا کہ میں قرمطی مسلک ہے توبہ کر تا ہوں اور عہد کر تا ہوں کہ ہر سال ہیں ہرار درم سرخ بطور خراج بارگاہ سلطانی میں بھیجتا رہوں گا اور الحاد وزندقہ ہے احتراز واجتناب کر کے : ٹی تھم و میں احکام شرع کے جاری کروں گا۔ سلطان نے اس در خواست کو منظور کر لیااور سات روز کے بعد محاصر انھا کر غزنی کی طرف مراجعت کی مگر ابوالفتح کی ہیے پیشکش محض و فع الوقتی یر مبنی تھی منطق کی مراجعت کے بعد اس معاہدہ کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اس لئے سلطان 400ھ میں فتح و نعرت کے مچریرے ازاتا ہوا دوبارہ ملتان آیا اور قرمطی حکومت کا نام و نشان منادیا۔ بہت ے قرامطہ و طاحدہ یہ تنفی ہوئے۔ سلطان ابوالفتح کو اس کی بدعمدی کی یاداش میں گر فقار کر کے نو بنی لے میں نور غور کے قلعہ میں قید کر دیا۔ یہال تک کہ وہ حالت سجن ہی میں بار حیات سے بَعدوش ہو گیا۔ سلطان کے جانشین مدت مدیر تک ملتان پر حکومت کرتے رہے لیکن جب وو'ت غزنویہ میں زوال و انحطاط کے آثار نمایاں ہوئے تو قرامطہ کھر ملتان پر چڑھ دوڑے اور ویں از سر نو عمل و و خل کر لیا۔ آخر سلطان معز الدین محمد سام نے انہیں منہزم کر کے علاقہ ملتان كواتي تكمرومين شامل كرليابه

یمال یہ بنادینا بھی ضرور ہے کہ جب سلطان محاصر و ملتان سے دست کش ہو کر غرنی کو اپنی میں گئی ہو کر غرنی کو دائیں میں جرم برائیں ہو کہ ایسی جرم میں بیان کی مرتبہ سلطان مجمی جرم معمود ف بیش نہ کرے گا۔ اس لئے جائے عنو جرم کے ، ابھی سے حرب و قبال کی تیاریوں میں معروف

ہوا جب سلطان کو اس کی جنگی تیار یوں کی اطلاع ہوئی تو راجہ انندیال کی گو شالی کیلئے بھر عنان توجہ ہندوستان کی طرف چھیری۔ بیہ خبر سن کر انندیال سخت بد حواس ہوا اور د هرم کا واسطہ د کیر ہندوستان تھر کے ہندورا جاؤل سے سلطان کے مقابلہ میں مدد مانگی چنانجہ او جن ، گوالیار ، کالخر ، قنوح ، دبلی اور بہت می دوسری ریاستوں کے راج اپناا پنالاؤ لشکر کیکر سلطان سے دودو باتھ کرنے کیلئے پنجاب میں آموجود ہوئے لیکن تائد ایردی سلطان کی پشت پناہ متی اس نے ہندو ستان تھر کی متحد و افواج کو فیصلہ کن شکست دی۔ اب راجہ انندیال کے حواس درست ہوئے اور نمایت تفنرع و اہتمال کے ساتھ طالب عفود در گزر ہوا۔ سلطان برا رحم ول بادشاہ تھا۔ اس نے راجہ کے تمام سابقہ جرائم پر خط عفو تھینے کر اس کو پنجاب کی حکومت پر عال کر دیا لکین اب اندیال ایبا سیدها ہوا کہ اس کے بعد اس سے مجھی ایسی حرکت سر زدنہ ہو کی جو مزاح بمایوں کے خلاف ہوتی چانچہ جس سال سلطان نے تھانیسہ کا عزم کر کے پنجاب میں سے گزر نے کا قصد کیا تو اس خیال سے کہ عبور راہ کے وقت راجہ کی مملکت کو کوئی نقصان نہ پہنچے ، اندیال کے باس پیغام بھیا کہ میں تعاہید کا عازم ہول مناسب ہے کہ تمہارے چند امراء مارے موکب مایونی میں مشابعت کریں تاکہ تمادا ملک ماری فوج کی یامالی سے محفوظ رہے" راجہ انزیال اطاعت یذیری کوبقائے دولت کا ذریعہ یقین کرئے پنجلت تمام اسباب ضیافت مہیا کرنے میں مصروف ہوااور اپنی مملکت کے تاجرول اور بقالول کو حکم دیا کہ ہر قتم کی ضروریات اور اجناس لشکر سلطانی میں لے جا کر ایساا تظام کریں کہ کسی چیز کی تھڑنہ آنے یائے اور دو ہزار سوار اینے بھائی کے ہمراہ کر کے شہنشاہ کو اکب ساہ کے حضور میں بھیجے اور ہر طرح سے اظہار بحزونیاز مندی کیا۔ (تاریخ فرشتہ ص 24)

ہندوستان میں بسبئی ، مجرات اور دکن کے بوہر نے اننی قرامط کی یادگار ہیں جو ایران اور عراق سے سندھ اور ملتان میں آئے اور ان میں بعض حکر ان بھی رہے اور گو ان کے اسلاف کے خیالات اور اسلمعیل عقاید میں بعد المعرقین تھا تاہم مرور زمانہ کے ساتھ سے لوگ آہتہ آہتہ اسامیلی نذہب کی طرف ماکل ہوتے گئے چنانچہ آجکل ان لوگوں نے رائخ الاعتقاد اسامیلیوں کی حیثیت افتیار کرلی ہے۔

## ابوسعیدست بن بهرام جنانی قرمطی

281ھ میں ایک شخص کی کن مدی نام قطیت مضافات بحرین میں وارد ہو کر علی من معلی بن حمران کے مکان میں فردکش ہوااور بیان کیا کہ مجھے حضرت مهدی آخر الزمان علیہ السلام نے اینا ایکی مقرر کر کے روانہ فرمایا ہے اور عنقریب وہ بھی خروج کیا جاستے ہیں۔ مور خول نے نسیں بتایا کہ بیہ کس خانہ ساز مهدی کا داعی تھالیکن غالبی بیہ ہے کہ بیہ عبیداللہ کا پیامبر ہوگا کیونکہ ان ایام میں اساعیلی و عاۃ نے عبیداللہ کے حق میں نهایت زبر وست بروپیگنڈہ شر وع کر ر کھا تھا۔ یچیٰ کا امیر این علی بن معلٰی نمایت عالی شعبہ تھا۔ اس نے شیعان قطیف کو جمع کر کے مىدى كا خط جس كو يحيٰ نے چیش كيا تھا۔ پڑھ كر سنايا تاكيہ مضافات برّ ين ميں اس خبر كى شهر ت ہو جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت بھی حضرت محمد بن عبداللہ معروف یہ میدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے متوقع ہیں لیکن روایات صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ظہور مکہ معظمہ کے آشوب میں ہوگا جبکہ قیامت کی علامات قریبہ کا ظهور ہو چکا ہوگا۔ اس کے ہر خلاف شیعہ لوگ ہر زمانہ میں حضرت مہدی علیہ السلام کے کوئبہ جلال کے منتظر رہے میں چنانچہ وہ رات دن حضر ت ممدى عليه السلام كى طرف آ مكسين عال عار كرويكهاكرت بير-شيعان قطيف في خاند سازني کے خط کو نمایت خلوص اور اطاعت شعاری کے ساتھ سنا اور سب نے حلف اٹھایا کہ جب حفرت ممدی علیہ السلام ظہور ہول گے ہم ان کے ہمراہ رکاب اعداء سے لڑیں گے۔ ان شیعان قطیف کا سر گروہ ابوسعید جنابی تھاجو خروج کیلئے پھر رہا تھا۔ کیٹی اس واقعہ کے بعد تھوڑے ون کیلیے غائب ہو گیا۔ ووسری مرتبہ کہیں ہے ایک اور خط لے آیا جس میں فرضی ممدی کی طرف ہے اہل قطیف کی اطاعت یذ بری اور ا قرار ر فاقت کا شکریہ ادا کیا تھااور لکھا تھا کہ ہر شیعہ تهتیس چهتیں وینار ( قریبا ایک سو ای ای روپ<sub>یه</sub> ) یخیٰ کی نذر کرے۔ بواقعمی ویکھو کہ شیعان قعیعے نے اس حکم کی بطیب خاطر کتمیل کی اور جس کسی کو اتنازر نقتہ میسر نہ تھااس نے قرض وام ئرے جس طرح بھی بن پڑا اس مطالبے کو پورا کیا۔ کیٹی ہزارہار دیبیہ وصول کر کے پھر غائب بو میں۔ چند روز کے بعد تیسرا خط لایا جس کا بیہ مضمون تھا کہ تم میں ہے ہر شخص اپنے مال کا خس (یا تج ال حصر) امام الزمان کیلیے یکیٰ کے حوالے کرے۔ شیعان قطیف کی خوش اعتقادی اور نہ سی جعیت دیکھو کہ انہوں نے اس خواہش کا بھی نہایت خندہ پیشانی اور کمال مستعدی ہے خیر مقدم کیلہ غرض کینی ن مهدی آئے دن قبائل قیس میں ایک نہ ایک خط یہ ظاہر کر *کے کہ* بیہ

مدی آخر الزمان کی جانب ہے ہے برابر پیش کر تارہا۔ انمی ایام میں حسب بیان ابراہیم صائغ ایک مرتبہ یخی من ممدی ابوسعید جنافی کے گر آیا اور سب نے ملکر کھانا کھایا کھانے ہے فارغ ہو کر ابوسعید گھر ہے نکلا اور اپنی ہوی ہے کہتا گیا۔ وہ یخی کے پاس جاکر اے اپنی طرف ماکل کرے اور اگر آبادہ ہو جائے تو انکار نہ کرے۔ جب اس شر مناک واقعہ کی اطلاع حاکم قطیعت کو ہوئی تو اس نے یخی کو گر قار کر کے بری طرح پیٹا اور اس کا سر اور واڑھی مونڈ ادی۔ یہ وکی کر ابوسعید سے اپنے اس وطن موضع جنابا کو بھاگیا اور یخی بہزار ذلت ورسوائی قبائل بسی کا اب عقیل و خراس کے پاس چھاگیا۔ یہ لوگ ابوسعید کی جمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور ابوسعید جنافی کی جمیت بہت برھ گئی۔

## بصره اور ججر تنخير اور قيديون كا زنده نذز آتش كياجانا : -

ظاہر ہے کہ حصول جعیت کے بعد ابو سعید کا جذبہ خردج جو بہت دن سے عمال خلافت کے خلاف عربہ ہ جو کی کیلئے چھر رہا تھا کسی ہنگامہ خیزی کے بغیر کسی طرح تسکین نہیں یا سکتا تھا۔ اس لئے وہ خروج مہدی علیہ السلام کی طرف ہے خالی الذہن ہو کر خود ہی 286ھ میں وعویٰ مهدویت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے قرب وجوار کے قصبات و دیمات کو تاراح کیا مجر بغر م تشخیر بھر و کی طرف عنان عزیمیت موڑ دی۔ احمد بن محمد بن یجی واتھی والی بھر و نے دربار خلافت میں اس قضیہ کی اطلاع کی۔ خلیفہ معتضد باللہ نے محافظت بعر ہ کے خیال سے شہر پناہ انانے کا تھم دیا جس کی تعمیر پر چودہ ہزار دینار صرف ہوئے۔ جس دفت ابو سعید 287ھ میں بصر ہ کے قریب پنجا۔ بغداد سے بھی عباس بن عمر غنوی عامل فارس دو ہزار سوار لئے ہوئے بصر ہ ک مدافعت کوآ پہنچا۔ سواروں کے علاوہ متطوعہ اپنی رضاکار پادوں اور غلاموں کا بھی جم غفیر تھا۔ بھر ہ سے تھوڑے فاصلہ پر ابو سعید ہے تصادم ہو گیا۔ صبح سے شام تک بڑے زور شور ہے آتش جنگ شعلہ زن ری۔ دوسرے دن پھر لڑائی شروع ہوئی ..... ذی گرفتار ہو گیا۔ ابوسعید کی فوج نے شاہی لشکر کو جاروں طرف سے گھیر کر لوٹ لیا اور جس قدر مبارز ہاتھ آئے، قید کر لئے۔ اب ابوسعید نے سیکٹروں من لکڑی جمع کرائی اور اس کوآگ دکھادی۔ جب شعلے بلند ہوئے تو اس کی فوج ایک ایک قیدی کو اٹھا اٹھا کر زندہ آگ میں جھو نکتی گئے۔ یہال تک کہ تمام قیدی و نیادی آگ میں جل کر باغ جنان کو چلے گئے۔ ابو سعید نے اس جنگ سے فراغت یا کر ججر کا عزم كيااور بلا مزاحمت ومال قبضه كرليا\_

ابو سعید بڑے بڑے و عوؤں کے باوجو و بڑا زندیق تھا۔ گو قرمطی مشہور تھا کین قرامطہ کے مسلک کے خلاف باطنی طریقہ کا دلدادہ تھا۔ کہتا تھا کہ حشر و نشر اور معادو حساب کے سارے قصے فنول اور من گفرت میں اور جو فخص کمی کو صوم و صلوق و غیرہ ظاہری ا عمال کی تر غیب دے اس کا قتل کر عاواجب ہے۔ یہ مخص انتا در جہ کا سفاک تھا۔ اس نے بے شار مسلمانوں کو جرعہ شادت چاہا۔ بہت کی منجد میں مندم کیس۔ سیتھوں مصاحف مقدس نذر آتش کئے اور بے شار عازمان قج کے قاطے ہوئے۔ اون تمام سفاکوں کے باوجود وحی آسانی کا مدعی تھا۔ جب لا اکی لا تا تو کہتا کہ "مجھے ابھی آبھی ہی وقع قشر کا وعدہ ویا تمیا ہے"۔

ابوسعيد كاقتل:-

301ء عل اوسعد این فادم مقبی کے باتھ ہے حام عل مادا گیا۔ اس کا کام تمام كرے خوم او معيد كى قوم كے ايك ركي كير كے پائ كيا اور كنے لگاك چلى ا مير أآ قاآب كوياد كرا عبد ووليا قواس كو بھي بلاك كرديد بجرايك اور قرمطي رئيس كے ياس كيا اور كھنے لگاك میرے سر دار نے آپ کو طلب فرملیا ہے۔ وہ آیا تو اس کو بھی ٹھکانے لگادیا۔ اس طرح دد اور سر برآور دہ قرمطیوں کو موت کے گھاٹ آتار کر ان کی جان ستانی کے بعد یانچویں کے یاس جاکر اس کو بغر ض قمل ملالایالیکن وہ آتے ہی ان کو بھانپ گیااور صقلبہی کا ہاتھ کیڑ کر چیننے لگا۔ لوگ آ جمع ہوئے اور عور تیں رونے لگیں۔ صقلبی اور اس پانچویں شخص میں تھوڑی ویریتک مقابلہ ہوتا ر ا-آخر لوگول نے آگر صقلبی کی گرون ماروی۔ ابو سعید نے اپنے بوے بینے سعید کو اپناولی عمد ما ر کھا تھالیکن اس کا چھوٹا بیٹا ابو طاہر سلیمال اپنے بوے بھائی سعید کو مغلوب کر کے باپ کا جانشین ہو گیا۔ خلافت عباسیہ میں لان ونوں کوئی وم خم باقی نہ تھا۔ خلیفہ بغداد میں اتنی سکت نہ تھی کہ اے مغلوب و مقهور کر کے مسلمان قیدیوں کو جھٹرا لے۔ ناچار قاصدوں کے ہاتھ ایک خط جھیجنے ی انتفاکیا اور ان کو تھم ویا کہ مسلمان قید ہوں کی رہائی کی سلسلہ جنبانی کر کے اس سے مناظرہ کریں اور اس کے فساد مذہب کے دلائل پیش کریں۔ ابوسعید نے خلیفہ کی چٹھی کی طرف کوئی التفات نہ کیالور چھی قاصدوں کے ہاتھ واپس بھیج دی۔ جب قاصد ہجر سے لوٹ کر بھر ہ پہنچے تو انسیں معلوم ہوا کہ ابو سعید مارا گیا ہے اور اس کا بیٹا ابو طاہر اس کا جانشین ہوا ہے۔ قاصدوں نے بغدادآکر خلیفہ کو اپنی ناکامی سفارت کی اطلاع دی۔ خلیفہ نے کہاکہ اب تم ابوطاہر کے یاس خط لے جاؤ چنانچہ قاصد دوبارہ ہجر گئے۔ ابوطاہر نے قاصدوں کا اعزاز و اکرام کیا۔ قیدیوں کو رہا ار کے بغداد مجمج دیالور خط کا بھی جواب بھی دیا۔ ابوسعید کے مرنے کے بعد اس کے پیروول نے اس کی قبر پر بدا گنبد تعمیر کر کے اس پر عج کا ایک پر ندہ مایا اور مشہور کیا کہ جب یہ پر ندہ پرواز کرے گا تو ابوسعید اپنی قبرے اٹھ کھڑا ہوگا۔ ان عم کردگان راہ نے اس کی قبر کے پاس گھوڑا باند حالور خلعت كيڑے اور ہتھيار ر محھ\_ان لوگول كاب عقيدہ تفاكہ جو شخص مرجائے لور اس كى

قبر کے پاس گھوڑاباندھا جائے وہ جب بھی اٹھے گا سوار ہو گا اور اگر گھوڑا نہ باندھا گیا ہو گا تو پا پیادہ ٹھو کریں کھا تا پھر ہے گا۔ ابو سعید کے پیروؤں کے دلول میں اس کی اتنی و قعت تھی کہ جب ان کے سامنے اس کا نام لیا جاتا تو اس پر درود تھیجے لیکن حضرت سید الاولین والآخرین علیہ التحیہ والسلام کا ذکر مبارک آتا تو درود نہ تھیجے اور کہتے کہ جب ہم رزق ابو سعید کا کھاتے ہیں تو ابو القاسم (سید کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم) پر کیوں درود تھیجیں۔

#### باب نمبر 23

# زکرویه بن ماهروقرمطی

زکرویہ بن باہر و قرمط کا ایک دائی تھا۔ حال و جی اور حضرت ممدی علیہ السلام کے اپنی عور اور حضرت ممدی علیہ السلام کے اپنی عور اور حض اس کے ہمراہ عود کا دری تھا۔ اس کا یہ بھی و عود کی تھا کہ میری سواری کا ناقہ ما مور ہے جو شخص اس کے ہمراہ بعو گوہ بیشہ فتی باب ہوگا۔ یہ شخص اس امر کا احساس کر کے کہ قرامط کے نیست و نابود کروینے بی کو شش میں خلیفة المسلمین کی طرف سے فوجوں پر فوجیس سواد کوف کی طرف بھی جا بی بر رہ فاع کیلئے گھڑا ہوا۔ پہلے ہو اسد اور طے کے بادیہ نشینوں کے پاس گیا اور قرمطی نہ ہب کے نظر و توزیع کی کو شش کی ان لوگوں نے اس تحریک کو نفرت و استگراہ کے ساتھ شکرا دیا۔ اب اس نے اپنے بیٹوں کو قبیلہ کلب بن وہرہ میں بھیجا۔ انہوں نے بھی انکار کیا۔ البتہ اس قبیلہ کی اب ساخ بھی بن تعدم بن تعدم بن عدی کہتے تھے اس نہ بہ کی طرف ماکل ہوگئی اور زکرویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی رفاقت افتیار کی۔ فلیفہ معتضد عباس کا غلام شبل نام رصاف کی جانب جا تا ہواوا پس گیا۔ اب فلافت باب کی طرف سے احمد بن محمد طائی کے غلام نے کہ اس کا نام بھی حیات کو فوج دیکر روانہ کیا۔ فبل کو فتح نصیب ہوئی اور ابوالفوار س گرفتار کر لیا گیا۔ شبل نے اس کا نام بھی عبد او لاکر دربار خلافت میں پیش کیا۔

طيفة المسلمين كوقيدي كاطعنه كه آل عباسٌ كوخلافت كاكو في التحقاق نهيس:

ظیفہ معتصد نے ابوالفوارس کو خطاب کر کے فرمایا کہ "کیا تم لوگوں کا واقعی یہ اعتقاد ہے کہ حق تعالی فور اس کے انبیائے کرام کی زوجیں تمہارے جسموں میں طول کر گئی ہیں۔ جس کی وجہ سے تم لوگ اپنے تئیں گناہوں اور لغز شوں سے معصوم سیحتے ہو؟" ابوالفوارس نے ناک محد ح ح اگر جواب ویا "اگر ہم میں روح اللہ نے طول کیا ہے تواس میں تمہارا کیا نقصان ہے اور اگر یوح الحص طول کر گئی ہے تواس سے تمہیں کیا فائدہ؟ اس کے بعد بولا اس لغو بیانی کو چھوڑو اگر یوح الحق کی ایس کے بعد بولا اس لغو بیانی کو چھوڑو الحر ہوتی الکی ہے تکرو جو فائدہ وطن میں اس کے بعد اللہ اللہ علی اللہ علی ہو سلم سے اس حق کہ اک اللہ علیہ وسلم سے اس مورث الحل میاس ن عبدالمطلب بتید حیات موجود ہے گئر نہ تو میں مورود ہے گئر نہ تو میں اللہ علیہ مورود ہے گئر نہ تو میں مورث الحل میں نے میدالمطلب بتید حیات موجود ہے گئر نہ تو میں اللہ علیہ مورث الحل میں ن عبدالمطلب بتید حیات موجود ہے گئر نہ تو

خود خلافت کے متد کی ہوئے اور نہ لوگوں نے ان سے بیعت کی۔ ابو بحر صدیق نے وفات پائی تو عرش کو اپنا جانشین بنا گئے۔ اس وقت بھی عباس ندہ متے اور عمرشکے پیش نظر ہے گر عمرشنے نہ تو عباس کو اپنا وہا عند بیل جو چھ افراد پر مشتمل تھی عباس کو اپنا وہی عمد بنایا اور نہ انہیں ارباب حل و عقد کی جماعت میں جو چھ افراد پر مشتمل تھی داخل کیا۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ تمہارا مورث اعلیٰ امر خلافت کا مستحق نہ تھا۔ کم از کم ابو بحر اور عمرشنے تمہارے مورث کو اس مستم بالثان ذمہ داری کا اہل نہ سمجھا۔ پھر جیرت ہے کہ تم لوگ کس استحقاق پر دا کی خلافت ہو اور خلیفہ بنے بیٹھے ہو ؟" خلیفہ معتضد سے اس اعتراض کا پچھ جو اب نئی کی الل نہ سمجھا۔ پھر جیرت ہے کہ تم جواب نہ بن پڑا۔ جعلا اٹھا اور حکم دیا کہ ''اس کی کھال تھنچوا کر جو ڑ الگ الگ کر دو''۔ اس فر مان کی خواب نہ بن پڑا۔ جعلا اٹھا اور حکم دیا کہ ''ان فانا زندگی کی رسوائی سے نجات پائی۔

مجلس شوريٰ پرِ انتخاب خلیفه کاانحصار :-

اس داقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ معتضد کے علمی اور تاریخی معلومات بہت محدود تھے۔ ابوالفوارس کے اعتراض کا بیہ جواب تھا کہ خلفائے ہو اُمیہ (باشٹنائے حضرت عمرین عبدالعزیزٌ) نهایت طالم حکران تھے۔ مو فاطمہ سے پہلے حضرت امام حسینؓ نے پھران کے بوتے جناب زید ین امام زین العلدینؓ نے کھر حضرت زیدؓ کے فرزند کیجئی بن زیدؒ نے مختلف کو قات میں ہو امیہ ہے انتزاع خلافت کی کو ششیں فرمائیں لیکن نہ صرف ناکام رہے بلحہ اپنی عزیز جانوں ہے بھی ہاتھ د حو بیٹھے۔ اس عمد آشوب میں ضروریات ملی زبان حال ہے ریکار رہی تھیں کہ خدا کا کوئی ایساہمدہ ی<u>ا</u> جماعت میدان عمل میں نکلے جو اہل ایمان کو ہو اُمیہ کے دست میداد سے نجات دلائے ''۔ ہو عباس کھڑے ہوئے اور انہول نے بو اُمیہ ہے حکومت چھین کر ان سے بہتر خلافت قائم کی اور مسلمانوں کے جراحت دل پر ہمدردی کا مر ہم رکھا۔ گوآل عباس کی خلافت بھی علیٰ منهاج النبوۃ نہیں تھی۔ تاہم اس میں شبہ نہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد عباسی سلطنت ہی ایک ایس حکومت تھی جو ہر اعتبار ہے دین حق اور پیروان ملت علیفی کی پشت پناہ ٹامت ہو کی۔ خلافت راشدہ ک بعد جس قدر سلطنتیں بھی اسلامی حکومتوں کے نام سے عرصہ شہود میں جلوہ گر ہو نمیں ان میں كوئي حكومت مين حيث الجموع عدل وانصاف، خدمات ملي، اعلاء كلمة الله، نفاذ شريعت مصطفويًا (على صاحبهما التحية والسلام) خدمت حرمين شريفين ، علم نوازي اور معارف يروري ميس خلافت ،ءو عباس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خصوصا قرامطہ باطنیہ اور ہو عبید تواییے بدعات و کفریات کی وجہ ہے قطعات اس قابل نه بھے کہ ان کی حکمتوں کو اسلامی حکومت قرار دیا جا سکے چہ جائیکہ ان کا کوئی فر ماز وا خلیفة المسلمین ہو سکتا۔ اگر حضرت شیخینؓ نے جناب عباسؓ کو بعض دوسرے جلیل القدر صائب الرائے صحابة کی موجو دگی میں ارباب شور ٹی میں داخل نہ کیایاان کیلئے خلافت کی وصیت نہ

کی تو یہ ان کے ناالی ہونے کی ولیل نمیں ہو گئی اور نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آئندہ چل کر ان کی اولاد بھی اس صلاحت سے عاری ہوگی۔ ہو عباس کے اخذ بیعت کے وقت مسلمانوں بیس کوئی الی جماعت موجود نہ تھی جن بی آل عباس سے بڑھ کریا کم از کم ان کے برابر ہی شرائط خلافت پانے جاتے ہوں اور دوہ بر مر افقدار ہو کر مسلمانوں کے ساہ و سپید کی مالک ہوئی ہو۔ پس خلفائے ہو عباس بی عالم اسلام کے جائز اور شیح خلفاء تھے اور یہ مئلہ فرقہ حقہ اہل سنت و جماعت اور شیعول بی مختف فیہ ہے کہ خلافت منصوص چیز ہے یا اس کا مدار مجلس شور کی کے فیصلہ یا مسلمانوں کے انقاق رائے یا قوم کی اثر پذیری کو فیصلہ پر ہے ؟ ہم لوگ مجلس شور کی کے فیصلہ یا مسلمانوں کے انقاق رائے یا قوم کی اثر پذیری کو ان کا مدار خصرت نی اور شیعہ اسے منصوص سیحتے ہیں۔ مسیح مسلم میں ایک روایت ہے اس کا مدار حضرت نی اور شیعہ اسے منصوص سیحتے ہیں۔ مسیح مسلم میں ایک روایت ہے فرایا کہ اچز اللہ حضرت ابو بحر صدیق اور بھائی جاتا ہو عباللہ بن او بحر کو میر سے پاس بلا اوا تاکہ فرایا کہ اور شخص خلافت کا دعوی کر نے میں تمہارے واللہ کیلئے ایک و ستان خلافت نہ ہوگا کی دومر اختص خلافت کا دعوی کر نے بھر مرور کا کات علیہ الصلوق والسلام نے ہی کہ کر اس عزیمت کو وسیح فرمادیا کہ خدارت نہ عالم حضرت علیہ الصلوق والسلام نے ہی کہ کر اس عزیمت کو وسیح فرمادیا کہ خدارت کی اور بھر کا کو کہ کی اس کو مستر دکر دیں گے۔ ابوبر صدیق کے سوادو مرا خلافت نہ ہوگا اور مون بھی اس کو مستر دکر دیں گے۔ ابوبر صدیق کے سوادو مرا خلافت سے انکار کرے گااور مون بھی اس کو مستر دکر دیں گے۔

اس صدیت سے ثابت ہواکہ رحمت عالم اللے جناب صدیق اکبر کو اپنے زوبرو منصب خلافت تھی۔ تفویض چاہتے تی کین چو کہ آپ استاب المت و المارت کا ایک مستقل اصول و آکمن قائم کر جانا چاہتے تی اس لئے آپ نے وصیت یا دستاویز کو غیر ضروری خیال فرمایا اور بوالمعجبی و کھو کہ شیعہ لوگ خلافت و المامت کو منصوص خیال کرتے ہیں حالانکہ خود امیر المومنین علی مرتضی کرم اللہ وجہ نے آئی خلافت کی حقیقت پرید دلیل چش فرمائی تھی کہ حضرات مماج بن و انصار رضوان اللہ علیم نے ان کو خلیفہ ختی کیا چنانچ شیعوں کے مشہور مجتدرضی نے کتاب "نج المبلغة " عمل امیر محاوید کے عام امیر المومنین علی کی مندر جد ذیل چھئی ورت کی ہے۔

ترجمہ :- اے معادیہ ! ملک شام میں میری بیعت تم پر لازم ہوگی کیو نکہ میرے ہاتھ پر انہی لوگوں نے بیعت کی حتی اور اسلام کی لور عثان کے ہاتھ پر بیعت کی حتی اور اسلام لور عثان کے ہاتھ پر بیعت کی حتی اور اس اس اس میر بیعت کی جس پر ان سے کی حتی۔ پس نہ تو حاضر کو اپنی مرضی پر چلنے کا افتیار رہااور نہ عائب کیلئے مسترد کرنے کی مختان رہا ور اس کو بالم بالیں تو خدا کے نزدیک بھی وہ پندیدہ ہوگا اور اس کو اہام بالیس تو خدا کے نزدیک بھی وہ پندیدہ ہوگا اور اس کو اہام بالیس تو خدا کے نزدیک بھی وہ پندیدہ ہوگا اور اس کو اہام بالیس تو خدا کے نزدیک بھی وہ پندیدہ ہوگا اور است پر

لانے کی کو شش کی جائے اگر وہ قبول نہ کرے تو اس سے قال کیا جائے کیونکہ اس نے مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر دوسر اراستہ اختیار کیا اور حق تعالیٰ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اس کو دوزخ میں ڈالے گاجو بڑی جگہ ہے۔

دوزخ میں ڈالے گا جو بڑی جگہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس مخص کو بھی مسلمان اپناامیر مالیں یا قوم اس کی اطاعت کرلے وہی عنداللہ جائز امام المسلمین ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات امیر المومنین علیٰ کے متذکرہ صدر مکتوب کے متعلق کما کرتے ہیں کہ یہ الزامی دلیل ہے، گریہ خیال غلط ہے کیونکہ فان احتمعون لار حل و سموۃ اماماً النے کو الزام ہے کوئی تعلق نہیں۔

يجيٰ بن زكرويه كا قتل : -

ز کرویہ کے قرمطی پیروسواد کوف میں جبل سے فکست کھاکر 290ھ میں شام کی طرف بھاک گئے اور و مثق میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ ان ایام میں و مثق کی عنان حکومت احمد بن طولون کے غلام طبغ کے ہاتھ میں متھی۔ قرامطہ ہے اس کی گئی وفعہ معرکہ آرائیاں ہو کیں لکین اے ہر مرجہ ہزیمت ہوئی۔ آخر طبغ نے اینے آقا حمدین طولون ولئی معرے امداد طلب کی چنانچه معری سیاه اس کی امداو کو مینچی۔ میدان مبارزت از سر نوگرم ہوا۔ زکرویہ کا بیٹا یکی مارا گیا اور بقیۃ السیف نے اس کے ممالی حسین بن زکرویہ کے پاس جا بناہ لی۔ علی بن ذکرویہ اینے ممالی یکیٰ کے مارے جانے کے بعد فرات کی جانب بھاگ گیا تھا۔ تتربتر منتشر جماعت اس کے پاس جمع ہونے لگی۔ جب قرامطہ کی جمعیت بر ھی تو علی نے زکرویہ کی طرف پیش قدمی شروع کی اور پنیجے ہی اے لوٹ لیا۔ حسین بن حمران سید سالار افواج بغداد نے یہ خبر پاکر علی کی کوشالی کی نیت باند ھی۔ علی یمن کو بھاگ گیا اور دہیں اینے دعاۃ اور ہوا خواہوں کو جمع کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ سمن کے اکثر شہروں پر قبضہ کرلیا اور صنعا کی جانب بڑھا۔ جو یمن کا صدر مقام ہے۔ والی صنعا شہر چھوڑ کر بھاگ ڈکلا۔ علی نے شہر کو خوب لوٹا۔ ان واقعات کے دور ان زکرویہ نے بن قلیص کے یاس جنہوں نے ساوا میں مت سے بودوباش اختیار کرلی متی۔ عبداللہ بن سعید کو خط دیکر جمیجا جس میں لکھاتھا کہ مجھے بذریعہ وحی معلوم ہوا ہے کہ صاحب الشامہ حسین موسوم بہ احمہ اور اس کا بھائی موسوم یہ مجنح بہت جلد پھر آنے والے ہیں بعد ازال امام زمان ظاہر ہوں گے اور تمام روے زمین کو عدل و انصاف ہے معمور کرویں گے چنانچد ابو عائم نے قبیلہ کلب میں پہنچ کر ان خیالات کی اشاعت کی ادر ان او گول کو فد مبی سابی ما کر شام کارخ کیا۔ بلاد شام کو پامال کر تا ہوا و مشق پر جایزا گر الل دمشق نے اسے مار بھگایا۔ اس کے بعد ارون پر جا پڑھا۔ والی ارون مارا گیا اور بیہ مظفر و منصور طبریہ کی طرف بڑھا ہے بھی خوب لونا۔ وربار خلافت میں ان واقعات کی خبر

پنجی تو خلیفہ منتقی نے ایک اشکر جرار حسین بن حمدان کی سر کردگی میں بغداد سے روانہ کیا۔ ابوعائم یہ خبر پاکر ساوا کی طرف بھاگا۔ شاہ فوج نے تعاقب کیا۔ ہزار ہا قر مطی شدت تشکل سے ہلاک ہوئے۔ غرض خلیفہ کے سبہ سالار نے 293ھ میں اسے قمل کر ڈالا جس سے ان کی جمعیت منتھ ہوگئی۔

## حجاج پر جوروتغلب کے طوفان اوران کی جانستانی: -

ان واقعات کے بعد قرمطی جمع ہو کر وریہ نام ایک موضع میں گئے جہال ذکرویہ کئی سال ے حوف جان جھیا ہوا تھا۔ قرامطہ نے یہاں اس کو ایک باؤلی میں مخفی کر رکھا تھا۔ جس کے کواڑ آبنی اور نمایت مضبوط تھے۔ قرمطیوں نے باؤلی کے دروازے کے پاس ایک تور بھی مار کھا تھا۔ جب مجمعی اس کو گر فتاری کا خطرہ لاحق ہو تا تو جھٹ ایک عورت کھڑی ہو کر اس تنور میں ا بند هن جلانے لگتی۔ اس تنور کو و کھے کر لوگ اس جگہ ہے واپس چلے آتے کہ ذکر دیہ یہال نہیں ہوگا۔ اس انتظام کے علاوہ انہوں نے ایک کمر ہ بھی بیار کھا تھا۔ جس کے کواڑ کے چیچیے ایک بردا سا طاق تھا۔ جب کمرے کا کواڑ کھلٹا تووہ طاق کے منہ کو ڈھک لیتا۔ اگر کوئی شخص زکرویہ کی تلاش میں اس کمرے میں آتا تو وہاں کسی شخص کو نہ یا تا حالا نکہ زکرویہ بسااد قات اس طاق میں چھیا ہو تا تھا۔ قرامطہ اس کے پاس مینچے اور اس کو وہاں دیکھ کر سر بہود ہوگئے اس کے بعد اے ہاتھوں پر ا منا كر باہر لائے اور اس كو وكى اللہ كے لقب سے ياد كرنے كے۔ اب اطراف وجوانب كے مناد مجی جواس کے مذہب کی تعلیم و تلقین کرتے پھرتے تھے آ آگر اس کے پاس جمع ہو گئے۔ زکرومیہ نے ان پر اپنی طرف سے قاسم بن احمد کو بحیثیت نائب مقرر کیا اور انہیں این حقوق و فرائض جنلائے جو ان پر واجب تھے اور یہ بھی ہدایت کی کہ ان کی دینی اور دنیوی فلاح اس میں ہے کہ وہ اپنے امیر کے دائرہ اطاعت ہے ذرا بھی قدم باہر نہ نکالیں۔ ان دعاؤں کے ثبوت میں زگرویہ نے آیات قرآنی چیش کیں۔ جن کے معانی و مطالب میں آبکل کے مرزا نیوں کی طرح من مانی 🖈 🔩 و تحریف کی۔ خلیفہ معتقی نے ان کے سدباب کیلئے فوجیس روانہ کیس لیکن قرامطہ نے عشی سواد کو فیہ میں بسیا کرویا اور ان کے لشکر گاہ کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد زکرویہ تحاج کا قافلہ نو شخے کو بو**حل**ہ حلوان کو <sup>ت</sup>اخت و تاراج کر تا ہوا داقصہ کو جا گھیرا۔ وہاں ناکہ بندی کرلی۔ قرامطہ ئے مضافات کے چشمول اور کنوؤل کا یانی خراب کر دیا۔ جب دربار خلافت میں یہ خبریں مینچیں تو خیقہ معتمی نے محمد من اسحاق کے زیر قیادت قرامطہ کے استیصال کیلئے فوج روانہ کی مگریہ فوج قربسط کو بھیں نہ پاسکی اس لئے بے نیل مرام واپس آئی۔ اب زکرویہ نے حاجیوں سے چھیز چھاڑ شرون کے۔ حجج نے باوجود میکہ تمین دن کے تھو کے پیاسے تصے یامر دی سے مقابلہ کیا مگر اس کی

یو هتی ہوئی قوت کا مقابلہ نہ کر سکے امان کے خواستگار ہوئے۔ زکر ویہ نے پہلے تو جان تعقی کا وعدہ کر کے ان کے علی اسلام اسلام اسلام کو بتہ تیج کر دیا۔ ان حاجیوں کے مال واسباب بھی تقے۔ جن کو بندی طولون نے واسباب بھی تقے۔ جن کو بندی طولون نے مصر سے مکمہ معظمہ کو روانہ کیا تھا اور مکہ سے بغداد تھیج رہے تھے۔ اس کے بعد ذکر ویہ نے بقیۃ الیف تجاج کو حمص میں جا گھیر اے بزار ہائے گناہ تجاج شہید ہوئے۔

ز کرویه کی ہلاکت :-

فلیفہ متنفی نے ایک فوج گرال وصیف بن صوار محمین کے زیر قیادت روانہ کی۔ اس فوج میں بای گرای سے سالار ایکے گئے تھے۔ یہ فوج خفان کی راہ سے روانہ ہوکر قرامط تک پنچی۔ دو روزہ جنگ کے بعد قرمطی شکست کھا گئے۔ ذکرویہ کے سر پر زخم کاری لگا جس کی وجہ سے وہ ہما گئے میں کا میاب نہ ہوالور گرفتار ہو کر لشکر گاہ میں لایا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا بائب قاسم بن اسم اس کا بینااور اس کا معتمد سب گرفتار ہو گئے۔ ذکرویہ زخمول سے جانبر نہ ہواچھے روز مرگیا۔ وصیف نے اس کی نعشد سب گرفتار ہو گئے۔ ذکرویہ زخمول سے جانبر نہ ہواچھے روز مرگیا۔ وصیف نے اس کی نعش کو بعداد تاہد فتح کے ساتھ بغداد گئے ویا۔ فالفت آب کے تھم سے نعش وصیف نے اس کی نعور سرکاٹ کر فر اسمان کے ان حاجیوں کے پاس گئے ویا گیا جندیں اس نے او سلیب پر چڑھائی گئی اور سرکاٹ کر فر اسمان کے ان حاجیوں کے پاس گئے ویا گیا جندیں اس نے او تا اور فقل کیا تھا۔ گرا کی اور ان کو خوب یہ نی خوس نے سے سے منام کی طرف بھا گے۔ حسین بن حمدان کو اس کی فبر لگ گئی۔ اس نے ان جان بازدار گرم ہو گیا۔ (تاریخ کا مل این اشیر ح

#### باپ تمبر 24

# یجیٰ بن زکر ویه قرمطی

ایک فیم خون ستان ہے سواد کو فد بیں آگر مدت تک ریاضات شاقہ بیں مشغول رہا۔ لیکن یہاں بھک کہ کھڑت عبادات کی وجہ ہے تمام، قرآن و اما ٹل پر اس کی فوقیت مسلم ہوگئ۔ اس کے بعد ذہب و تعویٰ کا بیا عالم تھا کہ بوریائ کر گرر او قات کر تا اور کی ہے کوئی نذرانہ و ہدیہ قبول نہ نرتہ اس پر مشتولو ہے کہ یہ اس کے بود انسانگ علین دولوں نو پائی کر ویتے ہیں بھل تک کہ اس کے پندونسانگ علین دولوں کو پائی کر ویتے ہیں جب کھ عرصہ اس حالت میں گزر گیالور عقیدت مندول کے دولوں کو اچھی طرح مفی میں لے لیالور ان کی خوش اعتقادی کا اندازہ کرکے دکھ لیا کہ اب ہربات چل جو اچھی طرح مفی میں لے لیالور ان کی خوش اعتقادی کا اندازہ کرکے دکھ لیاکہ اب ہربات چل مندوں کے دول کہ بیس آئمہ و بھتدین امت کی بیروی ضروری منس ہیں۔ جب مقیدت شعادوں نے اس کو تسلیم کر لیا تو آیک دن کئے لگا کہ اجمان بھی ہے اصل ہیں ہر ہو گوں نہ ان سب باتوں پر آمنا و صدم تا کہہ دیا تو بطور امتحان چند مسائل ایسے حل کئے جو اجماع اور اس امتحان کے بعد ایک خان بیراز افشاء کیا کہ حدیث من لڈ بخر ف إمام زمان کا اہل بیت ہو تا لازی ہو امام زمان کو معلوم کر تا نمایت ضروری امر ہے محریاد رکھو کہ امام زمان کا اہل بیت ہو تا لازی ہو امام زمان کو معلوم کر تا نمایت ضروری امر ہے محریاد رکھو کہ امام زمان کا اہل بیت ہو تا لازی ہو امام زمان کو معلوم کر تا نمایت ضروری امر ہے محریاد رکھو کہ امام زمان کا اہل بیت ہو تا لازی ہو ادار دو عقریہ خوالے کید کو امام زمان کا اہل بیت ہو تا لازی ہو ادار دو عقریہ خوالے کا مشاق بناکر ملک شام کو گیا۔

وہاں خوف جان مضافات کوفہ میں روپوش ہوگیا۔ مدر اور مطوق بھی اس کے ساتھ سے آخر حسین بہ تبدیل ہیئت رحبہ پنچا۔ جاسوسوں نے جو سابدی طرح ساتھ گئے تھے والی رحبہ کو اس کی آمد کی اطلاع کردی۔ حاکم رحبہ نے ان کو گر فآر کر کے خلیفۃ المسلمین کے پاس مرح بہ فیاد و کو گئے دویا۔ خلیفہ نے حسین صاحب شامہ کو پہلے دو سوؤڑے گئوائے اس کے بعد صلیب پر چنھادیا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی عفریت ہمشیر کے حوالے کردیئے گئے۔ خلیفہ نے اس مہم نے فارخ ہوکر اپنے لشکر ظفر پیکر کے ساتھ بغداد کو مراجعت کی۔

#### باب نمبر 25

## عبيداللدمهدى

عبید الله کی جانے ولادت صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ غالبًا کو فیہ کار ہے والا تھا۔ یکی مصر عبیدی فرمانرواوس کا مورث اعلیٰ ہے جنہیں ممدویہ، علویہ، فاطمیہ اور اساعیلیہ بھی کہتے ہیں۔ فصل 1- نسب، ذعوائے ممدویت، بدعات دکفریات

سب: -

عبید اللہ اپنے شین ہائی کہ تا اور سیدۃ النماء حضرت فاطمہ زہرا "کی اولاد بتا تا تھالیکن اکثر مور خول نے اس کے نسب پر طعن کیا اور کھانے مور خول نے اس کے نسب پر طعن کیا اور کھانے کہ وہ حسین بن محمد بن احمد بن عبداللہ بن میمون قداح اہوازی کا بیٹا تھا اور میمون اہوازی مجو سی تھا۔ عبیداللہ نے جب ملک مغرب میں جاکر اپنے علوی ہونے کا وعولیٰ کیا تو علماء سے نسب میں سے کسی نے اس کا وعولیٰ کیا تو علماء سے نسب میں تھا۔ اس کے خاندان کو فاطمی کمتا شروع کرویا تھا۔ اس کے خاندان کو فاطمی کمتا شروع کرویا تھا۔ اس کے دہ قر تی مشہور ہوگیا۔ کتے ہیں کہ ایک مر جبہ جبید عبید کا پانچوال حکم ان عزیز باللہ منبر پر چڑھا تو اس نے چند اشعار ایک کا غذیر کھے دیوی میں جیا ہے تو بتا کہ ساتوں پشت میں منبر پر چڑھا تو اس نے چند اشعار ایک کا غذیر کھے دیوی میں سیا ہے تو بتا کہ ساتوں پشت میں تیر ابزرگ کون تھا۔ اگر تھے اپنے قول کی تصدیق ہے تو اپنا نسب بتا۔ انساب بنسی ہا شم تو اسے ہیں کہ بزے برے برے ما معین کا دست تھر ف بھی ان سے قاصر ہی رہا''۔ اس عزیز نے ایک مر جب ہیں کہ بزے برے ما معین کا دست تھر ف بھی ان سے قاصر ہی رہا''۔ اس عزیز نے ایک مر جب جواب میں ادشاد فرمایا (اسین) کے اموی خلیفہ کے نام بجود وشنام کھا تھا۔ شاہ اسین نے اس کے جواب میں ادشاد فرمایا (''مین) کے اموی خلیفہ کے نام بجود وشنام کھا تھا۔ شاہ اسین نے اس کے جواب میں ادشاد فرمایا ''دم دور میار انسب معلوم تھا۔

مدویت کی مت 24 سال ایک ممینہ اور بیس روز لکسی ہے لیکن فی الحقیقت بدیدت اس کی عرفی کی بہد سیوطی نے 270ھ میں دعویٰ محروفی کی بہد اللہ نے 270ھ میں دعویٰ معروبت کیداللہ نے 270ھ میں دعویٰ تعریباباد سال ہوتی ہے۔

عبدالله اوراس كے جانشينول كارفض اورعلائے الل سنت كاقتل:-

مو هيد اقد اور اس كي الحقين بالحنى المعرب تي ليكن رعايا كه تاليف قلوب كيك بعض الحد تى الالات كو هي جهوت تي يو الوك وربرده النه عقائد قاسده كه شيوع من بر وقت مع بيت الدراء معى قد بب عام طور بر مجيل گياد قامنى مفتى سب اساعيلى بوت تي قي وقت تي الدراء معى قد بب عام طور بر مجيل گياد قامنى مفتى سب اساعيلى بوت تي وقت تي وقت تي وقت برائين دى جاتى تعين وي ميشه بجو كرتاد در مر كه هي تي مقود تو حبرات رضوان الله عليم اجمعين كى ميشه بجو كرتاد ودر كه وقت كي ميشه بجو كرتاد ودر كه وقت في مقود تو حضور سد عالم ميكنة كى رطت كه بعد موات بالح صحابة لى ده مقرت عى مرتفى مقود تو حضور سد عالم ميكنة كى رطت كه بعد موات بالح صحابة لى ده مقد الله بي الموقية كى رطت كه بعد موات بالح صحابة لى ده مقرت على الموقية كى كى غلاظت دخرت على الموقية كى كى غلاظت و شمان المي بيت اطهار يعني نواصب و خوارج (معاذ الله ) از قد او بيل الله على عراف خلاف خلاف د بان المي حرمان نصيب ان اخياد امت كه خلاف زبان طعن دراذ كرك الجي عاقبت تباه كرر به بين عربان نصيب ان اخياد امت كه خلاف زبان طعن دراذ كرك الجي عاقبت تباه كرر به بين عربان نصيب ان اخياد امت كه خلاف زبان طعن دراذ كرك الجي عاقبت تباه كرر به بين يكي امت بابعد اس ارشاد خداد ندى عن مين دعاد استغفار كا تقم ديا گيا تقاد

ترجمہ: - (وہ لوگ جو سابقین اُمت کے بعد عرصہ شہود میں آئے وہ ان کے حق میں وعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اور ہمارے ان اخوان ملت کو بخش دے جو ہم سے پہلے انبان الرچکے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے خلاف غبار کدورت اور جذبہ مناد نہ پیدا جونے دے۔ اے ہمارے رب! توہز اشفیق اور رحیم ہے)

کیکن میہ اعدے وین تحیۃ دعا و استغفار کی جگہ گالیوں کا ''تحفہ'' بھیختے ہیں ادر بوالمعجبسی دیکمو کہ اس دشام دی کواپنی حماقت سے عبادت کی اطاعت نیال کر رکھا ہے۔

پوئئد ملائے اہل سنت و جماعت عبیداللہ اور اس کے اطلاف کے وجالی و مودک کی تردید کرتے تھے۔ اس کئے صاملین شریعت کو جانول کے لالے پڑتے رہتے تھے چنانچہ متقول ہے کہ عبیداللہ اور اس کے جانٹینول نے ہٹار علاء کو حض اس "جرعہ شمادت پلادیا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ہے حس عقیدت رکھتے تھے لیکن آفرین ہے ان کی قوت ایمانی پر کہ کسی نے اصحاب رسول اللہ علیہ ہے تیمانہ کیا اس کے دائی عبیداللہ کی نسبت آلیاں ایک کی کرے کئی عبیداللہ کی نسبت آلیاں

یں کما کرتے کہ ممدی این رسول اللہ اور ججہ اللہ ہیں اور یہ کہ یکی اللہ ، یکی خاتی اور یکی رازی ہیں۔ ایک مرتب ایک مسلمان خاتون نے شاہ عزیز جبیدی کو لکھ جھیا۔ " تجھے فتم ہے اس ذات کی جس نے یمود کو بیٹا کے طفیل رفعت دی۔ عیما یُول کو این نظور کی ذات ہے عزت بخشی اور این اسلام کو تیری ذات ہے والے ایک کیا اس معاملہ کی طرف توجہ کر " بیٹا یمودی شام کا حاکم اور این نظور مصر کا ایک عیمائی تھا۔ جو علمائے اُمت ، عبد یک سلطنت میں قیام پذیر ہوئے وہ شروع میں ناطور مصر کا ایک عیمائی تھا۔ جو علمائے اُمت ، عبد یک سلطنت میں قیام پذیر ہوئے وہ شروع میں نو ایس عزم ہے فصر کئے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد شیعہ ہے جا کیں گے لین بعد کو یا تو نو ان عزم ہے فصر گئے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد شیعہ ہے جا کیں گئے ہیں کہ کیا عبد یوں کا خاندن اسلام کے حق میں تا تاریوں ہے بھی ذیادہ خطر ناک اور مصر سرال کیا کہ اگر کوئی شخص شاہت ہوا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ قل کو ترجیح دے کیو نکہ اس میں حیات ابدی ہے اور ان کے عقائد افتیار کر لے یا قل کو ترجیح دے کیو نکہ اس میں حیات ابدی ہے اور ان کے عقائد افتیار نہ کہ ہے اور ان کے عقائد افتیار نہ کہ تھا کہ افتیار کر لے یا قل کہ عند اس میں حیات ابدی ہے اور ان کے عقائد افتیار نہ کے کیون ان کا علم ہوجانے پر ان کے ملک سے تھا گل جانا لابد و ضرور ہے۔ انہوں تو انسان معذور ہے لیکن ان کا علم ہوجانے پر ان کے ملک سے تھا گل جانا لابد و ضرور ہے۔ اگر و بین نی جانی ہو وہاں قیام کر غاہر گر خوان دسیں ہے۔

## عبيديول كى بعض دوسرى ضلالت پبنديال :-

بو عبید کے بعد دوسرے عقاید سے تھے کہ ہر مرد کو اٹھارہ اٹھارہ عور تول سے نکاح کرنا جائز ہے۔ وہ اس آیہ سے تمک کرتے تھے۔ ترجمہ: - (ان سے نکاح کر وجو تہیں مر غوب ہول۔ دو دو تین تین یا چار چار تک) غرض انہوں نے جمہور است کے خلاف سب اعداد بعنی اٹھارہ عور تول سے نکاح جائز کر لیا تھا۔ عبید یول میں سے بعض کا قول تھا کہ زمام حکومت و ولایت کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ گو اس سے پیشتر معموم نہ ہو اور بعض کے نزدیک اس سے بیشتر بھی معموم ہوتا ہے۔ گو اس سے بیشتر معموم نہ ہو اور بعض کے نزدیک اس سے بیشتر بھی معموم ہوتا ہے۔ عبید یول کا بیہ بھی عقیدہ تھا کہ امام کا حکم مومن اور مومنہ پر واجب بیشتر بھی معموم ہوتا ہے۔ ور ان کو ضح کرنے کا اختیار نہیں۔ ای طرح تمام کر دے تو یہ عقد دونول پر لازم ہوجاتا ہے اور ان کو ضح کرنے کا اختیار نہیں۔ ای طرح تمام کردے تو یہ عقد دونول پر لازم ہوجاتا ہے اور ان کو ضح کرنے کا اختیار نہیں۔ ای طرح تمام کا خدائے پر تر ماتھ ہم کلام ہونا ضروری ہے۔ عبید یول کا عقیدہ تھا کہ حق تعالی نے وم علیہ السلام کے جمد میں پھر دور سے انبیاء کے اجباد میں اور پھر علی این الی

طالب كاجم ليا\_

اساعیلیوں کے نزویک امام ظاہر بھی ہوتے میں اور باطن بھی۔ شیعہ اثناء عشر یہ بارہ لامول کو مانتے ہیں۔ اساعیل کتے ہیں کہ بارہ الامول کی کوئی قید نہیں۔ امام بے شار ہو سکتے ہیں۔ اساعیلیوں کا محتیدہ ہے کہ امیرالمومنین علی مرتضی، امام حسن مجتی، امام حسین، امام زین العصدين، لهم محمه باحرور ام جعفر صادق كے بعد جناب اساعيل ساتويں امام تھے كيكن يہ سات ال**ہ خلبے تھے۔ بھر ان** کے بعد تمین امام باطن گزرے جو عالم کا نئات میں نمودار نہیں ہوئے۔ البيته كن كے نتيب جو تعداد ميں بار ہ بارہ ہوتے تتھے۔ علا نيہ آئت خلق ميں مصروف رہے۔ اسائيليد ئے نزو کی یہ تمن امام مخفی تھے۔ پہلے منشور بن محمد مکتوم، دوسرے جعفر مصدق، تیسرے خیب ان کے بعد سے محرآئم فاہر کاسلسلہ شروع ہوا۔ جن میں سب سے پہلا عبیداللہ مهدی، دوسرا ابوالقاسم لقب بہ قائم اللہ۔ اس طرح بارہ دوسرے خلفاء کے نام گنوا کر چودہ عبیدی فر ہزواؤں کو آئمَہ دین کی حیثیت ہے شار کرتے ہیں۔ عبیداللہ کے ایک جانشین معز عبیدی نے عَم و**يا تَمَا**كَ خَطِيبٌ خَطِيول مِين بِهِ الفاظ كماكرينِ اللَّهُمَّ صلِ على محمد المصطفى وَعَلى ا على مرتضى بي فاطمة البتول وعلے الحسن والحسين سبطا الرسول وصل على الائمة أباء امیرالمؤمنین المعز بالله اور اوان میں حَیَّ اخیر الْعَمَل ایزاد کیا گیا۔ عبیدیوں کی حکومت کے باعث معراور شام میں خوب رفض کھیلا، یہال تک کہ منادی کی گئی کہ نماز تراو تح کمیں نہ پڑھی جائے سیو ملی لکھتے ہیں کہ عبید یول کی خلافت صحیح نہ تھی۔ ان کی خلافت کے غیر صحیح ہونے کا · سب سے پملا ثبوت یہ ہے کہ وہ زندیق و ملحد تھے۔ انہی کے عمد حکومت میں انبیائے کرام کی **ثان میں دریدہ دبنی کی گئی۔ شراب مباح ہو گئی۔ تجدے کرائے گئے۔ عبیدی خاندان میں جو** عبد مب سے بہر گزراہے وہ بھی ایبارافضی تھاکہ جس نے پینمبر خداعظی اور اصحاب کو **گالیاں** دینے کا حکم دیا۔ طاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی نہ بیعت جائز متمی اور نہ امامت صحیح متمی لور اگر یہ صحیح المستیدہ مسلمان ہوتے تو بھی ان کی خلافت صحیح نہیں تھی کیونکہ انہوں نے ایسے وقت میں لو کول سے بیعت لی جبکہ ایک ایبا خلیفہ جس سے پہلے بیعت کی جاچکی تھی، موجود تھا۔ ایک وقت مر دولاموں کی بیعت مائز نسیں۔ جس سے پہلے بیعت ہو چک ہووہی جائز ظیفہ سمجما مائے گا۔ فصل 2- عبيدي سلطنت كا قيام

تیمری صدی کے اوافر میں اساعیل جماعت کا سب سے متاز رکن عبیداللہ کا باپ محمد حیب قفد یے صلح محمل کار بنے والا تقلد اس کی زندگی کی عزیز ترین خواہش یہ محمی کد کسی طرح سعنت کی واقع علی ذالی ستک اس کا آفاب دیت زوال پذیر تعالور چاہتا تھا کہ ویز سے رفعت ا و نے سے پہلے عبیداللہ کو آسان عروج پر پہنچا جائے چائیے۔ اس نے اس قرض سے تعلیوں پی يره پيکننه و تر دن کرد پاکه دبيراند مدد ق موجود بر محد مبيب د کچه د باخا که عرب، عراق پادسد ایٹیائے وہ سرے ممالک ٹال آہم سلوے کا خواث کی طرح ہے را تعلی ہو سکا۔ اس لیے اس کی آتھریں بار بار افریقہ کی طرف اٹھوری تھیں۔ اسانی تاریخوں میں افریقہ سے بھیشہ تلکی افریقہ مراہ دو تاہے۔ جس کے تین جسے ہیں۔ مغرب او کئی جس بیں تونس، قیروال اور غرابلس واتع ہیں۔ مغرب اوسط جس بھی تلسان وغیر واسعیار دانتج الجزائز واخل ہیں۔ معرب اقتعلٰی جس ش فائ، مراکش، طوال وغیرہ عاقد شامل ہے۔ محد مبیب کو ٹائی افریقہ علی آلیام سفاحت کے کامیاب او نے کی اس کے زیاد واسید حتی کہ بیا علا چیشہ چھوٹے مدجیوں کا جا، والای اور ند آی اختاافات كالكواره وبالبير ويريول كاضعيف الاحقادي ورقوطات يهندي براهم كالكاووزيدقد ئے قبول کرنے کیلئے آبادہ ہالی گئی ہے۔ نکلاس ور ہنمائی کے جس دکا تدار کا سینے و ملن عمل کوئی رِ مان مال زاہو تا تو اوہ چھی آفریند کے برم بھی جس جاکر قسمت آزمائی کر تا۔ وہاں لوگ اس کو ہا تھول باتھ لینے اور اس کی تحریک جدید کا تمایت مرجو تی ہے قیر مقدم کیا جاتا۔ اس کے علاوہ ہریر کا علاقہ مرکز خلافت بغد لوسے بہت دور تھا کار بہائی کے باشندے جنگھ کی اور شورہ پیشن میں شروآفال ہے۔ اس کے علائے مباہد اللہ کی خودمرک سے پیشر افحاض فرائے کیونکہ شکل افریقہ کو بود کا طرح زیر تقدار رکھنے کا خرع اور اعراف کنوس وہاں کے مداخل سے بدر جدازا تد ر دنیا قبلنہ مکن وہ اس ہے جس کی سا پر لوگول نے باہر سے جاکر وبال ملا کی ہو کی خود مختار مناطقیمی ہ تم کر لیم۔ جر صیب کو کمی ایسے آدی کی علاقی متمی جرافرینڈ جاکر اس کے پیچا میں حد مدی ك كل ش يرجاد كرے چناني ايك دقد ايك تمايت ذين اور موشيد و جالاك مريد او عبدالله حن بن احد اس سے بینی ج متعاد کار ہے والا تھا۔ او مجد فیڈ تہام دوسرے منات میں یک قا البناغة بي تعليم كي س على بيمو كي متى . محد صبيب كويتين جواكد أثر الروك قريبت كي جائة تو ان سے مقعہ داری ہونکی ہے ہوانے اس یک اسامیل عالم ابوع شب کے حوالے کیار یہ محض رکھ زمانہ ال کے زیر تربیعت مرب جب قارع الحسیل ہومی تو محد حبیب نے او حوشب کو خعم دیا کہ ابوعیداٹ کو تمام تشبیب وفراز شمجا کر افریقہ روائد کیا جاستے تاکہ دہاں اوکوں کو جیدائد کی معدویت کی و خومت و ہے۔

ابوعبدالله كاعزم افريقه --

ا ہو حوشب نے ابو عبداللہ کو کئی حاجیوں کے عراد مک معظمہ روانہ کیا اور عبداللہ ان ابوطا حصن کئی اس کے ساتھ کرویا اور روانہ کرتے وقت بیست کچھ روہیے ہیں۔ ویک اس عبداللہ اور عبداللہ نے موسم جج میں کم معظمہ پنج کر افریقہ کے تجان کا پنہ لگایا اور انہی میں جاکے فصر ے۔ یہ لوگ ابو عبداللہ کے زہد و تقویٰ کو وکھ کر اس کے گرویدہ ہو گئے۔ اس کی صحبت میں آ آگر پیٹھنے گئے لور جویائے حال ہو نے آخر انہوں نے لوچھاآپ کا ارادہ یہاں ہے کہاں جانے کا ہے؟ لور ابو عبداللہ نے لان پر اپنا اراوہ طاہر نہ کیا لور اپنی منزل مقصود کو مخفی رکھ کر کہنے لگا۔ "مصر جاؤں گا" یہ جواب سن کر وہ خوش ہوئے کہ فیر مصر تک توایعے نیک نفس اور زاہد مخفی کا ساتھ رہ کے اب ابو عبداللہ ان لوگوں کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں بر فیقان سنر سے باتوں باتوں میں ان کے شروف، ان کی سر زمین، ان کے قبا کول ان کی حکومت کیسی ہے؟" سنر سے باتوں باتوں میں ان کے شروف، ان کی سر زمین، ان کے قبا کول اس کی حکومت کیسی ہے؟" مناوں نے کہ "میں سلطان می اطاعت شمیں کرنی پڑتی اس لئے کہ وہ ہم سے دس دن کی ماندت پر رہتا ہے"۔ یو چھا" لور تمہارے لوگ اسلیہ سے بھی کام لیتے ہیں؟" انہوں نے کہا" اور اس کے صالات پوچھا ہوا مصر بنچا۔ یہاں مان عقیدت کیش ہمر ابوں سے رخصت ہوئے لگا۔ انہوں نے پوچھا ہوا مصر بنچا۔ یہاں ان عقیدت کیش ہمر ابوں سے رخصت ہوئے لگا۔ انہوں نے پوچھا "آپ کس غرض سے مصر ان عقیدت کیش ہم آپ کی خدمت کریں گے "الغرض ابو عبداللہ نے جب ان سے خوب اصرار کرالیا توساتھ جانے پر راضی ہوگیا اور ان کے ہمراہ کتامہ کی راہ کی۔

کتامه میں ورود: –

اجرت كرنى پڑے گی۔ اخيار لوگ ان حضرت كے ناصر ورد گار ہوں كے اور يہ وہ لوگ ہوں كے اور يہ وہ لوگ ہوں كے جن كا نام لفظ المجتمدات ئے نكا ہوگا۔ اس لئے ججھے اميد ہے كہ انمى اخيار لوگوں كى بستى "فح الاخيار" ہوگى اور وہ اس كے گرويدہ ہو گئے اور اس نے طرح طرح كر شے اور شعبد د كھا الاخيار" ہوگى اور وہ اس كے گرويدہ ہو گئے اور اس نے طرح طرح كر شے اور شعبد د كھا كے مكاشفات وكر لهات كى شهرت دور دور تك ہوگى اور اطراف وجوانب سے الل بر ہرآ آ كے اس كے مكاشفات وكر لهات كى شهرت دور دور تك ہوگى اور اطراف وجوانب سے الل بر ہرآ آ كے اس كے ہاتھ جو سنے گئے۔ اب ابو عبداللہ اور عبداللہ نے لوگوں كو يہ تلقين شروع كى كه رسول خداللہ نے ہوگى اور اطراف وجوانب سے المارت كى وصيت خداللہ فرائى تھى جس سے صحابہ نے (عياد اباللہ) اغراض و عدول كر كے على كے سوا دوسروں كو خليفہ فرمائى تھى جس سے صحابہ نے (عياد اباللہ) اغراض و عدول كر كے على كے سوا دوسروں كو خليفہ مالا تكه صرح بهتان ہے اگر فدا كے ہرگزيدہ رسول نے حضرت على كے حق ميں وصيت فرمائى موتى كى بهتان ہے اگر فدا كے ہرگزيدہ رسول نے حضرت على كے حق ميں وصيت فرمائى موتى كى بهتان ہے اگر فدا كے ہرگزيدہ رسول نے حضرت على كے حق ميں وصيت فرمائى موتى كى بهتان ہوتى كى بهتان ہوتى كى بهتان ہوتى كى بهتان كے ہرگزيدہ رسول نے حضرت على كے حق ميں وصيت فرمائى موتى توكسى كى بهتان ہوتى كى بهتان كے ہرگزيدہ رسول نے حضرت على كے حق ميں وصيت فرمائى

"ابو عبداللہ نے لوگوں کو ہتایا کہ علیؓ نے اپنے مینے حسنؓ کو، پھر حسنؓ نے اپنے بھائی حسینؓ كو، حيين في اين فرزند على معروف به زين العلدين كو، زين العلدين في اين فرزند محمه باقر کو، محمہ باقر کے اپنے بیچ جعفر صادق کو، جعفر صادق نے اپنے بیٹے اسمعیل کو، اسمعیل نے اپنے مینے محر مکتوم کو، محمد مکتوم نے اپنے بیٹے جعفر مصدق کو، جعفر مصدق نے اپنے بیٹے محمد صبیب کو اور محمد حبیب نے اینے فرزند گرامی عبیداللہ مهدی کو اپناو صی اور سریر خلافت کا جانشین اور وارث مقرر فرمایا تھا" علائے کتامہ جمع ہو کر ابو عبداللہ ہے مناظرہ کرنے کو آئے اس نے مناظرہ ہے انکار کیا۔ اس کے باوجو و زوداعتقاد عوام اس کے بھر سے میں آگئے۔ آخر آتش فساد مشتعل ہوئی مگر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب ابو عبداللہ اور عبداللہ نے وقت بے وقت لومکوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ "حضرت مهدی موعود علیه السلام نے ہم کو اس جگه قیام کرنے کی تلقین کی متمی اور وہ عنقریب خروج کیا جاہتے ہیں۔ ان کے معین انصار وہ لوگ ہوں گے جو اپنے زمانہ کے اخیار ہوں گے۔ ان کے انسار کا نام لفظ کمان سے مشتق ہے جو صاف طور سے ظاہر نہیں فرمایا۔ مگر قرینہ یہ کہا ہے کہ غالبًا یمی اہل کمامہ ہول گے "اب ابو عبداللہ کا اثرون بدن زیادہ پر صنے لگا۔ جب اس کے اقتذار کی خبر امیر افریقہ ابراہیم بن احمد بن اغلب کو ہوئی تواس نے شہر میلہ کے عامل کو لکھ کر اس کی کیفیت دریافت کی۔ عامل نے لکھ بھیجا کہ ''وہ بالکل معمولی سا شخص ہے۔ اس قابل نہیں کہ ﴿ حضور اس کا کچھ خیال فرمائیں۔ وہ موٹا جھوٹا لباس پہنتا ہے اور لوگوں کو نیکوکاری اور زہدو تقویٰ اور عبادت اللی کی تاکید کیا کرتا ہے'' یہ جواب سٰ کر فرمانروائے افریقہ مطمئن ہو گیا۔ اب ابوعبداللہ اثریمال تک بڑھا کہ حاتم بربر کے احکام بے اثر ہونے لگے لیکن اس کے بعد ایسے

اسباب پیش آے کہ اہل کتامہ میں ابو عبداللہ کے خلاف سخت جذبہ عناد پیدا ہوااور اکثر لوگ اس کے جانے کے قبل پر متفق ہوکر اٹھر کھڑے ہوئے یہ دکھے کر ابو عبداللہ روبوش ہوگیا گر اس کے جانے کے بعد لوگوں میں باہم سر پیٹول ہونے لگا۔ اس شورش کی اطلاع حسن بن ہارون نام ایک شخص کو ہوئی جو کتامہ کے آگام و معززین میں سے تھالور ایک دولتند مخض تھا۔ اس نے فورا ابو عبداللہ کو اپنی تمایت میں لے لیا لور اس کی طرف وار کی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب حسن بن ہارون اور ابو عبداللہ ابو عبداللہ دونوں جا کر شر ناصرون میں مقیم ہوئے۔ جہاں ہر طرف سے قبائل اس کی زیارت کو آئے لئے لور اس کی شان و شوئت دن بدن یو سے گئی۔ خصوصا اس لئے کہ حسن بن ہارون کا سا کر سے ساتے کا ایس کی ایون کا ساکر کیس اس کا ایس کی ایون کا ساکر کیس اس کا ایس کی ایون کا ساکر کیس اس کا ایس کی شان و شوئت دن بدن بدن یو سے گئی۔ خصوصا اس لئے کہ حسن بن ہارون کا ساکر کیس اس کا ایس کو ایس کی شان و شوئت دن بدن بدن بوجہ کئی۔ خصوصا اس لئے کہ حسن بن ہارون کا ساکر کئیس تھا۔

### ابوعبدالله كاعروج واقبال :-

ابو عبداللہ نے سب ہے پہلے سوارول کار سالہ تھرتی کرنا شروع کیااور ان کی سیہ سالار ی حسن بن ہارون کو و**ی**۔ اب ابو عبداللہ نے روبو شی کی نقاب الٹ وی۔ میدان میں سامنے آیا اور مخالفوں کے مقابل اشتہار جنگ دے دیا۔ مختلف لڑا ئیاں ہو نمیں جن میں ہمیشہ وہی فتح مند ہو تار ہا اور ان لڑا ئیوں میں لوٹ کا مال جمع کرتے کرتے ناصرون میں بہت وولت جمع کرلی۔ اب اس نے مخالفوں کے آئندہ حملوں ہے محفوظ رہنے کیلئے ناصروں کے گر داگر د خندق کھود لی اور پوری طرح جنگی تیاریاں کرلیں اور ازروئے معاہدہ عام الل کمامہ و بربر کا حاکم بن گیا۔ اب وہی ابو عبداللہ اساعیلی جو کہ اجنبی ما اور شکتہ حال مسافر کی شان ہے اس سرزشن میں دارد ہوا تھا۔ اپن حکت عملی سے ایک چھوٹا سا فرمازوائن گیا۔ کامیابول سے اس کا ایبا حوصلہ یوحاکہ شربیلہ پر جو تاجدار افریقہ کے ایک نائب کا متعقر حکومت تھا حملہ کر کے اس پر تبغیہ کرلیا۔ جب اس واقعہ کی خر امیر افریقہ او اہیم بن احمد کو ہوئی تو این بھادر سے احول کو قیروان سے وس برار فوج کے ساتھ اس کی سر کوئی کیلئے روانہ کیا۔ ابو عبداللہ نے شہر ہے نکل کر مقابلہ کیالیکن شکست کھائی اور میدان چموز کر بھاگا۔ احول نے تعاقب کیا۔ ابو عبداللہ نے یمال سے بھاگ کر کوہ ایجان کارات لیا۔ شامی تشکر اس کے تعاقب میں چلا جاتا تھا کہ ایکا یک شدید ہر ف باری شروع ہوگئی۔ جس کے باعث احول کو تعاقب ہے وستبردار ہونا بڑا۔ اس نے ابو عبداللہ کو بہاڑوں میں چھوڑا اور خود ا و مبداللہ کے متعقر شنر ناصرون پر چڑھ گیا۔ اس کو فتح کر کے لوٹا اور آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیا۔ اس طرت اس کے شہر میلہ پر بھی دھاوا کر کے اس کو غارت کیااور جب دیکھا کہ ابو عبداللہ کا کوئی ر فتی اور طرف وار منسل ملکا، قیروان واپس چلا گیا۔ اس معرکہ کے بعد ابو عبداللہ نے کوہ ابجان میں ایک شر آباد کر کے اس کا نام دارالجر ۃ ر کھا۔ اس اٹنا میں امراہیم بن احمہ والی افریقہ نے وفات

پائی اور اس کی جگہ پر ابوالعباس افریقہ کا فرماز وا ہوا گر تھوڑے ہی روز میں اس نے ہمی ملک عدم کی راہ لی۔ اب زیادۃ الله کو افریقہ کی گورنری مرحت ہوئی۔ زیادۃ الله نمایت عیاش، ہوا پرست اور امور سلطنت سے غافل تھا۔ اس بدخت نے احول کو محض اس خیال پر کہ مبادا مخل عیش و راحت ہو قتل کرنے کا اراوہ کیا چانچہ جب احول ایک ہماری نشکر مرتب کر کے ابوعبدالله کی گو شائی کیلئے اس کے قریب پڑا ہوا تھا تو زیادۃ الله نے اسے حیلہ و کمر سے طلب کر کے تن کر ڈالا۔ ابوعبدالله کی طرف سے عبیدالله کے قدوم افریقہ کی درخواست: -

محمر صبیب نے اپنی وفات کے وقت امارت و امامت کی اینے مید اللہ کے حق میں وصیت کی اور اس سے کما "میرے نور عین! تم ہی مهدی موعود ہو۔ میرے بعد تم جرت بعیدہ کرو گئے۔ طرح طرح کے مصائب وآلام کا سامنا کرنا پڑے گالیکن صبر واستقلال کو اپنار فیش راہ مانا" غرض محمد صبیب کے انقال کے بعد عبیداللہ نے زمام امامت اینے ہاتھ میں لیکر اینے داعیوں کو ذور زور بھیجا۔ اننی ایام میں ابو عبداللہ نے اہل کتامہ کا ایک خط مبیداللہ کے پاس روانیہ کیااور اپنے فتوحات کی اطلاع دیکریہ ظاہر کیا کہ ہم لوگ آپ کے قدوم مصت لزوم کیلئے چھم مراہ ہیں۔ جلد تشریف لا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ خبریں بغداد پنچیں۔ خلیفہ معتمٰی عباس نے عبیداللہ ک گر فاری کا حکم دیا۔ عبیدالله فرمان خلافت کی اطلاع یاتے ہی این بیٹے نزار کو ساتھ لیکر بھاگ کھڑا ہوا۔ عبیداللہ نے سرزمین حمص سے نکل کر مغرب کا راستہ لیا۔ لڑکے کے علاوہ خدام و اصحاب کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ یہ لوگ طے منازل کر کے مصر پہنچے۔ عبداللہ سوداگروں کا لباس پینے ، سر زمین مصر میں داخل ہوا۔ان د نوں عیسیٰ نوشر ی خلیفہ بغد اد کی طرف سے مصر کا گورنر تھا۔ اس اثناء میں خلیفہ معتمی باللہ عباس کی طرف سے عبیداللہ کی گر فراری کا فرمان بھی عامل مصر کے نام پہنچ گیا۔ عیسیٰ نوشری کے کسی مصاحب نے عبیداللہ کو اس سے مطلع کر دیا۔ عبیداللہ اپنے رفقاء و خدام کو لئے ہوئے وہاں سے نکلا گر انفاق سے خود نوشری سے ملا قات مو گئی۔ نوشری اس کی صورت شکل جال دھال ہے تاز گیا کہ مونہ مو عبیداللہ ی ہے فوراً گرفتار كرليار ات ين دويس مو گئ وستر خوان يحمار نوشرى نے عبيدالله كو كھانے كيليے كهار اس نے روزہ کا عذر کیا۔ نوشری نے باتوں باتوں میں عبیداللہ سے حقیقت حال دریافت کرنے کی کوشش کی گر ناکام رہا۔ عبیداللہ نے اے ایسے فقرے دیئے کہ نوشری کواس کے بے خطا ہونے کا یقین ہو گیا۔ نوشری نے ابھی عبیداللہ کو رہا نہ کیا تھا کہ اس کا بیٹا ابوالقاسم نزار اپنے شکاری کتے کو ڈھونڈ تا ہوا آپنچا۔ نوشری نے دریافت کیا ''یہ کون ہے؟'' بتلایا گیا کہ ''یہ عبیداللہ کا بیٹا ہے۔ نوشری نے اس سے بید خیال قائم کیا کہ اگر بیہ مخص ظافت کا امیدوار ہو تا تو اس کا بیٹا شکاری کئے

کی تلاش میں موت کے منہ میں نہ چلاآتا۔ عبیداللہ کو رہا کردیا۔ عبیداللہ مصر سے بھلت تمام مسافت کرنے لگا۔ راہ میں طاحونہ کے مقام پر قزاقوں سے سابقہ پڑگیا۔ کل مال واسباب لوٹ لئے گئے جن میں چند کتابیل طاحم کے متعلق تحمیل جو اس کو اباعن جدد وراشت میں کمی تحمیل۔ ان تابوں کے تلف ہونے کا عبیداللہ کو خت صدمہ ہوا۔

عبیداللہ کوچ کرتا ہوا طرابلس پہنچا۔ عبیداللہ نے بہال ہے ابوالعباس برادر ابو عبداللہ کو کامہ کی طرف روانہ کیا چائی کی کامہ جاتے ہوئے قیروان پہنچا۔ زیادہ اللہ گورز افریقہ کو ابوالعباس کے پہنچنے ہے قبل بی ان واقعات کی اطلاع ہو چکی تھی۔ اس نے دہقانوں کی وساطت ہے اسے گر فار کر کیا۔ اس ہے عبیداللہ کے حالات دریافت کئے۔ ابوالعباس نے بتلانے ہے انکار کیا۔ نیادہ اللہ نے انکار کیا۔ نیادہ اللہ نے انکار کیا۔ نیادہ اللہ نے بی فال دیا۔ اور عالی طرابلس کو عبیداللہ کی گر فاری کا علم بھیا۔ بیہ خبر کی طرح عبیداللہ کے گر وہ طرح عبیداللہ کی بی گائی بھی ہوں کہ کر سلجماسہ کا قصد کیا۔ یبال ائن مدورا کے گروہ والے تھے۔ انہوں نے عبیداللہ کی بی کا کی بھی کی اور عزت و احترام ہے تصرایا۔ اس اثنا میں حاکم سلجماسہ کے نام زیادہ اللہ کی وساطت سے ظیفہ منتقی کا فرمان آپنچا۔ جس میں لکھا تھا کہ "بیہ خص مہدویت کا مد کی ہے۔ اس کی طبلی کے خطوط کامہ سے آرہے ہیں۔ اس گر فار کر کے فورا قید خانہ میں ڈال دو"والی سلجماسہ نے عبیداللہ کو گر فار کر کے قید کانہ میں ڈال دو"والی سلجماسہ نے عبیداللہ کو گر فار کر کے قید کانہ میں ڈال دو"والی سلجماسہ نے عبیداللہ کو گر فار کر کے قید کر دیا۔

### ابوعبدالله كاسلسله فتوحات: -

زیادة الله گورز افریقہ نے پہلے تو کھے خیال نہ کیا گین ابوعبداللہ کی بر هتی ہوئی جمعیت اور باد افریقہ کو اپنے حوزہ تصرف سے نکلتے دکھے کر ذرا جو کتا ہوا اور اپنے ایک عزیز امراہیم من تحفیق کو امیر لشکر مقرر کر کے چالیس بزار فوج کے ساتھ اس کی طرف ردانہ کیا۔ اس مہم میں چیدہ چیدہ پہنچ کر مقسر گیا۔ اس مہم میں چیدہ پاکر بہاڑی ایک بلد چوئی پر چڑھ کیا اور اچھی طرح مورچہ بد ہو گیا۔ ابراہیم کال چھ مینے تک اپنا لشکر لئے ہوئے ابوعبداللہ کے اتر نے کے انظار میں دامن کوہ میں پرار ہا آخر مجبور ہو کر ساتویں ممینہ شر کرمتہ پر حملہ کردیا کیونکہ یمال بھی ابو عبداللہ کی تھوڑی می فوج رہتی تھی۔ پر چہ نویوں نے ابوعبداللہ کو ابراہیم کے لشکر پر جنون مار نے کو جمجے دیا۔ ایراہیم کے الشکر پر جنون مار نے کو جمجے دیا۔ ایراہیم کے ہوئی کرمتہ تک جنیخے بھی نہیں پیا تھا کہ ابو عبداللہ کے سواروں نے چھاپ مارا۔ امراہیم کے ہوئی و حواس جاتے رہے اور کمال بے سروسامانی سے بزیریت اٹھا کر قیروان کی طرف تھاگا۔ ابو عبداللہ نے سرور کو تعقید اللہ کی خدمت میں ردانہ کیا جو اس وقت سلجماسہ کے طرف تھاگا۔ ابو عبداللہ نے سرور کا کہ جو سرور کے اس خطرف تھاگا۔ ابو عبداللہ نے سرور کا کہ جو سرور کی تو تعبداللہ کی خدمت میں ردانہ کیا جو اس وقت سلجماسہ کے طرف تھاگا۔ ابو عبداللہ نے سرور کا کہ ایک محت میں ردانہ کیا جو اس وقت سلجماسہ کے خواب کے ابور کیا کہ کا کہ کی خدمت میں ردانہ کیا جو اس وقت سلجماسہ روانہ کیا خواب کیا۔

تھااور یہ ہدایت کر دی تھی کہ جس طرح ممکن ہو یہ خط عبیداللہ مہدی تک پہنچاؤ۔ چنانچہ قاصد نے سلجماسہ پہنچ کر قصابوں کا بھیں بدلا اور گوشت چینے کے حیلہ سے قید خانہ میں داخل ہو کر اس کو ابو عبداللہ کا خط دیا۔ ابو عبداللہ اس مهم سے فارغ ہو کر شهر طبیہ کی طرف بڑھااور ایک مدت تک اس کا محاصرہ رکھنے کے بعد اس کو فتح کر کے شہر بلز مہ کا رخ کیا۔ اہل بلز مہ نے مقابلہ کیا۔ ا بو عبداللہ نے اس کو بھی منخر کر لیا۔ زیادۃ اللہ والی افریقہ نے ان واقعات ہے مطلع ہو کر ایک جرار لشکر ہارون طبنی کی سر کردگی میں روانہ کیا۔ طبنی نے شہر وار ملوک ہر فوج کشی کی۔ دار ملوک کے باشندے اس سے پیشتر ابو عبداللہ کی اطاعت قبول کر لی متنی اور اے اپناامیر تسلیم کر لیا تھا۔ طبنی نے دار ملوک کی شہر پناہ کو منمد م کیا اور ہز ور شمشیر شہر پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ابو عبداللہ کی طرف برحا۔ راہ میں ابو عبداللہ کی محقق فوج سے لم بھیر ہوگئ۔ عبداللہ کی محقق فوج مر غوب ہو کر بے تر تیمی اور ابتر ی کے ساتھ کھا گئے گی۔ جب ابو عبداللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تووہ خاص بیام اجل کی طرح طبنی کے سر پر آپڑا۔ طبنی کی فوج بے لڑے ہمڑے تھاگ كمر كى مولى اى واروكير ميس طبنى نے غنيم كے باتھوں سے جام اجل في ليا۔ ابو عبداللہ نے کامیابی کے ساتھ شر نمینی پر بھی تبغیہ کرلیا۔ اس واقعہ سے زیادۃ اللہ سانٹ کی طرح بل کھانے لگا اور ایک بہت بوالشکر مرتب کر کے 295ھ میں ابو عبداللہ پر حملہ کرنے کے قصد سے روانہ ہوا۔ جب اربس اور بعض مصاحبوں نے یہ رائے دی کہ آپ بذاتِ خاص ابو عبداللہ کے مقابلہ پر نه جائيے كيونكه اگر خدانخواسته نتيجه خاطر خواہ نه نكلا تو بهم لوگوں كا كوئى ملجا، وماوىٰ نه رہ جائے گا۔ زیادۃ اللہ نے اس رائے کو پند کیا اور لشکر کو اینے ایک عزیز اہر اہیم بن ابواغلب کے ماتحت ابو عبداللہ کے مقابلہ میں بھیج کر خوو دارالحکومت قیروان کو مراجعت کی۔

#### سلطنت بىنى اغلب كا زوال: -

ابو عبداللہ کو اس کی خبر لگ گئی۔ فوراباغایہ پر دھادا کردیا۔ عامل باغایہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابو عبداللہ نے شہر پر قبضہ کر کے اپنی کا میائی کا پر چم گاڑ دیا۔ اس کے بعد عنان توجہ شہر مرباجنہ کی طرف چھیر دی۔ اہل مرماجنہ نے قبضہ دینے ہے اعراض کیا۔ آخر لڑائی تک نوست پنجی اور والی مرماجنہ مارا گیا۔ ابو عبداللہ نے شہر پر عمل و و خل کر کے نیقاش کی طرف قدم برصایا۔ اہل بیقاش نے اطاعت کر کے شہر سپر دکر دیا۔ نیقاش کے مفتوح ہونے پر ہر طرف سے برصایا۔ اہل بیقاش نے دخوف جال حاضر ہوکر گردن اطاعت جمکا الن کی درخواسیں آنے لگیں۔ بہت سے قبائل نے خوف جال حاضر ہوکر گردن اطاعت جمکا دی۔ ابو عبداللہ نے سب کو امان دی اور چند افسرول کو ان بلاد کا انتظام سپر دکر کے خود ایک و شتہ فوج کے ساتھ مسیانہ کا رخ کیا۔ یہ مقامات

کے بعد دیگرے بلا جگ و قبال معتوح ہوتے گئے۔ اہر اہیم بن ابی اغلب نے ان واقعات کی خبر اس بھی سی۔ اس نے یہ خیال کر کے کہ ر قاوہ بھی زیادۃ اللہ والی افریقہ اقامت گزین ہے لیکن اس کے پاس کوئی یوا فیکر ضمی ہے۔ اس سے ر قاوہ کی طرف رخ کر دیا۔ ابو عبداللہ ر قاوہ ہے رق کی طرف رخ کر دیا۔ ابو عبداللہ ر قاوہ ہے رق کی طرف رخ کر دیا۔ ابال قسلیلہ نے ابان حاصل رخ چیر کر قسلیلہ کی طرف مواجعت کی طرف مراجعت کی شرح والے کر دیا۔ ابو عبداللہ نے قسلیلہ پر عمل و د خل کر کے باقابیہ کی طرف مراجعت کی ور فیکر کے ہوئے ہوئے کی جانب مراجعت کی۔ ابد اہیم بن اغلب ہو وائی آفریقہ کا افر ابلی تھا، میدان خالی پر بھوؤ کر کوہ اعجان کی جانب مراجعت کی۔ ابد اہیم بن اغلب ہو اور فیکن افریقہ کو جامرہ میں لے لیا۔ ابو عبداللہ نے ایک المور فی کر بارہ میں کی طرف کوج کیا۔ ابد اہیم اپنی کا میائی ہوئی۔ گو اہر اہیم بی فوج کی جمید سے مایو س بو کر امریس کی طرف لوٹ آپ کے میان لوائی ہوئی۔ گو اہر اہیم نے فوب واد شباعت ارس کے قریب ایک میدان میں نمایت گھسان لوائی ہوئی۔ گو اہر اہیم نے فوب واد شباعت وی گر ایس کے دی ہو ایس کے دو بوا۔ ابو عبداللہ ارس کے دی کے دی ہو گئے پر مجبور ہوا۔ ابو عبداللہ ارس کے قریب ایک میدان ہوئی۔ گو ایر اہیم نے فوب واد شباعت کی جان و مال اور ناموس کو لکر ایس کی فارغ ہو کر شہر ادبس میں واضل ہوا۔ اہل سنت و جماعت کی جان و مال اور ناموس کو لکر ایس میاح کر ویاور وہال ایک جبانہ روز قبل عام کا بازاد گرم رہا۔

جب ان زہرہ گداز حوادث کی اطلاع زیادۃ اللہ ولئی افریقہ کو ہوئی تو وہ حواس باختہ رقادہ عمر کو ہماگا۔ اہل رقادہ نے اپنے حکر ان کو ہما گئے ہوئے پایا تو انہوں نے ہمی سر اسمہ وار قیروان اور سوسہ کارخ کیا۔ بد معاش اور آوارہ مزاج عوام نے بنی اغلب کے محل سرائے کو لوٹ قیروان اور سوسہ کارخ کیا۔ بد معاش اور آوارہ مزاج عوام نے بنی اغلب کے محل سرائے کو لوٹ لیا۔ انہ ہم من ابو اغلب نے قیروان پنچ کر وار الماراۃ میں قیام کیا۔ روساء شراور امراء مملکت کو جع کر کے اضیں ابو عبداللہ کے خلاف انھار نے کی کو شش کی اور ان سے مال و زر کی مدد ما تھی۔ انہوں نے معذرت کی اور کما کہ ہم عام تجارت پیشہ لوگ ہیں۔ ہمارے پاس اس قدر مال و زر کی اس میں انہوں نے معذرت کی اور کما کہ ہم عام تجارت پیشہ لوگ ہیں۔ ہمارے پاس اس قدر مال و زر کمال ہو گئیں کہ و جدل سے ہمی مطلق نے ہم ہو ہیں کہ دشن کہ دشن نے لاگر ہی آئے۔ یہ لوگ وار الماراۃ ہی کہ دشن کے فراد کی اب میں وہاں سے نکال دیا۔ ایم انہوں کو اس گفتگو کا علم ہوا تو دار المارۃ پر ٹوٹ پڑے اور ایم انہوں کو اس کھتگو کا علم ہوا تو دار المارۃ پر ٹوٹ پڑے اور ایم انہوں کہ باتھ پیر لھے۔ گر بنی اغلب کا سازہ تو اس انہوں ہو بہ تھا ہوا تو دار اکی خبر سے۔ گر بنی کے ہم جو گئے ذلت ور سوائی کا سامنا ہوا۔ جو نمی ابو عبداللہ نے زیادۃ اللہ کے فراد کی خبر سی۔ رقادہ کی طرف کو چ کر دیا۔ ائل قیروان طنے کو ہر ھے۔ ابو عبداللہ نے سب کو اہان ، کی ادر میں۔ کی طرف کو چ کر دیا۔ ائل قیروان طنے کو ہر ھے۔ ابو عبداللہ نے سب کو اہان ، کی ادر میں۔ کی طرف کو چ کر دیا۔ ائل قیروان طنے کو ہر ھے۔ ابو عبداللہ نے سب کو اہان ، کی ادر میں۔ کی طرف کو چ کر دیا۔ ائل قیروان طنے کو ہر ھے۔ ابو عبداللہ نے سب کو اہان ، کی ادر میں۔

احرّام سے پیش آیا۔ ابو عبداللہ نے رقادہ کے محل اور امراء، دولت کے مکان اہل ضرورت پر الشیم کردیتے۔ لوگوں نے آتش جگ کے فرو ہونے پر اپنے اپنے شہرول کو مراجعت کی۔ ابو مبداللہ نے تمام شہرول میں عمال مقرر کے۔ جدید سکے مسکوک کرائے جن کی ایک طرف بلفت خیفۂ الله اور دوسری طرف تفرّق اغداء الله تصولیا۔ آلات و حرب پر عدہ فی سنبیلِ الله کندہ کرایا ور گھوڑوں کی رانوں پر آلملك للهِ۔

### عبيدالله محيثيت مهدى اميرالمونين :-

جب ابو عبد الله نے افریقہ پر کسیں تو برور شمشیر اور کسیں حکت عملی ہے عمل و دخل کر اور کسیں حکت عملی ہے عمل و دخل کر ہو۔ تو اس کے پاس ر قادہ آگیا۔ ابو عبد الله اس کو دکھے کر بہت خوش ہوا۔ ابو عبد الله نے اپنے بھائی ابو العباس اور ابازا کی کو افریقہ میں نائب مقرر کیا۔ اور خود فوج کو حرکت وے کر بلاد مغرب کا رخ کیا۔ ابو عبد الله کے خروج کرتے ہی ملک مغرب میں شملکہ بھے گیا۔ بر عبد الله کا ایسا ہول سمیا کہ اس کے خوف ہے اور مرک ملے اور اکثر نے طوعاً یا کر ہا اطاعت کی گرون جمکا دی۔ کے خوف ہے اور حر اوحر سرک ملے اور اکثر نے طوعاً یا کر ہا اطاعت کی گرون جمکا دی۔ ابو عبد الله رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ بہتی ہے جا جمال عبد الله قیدا تھا۔ السمع من مدرار وائی سمجمالہ کو ابو عبد الله کے قریب آپنچ کی خبر گئی تو قید خانہ میں جا کر عبد الله ہے اس کے طالت دریافت ابو عبد الله نے قریب آپنچ کی خبر گئی تو قید خانہ میں جا کر عبد الله ہے اس کے طالت دریافت کے اور یہ بھی ہو چھا کہ کیا ابو عبد الله تماری اعازت کی ہوں۔ اس کے لا کہ ابو القاسم زرار کے سندار کیا۔ اس نے بھی اپنے طالت تحقی رکھے۔ ان کے ساتھوں سے کشف صالی کی سے استفار کیا۔ اس نے بھی اور کے وال سمجمالہ نے جنجلا کے سب کو پڑوایا۔

اس واقعہ کی خبر ابو عبداللہ تک پیونی اے نمایت شاق گزرا۔ گر چارہ کا رہی کیا تھا۔
ایک تلطف آمیز خط مصلمہ اظہار وائی محبت و عقیدت سلجماسہ کے نام روانہ کیا۔ الیسع تاز گیا کہ
این میں ضرور کوئی چال پنمال ہے۔ خط کو چاک کر کے پھینک دیااور مغلوب النظیب ہو کر قاصد کو
قل کر ڈالا۔ اس ہے ابو عبداللہ کو زیادہ اشتعال پیدا ہوااور اس نے نمایت تیزی اور شتاب سے
قط کر ڈالا۔ اس ہے ابو عبداللہ کو زیادہ اشتعال پیدا ہوااور اس نے نمایت تیزی اور شتاب سے
تط منازل لرتے ہوئے سلجماسہ پیونچ کر شرکو محاصرہ میں لے لیا۔ وائی سلجماسہ ایک خفیف می
جھڑ پ کے بعد بی نامید ہوگیا۔ اور اپنے اہل و عیال اور بندی اعمام کو لے کر درات کے وقت شر
سے بھاگ گیا۔ صبح کو اہل سلجماسہ نے ابو عبداللہ کے یاس حاضر ہو کر امان جاتی

ابو عبداللہ ان کے ساتھ قید خانہ میں آیا۔ ورواز کھول کر عبیداللہ اور اس کے بیٹے ابوالقاسم کو رہا کر کے اشیں گھوڑوں پر سوار کرایا۔ آگے آگے ابو عبداللہ تھا۔ اور چیجیے جیجیے قبائل سلخماسہ

المجان میں اموال فنیمت اور مغلوب حکومتوں کے نزانے پیش کے گئے۔ عبیداللہ نے است اپنی تحویل میں اموال فنیمت اور مغلوب حکومتوں کے نزانے پیش کئے گئے۔ عبیداللہ عبیداللہ کو کی بھوٹی کوڑی تک نہ دی۔ ابو عبداللہ عبیداللہ کو کے بوے کا ورج الآ فر297ھ میں رقادہ پہنچا۔ اور عبیداللہ کی بیعت خلافت کی تجدید کر کے اسے معدی امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب کیا۔ اس تاریخ سے بنی اغلب کی حکومت افریقہ اور دوات بنی درار کی سلجمالہ سے اور بنی رستم کی تاہرات سے اٹھ گئی اور عبیداللہ ان تمام ممالک کا فرمازوائن گیا۔ عبیداللہ رقادہ کے ایک محل میں محمرایا گیا اور ابو عبداللہ نے حکم دیا کہ جمد کے دن تمام بلاد وامصار میں عبیداللہ کے نام کا خطبہ یڑھا جائے۔

# ابوعبدالله كاعبرتناك انجام: -

جب تمام لوگ عبیداللہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے اور اس کا نظام حکومت زوبراہ ہو چکا تو اس نے سلطنت کے تمام کلی و جزئی امور کی باگ اپنے دست افقیار میں لے کر ابو عبداللہ اور اس کے ہمائی ابو العباس کو مسلوب و بے افقیار کر دیا۔ یہ دونوں ہمائی جو تھوڑے ہی روز پیشتر کہ تمائی ابو العباس کو مسلوب و بے افقیار کر دیا۔ یہ دونوں ہمائی جو تھوڑے ہی روز پیشتر کہ تم نے بلادو امصار فتح کے اور ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی۔ لیکن اس کے بعد عنان فرمازوائی ایسے نا قدر شناس ہا تھوں میں وے دی جس نے تمہیں اور جمعے بالکل عضو معطل ہادیا ہو حالا تکہ عبید اللہ کا فرض تھا کہ تمہاراحق بہاتا اور تمہارے پیر دھود ہو کر پیتا۔ ابو عبداللہ پہلے تو تھائی کو نال اور ایس افتران آئیز باتوں سے منع کرتا رہا لیکن انجام کار دہ بھی متاثر ہو کے بغیر نہ رہا۔ اب وہ دست حسرت و تاسف ملنے لگا کہ میں نے خود اپنے یاؤں کلماڑی ماری آخر ایک بغیر نہ رہا۔ اب وہ دست حسرت و تاسف ملنے لگا کہ میں نے خود اپنے یاؤں کلماڑی ماری آخر ایک من راح شناس ہوں۔ اس لئے اگر آپ قصر شاہی میں تشریف فرمار ہیں اور کتامہ کے سیاہ و بھید کا اختیار برستور میرے ہاتھ میں رہنے ویں تو اس میں تشریف فرمار ہیں اور کتامہ کے سیاہ و بھید کا اختیار برستور میرے ہاتھ میں رہنے ویں تو اس میں آپ کا و قار بہت زیادہ وہ وہ عراہ عرار میرے ہوگا۔ گر عبداللہ اس کو اتنار برستور میرے ہوگا۔ گر میں تو اس میں آپ کا و قار بہت زیادہ وہ وہ عراہ عرار میں البی المور کینے دیں وہ اس میں آپ کا و قار بہت زیادہ وہ وہ ا

کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلا تھا کہ اس کے بھر ہے ہیں آجاتا۔ خصوصاً ایس حالت ہیں جبکہ اسے دونوں بھا ہُوں کی خالفاتہ گفتگو کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے ابو عبداللہ کی ایک نہ سی اور اسے بلطا کف الحیل ٹال دیالیکن ہے ابو عبداللہ کی مال نا اندیش تھی کہ اتنی ہوی سلطنت عبیداللہ کے حوالے کر دی۔ اور جب اس حماقت کا ارتکاب کر بیٹھا تھا تو اسے چاہے تھا کہ یا تو تھویش حکومت کے بعد چپ چاپ اپنے وطن صنعاء کو واپس چلاآتا۔ یا اگر وہیں رہنا منظور تھا تو اچ دل دو افراد کی جات مواپیس کنج عزات میں بیٹھ رہتا۔ دل و دماغ کو جاہ واقتدار کے جذبات سے یکسر خالی کر کے تادم واپیس کنج عزات میں بیٹھ رہتا۔ اب اس کے لئے صاحب اختیار رہ کر رقادہ میں عافیت کے ساتھ بودوباش رکھنے کا کوئی امکان نہ تھا کیونکہ ایک میان میں دو تھواریں نہیں ساستیں۔

عبیداللہ سے مطالبہ کہ اپنی مهدویت کا کوئی ثبوت دو: -

اب ابو العباس نے بیہ کمناشر وغ کمیا کہ بیہ وہ مہدی نہیں جے ہم واجب الاطاعت سمجھتے اور ان کے باتھ یر معجزات باہرہ اور آیات بینات کا بکثر ت ظہور ہو گا۔ اکثر لوگ ان باتوں ہے متاثر ہو گئے۔ کتامہ کا ایک شخص جو شخ المشائخ کے لقب ہے مشہور تھاعبید اللہ کے پاس پنچااور کہنے لگا کہ اگر آپ دا قعی مهدی آخر الزبان میں تو کو ئی معجزہ در کھا ہے۔ کیو تک ہمارے دلوں میں تمہاری نسبت اعتباہ پیدا ہو کیا ہے۔ عبیداللہ نے تکوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر ویا۔ یہ واقعہ مکی بھیانک منظر کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس لئے ابو عبداللہ کو اپنی بستی بھی خطرے میں تظر آئی۔ اب ابو عبداللہ نے اس صورت حالات کے متعلق مشورہ کرنے کے ئے ابوزائی کے مکان ہر ایک اجماع عظیم کی دعوت دی۔ چند افراد کو چھوڑ کر کتامہ کے تمام قبائل اس میں شریک ہوئے۔ ابوالعباس نے بہت ی دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی کما کہ عبیداللہ وہ سب کچھ جو الحجان میں ا ہے رو ہر و پیش کئے گئے تھے بے ڈکار مضم کر گیا ہے۔ اس نے سیاہ اور فوجی عمدہ داروں کو اس میں ہے ایک حبہ نہ دیا۔ غرض فیصلہ ہوا کہ عبیداللہ کو موت کے گھاٹ اتار ویا جائے۔ عبیداللہ کے جاسوس بھی اس اجتماع میں شریک تھے۔ انہوں نے عبیداللہ کو تمام واقعات کی اطلاع دی۔ اب عمائد سلطنت نے عبیداللہ کے دربار میں میں آنا ہد کر دیا۔ عبیداللہ نے سب سے پہلے ابو ذاکی کا قلع قمع ضروری خیال کیا چنانچہ اس کو طراہلس کا گورنر بھیج دیااور عامل طراہلس کے نام تھم بھیجا کہ جو ننی ابو زاکی تمہارے پاس پہنچے اے خوالگاہ عدم میں سلادو۔ عامل نے اس کو قتل کیا اور اس کا سر عبیداللہ کے پاس بھیج دیا۔ اس اٹنا میں عبیداللہ نے ابو عبداللہ اور ابوالعباس کو بھی ہلاک ے شہر خموشاں بھجوا دیا۔ کتامہ میں عبیداللہ کے سلاف متعدد فتنے اٹھے لیکن اس نے تمایت ر دی سے ان کا مقابلہ کر نے سب کو شکست دی۔ معرکوں میں بہت سے اہل کامہ اور اہل

قیروان مارے گئے۔ اب کمامہ نے ایک خورو سال لڑکے کو اپنا حکمران بہایا اور کہنا شروع کیا کہ یمی مہدی آخر الزمان ہے۔ پھر یہ کہنے <u>لگ</u>ے کہ یہ لڑکا نبی ہے اور اس کی طرف وحی ہوتی ہے اور ابو عبداللہ کے متعلق یہ اعتقاد کرلیا کہ وہ مرا نہیں۔ اب عبیداللہ کے مقابلہ کیلئے انہوں نے ز پر دست حربی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب ان کو واقعات کا علم ہوا تو اینے لڑ کے ابوالقاسم نزار کو اس نے مهدی کے پیرووں کی سر کولی کیلئے روانہ کیا۔ ابو عبداللہ نے جاکر ان پر بورش کی اور ان کو ہزیمیت دیکر سمندر کی طرف بھگا دیالور وہ لڑکا بھی مارا گیا جے ممدی بہایا گیا تھا۔

اساعیلی ندبب کی جری اشاعت اورعلائے اہل سنت کی جان ستانی: -

عبیداللہ نے اخذ بیعت کے بعد ہی اپنے منادول اور مبلغول کا جال افریقہ میں پھیلا دیا۔ یہ لوگ ہر طرف نہ ہباساعیلی کی تعلیم دے کر جے برائے نام چند نفوس کے سواکس نے قبول نہ کیا۔ یمال تک کہ بے شار حاملان شریعت و علمبر داران رشدو مدایت عبیدی تیخ جفا کی نذر ہو گئے۔ ان کے مال داسباب اور اہل و عیال کتامہ پر تقسیم کرد ئے گئے اور جن لوگوں نے اساعیلی فد ہب قبول کی انہیں بڑی بڑی جاگیریں ویں اور زر مال ہے نمال کر دیا۔ ان واقعات کے بعد عبیداللہ نے شہر مهدویہ کو ہلاجو تونس کے قریب ہے۔

مصر پر فوج کشی :-

302 میں عبداللہ نے ایک فظر جرار این امور بد سالار خفاشہ کامی کی قیادت میں روان کیا چانج خاش نے اسکندریہ پر بعنہ حاصل کر کے معرکی طرف قدم برحلیا۔ یہ خروربار ظافت میں پیٹی۔ خلیفہ مقتدر نے معرکی حفاظت کیلئے اپنے خادم مونس کو ایک فوج گرال کے ساتھ بغداوے روانہ کیا۔ مونس کے قریب بینچ کر خفاشہ سے معرکہ آراء ہوا۔ متعدد جنگوں اور خون ریزیوں کے بعد عبیدی الشکر کو شکست فاش ہوئی اور خفاشہ بقیة السیف کو لیکر مغرب کی طرف بھاگ ممیا۔ خلیفہ کے لٹکر نے اسکندریہ پرازسر نو قبضہ کر لیا۔ اس میں سات ہزار عبیدی مقتول ومجروح ہوئے۔

ببیراللہ نے اس کے بعد 307ھ میں چر مصر فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اپنے سیٹے ا بوالقاسم کو ایک لشکر کے ساتھ مصر کی جانب روانہ کیا۔ ابوالقاسم رہے الثانی 307ھ میں استدریه پہنچااوراس پر تسلط کر کے مصر کی طرح جیرہ میں داخل ہو کر سعید پر بھی قابض ہو گیا اور اہل مکہ معظمہ کو اساعیلی مذہب قبول کرنے کو لکھا۔ اہل مکہ نے اس کو نفرت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ جب بعداد میں ان واقعات کی خبر کپنجی تو خلیفہ مقتدر نے مونس خادم کو ابوالقاسم کی طرف روانہ کیا۔ فریقین میں بہت می لاایاں ہو کیں۔ مونس کو فتح نصیب ہوئی۔ اس لاائی کے بعد مونس کو دربار خلافت سے منظر کا لقب دیا گیا۔ اثاء جنگ میں ای جنگی جماز ابوالقاسم کی کمک کو پہنچ کر اسکندریہ کے قریب لنگر انداز ہوئے۔ خلیفہ مقتد نے طرابلس سے پچیس جمازوں کا ایک بیز ابوالیمن کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ اسکندریہ کے قریب دونوں بیروں کا مقابلہ ہوا۔ خلیفة المسلمین کے بیرے کو باوجود قلت تعداد سپاہ فتح نصیب ہوئی۔ ہو عبید کے اکثر جماز دوران جنگ میں جا دویہ گئے۔ یعقوب کائی اور بی عبیدی لفکر کے افر جماز دوران جنگ گئے۔ سلیمان تو مصر کے قید غانہ میں ڈالا گیا اور یعقوب پاجو لان بغداد بھیجا گیا۔ اس شکست سے عبیدیوں کی کمر ہمت نوٹ گئی اور کمک کا آتا منقطع ہوگیا اور جو لیفکر یمال موجود تھا اس میں وبا پھوٹ پڑی۔ سیکٹروں انسان اور گھوڑ نے طعمۃ اجل من گئے۔ باقیماندہ عبیدی لشکر نے افریقہ کو مراجعت کی۔ لفکر شابی نے تعاقب کر کے اسے اپنے صدود سے نکال دیا لیکن اس واقعہ کے قریبا میاں مال بعد یعنی محاج میں عبیدی سے سالار جوہر نے گھر مصر پر تملہ کیا اور وہال کے کم من حقیدی فرمازوا احمدی ملی تعبیدی تھرو میں شامل ہو گیا۔ عبیداللہ 232ھ میں مرا۔ اس کے بعد اس کی کی اولود میں سے تیم ہ فرمازوا 156ء سے تک ترمر خوصت د ہے۔ کی اولود میں سے تیم ہ فرمازوا 156ء سے تک ترم حکومت د ہے۔ کی اولود میں سے تیم ہ فرمازوا 156ء سے تک ترمر حکومت د ہے۔

باب نمبر 26

# على بنضل يمنى

293 على على من فعل ما ايك فخص جو ابتداء من اساعيلي فرقد كا بيرو تهار مضافات ے صفاع میں اس و وئ کے ساتھ آیا کہ وہ نی اللہ ہے۔ ان ایام میں کین کا حاکم خلیفہ منتقی عياى في طرف عد اسدى اليه جعفر تقله على من فضل بهت دن تك الل صنعاء كو اين خانه ساز نوت ی د موت و بار بالیکن کونی هخص تصدیق برآماده نه بوار جب تمام کو ششین رایگال ثامت ہوئی تواس نے سی عقل تدیر ہے لوگول کورام کرنا چاہا چنانچہ ایک دواجس کو بھر ہ میں داشن یور مصر میں 'سماالدر فیں کتے ہیں حاصل کر کے اس کا گودا لیا۔ ای طرح چھ اور اجزاء چھپکل کی ج بی بور تحم جروون (جس کے خالص ہونے کی ہیر بھیان ہے کہ اے آگ پر ڈالا جائے توآگ فورا محمد حاتی ہے اور کانچ کا چونہ ، شکرف ، یارہ اور زنگار فراہم کئے اور ان سب سے نصف وزن تعنی ( ساز ھے تین جز ) گائے کا گوہر ، اور ان اجزاء کا زبع ( پونے دو جز ) گھوڑے کی پیشانی کے بال لیکر کو فتنی دواؤں کو باریک کیا اور چربیوں کو ملا کر سر کے میں معجون تیار کی پھر گولیاں بناکر ان کو سامیہ میں خٹک کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ رات کے وقت ایک بلند مکان پر چڑھ کریہ گولیاں و کجتے ہوئے کو کلوں پر ڈال دیں۔ ان سے سرخ رنگ کا دھوال اٹھے گا۔ یہاں تک تمام فضائے بسیلے پر محیط ہو گیااور ایسامعلوم ہونے لگا کہ کرؤ ہوا کرؤ تارین گیاہے پھراس نے کوئی ایساافسول کیا کہ وهو كي ميں بے شار بارى محلوق و كھائى و يے لگى۔ يه بارى آدمى آگ كے محوروں ير سوار تھے۔ ان سوارول کے ہاتھ میں نیزے تھے اور آپل میں لڑتے اور ایک دوسرے پر حملہ کررہے تھے۔ بیہ وحشت ناک منظر دکیچه کرلوگ گھبرااٹھے اور ان پریہ واہمہ سوار ہوا کہ انہوں نے ایک" بی اللہ" کی دعوت حق کو ٹھکرا دیا تھااس لئے خدائے شدید العقاب کی طرف سے نزول عذاب کا منظر دکھایا مگیا ہے۔ یہ و کمچہ کر ہزار ہا حماقت شعار تهی وستان قسمت نے اپنی متاع ایمان اس کے سپر و کر دی۔ ان سر محترگان کوئے ضلالت میں بہتنے والول میں لکھے پڑھے لوگ بھی تھے جنہیں علمی جلا كمنازيا ہے۔ علائے امت نے بہتر اسمجھایا كداس شعبرہ كركے فقرول ميں آكر دولت ايمال ے محروم نہ ہوں مگر کون سنتا تھا۔ ان پر اس عیار کا پوری طرح جادو چل چکا تھا۔ جز تھیل التعدو لوگوں کے کوئی مخص راہ راست پر نہ آیا لیکن عوام کا لانعام اور علمی جہلاء کی یہ خوش ا **مقادی س قدر ماتم انگیز ہے** کہ جو نمی کسی مسلمہ ، زمان ، سامر ی وقت نے بغر ض زخار ف و نیا تی محصل، ملت ملیلی کی خانہ پر اندازی اور وحدت تومی کا شیر ازہ بھیمیر نے کیلئے اپنے الحاد و زند قد

کے طبل نوا پر چوب لگائی، زبول طالع عقیدت کیش اپنے تمام قوائے عقلیہ کھو کر پروانہ وار اس
کی طرف دوڑتے اور دام تزویر میں تھننے ہے پہلے اتن "زحمت" موارا نہیں کرتے کہ وار ثان
علوم نبوت کے استعمواب رائے ہے کسی مد گل کے دعوؤں کو شریعت مطهرہ کی روشنی میں دیکھنے
کی کو شش کر میں بلتھ میہ بعدگان محورا پئی نادانی ہے خود ہی کیک طرفہ رائے قائم کر کے خسران
لدی کے غاشیہ بر دار بن جاتے ہیں اور حرمان نصیبی کا کمال دیکھو کہ اگر کوئی انہیں تصویر کا دوسرا
لدی کے غاشیہ بر دار بن جاتے ہیں اور حرمان نصیبی کا کمال دیکھو کہ اگر کوئی انہیں تصویر کا دوسرا
ملا قاتی کو مقدمہ بھاولیور کا فیصلہ پڑھنے پر آماہ کرلوں لیکن اس نے ایک نہ کن اور یہ کتا ہوا میر ب
باس سے بھاگ گیا کہ "میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا" اس فیصلہ میں جج بھاولیور نے مرزا غلام
احمد قادیانی کے کفر دار تداد کے بہت ہے دجوہ بیان کے ہیں اور بدلاکل ثابت کیا ہے کہ مرزا غلام
احمد کا داسلام سے کوئی دور کا بھی داسطہ نہیں۔

على مَن فَعَمَل كَى مَجْلَس مِمْس ايك فَحْص يكاركر كماكر تا تَعَااشُهَدُ أَنَّ عَلِى بُنَ الفَصْلَ وَسُولُ الله ليكن معلوم ہوتا ہے كہ اے رسالت كے ساتھ اے كى حد تك خدائى كا ذعوىٰ بھى تھا چنانچہ جب کی اندھے میرو کے نام کوئی تحریر جمینا تو عوان یول ہوتا۔ من باسط الارض دواجها ومزلزل الحبال ومرسها على بن الفضل الى عبده فلان بن فلان (يه تحرير اعن ك تمسرانے اور باکلنے والے اور میازوں کے ہلانے اور تمسرانے والے علی بن فعنل کی جانب ہے اس کے بعدہ فلال بن فلال کے نام ہے) اس نے بھی اپنے ند بب میں تمام محربات کو حلال کر دیا تھا یمال تک کہ آب حرام (شراب) اور بیٹیول سے عقد نکائ جائز وروا تھا۔ انجام کار بعض شرفاء ہے بغداد غیرت ملی اور ناموس اسلامی ہے مجبور ہوکر اس کی ہلاکت کے وریبے ہوئے اور ایک د عوت میں اس کو جام زہر پلوا کر قعر عدم میں پہنچا دیا۔ علی من فضل کا فتند انیس سال تک ممتد رہا۔ کیکن تعجب ہے کہ صنعاء کے حکام نے انیس سال تک اس سے کیوں تعرض نہ کیا؟ اور لوگوں کے متاع ایمان پر ڈاکے ڈالنے کیلئے اے اتنا طویل عرصہ کیوں وے دیا۔ مرزا غلام احمہ صاحب قادیانی تونصاری کی عملداری میں تھے اس لئے ان کیلئے دار دنیا میں اینے وعوول اور زندقہ شعاری کا کوئی عاجل خمیازہ بھٹننے کا کوئی موقع نہ تھالیکن جائے تعجب ہے کہ کوئی شخص اسلامی قلمرو میں رہ کر دس پندرہ روز ہے ایک مدت تک ملت حنیفی میں رخنہ اندازیاں کر تار ہے اور خدا کی عاجز مخلوق پر رحم کر کے اس کو اس کے شر سے نہ جیایا جائے ؟ جو نہی اس نے نبوت کا وعویٰ کیا تھا خکام کا فرض تھا کہ اس کی رگ جان کاٹ کر اسے موت کی نیند سلاد ہے۔

باب نمبر27

# ابو طاہر قرمطی

جب ابوسعید جنالی 301ء من اینے خادم کے ہاتھ سے مارا کیا تو اس کا چھوٹا بینا ابو طاہر سیمان قرمطی ایدین بر کال سعید کو مغلوب و مقور کر کے بلی کا جانشین ہو گیا اور مقامات جر، احماء، قطيب، طائف، جرين كى حكومت ابن باتد من لى ابوطابر خداكا اوتار مون كا م ئ تاور كا تا قاك رب العالمين عزام، كى روح ميرے جم مي طول كر كى ہے۔ يہ تخص اسلام بور ایل اسلام کے حق میں تاتار ہول ہے بھی زیادہ خطرناک ثامت ہوا۔ ابوطاہر نے عنان مومت باتھ میں لینے کے دس سال بعد تنخیر بھر ہ کا قصد کیا۔ ان دنوں خلیفتہ المسلمین کی طرف ہے سبک معلمی بصر ہ کاامیر تھا۔ ابوطاہر نے ایک ہزار سات سوآد میوں کے ساتھ رات ک تاریکی میں بصر ہ پر دھاوا کیا۔ سٹر ھیال لگا کر شہر پناہ کی دیواروں پر چڑھ گیا اور محافظوں کو بتہ تنے کر کے شہر میں تھس بڑا۔ قرمطیوں نے ابوطاہر کے تھم سے شہر کے دروازے کھول کر قتل عام شروع کردیا۔ بے چارہ سبک نهایت افرا تفری اور بے سروسامانی کے عالم میں مقابلہ پر آیالیکن عمد ہ برآنہ ہوسکااور داد مر دانگی دے کر دنیا ہے رخصت ہوگیا۔ اب قرمطیوں نے رعایا بر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ الل شر جان کے خوف سے ہما گے۔ سینکروں نے بوقت فرار ہیشہ کیلئے قعر وریا میں بسیر اکرلیا اور بزار با کلمه کو قرمطی تخ جفاکی نذر ہوکر دار آخرت میں چلے گئے۔ ا بوطاہر بسر و میں ستر و دن تک تمسر ار ہا۔ اس کے بعد جس قدر مال و اسباب اور عور تیں اور یح قید کرئے لے جاسکا، ساتھ لے کر اینے متعقر دولت ہجر کی طرف عود کیا۔ خلیفہ مقتدر نے سيك شهيدك جكم محدين عبدالله فاروقي كوبصر وكالمارت تفويض فرمائي ـ

بِعُناه حاجيوں پر دست تطاول ہزار ہائجاج کامظلومانہ ل -

ابوطاہر اپنے قرمطی اور باطنی پیشروؤں ہے کہیں بڑھ کر اسلام کے در پے استیصال تھا چو تکہ خلافت بغداد ضعف وانحطاط کے ضغط میں جتالی تھی اس لئے اس رباطن کو جسد اسلام پ چے کے لگانے کا موقع ہاتھ آگیا۔ بھرہ کی غارت گری کے بعد اس نے مسلموں کی مقدس ترین مجاعت بعنی تجاج کو تحل و غارت کر کے اسلام کے جگر میں ہاتھ ڈالا چنانچہ 312ھ میں حاجیوں کو ان کی واپسی کے وقت لوٹے اور قمل کرنے کی غرض ہے ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ پیر کی جانب دوانہ ہوا۔ یہاں پہنچ کر حاجیوں کے ایک قافلہ ہے جو سب سے آگے تھا، مقابل ہوا۔

ابل قافلہ کو اس کی اطلاع نہ تھی۔ حالت غفلت میں جارہے تھے کہ دفعتہ ابوطاہر نے حملہ کر دیا۔ اہل قافلہ مدافعت نہ کر سکے۔ انہیں ہر ی طرح لوٹا۔ جب پچھلے جا جیوں کو اس واقعہ ہا کلہ ک اطلاع ہوئی توانموں نے محل و غارت کے خوف سے فید میں قیام کر دیالیکن زاد راہ ختم ہو گیا۔ ابوالہجاء بن حمدانی والی طریق کو فیہ بھی اس قافلہ میں تھا۔ اس نے الل قافلہ کو وادی القریٰ کی طرف مراجعت کرنے کی رائے دی محراہل قافلہ نے بہت دور نکل آنے کی وجہ ہے اس تجویز کو پندنه کیا۔ آخر کوف کی راہ سے روانہ ہوئے۔ ابوطاہر نے یہ خبریاکر ان پر حملہ کر دیا۔ ابوالبجاء اور ظیفہ مقتدر کے مامول احمد بن بدر کو اگر قار کرلیا۔ حاجیول کا تمام مال و اسباب لوث کر ان کی عور تول اور چول کو قید کر لیا اور ججر کی جانب مراجعت کی۔ تجاج کو اس کف دست میدان میں عالم بے کسی میں چھوڑ دیا جن میں سے اکثر نے شدت تعظی و مرتبی اور تمازت آفاب کی تاب نہ لاكر امانت حيات ملك الموت كے سروكروى اور باقيماعه حاجيوں كا اكثر حصد بمزار خرالى و د شواری مجازے بغد او والی آیا۔ بعد چندے ابو طاہر ابواہ پنچالور احمد کو مع ان قیریول کے جو اس ك ياس تقرر باكرويا لور ظيفه مقترر كو لكماكه بعره لور ابواز مجمع وس ويئ جاكس خلافت مَّاب نے منظور نہ فرملید اس ساء پر ابوطاہر نے بجر سے بھر بھسد معرض حجاج کوچ کیا جعفر بن ورقاء شیبانی والی کوف و طریق مکداس کو چیش نظر رکھ کر ایک بزار فوج سے جو اس کی قوم سے مر تب کی حمی تھی۔ قافلہ حجاج ہے پیشتر روانہ ہو حمیا تھا اور اس طرح تمام والی بحر ، جنا صغوانی اور طریف لشکری بھی چھ ہزار کی جعیت سے حفاظت کیلئے قافلہ جاج کے ساتھ تھے۔ ابوطاہر سے جعفرین در قاء کی ند بھیز ہو گئے۔ بد نصیبی ہے جعفر کو ہزیمیت ہوئی۔ شاہی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی اور ابوطاہر کو فیہ تک حجاج اور شاہی فوج کا تعاقب کرتا چلاآیا۔ دروازہ کوفیہ یر نهایت خونریز جنگ ہوئی۔ ہزار ہا جاجی شہید ہوئے۔ شاہی لشکر کے چھے چھوٹ مئے۔ اکثر لزائی میں کام آئے۔ باقیماندہ فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور جناصفوانی کر فار ہو کمیا۔ ابوطاہر کوف پر تصرف کر کے چھ روز تک شر کے باہر پڑارہا۔ تمام دن جامع مجد میں رہتا اور رات کو اپنے نشکر گاہ میں جاکر قیام کر تا۔ غرض مال و منال فراوال کیگر ہجر کی جانب لوٹ گیا۔ ہزیمت یافتہ گر دہ بغداد پہنچا تو لوگوں میں سننی پھیل گئ چنانچہ ا گلے سال کسی نے ابوطاہر کے خوف سے حج کا قصد نہ کیا۔

عسا کرخلافت کے مقابلہ میں ابوطا ہر کی مزید کا میابیاں:-

314ھ میں خلیفہ مقدر نے یوسف بن افی الساج کو آذربلئجان سے دار الخلافہ بغداد میں طلب فرماکر بلاد شرقیہ کی حکومت تفویض کی اور ابو طاہر سے جنگ کرنے کی غرض سے داسط کی جانب روانہ کیا۔ جب یوسف واسط کے قریب پہنچا تو جاسوسوں نے خبر دی کہ ابو طاہر اپنا لشکر

مرتب كرك كوف چلا كيا ہے۔ چنانچ يوسف واسط ہے كوف عيانے كيك روانہ ہوا۔ سوء اتفاق ہے ابو طاہر يوسف ہے ايك روز چشتر كوف كے شاہى عمال نجوف جان كوف چھوڑ كر بھاگ گئے۔ ابو طاہر نے چننچ عى شركوف كے ساتھ ان علوفات اور ذخائر پر بھى بقند كر لياجو دكام نے يوسف كيلئے ويشتر ہے فراہم كر ركھ بقد دوسر ب دان يوسف بہني تو شهر كى حالت نمايت ابتر پائى تو ابو طاہر سے نامه و بيام شروع كيا۔ يوسف نے ابو طاہر كو عباى عكم كى اطاعت كا پيام ديا۔ ابو طاہر نے جواب عم كمل المجهاك د جم پر حق كے سواكى كى اطاعت فرض نہيں ہے "يوسف نے اعلان نے جواب عم كمل المجهاك د جم پر حق كے سواكى كى اطاعت فرض نہيں ہے" يوسف نے اعلان جنگ كرديا۔ المح ون مبح ہے دات تك فريقين ميں تھمسان كى جنگ ہوتى رہى۔ آخر يوسف كى فوج شحک بوتى رہى۔ آخر يوسف كى فوج تحک موالد بيات فروس نے اعراد الله المحد ابوطاہر نے يوسف كے معالجہ بي المحد الله على مقرر كيا۔

شای فوج نے کوفد سے محاگ کر بغداد میں جادم لیا۔ اب ایک سید سالار مونس مظفر نام عُم خلافت کی حمایت لیکر ابو طاہر کی سر کولی کیلئے کو فد کو رواند ہوا۔ اٹنے میں یہ خبر آئی کہ قرامطہ کو فہ سے عین التمرکی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔اس اثناء میں مونس کی خواہش کے بموجب بغداد ے یا نسو جنگی کشتیال رواند کی گئیں۔ جن میں نامور اور کار آزمودہ سپائی سے تاکد قرمطد کی فوج کے فرات عبور کرنے سے مانع ہول اور انبار کی حفاظت کیلئے ایک فوج خیکی کی طرف سے بھی روانہ کی مخید قرامط نے کوف سے روانہ ہو کر انباد کارخ کیا۔ الل انبار نے یہ خبریا کریل توڑ دیا ادر کتیاں بنادی۔ او طاہر نے فرات کے فرقی ساحل پر افراج سیت قیام کیا۔ مدید سے کشتیال متحوائمی فور تمن سو قرمطیول کو انمی کشتیول کے ذریعہ سے خطی پر اتار دیا۔ شاہی فوج مزاحم آئی حريم على حد من قصت كماكر عمال قرامط فاتبارير تبند كرليد اس الدوماك ماديدى خیر بغدلو کینچد ضیفہ مقتدر نے ماجب کوایک فوج گرال کے ساتھ قرامط کے مقابلہ میں رواند ئید خمر منزلیں ملے کرتا ہوا مونس مظفر ہے آ ملد دونوں نے چالیس بزار فوج ہے قرامطہ پر وهادا كرك يوسف كى محلس كيلية سخت جدوجد كى قرامط بهى فم فحوك كر مقابله مين آئے۔ تمسيان لزائى بوئى۔ بلآخر شاى كشكر كلست كھاكر بماكا۔ جب قرمنى اى داروكير بيس معروف تے تو یوسف محافظوں کی نظر جاکر نکل بھاگنے کی فکر میں لگا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اشارہ تنابیے سے بھاگ جانے کو کما محر سوء انقال سے ابوطاہر اس کو بھانپ ممیا۔ اس لئے یوسف کو بلا کر عق کر ڈالا۔اس کے بعد اس نے تمام دوسرے قیدیوں کو بھی قید حیات سے سبکدوش کر دیا۔

# ابو طاہر کی دوسری چیرہ دستیاں اورظلم آرائیاں: -

316ھ میں ابوطاہر انبار سے کوچ کر کے رحبہ پہنچا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ یہال بھی شانہ روز قتل عام کیا۔ آخر اہل شہر نے امان کی در خواست کی جے ابو طاہر نے منظور کر لیا۔ ابو طاہر نے ا یک دستہ فوج عربوں پر شبخون مار نے کو جزیرہ کی طرف روانہ کیا۔ اہل جزیرہ جان کی خوف سے بھاگ گئے اور جو بھاگ نہ سکے وہ قرامطہ کی لوث مار کی نذر ہوئے۔اس قتل و نہب کے بعد انہوں نے سالانہ خراج دینا منظور کیا جو ہر سال ہجر روانہ کیا جاتا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد اہل رقہ نے انحراف کیا۔ ابوطاہر نے بیہ خبریا کر لشکر کشی کر دی۔ مسلسل تین روز تک لڑائی ہوتی رُہی آخر اہل شہر نے امان کی در خواست کی۔ ابوطاہر نے منظور کرلی۔ مونس منظفر نے خلیفہ کے تھکم ہے از سر نولٹکر مرتب کر کے بغداد ہے رقہ کی طرف کوچ کیا۔ ابوطاہر رقبہ چھوڑ کر رحبہ جلاآیا اور جب مونس رقد پہنیا تو قرمطی رحبہ سے ہیت کو چلے آئے چونکہ اہل بیت نے قلعہ مدی کر ل تھی اور حفاظت کا انتظام مکمل ہو چکا تھا اس لئے قرامطہ کا دست تعدی اہل ہیت تک نہ چیجے سکا ا پنا سامنہ لیکر کوفہ کی طرف لوٹ آئے۔ جب ان واقعات کی دربار خلافت میں خبر پینچی تو ظیفہ نے نصر حاجب، ہارون مٰن غریب لور این قیس کو ہو می فوج کے ساتھ قرامطہ کی سر کو فی کیلئے روانہ فرمایا۔ اس اثناء میں قرمطی لشکر قصر بن بیر ہ پہنچ کیا۔ نصر سیہ سالار لشکر علیل ہو گیا۔ اس لئے احمد بن کیفلغ کو اپنا نائب مقرر کر کے واپس ہوا اور اٹنا زراہ میں ربع اے عالم آخرت ہو گیا۔ خلیفہ نے فوج کی قیادت، ہارون میں غریب کے سپر دکی لیکن اس اٹنا میں ابو طاہر اپنے شہر کو واپس چلا گیا اور ہارون غریب نے 316ھ کو بغداد کی جانب معاورت کی۔ کچھ دن کے بعد قرامطہ ، واسط ، عین التمر اور سواد کوفہ میں جمع ہوئے اور ہر جماعت نے اینے میں سے ایک ایک شخص کو سر دار مقرر کیا۔ واسط کی جماعت ہر حریث بن مسعود متعین ہوا۔ عین التمر کے گروہ پر عیسیٰ بن مو کٰ ما مور ہوا۔ عیسیٰ نے کو فیہ کی جانب کوچ کیا اور سواد پہنچ کر عمال خلافت کو نکال دیا اور خراج و مال گذاری خود وصول کرنے لگااور حریت موفق کے علاقہ کی طرف بڑھااور اس پر قابض و متصرف ہو کر وہاں ایک مکان ہوایا جس کا نام دارالجر ۃ رکھا۔ اب قرمطی آئے دن لوٹ مار سے کام لیتے اور بلاد اسلامیه کو تهه وبالا کرتے جاتے تھے۔

قرامطه کی پہلی ہزیمت:-

ظیفتہ المسلمین کی طرف سے واسط کی سپہ سالاری کا منصب ابن قیس کومفوض تعاوہ لشکر آراستہ کر کے قرامط سے معرکہ آرا ہوا مگر ان کی ترتی پذیر قوت سے عمدہ برآنہ ہوسکا۔ شکست کھاکر بھاگا۔ فلیفہ مقتدر نے ہادون بن فریب کو ایک لشکر جراد کے ساتھ ابن قیس کی کمک پر بھیجا اور ان قیس کی کمک پر بھیجا اور ان قرار کے ملک کے جانون جد ان قرار کے ملک کے جنوب کے فید کی طرف رخ کیا تھا۔ صافی بھر کی قرار کے فید کی است کھاکر ان چر سالاروں نے قرار کے ور طرف ہے گھیر کراتش حرب مشتعل کی۔ قرام کی شکست کھاکر کھا ہے۔ فیکر شامی نے تھوڑی دور تک ان کا تعاقب کیا۔ یہ پہلی شکست تھی جو ابو طاہر کے بیج دوس کو تخت بغد او کے مقابلہ میں بوئی۔ عساکر خلافت نے ان کے بھریرے چھین گئے۔ یہ بھریرے سفید رنگ کے تھے اور ان پر بیالیة کھی تھی :۔

ترجمہ : - لور ہمیں بیہ منکور تھا کہ جن لوگوں کو سر زمین (مصر ) میں ضعیف کیا جارہا تھا ہم کن بر بیہ احسان کریں کہ انہیں (دین کا) پیٹیوالور (ملک کا) مالک ہادیں۔

جس وقت یہ نظئر ظفر پکیر مظفر و منصوران پھر بروں کو سر نگوں کئے ہوئے بغداد میں وافعل ہوا تو وہاں یدی خوشیاں منائی گئیں۔ خواص و عوام جوش مسرت سے نعرے بلند کررہے تھے۔ اس فکست کے بعد قرامطہ کاوہ پہلا سازور بل نہ رہااور بھر ہو کو فہ سے ان کا عمل و دخل انھے گیا۔

مكه معظمه مين قتل عام :-

ابوطاہر نے شہر ہجر کو دارا ککومت ہانے کے بعد وہاں ایک نمایت عالیشان مجد تغیر کرائی تغی مبحد کواس نے دارالجرت کے نام ہے موسوم کیا۔ اب اس پریہ خبط سوار ہوا کہ لوگ تعبد کا جج اور طواف چھوڑ کر اس کے دارالجرت کا جج کیا کریں لیکن اُس مقصد کے حصول کی کوئی صورت نظر نہ آئی تغی ۔ اس لئے اس کے طافوت آشیاں دماغ نے اے ترکیب سوجھائی کہ حجرہ اسود کو مکہ معظمہ ہے خطال کر کے دارالجرت میں نصب کردیا جائے چنانچہ اس غرض کی سحیل کیلئے اس نے 319ھ میں مکہ معظمہ کی طرف کوچ کیا۔ اس سال منصور ویلی بغداد ہے لوگوں کو جج کرانے کیلئے آیا تھا۔ تجاج کو لیکر صحیح و سلامت مکہ معظمہ پہنچ گیا گئی بوم تردیہ کو ابو طاہر بہت بری جعیت کے ساتھ مکہ معظمہ آپنچاادر گھوڑ ہے بسوار ہوکر گئی ہواس نے مبحد میں داخل ہوا یہاں آگر شر اب منگوا کر فی اور اپنے گھوڑ ہے کہ سامنے سیٹی جائی تواس نے مبحد میں داخل ہوا یہاں آگر شر اب منگوا کر فی اور اپنے گھوڑ ہے کہ سامنے سیٹی جائی تواس نے مبحد میں داخل ہوا یہاں آگر شر اب منگوا کر فی اور اپنے گھوڑ ہے کہ سامنے میں اور بعض نماز تواس نے مبحد میں داخل ہوا ہوا ہو کہا ہوا ہوا ہر کہا تھوں سے کہا ہوا ہوا کہ سامنے کر ناشر دع کیا۔ جس سمی کا مال و اسباب پایالوٹ لیا، میں معروف تھے اور جامہ احرام کے سواان کے تن پر کوئی کیڑانہ تھا۔ قرمطیوں نے ابوط ہر جس کو دیکھا موت کے گھات اتار دیا۔ شر کے علاوہ مبحد حرام اور خانہ کھید میں بھی قتل عام جب کو دیکھا موت کے گھات اتار دیا۔ شر کے علاوہ مبحد حرام اور خانہ کھید میں بھی قتل عام بحر کہ دیکھی میں ہر طرف وجلۂ جب کر اربا جرم ناشناز ائران حرم قرمطی تی جو تا ربا۔ برارا جرم ناشناز ائران حرم قرمطی تی جو تا ربا۔ برارا جرم ناشناز ائران حرم قرمطی تی جو تا ربا۔ برارا جرم ناشناز ائران حرم قرمطی تی جو تا ربا۔ برارا جرم ناشرون کے مواف

خون روال تھا۔ خاص بیت اطهر میں ایک ہزار سات سوطا کفیہ محرم جام شمادت سے سیر اب ہوئے۔ علی بن بابویہ بھی اس دارو گیر میں موجود تھا۔ اس نے ہمہ گیر محل و غارت کے باوجود طواف بیت اللہ قطع نہ کیا۔

علی بن بابویہ پر چاروں طرف ہے تکواریں پڑنے لگیں اور اس کا طائر روح آنا فانا قض عضری ہے پرواز کر گیا۔ چاہ ذمزم اور کمہ معظمہ کے متعدد دوسرے کنوئیں اور ندی نالے اور گئر سے شداء کی لا شول ہے بیٹ گئے۔ شداء کی کوئی جمیئر و تحقین عمل میں نہ آئی۔ اس کے بعد ابو طاہر نے کعبہ معلی کے دروازہ کو اکھڑ وا دیا اور نمایت متکبر انہ لہد میں جس ہے اس کا دعویٰ خدائی بھی ثامت ہو تا تھا۔

اور جاج كو يكاركر كين لكا "اے كدهو! تم كتے مو مَنُ دَحَلَهُ كَانَ امِنَا (جوكوكي بيت الله میں داخل ہو جائے وہ مامن ہو گیا)۔ اب وہ امن کیا ہوا؟ ہم نے جو چاہا کیا۔ جس کو چاہازندہ رکھا جس کو جاہا ہست سے نیست کر دیا۔ ایک محض نے اس کے محوث ہے گا گا می کار کی اور کہنے لگا اس آیة شریفه کا بیر مغموم نہیں جوتم سمجھے بلعه اس کا بیر مطلب ہے که "جو هخص اس میں داخل ہو جائے اسے امن مل جائے" ابو طاہر نے اس کی طرف النفات نہ کیا اور وہ اس کے فتنہ سے بامون رہا۔ ابومحلب امیر مکہ نے دیکھا کہ قرمطی جو رو تغلب کا طوفان کسی طرح نہیں تمتا تووہ شر فائے مکہ کا ایک وفد لیکر حجاج اور اہل مکہ معظمہ کی سفارش کیلئے ابوطاہر کے پاس حمیا۔ اس سیاہ رو نے قبول مفاعت کے جائے اپنی فوج کو ان پر اشارہ کردیا۔ وہ ان ناکردہ مکناہوں پر ٹوٹ بڑے۔ یہ دیکھ کر ابو کلب نے بھی مقابلہ کیا مگر چند آدمیوں سے کیا ہو سکتا تھا۔ سب کے سب و ہیں ڈھیر ہو گئے۔ ابو طاہر نے میزاب کو جو سونے ہے مرصع تھااکھڑوانا چاہا۔ اس غرض کیلئے اس نے ایک آدمی کو کعبہ معلی پر چڑھایا۔ محمد بن رہع بن سلیمان کا بیان ہے کہ میں اس وقت تھوڑی دور کھڑاد کیے رہا تھا۔ میرے دل کو سخت مشیس کی۔ میں نے کہایارب مااحلمك "الى تیری بر دباری کی کوئی حد نہیں "میرا ہے کہنا تھا کہ قرمطی سر گلوں گزار ہلاک ہو حمیا۔ ابو طاہر نے اس کی جگہ دوسر ہے آدمی کو چڑھنے کا حکم دیا۔ وہ بھی گر کر طمئہ اجل ہو حمیا۔ اب تیسرے کو چڑھنے کیلئے کمالیکن وہ اس قدر خوفزوہ ہوا کہ اے اوپر چڑھنے کی سمی طرح جراَت نہ ہوگی۔ یہ دیکھ کر ابو طاہر ان سے علیحدہ ہو گیا۔ قرمطیوں نے غضب آلودہ ہو کر بیت اللہ کا دروازہ توڑ ڈالا۔ ابو طاہر نے غلاف کعبہ کو اتر واکر مکڑے مکڑے کرادیا اور اس کے پارپے لشکر میں تقتیم کر دیئے اور بیت اللہ کے خزانے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس سال باشٹنائے قدر حجاج عرفات میں نہ ٹھسرے اور بغیر امام کے ہی جج اوا کر لیا۔

## جراسود کو مکمرمدے تقل کرنے کا خوفناک اقدام:-

ابو طاہر اس پھر کو کمہ معظمہ سے بھر لے جانا جاہتا تھا۔ جس پر جناب ایر اہیم ظیل اللہ کا لکھ کا تقل ہو جا ہے۔ اس پر اس پھر اور ہے ہے۔ اس پر دستر س نہ پاسکا لیکن خور اسود کو اس کی جگہ سے نکال لے کیا۔ یہ بولٹاک واقعہ بروز دو شنبہ 14 دی الحجہ 12 کے کورہ نما بحواجہ کلہ قرمطی طاحدہ صنم پر ستوں سے بھی ذیادہ بودین سے اور انہوں نے کو پہلا تھا۔ اس لئے ظاہر ہے کہ ابو طاہر کے دل میں بیت اللہ کی کو کی وقعت نہ ہو سکتی تھی بلاء دہ اپنی شفادت سے کھیہ مطلی کو بیت اللہ تی نہ کہ سے اللہ تی نہ مسلی کو بیت اللہ تی نہ سکتا تھا۔

وہ اس حقیقت طال ہے بے خبر قعا کہ خداب شدید المقاب ابو طاہر جیسے گردن فراز جبادہ ا کو عموماً مسلت ویتالور ان کفر، طعنیان اور حق فرامو ٹی کی رسی کو دراز کر دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ ترجمہ: - "اے رسول! نزول عذاب کی تاریخ ہے طول نہ ہو جنے اور محکذیب کرنے والوں کو ہمارے ذمے رہنے و بجئے ہم ان کو (ساعت بساعت جنم کی طرف) اس طرح لئے جارہے ہیں کہ ان کو اس کا پچھے احساس نہیں ہم ایسے لوگوں کو مسلت و سیتے ہیں اور ہماری ہے تدبیر بری زیر وست ہے"۔

ابوطاہر نے قبہ زمزم کو بھی مسمار کرادیا اور چھ یا حمیارہ روز تک مکہ معظمہ بیں اقامت کرکے ہجر کولوٹ عمیا۔ ابوطاہر نے حجر اسود کو ہجر کی جامع مسجد کی غرفی جانب آویزال کر دیا اور مکہ معظمہ میں حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی۔

### عبيدالله كاخط ابوطام كو:-

کمہ معظمہ ہے مراجعت کرنے کے بعد ابوطاہر نے اپنی قلرو میں تھم دیا کہ عبیداللہ المسدی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور عبیداللہ کو اطلاع دی کہ ہم نے اپنی مملکت میں آپ کے نام کا خطبہ جاری کر دیا ہے اور بہت کچھ عقیدت و اخلاص کے بعد لکھا کہ آپ ہیا سن کر خوش ہول کا خطبہ جاری کر دیا ہے اور بہت کچھ عقیدت و اخلاص کے بعد لکھا کہ آپ ہیاں تک کے کہ میں نے کہ میں (معاذ اللہ) نہ پروان صلاح اور اہل فساد کا خوب قلع قبع کیا۔ یہاں تک کہ کمہ کی سرز مین ان کے خون سے لالہ زارین گئی "عبیداللہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہمیں خط بھی کر اپنی بدا تابدان کی داد چاہتا خوت جرت انگیز ہے۔ بلداللہ الا مین میں تو نے کیا پچھ کر کتیں نہ کیں ؟ تو نے اس بیت اللہ کی جوازل ہے جالمیت و اسلام سے ہمیشہ محترم رہا ہے حرمتی کے۔ اس جعہ مقدمہ میں مسلمانوں کے خون بھائے اس کے معتمرین کو ہلاک کیا اور خانہ خدا میں کی۔ اس جعہ مقدمہ میں مسلمانوں کے خون بھائے اس کے معتمرین کو ہلاک کیا اور خانہ خدا میں

اس قدر جہارت کا اظہار کیا۔ مجرہ اسود کو اکھاڑ لے گیا حالا نکہ یہ حبوطِ بہطِ ارض ہے اور لکھا کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ ہے ہماری جماعت اور ہماری سلطنت کے دعاۃ پر کفر والحاد کا اطلاق محقق ہو گیا ہے اور لطف یہ ہے کہ ان تمام شناعتوں اور بد کر داریوں کے باوجود تخفیے اس بات کی توقع ہے کہ ہم تمہاری حرکتوں پر خوشنودی خاطر کا تمغہ عطاکریں گے۔ ابوطاہر کو یہ خطِ طاتو سانپ کی طرح تج و تاب کھانے لگا اور عبیداللہ کی اطاعت ہے منحرف ہو گیا۔

دہ سالہ انقطاع کے بعد حج کا اجراء: -

معلوم ہوتا ہے کہ جج کعبہ 317ھ ہے 327ھ تلک یعنی دس سال تک موقوف و ملتوی رہا پر امن طریق بھی فرضیت جج کی لازی شرط ہے اور ابوطاہر کی وجہ ہے امن طریق مفقود ہوگیا تھا اس لئے عاذیین جج عالی امن کے مختفر رہے۔ انہیں ہر سال مایوس ہوتا پڑتا تھا۔ دس سال کی طویل مدت ای انتظار میں گزر گئے۔ یہاں تک ابوعلی عمر بن کی علوی نے جو ابوطاہر کا دوست تھا اس کو لکھا کہ ہر حاجی ہے پانچ و یہار فی شتر محصول لیکر جج کی اجازت دو چنانچہ اس نے اس کو منظور کر لیااور لوگوں کو امن واطمینان کے ساتھ جج کرتا نصیب ہوالور یہ پہلا جج تھا جبکہ حاجیوں منظور کر لیااور لوگوں کو امن واطمینان کے ساتھ جج کرتا نصیب ہوالور یہ پہلا جج تھا جبکہ حاجیوں کو جج کا محصول اداکر تا پڑا۔ اس کے بعد خلیفہ کے حاجب محمد بن یا قوت نے ابوطاہر کو ایک خط کھا کہ ججائے ہے تعرض کرتا چھوڑ دو اور تجر اسود واپس کر دو تو خلیفۃ السلمین وہ تمام بلاد جو تہمارے نے بیات ہو اپنی کیلئے اس نے تھایا آباتا کوئی جواب نہ دیا۔ اس دن سے تعرض نہ کیا جائے گالیکن تجر اسود کی واپنی کیلئے اس نے تھایا آباتا کوئی جواب نہ دیا۔ اس دن سے قرامطہ نے تجان ہے تعرض کرتا چھوڑ دیا۔

حجر اسود کی واپسی:-

ابو طاہر نے بہتری کو ششیں کیں کہ لوگ جرکی ہدوات ہجرکی طرف ہج کو آئیں لیکن خدا نے اس کی کو ششوں کو ہار آور نہ ہونے ویا۔ کوئی شخص ہجرکی طرف مائل نہ ہوا تو تحویل ہج سے مایوس ہوگیا۔ مقتدر باللہ نے بچاس ہزار درہم اس کے عوض میں پیش کئے تنے لیکن ابو طاہر نے دینے سے انکار کیا تھا۔ آخر جب اس ہے کوئی مطلب براری نہ ہوئی تو ظیفہ مطبع فذک معد خلافت میں تمیں ہزار دینار لے کر واپس کر دیا اور بھن کا کہنا ہے ہے کہ انہوں نے بچے تہ لیاجے کہ نے کہ انہوں نے بچے تہ لیاجے شکے میں نام پر واپس کر تے ہیں۔ حسین قرسلی سے شنبہ 10 محرم 339ھ کو جر اسود لیکر مکہ معظمہ پنچا اور کعبہ معلی میں بھر اپنی بھے پر نسب کی گیے ہیاں سے اکھاڑا تھا۔ جر اسود کے گر د چاندی کا صلقہ جس کا وزن تین ہز امر سات سے تتجر اور شخص

درم (قریبا چودہ سیر) تھا چڑھادیا گیا۔ جر اسود ابوطاہر کے قبضہ میں چارروز کم باکیس سال رہا گئے میں کہ جب قرامطہ جر اسود لے گئے تو بجر تک چنچ چنچ چالیس اونٹ بو جہ کے بینچ دب ر مر گئے اور جب واپس لائے توالی بی اونٹ نے کہ معظمہ تک پہنادیا۔ ابوطاہر اس واقعہ کے بعد مرض چیک میں جتلا ہوا۔ اس مرض نے اس کا ایسا پر احال کردیا کہ جسم ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آخر گھر کے گھر ممناہ کیکر بعد حررت داندہ اینے اصلی متقر کو چلا گیا۔

#### باب نمبر28

# حاميم بن من الله محكسي

· 313ھ میں ابو محمد حامیم بن من الله محمی نے سر زمین ریف واقع ملک مغرب میں وعویٰ نبوت کیالورا چی فریب کاری کا جال کھیلا کر ہرار ہا زود احتقاد مرمدی عوام کو اپنا ہرو مالیا۔ اس نے این پیردوک کیلئے آیک نیاآئین جاری کیا جو احکام شریعت سے بہت کچھ بُعد رکھتا تھا صرف دو نمازول کا حکم دیا پہلی طلوع آفاب کے وقت اور دوسری غردب آفاب کی سرخی میں پڑھی جاتی تھی۔ اس نے ماہ ر مضان کے روزے اڑاو بیئے۔ ان کی جگہ رمضان کے آخری عشرہ کے تین شوال کے تین اور ہربدھ لور جعرات کو دوپسر تک کاروزہ متعین کیا۔ جو فحض اس آئین کی خلاف درزی کر تااس سے جھ راس مویثی کی قیت وصول کر کے بیت المال میں واخل کمیا جاتا۔ اس نے اپنی امت سے حج، ز کوۃ اور وضو ساقط کردیا۔ خزیر کو حلال کردیا مچھلی حلال کی لیکن بدیں شرط کہ اس نے خانہ ساز شر عی طریقہ سے ذئ کی گئی ہو۔ تمام حلال جانوروں کے سر لور انٹرے کھانے کی ممانعت کی چنانچہ اس علاقہ کے بربر قبائل آج تک انڈول کو حرام سمجھ کر ان ہے احر از کرتے ہیں۔ اس کی پھو پھی جس کا نام تبخیت یا تابعتیت تھا۔ کا ہند اور ساحرہ تھی۔ یہ بھی نبیہ متصور ہوتی تھی اور اس کا نام بھی نمازوں میں لیا جاتا تھا۔ ای طرح اس کی بھن دوجوع جو کا ہند اور ساحرہ متنی خاند ساز نبوت کے درجہ پر فائز تتنی۔ اس نے این پیرووں کی رہنمانی کیلئے مرسی زبان میں ایک کتاب لکھی تھی جے کلام اللی کی حیثیت سے پیش کیا کرتا تھا۔ اس کتاب کے جو الفاظ نماز میں پڑھے جاتے تھے ان کا منہوم یہ تھاکہ تو جو کہ آکھوں ہے ینمال ہے جھے گنا ہول ہے یاک کر دے۔ آے وہ جس نے مو کی " کو دریا صحیح و سلامت یار کر لویلہ میں حامیم پر اور اس کے باپ ابو خلف من اللہ پر ایمان لایا ہوں میرا سر، میری عقل، میرا سینہ، میرا خون اور میرا گوشت و پوست سب ایمان لاے جیر۔ میں حامیم کی پھوچھی تابعتیت پر بھی جو ابو خلف من الله كى بهن ب يرايمان لايا مول حاميم ك بيروبادان كووت اور ليام قط من حاميم كى چو پھی اور اس کی بھن کے توسل سے دعا کرتے تھے۔ حامیم ایک افزائی میں مارا کمیاجو 310ھ ما 320ھ میں تبخیر کے پاس احواز میں قبیلیہ معمودہ سے ہوئی لیکن جو غد ہب قائم کر محیادہ ایک زمانہ دراز تک عبرت كدة عالم ميں موجود رہا۔ حاميم بن كے خاندان ميں عاصم بن جميل بھي ايك جھوٹا بي گزراہے اس کے حالات غیر ضروری سمجھ کر تکلم انداز کردیئے مگئے ہیں۔

#### باب نمبر29

# محدين على شلغمانى

مع جمتم محری علی معروف یہ ای العزاقر طفعان کار بنے والا تھا جو واسلا کے مضافات علی ایک گھڑی ہے۔ قد دا ہو ہی شید المد کے فتمائے آگار میں شار کیا جاتا تھا اور اس خرب کے اصول پر تہائی تکھیں تھی لین ابوا لقائم حیین بن روح ہے جس کو شید لوگ اس خیال ہے باب کتے تھے کہ وہ لام محمد بن حسن حکری کی طرف ہے ان کی غیرو ہے صفری کے نمان میں وکی کے نمان میں کی تعالی کے نمان میں ایک الیا خرب و سلک پیدا کیا جس کی بنیاد میں انتائی غاواور تنائے و طول والے باب " ہونے کا والے باب کی کروے کے بعد اس نے یہ عقیدہ افتیار کیا کہ والے برو ملک کروے کے بعد اس نے یہ عقیدہ افتیار کیا کہ استہ برو ملل کری ان کے بعد شیئے علیہ السلام کے جد میں طول کری ۔ ان کے بعد شیئے علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی۔ اس خرح ایک ایک کر کے انبیاء اوصاء اور آئر کے جسموں میں طول کری رہی۔ یہاں تک کہ اس نے حسن بن علی عشری کے جسم میں طول کیا۔ ان کے بعد خود کری رہی۔ یہاں تک کہ اس نے حسن بن علی عشری کے جسم میں طول کیا۔ ان کے بعد خود خود کری رہی۔ یہاں کے کہ اس نے حسن بن علی عشری کے جسم میں طول کری۔ ان کے بعد خود خود کری رہی۔ یہاں کہ کہ اس نے حسن بن علی عشری کے جسم میں طول کری۔ ان کے بعد خود خود کری رہی۔ یہاں کہ کہ اس نے حسن بن علی عشری کے جسم میں طول کری۔ ان کے بار باخن اول واقع اور قدیم ہوں۔ راز ق اور تام حس می طول کری۔ وہ دود ان میں ہوں۔ راز ق اور تام حس میں طول کری۔ وہ مقت ہے موصوف ہو سکے۔ موسوف ہو سکے۔

# سايل وزيراعظم كوشلغماني ربوبيت كااعتراف: -

بغداد کے برار باتوی اس کے گرویدہ ہو گئے یہاں تک کہ کئی ایک ذی افتدار اور صاحب
الر افراد نے بھی اس کی ربوبیت کا اقرار کرایا جن میں حسن بن قاسم جیسا ذیرک و فرزانہ روزگار
مد بھی جو اس سے پیشر ظیفہ متعدر باللہ کا وزیراعظم رہ چکا تھا، واخل تھا۔ اس طرح بسطام کے
دونوں ہے ابو جعفر اور ابو علی جو امرائے بغداد میں سے تنے وہ بھی (معاذ اللہ) اس کی خدائی پ
ایجان لے آئے اگر کی دور دست مقام پریا کی نفر انی محکومت کے ذیر محکومت رہ کر خدائی کا بیہ
عال پھیلاتا تو اس سے کچھ تفرض نہ کیا جاتا اور مرزا غلام احمد تادیائی کی طرح اسے بیہ کہنے کا
موقع لماکہ چو نکہ حیس سال کی طویل مدت سے بلا مراحت اپ وعوی خدائی پر قائم ہوں اس
کے جاند ابوں محر اسلامی سلطنت بالحضوص اسلامی دارالخلافہ میں اس کی "خدائی" دیریا نہیں رہ
کتی تھی۔ جب طلعمائی نے دعوی خدائی کیا تو لوگ جوتی ورجوتی اس کے طقہ ادادت میں واضل

ہونے گئے تو حکومت کو اس کی طرف توجہ دیا پڑی اور حکومت نے اس فتنہ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا گر شاخیانی کو اس کی اطلاع ہوگئی اور وہ بغداد میں روپوش ہو کر خاموشی کے ساتھ موصل چلا گیا۔ حکومت نے دیکھا کہ یہ فتنہ اب دب دباگیا ہے۔ اس کی گر فتاری کا کچھ اہتمام نہ کیا لیکن فریادہ دو سال کے بعد اس نے پھر بغداد میں آگر سر اٹھایا۔ خلیفہ الراضی باللہ نے جو اس سال فریادہ دو سال کے بعد اس نے پھر بغداد میں آگر سر اٹھایا۔ خلیفہ الراضی باللہ نے جو اس سال مقلہ دو تا اس وقت ائن مقلہ دو زیراعظم تھا۔ اس نے بیدار مغزی اور حکمت عملی ہے کام لیکر اس نے "روردگا ہا مام" کو گر فتار کر لیا اور قید خانے میں فال دیا۔ اس کے گھر کی تلا شی لی گئی تو اس کے مو منین و معتقدین اطلاق و استعال بجز ذات رب العالمین کے بھر خاکی کی نسبت نہیں کیا جاسکا۔ اس مقلہ نے علماء اطلاق و استعال بجز ذات رب العالمین کے بھر خاکی کی نسبت نہیں کیا جاسکا۔ اس مقلہ نے علماء ہو دو سرے کے کی اور شلخمانی کے سامے دہ خطوط میرے تی نام پر کھیے گئے سے لیان تھیہ کر کے کہنے لگا کہ میں بالکل بے قصور ہوں میرے عقیدے وہی ہیں جو دو سرے شیعوں کے ہیں۔ میں نیان سے یہ باتک بھی نہیں کی کہ میں معبود اور رب بو دو سرے شیعوں اور ان لوگوں نے جو میری نسبت اسے الفاظ استعال کے تو یہ قان کی مشل کی کہ میں معبود اور رب دوسر دل کی غلطی کا افرام بھے کو نمیں دیا جاسکتا۔ اس خطوط کی ما پر اس کے دو یہ وکار بھی گر فتہ دوسر دل کی غلطی کا افرام بھی کو نمیں دیا جاسکتا۔ اس خطوط کی ما پر اس کے دو یہ وکار بھی گر فتہ دوسر دل کی غلطی کا افرام بھی کو نمیں دیا جاسکتا۔ ان خطوط کی ما پر اس کے دو یہ وکار بھی گر فتہ کے کئی خود الن عبدوں۔

شلغمانی اور اس کے غاشیہ ہر دار دربار خلافت میں :-

اب یہ دونوں عاشیہ بردار اور خود طلخمانی خلیفہ راضی باللہ کے دربار میں پیش کے گئے۔
خلیفہ نے ان دونوں مریدوں کو تھم دیا کہ اگر تم طلخمانی ہے اپنی براء قطاہر کرتے ہو تو دونوں زور
زور ہے اس کے منہ پر تھیٹر بارو۔ پہلے تو اس تھم کی تقییل ہے گریزاں رہے لیکن جب مجبور کے
گئے تو جرا و قبرا آبادہ ہوئے۔ ابن عبددس نے ہاتھ بدھا کر تھیٹر بار دیا گر ابن ابلی عون نے جیے
تی ہاتھ بدھایا اس کا ہاتھ کانپ گیا اور ساتھ ہی دی عقیدت کا جو جوش ہوا تو بدھ کر طلخمانی کے
سر اور داڑھی کو بوسہ دیا اور بے اختیار اس کی زبان سے یہ کلمہ لکلا۔ ترجمہ: - (اے میرے
معبود! میرے سر دار اور میرے راز ق) اب کیا تھا خلیفہ کو ایک ججت دیر ہان ہاتھ آگئے۔ بولا تم تو
سنتے کہ تو مہ کی دعوائے الوہیت نہیں تو اس شخص نے بھے ایسے الفاظ سے کیوں مخاطب
کیا؟ اس نے جواب دیا کہ قرآن میں ہے ترجمہ: - (حق تعالی ایک کے گناہ کا مواخذہ دوسرے
کیا؟ اس نے جواب دیا کہ قرآن میں ہے ترجمہ: حراث تعالی ایک کے گناہ کا مواخذہ دوسرے
سنیں کرتا) میں نے اپنی زبان سے یہ بات بھی نہیں کی کہ میں معبود ہوں۔ دونوں میں سے
ابن عدوس جس نے تھیٹر مارا تھا۔ بولا "ہاں یہ الوہیت کے مدعی نہیں۔ ان کا توید و تون میں سے
ابن عدوس جس نے تھیٹر مارا تھا۔ بولا "ہاں یہ الوہیت کے مدعی نہیں۔ ان کا توید و تون ہی ہے کہ

یہ رہنما ہیں اور الن روح کی جگہ پر جیں لیکن اس امر کی متعدد قابل و ثوق شماد تیں چیش ہو کیں کہ ماخوذ میں کا اٹکار محض و فع اور خوف قتل اور خوف قتل پر بخی ہے ور نہ شلفمانی بالطلع خدائی کا مدی ہے اور بید کہ جب مجموعی اس کے چیرووک نے اس اس اس اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس کے اٹکار شمیں کیا۔ با اس بمد خلیفہ نے تھم دیا کہ اس کے خیالات و عقاید کی مزید تفتیش کی جائے آخر معلوم ہوا کہ اس قحض نے ایک نیادین اور نیاآ کین ہاکر لوگوں کی متاع دین و ایمان پر بری طرح والی والی کی متاع دین و ایمان پر بری طرح والی والی کی متاع دین و ایمان پر بری طرح والی والی والی کا متاع دین و ایمان پر بری

مشركانه و ملحدانه اصول وعقائد:-

اس کے دین کا پہلا اصول یہ تھا کہ علغمانی ہی وہ اللہ البلیت ہے جو حق کو ثامت کر سکا ہے۔ وی ہے جس کی جانب الفاظ اول، قدیم، ظاہر ،باطن سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق سے اعتقاد تھا کہ وہ ہر چیز میں اس کے ظرف و مخل کے محوجب طول کرتا ہے اور جب سکی پکر ناسوتی میں داخل ہو تا ہے تو اس میں سے ایسی قدرت ادر ایسے معجزات ظاہر ہوتے ہیں بواس ئے خدا ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ دوسر استلہ النی یہ تھا کہ اس نے ہر چیز کیلئے ایک ضد اس منا یر ظاہر کی کہ جس کی ضد ہے وہ ٹامت ہو جائے۔ پس ضد ہی ہر حق کی دلیل ہے اور ضد خود حق سے افضل ویرتر ہوتی ہے۔ ہر چیز کے ساتھ جو چیزیں موافق و مشابہ ہوتی ہیں۔ بمقابلہ ان کے یہ چیز زیادہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے اس کا مظر یہ ہے کہ جب رب العالمین نے ابوالبشر آدم عليه السلام كى تخليق فرمائى توجس طرح فداآدم عليه السلام ميس حلول كر كے نمايال ہوا۔ اس طرح آدم علیہ السلام کے اہلیس لیعنی ان کی ضد میں حلول کر کے بھی خود ہی نمودار ہوا، مو مبلا ہر دونوں ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے تھے گر دراصل دونوں پیکروں میں خود وہی تھا مجر جب آدم علیہ السلام صفحہ ستی سے غائب ہو گئے تو لاہوت (خدائے برتر) متفرق و منتشر موكر پانچ ناسوتول مين جدا جدا ظاهر موا اور اس طرح الليس پانچ الليسول مين سمت كيا۔ اب ں ہو تیت اور لیں علیہ السلام کے پیکر میں جمع ہوگئی لیعنی کھمل خدانے اور لیس علیہ السلام کو میں حلول کیا۔ ای طرح وہ ضد بھی یا نچوں اہلیسوں میں سے سمٹ کر ادریس ملیہ السلام کی ضد معنی ان کے مخالف و معاصر میں مجتمع ہو گئی۔ ادریس علیہ السلام اور ان کے معاصر اہلیس کے بعد پھر الومیت دونون ضدول کی حیثیت ہے ناسو تیول میں منتشر ہو کی اور چند روز بعد نوح علیہ السلام اور ان کے معاصر المیس میں جمع ہوئی چر منتشر ہوئی۔ چند روز کے بعد مود علیہ السلام اور ان کے ضد الميس ميں جمع ہوئی۔ اس كے بعد حسب معمول منتشر يوكر صالح " اور ان كے الميس يعنى عاقر ناقه میں جمع ہوئی۔بعد ازال چندروز منتشر رہ کر اہراہیم علیہ السلام اور ان کے اہلیس (نمرود )

بدترين رفض و الحاد: –

السلمانی کا بہترین رفض اور حفزت علی کی مجبت کا غلویمال کے برا حا ہوا تھا کہ وہ جناب موسی کلیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (معافد اللہ) خائن ہتا تا تھا اور کہنا تھا کہ ہارون نے موٹ کو اور حفزت علی نے جناب محمد علیہ کو لوگوں کی طرف بھیجا کہ ہماری شریعت کی دعوت دو۔ گر ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی اور لوگوں کو غرض مفوض کی طرف بلانے کی جگہ اپنی دعوت دینی شروع کی۔ اس کے ساتھ ایک بجیب بات یہ تھی کہ طلخمانی کے نزدیک جناب امام حسین حضرت علی کے فرزندند ہے کو تکہ اس کے ماتھ ایک بجیب بات یہ تھی کو تکہ اس کے اس تھا اس کے نزدیک جناب امام حسین حضرت علی کے فرزندند ہے کو تکہ اس کے اس کے موزند کی بینا۔ وہ تو خدا ہے اور خدا کی شان اس کے اعتقاد کے رویے حضرت علی الدا العالمین تھے اور ندکوئی بینا۔ وہ تو خدا ہے اور خدا کی شان اللہ بیند و کہ یو گو گو جود نہیں باتھ اس کے خمیب جنت اور دوزن کا کوئی وجود نہیں باتھ اس کے لئم بیند و کہ یو گو اور اس کے نہ جب سے انکار کر نے اور اس کے نہ جب سے انکار کر نے اور اس کے نہ جب سے انکار کر نے اور اس کے نہ جب سے انکار کر نے اور اس کے نو میں بر وہ محض مراد تھا جو عارف حتی اور اس نے ناس بر وہ محض مراد تھا جو عارف حتی اور اس نے ناس بر وہ محض مراد تھا جو عارف حتی اور اس نے نام بر وہ محض مراد تھا جو عارف حتی اور اس نے نام بر وہ محض مراد تھا جو عارف حتی اور اس نے نام بین قالور اس کے نو میں بر وہ محض مراد تھا جو عارف حتی اور اس نے نام بین قالور اس کے دورت کی دورت کی خالفت

کرے فور بی سے مقابلہ کرتا رہے وہ ماجور ہے کیونکہ ولی کے فضائل کا اظہار اس کے بغیر مورت پندیر معرب ہو سکا کہ اس کا کوئی و شمن اس پر لعن طعن کرنے چنانچہ جب ولی ہدف. امتر اضوال کو سنتے ہیں تو اس کے حالات کی جبتو کرتے ہیں۔ ایک حالات کی جبتو کرتے ہیں۔ ایک حالات میں می محالات کا ذریعہ من جاتی ہے اس لئے مخالف ولی سے امکن ہے۔ اس لئے مخالف ولی سے افضال ہے۔ اس سے وہ حضرت سرور سے افضال ہے۔ اس سے بھل کو فور حصرت میں وہ کا تھا۔ علیہ السلام سے فرعون کو اور حضرت سرور کا کا تا تھا۔

# ثلغمانی شربیت کے شرمناک احکام:-

یہ و محتمعیٰ کے عظیم تھے اب درااس کے آئین فد بب کی شان ملاحظہ ہو۔ اس کا ا عقدہ تھ کہ جناب مجر ﷺ کور سول ماکر کبراء قریش اور جبار ہ عرب کے پاس بھجار ان کے ول سے مصر علی با ان کو مم ویا کہ رکوع و محود کریں، نماز پرمیں۔ علی نے محر ﷺ کو اصحب کمف کی مدت خواب یعنی ساز هے تین سو سال تک مسلت دیدی اور اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی که اتنازمانه تک محمد علی کی شریعت ہی پر عمل کیا جائے لیکن اس مدت کے گزرتے ہی ان کی شریعت مستر دہو جائے گی اور اس کی جگہ نئی شریعت عرصہ وجود میں آئے گی۔ محر ساڑھے تین سو سال کی مدت کے بورے ہونے میں ابھی اٹھائیس سال باقی تھے کہ دربار خلافت نے الوہیت کا وہ سار انھیل ہی بگاڑ دیا جو علفمانی صاحب کے پیکر ناسوت میں سے عجیب و غریب فتم کی اہلیسی صدائیں بلند کررہی متی۔ شلغمانی کے مسائل شریعت پہ تے کہ عسل جنامت اور نماز روزہ بالکل چموڑ دیا جائے۔ یہ تکلیف محمد علیہ نے عربوں کو ان ونول دی متھی لیکن عمد حاضر میں اس کی قطعاً ضرورت نہیں۔ موجووہ دور میں تو یہ تکلیف لوگول کے مناسب حال ہے کہ اغیار کو اپنی ہوی سے ہم استر ہوتے دیکھیں اور غصہ نہ آئے چنانچہ عورتیں مطلقا ہر محض کیلئے حلال طبیب ہیں۔ ہدے پر اللہ کی نعتوں میں ہے ایک بوی نعت یہ ہے کہ اس کیلئے دو لذتیں جع کر دی۔ اپس ہر انسان آپنے ذوی الار حام اور محر مات لبدیہ تك كے ساتھ مقارت كرسكا ہے بلحد الل حق (طلغمانی) كے پيروؤل كو جاہے كه ہر فخص جو دوسرے سے افضل ہوا بے سے تم درجہ والوں کی عور تول سے جست بلد مقارمت کرے تاکہ ان میں اپنا نور پہنچائے اور کوئی اس ہے انکار کرے گا وہ کسی آئندہ زندگی میں عورت کے پیکیر میں پیدا کیا جائے گا۔ شلغمانی نے اس شر مناک موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام " متاب الحساسه السادسه" ركھا تھا۔ غرض شلفمانی شهوت پرستی كے رواج دیے میں اینے سی ` پیٹرو سے کم نہیں تھابلحہ غور ہے دیکھا جائے تو اس آئین کے رائج کرنے میں اس نے مز د کی کے بھی کان کاٹ لئے تھے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس نا نبجار نے فعل خلاف وضع فطرت یعنی عمل تو م لوط کو کہ یہ فص کفش ندیق ہی نہیں تھا بعد اول در جہ کا شوت پرست اور بد معاش بھی تھا جس کا نصب العین یہ تھا کہ ونیا شوت پرست، داور بد معاش بھی تھا جس کا نصب العین یہ تھا کہ ونیا شوت پرست، دناکاری اور اغلام کا گوار بن جائے۔ کو حضرت علی خود بھی این افی طالب تھے لیکن اس لخاظ ہے کہ آل ابو طالب بیں ہے اکثر نے امامت کے دعویٰ کئے تھے۔ شلغمانی کے زدیمی تمام طالبیوں اور عباسیوں کا حمل کرنا موجب تواب تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس شخص نے دین اسلام اور طالب ما کی کے استیصال کیلئے بارود بھانے میں اپنی طرف سے کوئی کر افعانہ رکھی تھی۔ شلغمانی کا قبل نے۔

علنمانی اور اس کے اخص پیرووں کے مقدمہ کی تحقیقات خاص ظیفہ راضی باللہ کے دربار میں ہوئی تھی۔ ان صحبتوں میں فتماہ قضاۃ کے علاوہ بعض سبہ سالار بھی شریک ہوتے تھے۔ آخر فقماء نے فتوئی دیدیا کہ علیمانی اور اس کا رفیق ان ابل مجون مباح الدم ہیں اور ان کی فرو قبلوہ او فقماء نے فتوئی دیدیا کہ علیمانی اور اس کا رفیق ان ابل مجون مباح الدم ہیں اور ان کی فرو قبلوہ او جرم میں ہراء وکا کو کی پہلو نہیں فکل سکتا چانچہ حلفانی اور این ابل عون ہروز سہ شنبہ 322 محمد کو معلوب کے گئے۔ جب صلیب پر دونوں کی زندگی کا خاتمہ ہو چکا تو الشیس جلا دی گئیں۔ ان کے پیرو بجائے اس کے کہ اضائیس سال گزر نے کے بعد اس دن کا جاوہ دیکھیں جس کئیں۔ ان کے پیرو بجائے اس کے کہ اضائیس سال گزر نے کے بعد اس دن کا جاوہ دیکھیں جس اس کی جائے شافعانی شریعت جاری ہو تی اس کی جائے گئیں ہوتے وقت اس کا معزز شیع حسن بن اس کی جگہ شافعانی شریعت جاری ہو تی شافعانی کی دائر می تعلیم خات میں اور بات کیا تھا میں ہوتے دیا سے کی مصلوب ہوتے وقت اس کا معزز شیع حسن بن تو اس سابات وزیاعظم شرر دقہ میں تھا۔ ظیفیہ نے اس کے کمل کا تھم بھی جو ایاد اس کا سر عبر تو دو گار سے کہ ان خات کیا ہوتا ہی دو اور اس کا سر عبر تو دو گار سے کہ ان خات کیا ہوتا ہی ہوت ہوا اویب اور بلند پایہ مصنف تھا۔ کتاب النواحی، دو البلدان، کتاب الجو لبات المرعة، کتاب التشیکات، کتاب بیت مال السرور، کتاب الدواد ہیں، والبلدان، کتاب الرسائل اس کی مشہور تصنیفیں ہیں۔

باب نمبر30

## عبدالعزيز باسندي

عبدالعزیز موضع باسند علاقہ **مغانیان ک**ا رہنے والا تھا۔ اس نے 322ھ میں وعویٰ نبوت كرك ايك بهارى مقام ميں دام تزوير چھلا۔ يہ مخض بوا شعبره باز تھا۔ يانى كے حوض ميں ہاتھ ڈال کر باہر نکالیا تو مٹھی سرخ دیناروں ہے بھری ہوتی تھی۔ اس قتم کی شعبہ بازیوں اور نظر مع بوں نے برار ہاتمی و ستان قسمت کے زور ق ایمان کو متلاطم کردیا۔ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف دوڑے اور اس کی خاک پیاک کوئر مہ چیثم بنانے لگ۔ علماء امت صدائے إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونُ کے سموجب لیک کو دوڑے اور عم کر د گانِ راہ میں ہے ان لوگوں کو صحیح الد ہاغ اور سلیم الفطر ت واقع ہوئے تھے ،گرواب ہے باہر نکال لائے لیکن جو لوگ شقی القلب اور ولد اوگان زینج و ضلال تھے وہ قبول ہدایت کے بجائے الٹا علائے ربانی کو اس طرح گالیاں وینے لگے جس طرح آج کل کے مر زائی حاملین شریعت اور دوسرے ارباب صدق و صفا کے خلاف زبان طعن و تشنیع دراز کیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت مخبر صادق علیہ نے ان نفس برست علماء مکرد خدیعة شُرُنْهُ حُتَ أَدِيْم السَّماء (زير مروول بدترين مخلوق) قرار دياجو مرزالي مولويول كي طرح دنياكي **خاطر لوگوں کے وین وابیان پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ مر زائی علاء سو نے ڈسٹر کٹ جج بیاد لپور کی** عد الت میں ہمی حسب معاد ان علائے حق کی شان میں دریدہ دہنی کی جنہوں نے ان کے مقتداء م زا غلام احمد صاحب کے کفر و ار تدلو کی شاہ ت دی تھی اور الٹا ان وابستگان اُسوہُ محمد ی ﷺ سرنعت دیہ سبد ، بتایہ اس کے متعلق ؤسر کٹ جج نے اپنے فیصلہ مقدمہ میں کیا خوب لکھا کہ بھموابان مدعیہ ( علائے الل سنت و جماعت ) پر مدعا علیہ (مر زاکی) کی طرف سے کنا پیڈ اور بھی كَىٰ وَاتَّى حَمْمَ كَ عُرِيحَ مِين مثلًا انهي علمائ سوء كمااوريه بھي كماكه رسول الله عَلِيلَة نے خود ہي ک سے مولو یوں کو جو ذرّیة البغایا میں مخاطب ہیں۔ بعدر اور سؤر کا لقب دیا ہے اور دوسر ی حدیث میں فرمایا کہ وہ آسان کے نیجے سب سے بدتر محلوق ہول کے لیکن ملاحظہ مسل سے ہر عظمند آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ طرفین کے علاء میں سے ان احادیث کا صحیح مصداق کون ہے؟

باسندی کی صدائے دعوت اس نظام اور بلید آئنگی ہے انظمی کہ اہل شاش اور بہت ہے دوسرے لوگوں نے متابعت افتیار کر کے اپنی قسمت اس کے ساتھ والسة کر دی۔ اب اس نے ابن مثل حق کے خلاف ستیزہ کاری شروع کر دی جو اسے نبی نہ تشکیم کرتے تھے۔ ہزارہا مسلمان اس کی عظم رانی کے قلیل ہوکر روضۂ رضوان کو چلے گئے۔ جب حکومت کو اس کی کام جو تیوں

اور اس کی روز افزوں جعیت کی طرف سے خطرہ پیدا ہو چلا تو وہاں کے حاکم ابو علی بن محمہ بن مظفر نے اس کی سر کوئی کیلئے ایک جیش روانہ کیا۔ باسندی بلند پہاڈ پر چڑھ کر مخصن ہوگیا۔ لشکر اسلام نے محاصرہ ڈال دیا۔ کچھ مدت کے بعد جب سامان رسد اختتام کو پہنچ گیا تو محصورین کی حالت دن بدن ابتر ہوئے اور طاقت جسمانی جو اب دے بیٹھی۔ آخر لشکر اسلام بہاڑ پر چڑھنے میں کا میاب ہوگیا اور طاقت جسمانی جو اب دے بیٹھی۔ آخر لشکر اسلام بہاڑ پر چڑھنے ندر اجل ہوگیا اور طاقت میں کو مار مارکر ان کے دھو کی بجھیر دیے۔ باسندی کے ہزار ہا بیرو ندر اجل ہوگئے۔ باسندی کے ہزار ہا بیرو ابو علی کے پاس بھیج دیا۔ یہ مختص کما کرتا تھا کہ میں مرنے کے بعد لوٹ کر دنیا میں آؤل گا۔ ابو علی کے پاس بھیج دیا۔ یہ مختص کما کرتا تھا کہ میں مرنے کے بعد لوٹ کر دنیا میں آؤل گا۔ مدت طویل طک اس کے بیرو مرزا نیول کی طرح اسلام کے شارع عام سے الگ ہو کر بیابان مدالت میں سرگشتہ و حیر ان رہے آخر آہتہ آہتہ اسلام میں مدغم ہوگئے اور یہ فرقہ صفحہ ستی صفالت میں سرگشتہ و حیر ان رہے آخر آہتہ آہتہ اسلام میں مدغم ہوگئے اور یہ فرقہ صفحہ ستی سے بالگل نابود ہوگیا۔

#### باب نمبر31

# ابوالطيب احمد بن حسين متنتي

ابو الملیب احمد بن حمین اوائل ربیان سے دعی نبوت قلد 303 مد مل کو قد سے ملائد کھیں، شمل پیدا ہول ابوالحن محد علی علوی کامیان ہے کہ ابوالطیب کا بلپ سند تھا جو غیدان کے لقب سے مضور تھا۔ وہ علام کڈ والول کا پائی کم اکر تا تھا۔

البت متنی کی داوی صحیحة المدب ہوانیہ محید وہ ہماری ہمایہ اور کوفہ کی صالحات ہیں سے تھی۔ متنی ہیش اپنے نب کو چھپانے کی کو شش کرتا تھا اور جب بھی اس سے نب کے متعلق موال ہوتا تو کہ ویتا کہ بحث یا ہیں ایک اخبط القب شخص ہوں اور اس سے مامن نہیں ہوں کہ کوئی شخص میری جان سافی کا قصد کر سے لیکن جب اسے قبیلہ کلب ہیں کچھ مدت رہنے کا انفاق ہوا تو ان ونوں وہ علوی (امیر المؤ منین علی کی اولاد) ہونے کا مد کی تھا۔ ابو الطیب آغاز جوانی میں وطن مالوف کو الود اس کہ کر شام چلا آیا اور فنون اوب میں مشغول رہ کر در جہ کمال کو پہنچا۔ اسے وظن مالوف کو الود اس کمہ کر شام چلا آیا اور فنون اوب میں مشغول رہ کر در جہ کمال کو پہنچا۔ اسے لغات عرب پر پورا پورا بورا بورا عبور تھا۔ بالکل متر وک اور غیر مانوس لغات بھی از پر تھے۔ جب بھی اس کے لغات کے متعلق کوئی موال کیا جاتا تو جواب میں کلام عرب کی ہمر مار کر ویتا چنا نچہ شخ ابو علی کا بیان فار می صاحب الا لیضاح و التحملہ کلمتے ہیں کہ ایک مور حد حدملی لور ظربی! شخ ابو علی کا بیان وزن پر کھی ہمعیم آتی ہیں؟ مشتمی نے معا جواب دیا کہ دو۔ حجلی لور ظربی! شخ ابو علی کا بیان سے بعد یہ ایم تین دن تک کتب لغت کی ورق گر دائی کر تا رہا۔ گر جھے ان دو کے موا اس دن کی کوئی لور جمع نہ مل سکی۔ حجلی کی جم ہے تجل عربی میں چکور کو کتے ہیں اور ظربی کی میں کور کو کتے ہیں اور ظربی کی میں جور کو کتے ہیں اور ظربی کی میں جمع ہے جو بلی کی حم ہے خواب دیا ور جانور کانام ہے۔

صلب میں ایک مخص نے غفبتاک ہو کر اے کئی مار دی۔ یہ کئی بہت بڑی تھی۔ کئی نے مر بھوز دیالوں منہ بھی نے خص نے غفبتاک ہو کر اے کئی مار دی۔ یہ کئی بہت بڑی تھی۔ کئی نے مر بھوز دیالوں منہ بھی نے خص نے ہوا۔ ابوالطیب ابولمان ہو گیا۔ کبیدہ خاطر ہو کر حلب کو الوداع کما اور محدہ میں معمر چلاآیا کیونکہ کا فور انحفید کی والی مصر نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں تہمیس کی حکمہ کا عامل بعادوں گا۔ یہاں کافور انحفید کی اور انوجور بن افتصید کی مدر سرائی کا مشغلہ اختیار کئے لگا کہ کیا۔ جب کافور نے اس کی تعلیاں اور لن ترانیال سنیں تو ابغائے عمد سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ جس محمل نے جتاب خاتم النمین سید ما محمد علی ہوئے کی بعث کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اس سے پچھ جسے شمیں کہ دو کل کو کافور کی ممکنت میں شریک و سیم ہونے کا بھی دعویٰ کرے۔ جب کافور کی جو کر کے اپنے حدے سامید ہوا تو 350ھ کے اور خیس معمر سے فارس کارخ کیا اور کافور کی جو کر کے اپنے

جذبہ انتقام کی تسکین کی اور کچر واپس پنچ کر عضداللہ بن ہویہ ویلمی کی عظمت اور جلالت قدر کا نغمہ چھیڑ دیا اور صلہ وانعام سے سر فراز ہوااور آخر تک سمیں اقامت گزیں رہا۔

ابوالطيب كالتمثل: -

لوگوں کی تو ہین و تفضیح کرنا شعراء کا عام شیوہ ہے۔ کسی کی طرف سے دل میں ذرا بھی غبار کدورت پدا ہوا جسٹ اس کوآسان عزت ہے اتار کر قعر ندلت میں گرانے کی سعی نامشکور میں منہمک ہوئے۔ ابوالطیب نے ایک قصیدہ میں ضبہ بن بزید مینی نام ایک مختص کے خلاف وشنام طرازی کی غلاظت اچھالی تھی۔ اس قصیدہ کا ترجمہ یہ ہے : -

ترجمہ: - (قوم نے ضبہ ہے اور اس کی مال ہے جو لئے ہوئے پہتان والی ہے انساف نہیں کیا) یہ سرار اقسیدہ بجوو و شنام کا طورار ہے۔ ابوالطیب نے اس میں اپنی گندہ ذبنی کا مظاہرہ کر کے ضبہ اور اس کے اقرباء کے دلول میں ناسور ڈال دیئے جب ضبہ کے ماسول نے جس کی ہمشیر کے خلاف دشنام دبی کی گندگی بجھیری گئی تھی یہ قصیدہ سنا تو اس کا دل پدہ پرہ ہوگیا اور اس نے انتقام جوئی کا عزم مقم کرلیا۔ ابو نصر محم طلی کا بیان ہے کہ ضبہ کے ماسوں کو ابو جسل فائک اُستہ کی کا عزم مقم کرلیا۔ ابو نصر محم طلی کا بیان ہے کہ ضبہ کے ماسوں کو ابو جسل فائک اُسکہ کی کہتے تھے۔ وہ میرا دوست تھا۔ ایک دن میر ہیاں آگر ابوالطیب کا پتد دریافت کر نے لگا۔ میں نے کہا تم اس کے متعلق بہت پچھ پوچھاپا چھی کررہ ہو۔ آخر تمہادا کیا ارادہ ہے ؟ کہنے لگا۔ میں نے کہا تم اس کے متعلق بہت پچھ پوچھاپا چھی کررہ ہو۔ آخر تمہادا کیا ارادہ نہیں۔ میں نے کہا تم اس کے قل کا قصد رکھتے ہو لیکن خون ریزانہ اقدام کی طرح تمہادی میں منازی ہو بائے کہ جس کا دفعیہ میر ہے۔ متازی ہو تو پچر مجبوری ہے میں نے کہا یہ اس کا نقش منازی ہو بائے کہ جس کا دفعیہ میر سے نشاع میں خوان لینا کی طرح روادر اس کا فیصلہ میں خان ہو ہائی رہی لین کی طرح روادر اس کا فیصلہ خوق کے عدل وانصاف پر چھوڑ دو کہی شعر کی بیا پر شاعر کی جان لینا کی طرح روادر اس کا فیصلہ خوبی کی عدل وانصاف پر چھوڑ دو کہی شعر کی بیا پر شاعر کی جان لینا کی طرح روادر اس کا فیصلہ شاعر جو کی بایر موت کے گھاٹ اتاراگیا ہو۔

کمنے لگا ''امچھا جو خدا کو منظور ہوگا وہ ہو کے رہے گا'' اب فاتک ہر وقت ابوالطیب کی مراجعت کے انتظار میں چیٹم یہ اہ تھا۔ آخر جب معلوم ہوا کہ کو فیہ کی طرف والیس آرہا ہے تو فاتک اسدی رمضان 354ھ میں اپنے بعض اقرباء کی رفاقت میں اس کی جان لینے کے اراوہ سے چل کھڑا ہوا۔ متبتی کے ساتھ بھی بہت ہے آدی تھے۔ راستہ میں نم بھر گئے۔ فاتک کی جماعت عالب رہی۔ جب ابوالطیب نے دیکھا کہ دشمن نے غلب پالیا اور اس کی جماعت منہزم ہو چلی تو بھاگ کہ جانے بچانے کا تھ شعر بہت مشہور ہے۔

ترجمہ: - (گھوڑے، رات، وشت و میلبان، حرب و ضرب، کاغذ اور قلم سب مجھے بچپانے میں کور اب آپ بھاگ رہے میں کی سے اس فرار کا تذکرہ نہیں کروں میں ابور اب آپ بھاگ رہے میں کی سے اس فرار کا تذکرہ نہیں کروں گا" یہ من کر ابو الطیب فرار کا ارادہ فتح کر کے از سر نو مقابلہ پر آڈٹا اور زخمی ہو کر قید حیات سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد فاتک کی انتقام کی آگ ہو گیا۔ اس کے بعد فاتک کی انتقام کی آگ ہے تار کے بعد فاتک کی انتقام کی آگ ہے تار کے بعد فاتک کی انتقام کی آگ

•

باب نمبر 32

# ابوعلى منصور ملقب ببرالحاكم بإمرالله

#### فصل 1- حاکم کے ذاتی حالات

ا بو علی منصور ساڑھے گیارہ سال کی عمر میں مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھااور حاکم ہامراللہ کا خطاب اختیار کیا۔ یہ شخص ہو عبید کا چھٹا فرماز دا تھا جو 386ھ سے 411ھ تک ہر سر حکومت ر ہا۔ علم نجوم میں اسے دخل تام تھااور اس کے احکام و تا نیرات کو دل سے مانیا تھا۔ ظلم وجور کا خوگر تھا۔ سخت گیر اس درجہ کا تھا کہ ارکان سلطنت اس کی ہیبت اور خوف سے لرزتے رہتے تھے۔ اس کے عمد سلطنت میں بہت سے شرفاء داعمیان نجوف جان وآبرو شهر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سیوطی نے اس کو "سرتاج زیر بھان"کا خطاب دیا ہے اور بھن مؤرخول نے لکھاہے کہ فرعون کے بعد مصر کے تخت حکومت پر حاکم سے بدتر کوئی فرمازوا نمیں بیٹھا۔ فرعون کی طرح اس نے بھی ربوبیت کا وعویٰ کیا اور لوگوں ہے اپنے تنکن تجدے کرائے۔ اس نے حکم ویا تھا کہ سم الله الرحن الرحيم كى جكه بسم الله الحاكم الرحن الرحيم لكما كريس ماكم في بهت سے تملق عاشیہ نشین اپنے گرو جمع کر لئے تھے جو اسے خدا کہ کر پکارتے تھے اور اس کی شان میں یا و احد یا اَحَدُ یا مُحٰی یَا مُعِیْت جیتے۔اس کے ایک فوشاری محدین اساعیل نے ایک کتاب تالف کی جس میں بیان کیا کہ ابوالبشر آدم علیہ السلام کی روح سب سے پہلے علی علیہ السلام کے جمد مبارک میں منتقل ہوئی۔اس کے بعد حاکم کے جسم یاک میں داخل ہوئی چنانچہ شاہ حاکم خداد ند جل و علاء کا ایک مظهر کامل ہے۔ یہ کماب جامع قاہرہ میں پڑھی گئی اور ممالک محروسہ میں اس ک خوب اشاعت کی می - 396ھ میں حاکم نے حکم دیا کہ جمال کسیں میرانام لیا جائے بازار مویا کوئی اور مقام سننے والا کھڑا ہو کر سنے تو فورا سر بہود ہوجائے۔ ای طرح تھم دیا کہ جب خطیب منبر پر میرانام لے تو تمام لوگ میرے نام کی عظمت اور احترام کیلئے مرو قد کھڑے ہو جا کیں اور صفیں باندھ کر سر تجدیے میں رکھ دیں۔

### صحابہ کرام کو گالیاں اورعلمائے اہل سنت و جماعت کی جانستانی ٥-٠

حاکم کو رفض میں بواغلو تھا۔ اس نے نماز تراوش پڑھنے کی ممانعت کر دی۔ مساجد کے دروازوں اور شارع عام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم المجعین کو گالیاں لکھوا کر آویزاں کر دیں۔ اپنے عمال کو حکم دیا کہ استحاب رسول علیلتہ کو علی ردس الاشاد گالیاں دی جایا کریں۔ اس نے

402ھ میں ملودیہ نام ایک میوہ اور جرجیر (ترہ تیزک) کے کھانے کی ممانعت کر دی اور اس نمی کی علت یہ قرام دی کہ امیر معاویہؓ کو ملوخیہ کھانے کی رغبت تھی اور ام المؤمنین حضرت عا کشہ صدیقہ کا میلان طبع جر جیر کی طرف تھا۔ حاکم نے ان مجھلیوں کے کھانے سے بھی لوگوں کو جرا روک دیا جن پر حملکے نہ ہوں اور اس تھم کے بعد جن د کا نداروں نے الی مچھلیاں فروخت کیں انسیں قتل کر دیا۔ علمائے حق ہے سخت عناد رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مکان آراستہ کر کے علمائے الل سنت و جماعت کو مدعو کیا۔ جب تمام حضرات تشریف لے آئے تو مکان کو منهدم کرادیا۔ تمام فتماء ومحدیثن (کثر الله امثالیم) دب کر روضه رضوان کو بطیے گئے۔ 393ھ میں حاکم کے عامل د مثق اسود نام نے اہل سنت و جماعت کے ایک نامور عالم کو جو مغربی کے لقب سے مشہور تہ ار قار کیا در انسیں کدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں تشمیر کیا۔ ایک منادی ان کا گے آگے ندا کرتا جارہا تھا کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو ابو بڑا اور عمر ؓ ہے محبت رکھے۔اس تشییر کے بعد تغ خون آثام ہے ان کو بحری کی طرح ذرج کرویا گیا۔ رب ذو المدنن شہید کو جنت الفر دوس میں جگہ دے اور جمیں ان کے قد مول میں اٹھائے لیکن معلوم ہو تا ہے آغاز شاب کا عالم ہی اس ظلم آرائی اور خون آشامی کا جواب وہ تھاور نہ اس کے بعد نبول نبول عمر ادر تجربہ میں پچنگی بیدا ہوتی گئی اس قتم کی ہیداد گری اور خفیف الحرکتی میں انحطاط پیدا ہو تا گیا چنانچہ چند سال کے بعد جب ایک مرتبداس سے شکایت کی کہ روافض نے الل سنت و جماعت سے نماز تراو تک اور نماز جنازہ پڑھنے ک حالت میں تعرض کیا اور پھر بر سائے تو اس نے اس وقت ایک فرمان لکھوایا جوآئندہ جمعہ کو جامع معرين پرها كيا-اس فرمان كا خلاصه بيه ب"اے كروو مسلمانان! بهم ائمه بين اور تم أمت ہو۔ تمام مسلمان آلیں میں بھائی بھائی جی لیں این این کھا کیول سے میل جول کرو۔ جولوگ رسالت کا اقرار کریں اور دو شخصوں میں نفاق نہ والیں وہ سب ای اخوت اسلامی میں واخل ہیں۔ گزشتہ واقعات نسیا شیا کر دیا جائے۔ صائم اینے حساب سے روزے رکھیں اور افطار کریں۔ اہل روایت روزہ وار ہونے کی وجہ سے افطار کرنے والول سے تعرض نہ کریں۔ نماز حاشت اور نماز تراوی ہے کوئی مانع نہ ہوگا۔ نماز جنازہ پریانچ تحبیریں کہنے والے کہیں اور چار تحبیریں کہنے والے چار ے نہ رو کے جائیں۔مؤون اوان میں حی علے حیر العمل بکاریں اور جو مؤون اوان میں میہ کلمہ نہ کیے اے ستایا نہ جائے۔ اصحاب کو گالیال نہ دی جائیں اور ان کی تعریف کرنے والوں ہے مواخذہ نہ کیا جائے اور اس بارہ میں جو مختص ان کا مخالف ہے وہ مخالف رہے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے اعتقادات میں دخل اندازی نہ کرے "۔

## . ایک حق پرست عالم کی حق گوئی:-

او پر لکھا جا چکا ہے کہ حاکم انتا درہ کا متکبر اور جائد تھالیکن گائب روزگار دیکھو کہ پختگی عمر
کے ساتھ ساتھ محکبر و چور کا دریائے جوش بھی سنجیدگی اور رواداری کے بہت ہے نثان پنچ از
آیا۔ ائن فلکان نا قل ہیں کہ ایک مرتبہ حاکم اعمان دولت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک خوشاہدی حاشیہ نشین نے قرآن پاک کی آیت۔ ترجمہ: - (جھے اپنی ربویت کی قتم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات و نزاعات میں آپ کو حکم نہ مائیں اور پھر جو پچھ آپ نیویت کی قسم کی ناگواری بھی محسوس نہ کریں بائحہ کما حقہ اس کو تسلیم کر لیں آپ فیصلہ کریں اس میں کسی قتم کی ناگواری بھی محسوس نہ کریں بائحہ کما حقہ اس کو تسلیم کر لیں اور اس مجلس میں آیت کا پڑھے والا حاکم کی طرف اشارہ کرتا جارہا تھا جب وہ آیت پڑھ چکا تو ایک حق برست عالم حق جنہیں این شجر کہتے تھے کھڑ ہے ہوگئے اور اس خیال کی تردید میں یہ آیت

ترجمہ: - (تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کی پرسٹش کرتے ہو وہ بلاشیہ اپنی اجما می قوت ہے ایک اونی می کھی کو پیدا نہیں کر سکتے ، وہ تو ایسے عاجز و دریا ندہ جیں کہ اگر کھی ان ہے کچھ چھیں کے جائے وہ وہ اس میں اس کے بیا ہیں ہیں۔ ان کوگوں نے خدائے ذوا کجلال کا اجلال جلال جلال اللہ کوظ نہیں رکھا جن تعالی قو کی لور سب پر عالب ان کوگوں نے خدائے ذوا کجلال کا اجلال جلال اللہ مشجر کو انعام دیے کا حکم دیا در خوشامہ کی کو جھے نہ دیا۔ اس کے بعد ائن مشجر کے ایک دوست نے اس کو رائے دی کہ تمہیں حاکم کے کہنے و عماد کا علم ہے گوان وقت تم ہے مواخذہ نہیں باتھ الثا انعام دیا ہے لیکن اس کے ول میں تماری طرف علم ہے گوئی نہ کوئی حیلہ بھا کر تمہیں آزار پہنچائے گا۔ پس قرین صواب یہ ہے کہ یہاں ہو۔ ان مشجر نے فورا حج کی تیادی کر دی۔ جب جہاز میں سوار ہو کر جارہ ہے تھے قوراستہ میں سوگئے۔ ان کے دوست نے انہیں خواب میں و کے حال رہ و کر جارہ ہے جمہ کہ اکہ خدائے غفار نے جیل نیت اور حلال رزق کی ہر کت ہے میری مغفرت فرمادی۔

### حاکم کافرقہ وُرُوز اور اس *کے ع*قاید *کفر*یہ:-

او پر لکھا گیا ہے کہ محمد بن اساعیل نام ایک شخص نے بیہ عقیدہ اختراع کیا تھا کہ شاہ کردگار کا ایک مظر کامل ہے اور اس کی ذات میں الوہیت کی شان پائی جاتی ہے۔ بدعت آمیز عقیدت حاکم کو کچھ اسی پند آئی کہ اپنی رعایا میں ہے بعض لوگوں کو داد و دہش ہے اور بعض کو اپ باد شاق رعب ہے اس مشرکانہ عقیدہ کا پائد ہانے لگا۔ اس طرح جو لوگ محمہ بن اساعیل کے ہم عقیدہ ہانے گا۔ اس طرح جو لوگ محمہ بن اساعیل کے ہم عقیدہ ہانے گئے ان کو دربار ہیں عمدہ دیا گیا۔ آہتہ آہتہ یہ لوگ ای عقیدے پر رائخ ہو گئے۔ ولوی تیم میں آج تک بہت ہے ایسے دیمات پائے جاتے ہیں جو حاکم کی رجعت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اشیں یعین ہے کہ حاکم لوٹ کر آئے گا لور ردئے ذہین کی باد شاہت کرے گا۔ دروز اپنے کے موحد کا لقب زیادہ نیند کرتے ہیں کو تکہ ان کا دعوی ہے کہ توحید کو ان کے مواکوئی شیس سجھ سکا۔ 100 ہو من منایت میں سیس مجھ سکا۔ مواک شیس مجھ سکا۔ 10 ہو ہو افراق میں قبل سے جو ہر دکھ کر معمولی قابلیت کے جو ہر دکھ کر اس طرح حاکم اس کو ایتا وزیر سالیا۔ اس نے حاکم کے دو حوول میں ایک تی دوح پھونک دی۔ اس طرح حاکم کے جروکار اے مقبل ہوا۔ اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ خدا نے پر گذیدہ ہمتیوں کو او تاروں کی صورت میں فائم کی تعداد سر ہے۔ ان می علی مرتفی افضل ہیں۔

ان ستر او تارول میں ہے آخری او تار حاکم بامر اللہ ہے۔ اب کوئی نیا او تار ظاہر نہیں ہو سکتا کیو تکہ ذات خداو ندی نے حاکم کی صورت میں آخری مر تبہ و نیا میں اپنا جلوہ و کھایا لیکن جب الل عالم کی پر بیٹانیال اور مشکلات غایت کو پہنچ جائیں گی تو حاکم و نیا پر حکومت کرنے اور جب الل عالم کی پر بیٹانیال اور مشکلات غایت کو پہنچ جائیں گی تو حاکم و نیا پر حکومت کرنے اور اپنے نہ جب کو رائج کرنے کیلئے دوبارہ ظاہر ہوگا اور ابد الآباد تک فرمانروائی کرے گا۔ اس وقت تمام نداجب کے بیرواس کے تابع فرمان ہول گے۔ خالف طاقتیں پاجولال حاضر کی جائیں گ اور ان کو جزیہ ویت پر مجبور کیا جائے گا۔ دروز ہی وہ لوگ ہیں جنہول نے محمد من عبداللہ (حضور سید کا کا تات میلئے) کے بعد ایمان کو اپنے لئے مخصوص کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کا بیہ بھی عقیدہ سید کا کتاب محمد علی ہے کہ جناب محمد علیاں کو اپنے لئے مخصوص کر ترکھا ہے۔ ان لوگوں کا بیہ بھی عقیدہ تے اور اس کے حقیق اور مراوی معنی صرف حاکم باامر اللہ ہی سمجھا تھا۔ جس میں شان الوہیت کے حضرت سید الاولین و الآخرین علیاتے ہیں لیکن اسلامی شعار ہے ان کو بہت کم حصہ ملا ہے۔ وہ حضرت سید الاولین و الآخرین علیاتے ہیں گین اسلامی شعید تنہیں رکھے۔ صوم و صلوہ ہے تا میں۔ کم خزیر اور شراب بے تکلف کھاتے پیتے ہیں۔ ان کے نکاح و ازدواح میں اسلامی سوم کی کوئی جھلک جیس و کھائی و بی ۔ البتہ ختنہ کرنے کارواح پیا جاتا ہے۔

حاكم كا قتل:-

حاکم کے قتل کے متعلق روایتیں مختلف میں۔ ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی ہمشیر منت الملک پریہ الزام لگایا تھا کہ سید سالار سے اس کی آشائی ہے اور اس کو ڈا نٹا اور گالیاں دیں بھن نے اس

کے قتل کا عزم مقمم کرلیا چنانچہ حاکم ایک رات سوار ہو کر ستاروں کی تحقیق و تشخیص کیلئے اور بقول خود احکام خداوندی حاصل کرنے کی غرض ہے کوہ مقطم پر گیاد فعتا بنت الملک کے دو حیثی غلاموں نے وہاں پہنچ کر اسے قعر ہلاک میں ڈال دیااور لاش بنت الملک کے پاس اٹھا لائے اس نے لاش اینے صحن خانہ یں گاڑ دی۔ این خلدون اور بعض دوسرے مور خول نے اس کے حادثہ قل کو یول لکھا ہے۔ حاکم کے کانول تک خبر مینچی کہ اس کی بہن کے پاس اجنبی مر دآمدور فت ر کھتے ہیں۔اس بنا پر حاکم نے اپنی بہن کو د ھمکایا اس نے ناراض ہو کر این دواس سیہ سالار کو بلا بھیجا اور اس ہے کہنے لگی کہ میر ابھائی بد عقیدہ ہو گیا ہے اور اس کی بداعتقادی ہے مسلمانوں کے قدم **وُگُرگارے میں۔اس لئے بہتر ہے کہ اس کو ٹھکانے لگا دولیکن خبر دار کہ یہ راز افشانہ ہونے پائے** ورنہ تیری اور میری دونوں کی خیر نہیں۔ اگرتم اس خدمت کو حسن اسلوب سے انجام دو گے تو تہمیں بوا عروج نصیب ہو گا اور ایک بوی جا کیر کا مالک منادوں گی'' این دواس جو پہلے ہی ہے کھنکا ہوا تھا بے تامل اس کام پر مستعد ہو گیااور دو شخصوں کو اس کی جانستانی پر متعین کر دیا۔ حاکم عموماً رات کے وقت گدھے پر سوار ہو کر شہر کا چکر لگایا کر تا تھا۔ اس نے کوہ مقطم پر ایک مکان ہوا ر کھاتھا جال جاکر کو آکب کی روحانیت جذب کرنے کیلئے تندار ہاکر تا تھا چانچہ 17 شوال 411ھ کو حسب معمول رات کے وقت اپنے گدھے پر سوار ہو کر نظار دو سوار ساتھ ہو گئے۔ اس نے وولوں سواروں کو بھگا کر واپس کر دیا۔ اس کے بعد پھر تبھی لوٹ کر نہ آیا۔ چند روز تک ارا سین سلطنت اس کی آمد کے منتظر رہے۔ بالآخر قاضی اور دوسرے مصاحب علاش کو نکلے اور جب کوہ مقطم پر چڑھے تو اس کی سوار کی کے گلہ ھے کو دیکھا،آگے بڑھے تو حاکم کا پیٹا ہوا کپڑا ملا۔ جس ت یہ المت ہو گیا کہ چھریوں کے زخم لگائے گئے ہیں۔ جب کوئی شک و طبہہ باتی نہ رہا توار کان دولت جمع ہو کر اس کی بہن ہنت الملک کے پاس گئے۔جو امور سلطنت میں یکنا تھی اس کے حکم پر ان دواس حاضر ہوا۔ بنت الملک کی رائے ہے حاکم کے خور د سال بیٹے علی نام کو سریر سلطنت کیا اً یا۔ انا ت لینے کے بعد "الظاہر لاعزاز وین الله" کا خطاب اختیار کیا۔ بیعت کے دوسرے ون ہی ب سالار اور فوجی سر داروں کے ساتھ بنت الملک کے پاس حاضر ہوا۔ بنت الملک نے اپنے خادم کو اشارہ کیا۔ اس نے لیک کر ابن دواس کو تکوار پر اٹھالیا اور انہیں عمدیداروں کی موجود گی میں قعر عدم میں سینجادیا۔ بت الملک نے کما" بیا حاکم کے خون کابدلہ ہے کی نے دم نہ مارا"۔ علامه مقریزی نے بہن یا سبہ سالار کی شرکت قتل کوبالکل غلط اور بے بیاد تصرایا ہے۔ وہ

علامہ مقریزی نے بہن یا سپہ سالار کی شرکت قمل کوبالکل غلط اور بے بیاد تھر ایا ہے۔ وہ نکھتے ہیں کہ ''محرم میں ایک آدمی گر فتار ہوا۔ جس نے اقرار کیا کہ ہم چار آدمیوں نے جو مختلف بلاد میں منتشر ہوگئے تھے حاکم کو قتل کیا۔ اس نے حاکم کے جسم کے بعض ختک لو تھڑے بھی نکال کر دکھائے۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ تم نے حاکم کو قتل کیوں کیا؟ تو کئے لگا کہ اس کی بے دین کی منا پر۔ مجھے اللہ اور اسلام کی خاطر غیرت آگئ۔ پھر پوچھا گیا کہ تم نے اسے کس طرح قتل کیا تھا تو اس نے ایک چھر می نکالی اور کسنے لگا و یکھو میں نے اس کو یوں قتل کیا تھا۔ یہ کہ کر اس نے چھر می اپنے سنے میں گھونپ کی۔ یول خود کشی کر کے ہلاک ہو گیا"۔ یہ واقعہ نقل کر کے مقریزی تھسے میں کہ قتل حاکم کا صحیح واقعہ یہ ہے۔ یوں کہنا کہ اس کی بہن نے اسے قتل کر ایابالکل بے اصل اور غیر صحیح ہے۔ علی بن حاکم کی تخت تشین کے بعد سلطنت کی گھران ہوئی اور چار پرس تک زمہ مکومت اپنے دست اختیار میں رکھ کر دبھواے عالم آخرت ہوگئی۔

## فصل 2- عبيدي قلمرو پرعباسي پرچم

عبیداللہ اور اس کی اولاد واحفاد میں ہے تیرہ باد شاہ دو سوستر سال 297ھ ہے 567ھ تک شالی افریقہ اور مصر کے فرمازوا رہے جن میں سے حاکم بامر اللہ چھٹا تھا۔ حاکم کے بعد آٹھ اور تاجدار ہرسر حکومت رہے۔ خلیفہ متھی باللہ عہاس کے آغاز خلافت میں دولت ہو عُبید کا مُمُماتا ہوا ج اغ میشه کیلیے کل ہو گیااور 567ھ میں خلیفه منتفی کے نام کا خطبه مصر کی جامع معجد میں پڑھا گیا۔ اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ ہو عبید کے آخری تاجدار عاضد لدین اللہ کے عمد سلطنت میں تمام اختیارات جمانبانی وزیر شاور کے ہاتھ میں تھے اور باد شاہ وزیر کے ہاتھ کی کٹ عجی ما ہوا تھا۔ انقاق سے ضرعام نام ایک شخص طفے آیا اور شاہ ور کو منزم کرے خود وزیرین بیٹھا۔ ضرعام نے عنان وزارت سنبھالتے ہی رعایا پر ظلم وستم کرنا شروئ کیا اور بہت سے امراء امیان دولت کو اس خیال ہے قعر ہلاکت میں ڈال دیا کہ کوئی شخص اس ہے بازیر س کرنے والا باقی نہ رہے۔ شاہ ور مصر بھاگ کر شام پہنچا۔ ان ونول سلطان نور الدین محود زگلی خلافت بآب کی طرف سے شام و مصر کا حمران تھا۔ شادر سلطان نور الدین ہے بصد منت التماس کرنے لگا کہ اً کر آپ اپنے اشکر کی مدد ہے مجھے مصر کی وزارت پر حال کرادیں تو میں فوجوں کی تخوٰاہ وضع کرنے کے بعد مصر ے مداخل کا تیسرا حصہ آپ کی نذر کیا کروں گا اور آپ کے فوجی افسر سیدالدین کوہ کو مصری افواج سپہ سالار ہنادوں گا۔ ان ایام میں اسد الدین شیر کوہ لور اس کا بھائی مجم الدین ایوب اور تھتیجا صلاح الدین ابوب سلطان نور الدین کی سر کار میں مختلف عهدوں پر ممتاز تھے۔ صلیبی لڑا ئیال بریا تھیں اور فر گیول نے بلاد اسلامی میں سخت د ھاچو کڑی مچار کھی تھی۔ سلطان نورالدین کی خواہش نہ تھی کہ مصری معاملات میں دخل دے لیکن پھریہ سوچ کر کہ اگر شاہ در کی درخواست مستر د كردى توبيه فرنگيول سے مدوماتك كااور وہ جاكر مصرير شباط ہوجائيں كے۔ عون و نصرت كاوعده کر لیا چنانچه جمادی الاو لی 559ھ میں اشدالدین شیر کوہ کو مصر روانہ کیااور خود فوج کیگر اس احمال یر دمثق کے مضافات میں روانہ کیا کہ اگر فرنگی شیر کوہ ہے تعریض کریں توان کو مار ہٹائے۔

#### شاه ور کی بحالی و زارت اورعه شکنی: -

جب ضرعام کو معلوم ہوا کہ شاہ ور سلطان نورالدین کی فوج لارہاہے تو اس نے اپنے والی ناصراللہ بن کو مصری فوج کے ساتھ مدافعت کیلئے روانہ کیا۔ شیر کوہ فوج کئے شر بلیس بنیا تو مو حرے ناصر الدین آموجود ہوا۔ دونوں فوجوں میں پر بھیز ہو کی اور ناصر الدین نے منهزم ہو کر قاہرہ میں جادم لیا۔ شیر کوہ نے قاہرہ پہنچ کر اس کی فوج کو دوبارہ ہر بیت دی اور شاور کو کرسی و الرت ير مشمكن كر دياليكن اس كے بعد شاور نے بد عمدى اور بے و فاكى كى اور جو وعدے سلطان نور الدین سے کر آیا تھاان سے تخلف کیا اور جب شیر کوہ نے وہ وعدے یاد د لائے تو جواب تک دینے سے پہلو تھی کی۔اس وقت یورپ کے صلیمیوں نے سواحل مصر و شام پر قبضہ جمار کھا تھا۔ اس کے قرب وجوار کے صوبول کو دہالیا تھااور مصری مقبوضات میں بھی نفوذ کررہے تھے جب شاور نے دیکھا کہ شیر کوہ شام واپس جانے کیلئے تیار نہیں اور ان وعدوں کے ایفایر مصر ہے جو اس نے سلطان نورالدین ہے گئے تھے تو اب یہ احسان فراموش کھنص فرنگیوں کے سامنے پچھ شرطیں پیش کر کے ان ہے درخواست کرنے لگا کہ "وہ آکر شی یوہ کو مصر ہے نکال دیں" اہل یورپ جو مداخلت کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس در خواست پر بہت خوش ہوئے۔اس سے قطع نظر فرنگیوں کو معلوم تھا کہ اگر شیر کوہ نے مصرین قدم جمالئے تو مصر پر عمل و دخل کرنے کے مسیحی منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ اس وعوت کو لبیک کما اور جھٹ ایک جرار لیکر د میاط ہے آپنچے۔ شیر کوہ کی جمعیت بہت قلیل تھی اس لئے وہ شہر بلبیس چلا گیا۔ فرنگی اور مصر ی فوجیں بلبیس نبنچیں اور جاکر شہر کا محاصرہ کر لیا باوجو دیکہ نہ کوئی خندق تھی اور نہ شہر پناہ شیر کوہ نے اس بہادری ہے مقابلہ کیا کہ ان کے دانت کھٹے کر دیئے۔ جب محاصرہ کو تین مہینے گزر گئے تو محاصرین کے پاس خبر آئی کہ حادم کے مقام پر سلطان نور الدین سے فر مگیول نے معرکہ شروع کر ر کھا تھا۔ اس میں فرنگیوں کو ہر بیت ہوئی اور سلطان حارم پر قبضہ کر کے قلعہ بانیاس کی طرف بڑھ رہا ہے فرنگیوں کو یقین ہوا کہ اب سلطان نورالدین ضرور کمک بھیج گایا مدد کیلئے خود آئے گا۔ اس سے قطع نظر انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ سلطان نور الدین حارم کی لڑائی سے فارغ ہو کر کہیں فرنگی مقبوضات پر ہلہ نہ بول دے۔ان وجوہ کی ہنا پر انہوں نے واپس جانے کا قصد کیا اور شیر کوہ کو پیغام بھیجا کہ اگرتم اہل مصرے کوئی تعرض نہ کرواور جیب چاپ شام کو واپس ملے جاوَد تُوَ بَم محاصره اللها ليت بين چونكه سامان رسد اور ذخائر ختم هو چِك تنه اور شير كوه كو معلوم نه تھا کہ سلطان نورالدین نے فر گیوں کو ہر بیت دی ہے اس لئے فر گیوں کی یہ شرط منظور کرلی اور اسد الدین شیر کوہ نے شام کی طرف مراجعت کی۔

فر نگیول کی ہزیمیت :-

شام پہنچ کر اسد الدین شیر کوہ برابر مصر رہا کہ اس مصر پر تاخت کرنے کیلئے روانہ کیا جائے۔ نورالدین رضامند نہ ہو تا تھا کیو نکہ خود شام کے ارگر دبیں صلیب سے معرکے ہریا تھے۔ آخر 562ھ میں سلطان نے اسدالدین شیر کوہ کو دو ہزار سوار دیکر مصر آنے کی اجازت دی۔ شیر کوہ نے خشکی کاراستہ اختیار کی اور فرنگی دیار کے داہنی طرف سے دریائے نیل کو عبور کیا۔ جب شاور کو معلوم ہواکہ اسد الدین شیر کوہ آرہا ہے تو اس نے فرنگیوں کو آگاہ کر دیا کہ مبادا شیر کوہ معریر قیصنہ کرلے اور ان کی دیرینہ آر زو کیں طاق اہمال پر رکھی رہ جائیں، فوجیس کیکر رئیع الاَّحْر 662ھ کو شیر کوہ کے سامنے منصف آراء ہوئے۔ شیر کوہ نے جاسوس بھیج کر وسٹمن کی جعیت معلوم کی تو بتایا گیا کہ فرنگی افواج کی تعداد کا کوئی حد و حصر نہیں ہے۔ شیر کوہ اپنی قلت سپاہ کود کھے کر سو چنے لگا کہ مقابلہ کرنا جا ہے یا نہیں ؟آخرا بنی فوج سے مشورہ کیا۔اکثر نے بیرائے دی کہ دریائے نیل کو شرقی جانب سے عبور کر کے شام واپس جائیں کیونکہ یہناں کس کمک کے چینچنے کی کوئی امید نہیں ہو علی اور اگر ہم مغلوب ہو گئے تو چر ہماگ کر جان جانے کی امید نہیں۔ بیاس کر شرف الدین ہر غش نام ایک فوجی امیر جو سلطان نورالدین کامملوک **تھا کہنے لگ**ا کہ جو <del>فخص قتل ی</del>ا قید ے ڈریاسے گھر میں بوی کے پاس رہنا چاہے۔اس کے یمال آنے کی قطعا ضرور شیس محیداس کے بعد اگر ہم واپس طلے گئے تو سلطان نورالدین کو کیا جواب دیں گے۔ وہ کہ گا کہ تم مصر کو فرنگیوں کے ہاتھ میں چھوڑ آئے؟ شیر کوہ نے کما یمی رائے صائب ہے اور میں اس پر عمل کرول گا۔ شیر کوہ کے بھتیجر صلاح الدین نے بھی جوبعد میں صلاح الدین فاتح بیت المقد س کے نام سے مشہور ہوا۔ شرف الدین کی رائے کو پہند کیا اور سب لوگ ای رائے ہے متفق ہو گئے کہ نبرد آزماہوئے بغیر واپس نہ جانا چاہئے۔شیر کوہ نے اپنے لشکر کو آراستہ کیا۔ فوج میں جس قدر شجاع اور بهادر تحے ان کو اپنے لئے الگ کر لیا۔ صلاح الدین کو قلب اشکر پر متعین کیا اور اس کو سمجھا دیا کہ مصری اور فرنگی یہ سمجھ کہ تم مقابلہ پر حملہ آور ہوں گے لیکن تم مقابلہ نہ کرنا اور ترتیب سے چھے ٹمنا شروع کر دینا۔ جب میں دیکھوں کہ فر تی اشکر قابو میں آگیا تو کمین گاہ سے نکل کر ہلتہ بول دول گا۔ اس وقت تم بھی ملیٹ کر وسٹمن پر حملہ کر دینا۔ بیہ کہہ کر شیر کوہ کار آز مودہ جنگجوؤل کو ساتھ لیکر سمین گاہ میں چلا گیا۔ غرض لڑائی چھڑی۔ فرنگی اور مصری سے یقین کر کے کہ شیر کوہ قلب لشکر میں ہوگا قلب ہی پر حملہ آور ہوئے۔ صلاح الدین نے برائے نام مقابلہ کر کے ترتیب کے ساتھ ہیچیے ہمنا شروع کیا۔ فرنگی اس کے تعاقب میں بڑھے۔ یہ دیکھ کر اسد الدين شير كوه نے اجابك حمله كرديا۔ فرنگى اس غير متوقع حمله سے بدحواس ہو گئے۔

#### سلطان نورالدین سے شاہ مصر کی درخواست کہ معرکو فرنگیوں سے بچاہیے:-

فرنگی فوج 10 صفر 554 مدکو مصر پیٹی اور آتے ہی قاہرہ کا محاصرہ کرلیا۔ اس مر تبہ فرنگی شاور کی دعوت پر سیس آئے تھے۔ باعد ازخود مصر پر عمل ود خل کا تہیہ کر کے ادھر کا رخ کیا تھا۔ شاور نے فرنگیوں کے قابض ہو جانے کے خوف سے شہر مصر میں آگ لگادی اور الل شہر کو حکم دیا کہ سب لوگوں قاہرہ کو منتقل ہو جائیں۔ شہر میں بھاگڑ جج گئی اور لوث مار شروح جو نئی۔ لوگ بالکل تباہ ہو گئے۔ جا تداد منقولہ لٹ گئی اور غیر منقولہ آگ کی نذر ہوگئے۔ ہزار ہا فائل ایراد کھے میدانوں میں پڑے۔ جا تداد منقولہ اٹک کی نذر ہوگئی۔ ہزار ہا فائل ایراد کھے میدانوں میں پڑے تھے۔ چون ہزار ہا تک مصرکی عمار تیں نذر آتش رہیں۔

ان در دیاک حالات کا مشاہدہ کر کے شاہ عاضد نے سلطان نورالدین کے نام پیغام بھیجا کہ مسلمانوں جاہ حال ہیں۔ ان میں فرنگیوں کے اند فاع کی طاقت نہیں ہے اور ساتھ ہی ایک چھی مں زنانہ بال ملخوف کر کے لکھا کہ یہ بال میری ہو یوں کے ہیں جو حرم شاہی سے بھیجے گئے ہیں وہ ك س استخاد كرتى بين كه اندائ خدا جمين فرنكيول ك وست مداد س جايد اب فرنجوں نے عاصرہ می یوی تخی کردی۔ شاور نے فرنگی سید سالار کے پاس پیغام بھیا کہ میں نے یسے بھی آپ کی طرف دو سی کا ہاتھ یہ حلیاتی اور اس دفعہ بھی میں آپ کا تابع فرمان اور ہر طرح ہے تی تو ہو ہوں البتہ مجھے تور الدین اور ماضد کی طرف سے مکاسے اس لئے راہ کرم آپ میری قد نیمدوی کی احظ مرت بوئے محصروانی نیخ فرنگیوں کواس وقت روپیہ کی اشد ضرورت تھی ہیں کے حدوو و کچے رے تھے کہ اٹل معمر ان کے قبضہ معمر سے ناخوش میں اور اگر بالفرض جبرا و ت میں ووقعی کریا تو بھی سلطان ٹورالدین انسیں مصرے نکال دے گا۔ اس لئے مطالبہ کیا کہ ً رِيكِ رِهَ وِيعد تا**ون** وو تو بم محاصره افعا كريطيح جات مين شاور نے كهلا بھيجا كه فزانه بالكل **میں ہے در اتنی یہ بی رقم کا فوری انتظام قطعانا ممکن ہے اس کئے اگر آپ محاصرہ انھالیں تو میں اس** یہ تم فراہمی کا انتظام کرول" فر تکی محاصرہ انھاکر شہر سے تھوڑے فاصلہ پر چلے گئے اور شاور ے ال جیروے نے وصول کرنا شروع کیا۔ گر اہل مصرییں سے جتنے سر مالیہ دار اور آسودہ حال وگ تھے وہ سب لن جلے تھے اور جائداوی جاہ ہوگئیں تھیں یمال تک کہ نان شینہ تک ب حیت ہو گئے تھے بور کاہر و میں زیادہ تر اہل فوج اور غلام لوگ رہتے تھے

جن سے کچھ حاصل حصول کی امید نہ تھی۔ شاور نے فراہمی زر کی بہت کو شش کی مگر یانچ ہزار دینار بھی جمع نہ ہو سکا۔اس سے پہلے عماید داعیان مصر نے شاور کی بے خبر ی میں سلطان نورالدین کو لکھ بھیجا تھا کہ اگر آپ ہمیں نصاری کی دستبر د سے بچائیں تو مصر کے تمام محاصل آپ کی تذریحئے جائیں گے۔اور شیر کوہ کو مصری افواج کا قائداعظم ہنادیا جائے گا'' سلطان نورالدین کو شاہ عاصد کی چھٹی مصر میں بہنی ۔ سلطان نے اسد الدین کو مصر آنے کا حکم دیا۔ اور فوجی ملبوسات، سواری اور اسلحہ کے علاوہ دو لاکھ دینار نقلہ عطاکیے اور چیم ہزار گھڑ چڑے بہادر ساتھ کے اور این طرف سے ہر سوار کو بیس ہیں دینار انعام دیئے۔ اور اسد الدین شیر کوہ کے ہمراہ صلاح الدين يوسف بن ايوب اور بعض دوسرے نامی گرامی اعيان سلطنت كو بھی ساتھ كرديا۔ شیر کوہ فتح وا قبال مندی کے پھر رہے اڑا تا ہوا مصر کی طرف بڑھا۔ جب قریب پہنچا تو فرنگی اس كِ آئے كى خبر س كر بھاگ كھڑے ہوئے۔ شير كوہ 7 جمادى الآخر كو قاہرہ پہنچا۔ اور شاہ عاضد ے ملاقات کر کے ایک گرا انہا خلعت پیش کیا۔ شیر کوہ کی آمدیر الل مصر نے بوی خوشیال منائمیں اس نے اہل شر کے زخی دلوں پر ہمدردی کا مرہم رکھا اور مصری فوج کو انعام و آکرام ہے نوازا۔ چونکہ شیر کوہ کے ساتھ یوی جمعیت تھی شادر کسی طرح دم نہ مار سکا۔ لور جب اے معلوم ہوا کہ شیر کوہ شاہ عاضد لور امراء دولت کی طلبی برآیا ہے تو تملق و چاپیوس کا شیووا، ختیار کیا۔ ہر روز سوار ہو کر شیر کوہ کے پاس جاتا اور بہت دیر تک بیٹھار ہتا۔ اب شاور نے ارادہ کیا کہ اسدالدین شیر کوہ اور اس کے ساتھیوں کی دعوت کر کے ان کو اسپر کرے پھر شامی سیاہ کو مصر می فوج میں شامل کرلے اور اس متحدہ سپاہ کی مدد سے فرنگیوں کو مار بھگائے۔ شاور کا بیٹا بڑا غیور ملمان تھا۔ اس نے باپ کو سمجھایا کہ اس سوداے خام کو دل سے نکال دوشیر کوہ تمارے دھو کے میں نہیں آئے گا۔ اور اگر وہ اس فریب میں آگیا اور تم نے اس پر قابو یا کر نذرا جل کر دیا تو پھر الل فرنگ آگر مھر کی اینٹ ہے اینٹ بجادیں گے اور تہہیں بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں. ع "شاور نے کما بیٹا! اگر میں ایبانہ کرول توشیر کوہ ہم سب کو ہلاک کروے گا۔ بیٹے نے کما بجابے لیکن اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود بلاد اسلامی میں قتل ہوجائیں توبید اس سے برانسیں احیما ہے کہ ہم شیر کوہ اور اس کے ساتھیوں کی جان لے کر فرنگیوں کو مصر کا مالک بیادیں۔ جو نمی فرنگیوں کو خبر کلے گی کہ تم نے شرکوہ کو قید کرلیا ہے تووہ فورا آو همکیس گے۔ ایس حالت میں اگر خود شاہ عاضد بھی جاکر نورالدین ہے ہزار منت ساجت کرے تو وہ ایک سوار بھی بھیجئے پر رضا مند نہ ہوگا۔ غرض بیٹے کے سمجھانے ہے شاور اس خیال خام ہے در گذرا۔ اب صلاح الدین یوسف اور بعض دوسر ہے شامی افسر ول نے صلاح کی کہ شاور کا قصہ یاک کر دیا جائے لیکن شیر کوہ نے انہیں اس اقدام سے روک دیا ایک مرتبہ شاور حبب معمول اسد الدین کے لشکر میں گیا اور

و یکھا کہ شیر کوہ خیمہ میں ضمیں ہے۔ شاور نے اس کے متعلق دریافت تو صلاح الدین یوسف اور بھی دوسر ہے سر و فرون ہے بات کے دواہ ہم افعی کے مزاد مبارک کی زیادت کرنے گیا ہے اور ہم بھی وہیں جد ہے ہیں ہے کہ سر دواہ مفاکل کے دیس شاہ عاضد کو معلوم ہوا کہ شاور قید سر سے میں شور کے اردلی بھاگ کے جب شاہ عاضد کو معلوم ہوا کہ شاور قید کم ایس کی اور کی بھاگ گئے جب شاہ عاضد کو معلوم ہوا کہ شاور قید کم اس کا سر میر کی ہاں گیا ہے اس کا سر میر کی ہی گیا۔ اس کا سر میر کی ہی گیا۔ اس کا مر میر کی ہی گیا۔ اس کا مر میر کی ہی گیا۔ اور الملک المنصور ، امیر جیوش"کا خطاب دے کر میا تھا میں بیود ہیں کا مالک مناور دے کر میں میں گیا۔ اور الملک المنصور ، امیر جیوش"کا خطاب دے کر تھا ہم بیود کا الک مناویا۔

#### سلاح الدين يوسف كي وزارت مصر: -

محرافسوس ہے کہ چیٹم فلک کو ثیر کوہ کی بیہ کامرانی ایک آگھ نہ بھائی اور اس نے دو مہینہ موریانچ دن کی وزارت کے بعد 22 جمادی الآخر 564 ھ کو امانت حیات ملک الموت کے سیر د ۔ َ ر د ی شاہ عاضد نے اس حادیثہ کے بعد اس کے لا کق ہر ادر زادہ صلاح الدین یوسف بن ایو ب کو وزارت عظمٰی کے منصب پر مامور کیا اور ملک ناصر کا خطاب دیا۔ صلاح الدین اور اس کا چیااسد الدین شیر لوہ اپنے شئیس سلطان نورالدین ہی کے ٹائب تصور کرتے تھے جس نے ان دونوں کو مصر بھیج کر میمیں اقامت گزین ہونے کی ہدایت کی تھی۔ صلاح الدین یوسف کا باپ جم الدین اور اسدالدین شیر کوہ کرو تھے۔ اوا کل میں بغداد آکر مجاہدالدین بھروز کو توال کے پاس نو کر ہوئے تھے۔ عباہدالدین نے این ایوب کو فهم و ذکا اور حسن سیرت میں متازیا کر قلعہ تحریت کا محافظ مقرر کر دیااور شیر کوہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ بچھ عرصہ کے بعد دونوں بھائی سلطان نور الدین کے پاس آ ملازم ہوئے۔ یمال تک کہ ترقی کرتے کرتے مقر بین سلطانی میں واخل ہو گئے الغرض جب صلاح الدين كا قدم استقلال مصر ميں احبي طرح جم گيا تو مخالفوں كى كمر ہمت ٹوٹ گئی اور شاہ عاضد کے قوائے حکمر انی بالکل مضمل ہو گئے۔ اس وقت صلاح الدین یوسف تو سلطنت کے سیاہ وسپید کامالک تھااور اس کا نائب قراقوش جو امرائے اسدیہ کے اعیان میں ہے تھا۔ شاہ عاضد کے محل سرائے پر قابض و متصرف تھا۔ ان ایام میں سلطان نورالدین ز تکی نے شام ہے بیہ پام بھیجا کہ شاہ عاضد کا خطبہ ہر طرف کر کے دولت عباسیہ کے نامور تاجدار خلیفہ متعنی باللہ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ صلاح الدوین بوسف اس خوف ہے کہ مبادا اہل مصر سر ہلی کریں اس تھم میں لیت و لعل کرنے لگا۔ لیکن جب سلطان نورا لدین نے اے ایک عمّاب آمیز چیٹی لکھی تو صلاح الدین نے امتثال امر کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھا۔ حس ا تفاق ہے

انمی دونوں عاضد کا مزاج اعتدال ہے مخرف ہوا اور وہ یکبارگی صاحب فراش ہو گیا۔ صلاح الدین نے اس معاملہ میں اعیان دولت ہے مشورہ کیا۔ بعض نے موافقت اور بعض نے مخالفت کی۔ انقاق ہے امیر العالم نام ایک عجی مختص آئیا۔ یہ لیت و لعل دیکھ کر کہنے لگا۔ لو سب ہے پہلے میں ہی اس کار خیر کا افتتاح کرتا ہوں چانچ پہلے ہی جعہ میں خطبہ ہے پہلے منبر پر چڑھ گیا اور خلیفہ مستلی باللہ عباسی کے حق میں دعائے خیر کرنے لگا۔ کسی نے چوں و چانہ کی۔ ووسر ہے جعہ میں سلطان صلاح الدین نے خطبوں کا حکم کو یا کہ عاضد کے جائے خلیفہ بغداد مستعنی باللہ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے چانچ حکم کی تعمیل کی گئے۔ کسی مختص نے مخالفت کی جرات نہ کیا۔ عاضد کام ض دن بدن اشتد او پکڑ تا گیا آئو عاشورہ کے دن داعی اجل کو لیک کہ کر راتی ملک بقا موالور دولت، عبید متم ض ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین نے قصر سخانی اور اس کے تمام ذخائر و مفائس پر قبضہ کر لیا۔ شاہی خزانہ اور قصر شاہی میں اس قدر بیش قیمت اسباب تھا کہ بقول ائن خائر ن خلوں نہ آج کیا تھوں نے خادہ و کہ علاون نہ آج کیا تاکھ بیس بزار نظر کی ظروف، بیش قیمت بلوسات کی بیری بہتات میں۔ ان سب کے علاوہ ایک لاکھ بیس بزار نظر کی ظروف، بیش قیمت بلوسات کی بیری بہتات میں۔ ان سب کے علاوہ ایک لاکھ بیس بزار نظر کی ظروف، بیش قیمت بلوسات کی بیری بہتات میں۔ ان سب کے علاوہ ایک لاکھ بیس بزار نظر کی ظروف، بیش قیمت بلوسات کی بیری بہتات میں۔ ان سب کے علاوہ ایک لاکھ بیس بزار نظر کی خروف، بیش قیمت بلوسات کی بیری بہتات میں۔ ان سب کے علاوہ ایک لاکھ بیس بزار نظر کی دولت عبید سے کے اور خلافت عباسے کا برجی فضائے مصر پر لیرانے گا اور اس زمانہ دیں۔

#### بابنبر33

## نويد كامراني

سلطان نور الدين كاتب كو علم دياكه ايك تهدينت نامد كصر جو دار الخلاف بغداد اورتمام دوسرے بلاد اسلامیہ میں پڑھا جائے۔اس کا مضمون یہ تھا۔''وہ خداو ند ذوالجلال جو حق کوسر بلند اور باطل کو سر محول فرماتا ہے۔ صد بزار حمد و شکر کا مقام ہے کہ جس کے فضل واحسان نے ان بلادہیں اب کوئی ایسامنبر نمیں چموزاجس پر مولانالهام مستضى بالله عباس كاسم گرامی کا خطبه نه پر ها گیا ہو۔ تمام محدیں عبادت کرنے والوں کے لیے کھل تمنیں۔بدعت کے مرکز ٹوٹ گئے۔ کفر کے متعقر و ران ہو گئے اور جو مقامات قریباؤهمائی سوسال سے جھوٹے مدعیوں اور کفریرور د حالول کے ر فض وا عاد کاجو لا نگاہ ہے ہوئے تھے ان پر آل عباس کی خلافت حقہ قائم ہوگئی جو سنت نبوی کے ہیے حامی اور رفض ویدعت کے دشمن ہیں۔الغرض ہمارے تیشہ دواد نے ظلم وہید اد کی جزیں کاٹ دیں اور انصاف و واو رسی کا پر حج فضائے مصریر از سر نولسرانے لگا۔ جب بیہ پام سعادت ایام مدینہ اسلام بغداد میں پنجا تولوگ جوش انبساط سے پھولے جامد میں نہ ساتے تھے۔ ہر طرف خوشی کے جیجے تھے۔بزاشاندار جشن مسرت منایا گیا۔ تمام ہازار سجائے گئے۔بغدادا یک طلسم حیرت ہنا ہوا تھا۔ خلیفہ نے سلطان نور الدین کو خلعت و تشریفات اور صلاح الدین کو علم و پر حجم سے سر فراز فرمایا اور خطیول کو بھی انعام واکرام ہے سربلعہ کیا۔ علامہ ابن جوزی نے "انصر علیٰ مصر"ای واقعہ کے متعلق ایک مستقل تسنيف كى ير تمور دن كربعد باطنيون اورخاندان بنى عبيد كر بواخوابول ن از سر نو عبیدی سلطنت کی داغ میل ڈالنی چاہی اور مصر کے چند امراء بھی اس سازش میں شریک ہو گئے لیکن سلطان صلاح الدین کو اس سازش کی ہرونت اطلاع ہو گئے۔ اس نے تمام بدسگال ساز شیول کو قصرین کے در میان دار پر چڑھادیا۔اوراس طرح تمام خر نشے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔

#### سلطان صلاح الدين كاعروج واقبال اور سلسله فتوحات

یمال ضمنا بید ہتادیا بھی مناسب ہے کہ شاہ عاضد کی موت کے بعد سلطان صلاح الدین کو خود مخذرباد شاہ کی حیثیت حاصل ہوگئ تھی۔ جب اقبال یاور کی کر تاہے تو ترتی کے اسباب خود مؤد مجمع ہو جاتے ہیں۔ چند ہی روز میں حجاز کے مقامات مقد سد سلطنت مصر کے حیط اقتدار میں آگئے۔ 68ھ میں سلطان صلاح الدین نے طرابلس کو نارمنوں کے قبضہ ہے چھوڑایا۔ 569ھ میں اپنے محائی قوران شاہ کو یمن کا گورز مقرر کیا۔ اس کے بعد اپنے آتا کے سابق سلطان نورالدین کے انقال پر شام اور حلب پر بھی قبضہ کرلیا۔ 581ھ میں فنح کیا اور بہت سے چھوٹے چھوٹے تاجداروں نے پر شام اور حلب پر بھی قبضہ کرلیا۔ 581ھ میں فنح کیا اور بہت سے چھوٹے چھوٹے تاجداروں نے

طوق اطاعت گلے میں ڈالا۔اس طرح سلطان صلاح الدین ان ممالک کا دریائے فرات ہے دریائے نیل تک تھیلے ہوئے ہیں باشٹناان قلعہ جات کے جو فرنگیوں کے ہاتھ میں تھے۔ فرماز واین گیا۔ 583 هيں سلطان نے فرنگيول كوبردى برى مراحمتى ديں۔ بہت سے شرجن پر انهول نے قبضہ جما ر کھاتھاچھین لیے۔ خصوصاً بیت المقدس سے جو اکانوے سال سے فرنگیوں کے قبضہ میں چلا آتا تھا۔ان کوبے دخل کر دیا۔ نصار کی نے بعت المقدس میں جو کنیے بنا لئے تھے ان سب کو گرا دیا۔ اور ان کی جگہ دینی مدارس جاری کر دیئے۔البتہ قمامہ کے گر جاکو محض امیر المومنین فاروق اعظمؓ کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے محال رہے دیا۔ دول یورپ کو بیت المقدس کے ہاتھ سے نکل جانے کا برا صدمہ ہوا۔ چنانچہ اس نقصان کی تلافی کے لیےر چر ڈاول شاہ انگلتان اور فلب انحسش شاہ فرانس ہوی زبر دست تیاریاں کر کے بیت المقدس کے چھوڑانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈیڑھ سال تک بہتیر ے باتھ یاؤں مارے کیکن ناکام و نامر ادوا پس جانا پڑا۔ 589ھ میں سلطان صلاح الدین نے اپنی جان جہان آفرین کے سیر د کر دی۔ خدائے پاک نیک نهاد باد شاہ پراپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے۔ بادجود عالمگیرباد شاہت و حکمر انی کے سلطان صلاح الدین رحمتہ اللہ علیہ نے انقال کے وقت ایک گھوڑا'ا کیپ زرہ' ایک دینار اور 33درم زر نقتہ چھوڑا۔ اس کے سوااس سلطان البر والبحر کا کوئی ترکہ نهیس تھا۔ سلطان کی رحلت پر ایک بیٹا عماد الدین عثان مصر کاباد شاہ ہوا۔ دوسر ابیٹانور الدین علی شام میں سریر آرائے سلطنت ہوا۔ تیسرے بیٹے غازی نے حلب کی عنان فرمانر وائی ہاتھ میں لی۔ سلطان صلاح الدين يوسف اين ابوب نے جس عظيم الثان سلطنت كى بنياد ركھى كہتے ہيں اس كے نوباد شاہ مصر میں' تیر ہ فرمانر داشام میں اور تین تاجدار حلب میں باد شاہی کرتے رہے۔

#### بابنبر34

# بانى رفض وشيعيت كى اغوا كوشيال

میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قارئین کرام کی بھیر تافروزی کے لیے رافضی فرقہ کے بانی و موسس عبداللہ اندائن ساکے حالات ووا قعات بھی مختصرا عرض کر دیئے جائیں۔ علاء نے تعمل ہے کہ جب خلفائے شایڈ رضوان اللہ علیم کے عمد سعادت میں یہود و نصار کی' مجو ساورت کے ستوں کے بلاد وامصار عنایت آلئی ہے صحابہ کرام اور ان کے تابحان عظام کے باتھوں فتح ہوئے بور کھار مجمون مار کو قتل امیری کاور جہب و تاراح کی ذات میں گرفتار ہو نا پڑا تو یہ لوگ غیظ و غضب کے عالم میں ماردم پر یدہ کی طرح چے و تاب کھاتے ہے لیکن کوئی اس نہیں چلتا تھا۔ حضرات شیخین بعنی امیر المو منین ایو بحر صدیق اور امیر المو منین عمر فاروق رضی اللہ عہنا کے آوان سعید میں انہوں نے نامہ حسبت اور شدت عصبیت کی وجہ ہے بہت ہاتھ ہاؤں مارے۔ لڑائیاں کیس لیکن چو نکہ نھر ت

آلمی ہروقت ملت موحدین کی پشت پناہ تھی ذات و خسر ان کے سوا کچھے حاصل نہ ہوا۔ ناچار خلیفہ خالت امیر المومنین حضرت عثین ذوالنورینؒ کے ایام خلافت میں مکرو حیلہ کے اسلحہ ہے مسلح : و نے گئے۔ چنانچے اس سلسلہ میں بھن اندائے دین نے کلمہ اسلام ہے گویا ہو کر منافقانہ اسلام قبول کیااور بد آستین من کر مسلمانوں میں تفرقہ اندازی لور بغض وعناد کی آگ مشتعل کرنی شروع کی۔

اس فت تر براعت کا سر گروہ ایک نمایت عیار محض عبداللہ بن سانام کا یمن کا ایک میں وہ میں قال اس کے سلسلہ تلمیس کی سب سے پہلی کو ی یہ تھی کہ خاندان نبوت اور دور مان مصطفوی (طیر اصلو قوالسلام) سے انتائی محبت کا اظمار کیا اور ان کی عون و نصر ت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کو سک اجلیت اظمار سے محبت کریں۔ اور ان کی عون و نصر ت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں۔ چو نکہ یہ تحریک اسلام میں بہت محبول ہوئی اور بر خاص و عام نے گمان کیا کہ جو کچھ یہ کتا ہے خلوص اور خیر خواہی کی راہ سے متبول ہوئی اور بر خاص و عام نے گمان کیا کہ جو کچھ یہ کتا ہے خلوص اور خیر خواہی کی راہ سے نمتا ہے۔ لیکن الماس میں بہت خطر ناک دشمن ہے اور مسلمانوں کے خلاف نمایت خطر ناک دشمن ہے اور مسلمانوں کے خلاف نمایت خوق ک جال جو گوں ہے یہ کا فرار کر چکا خلاف نمایت خوق ک جال جال چھار ہا ہے۔ جب عبداللہ بن سالوگوں کو اس دام فریب بین گر فار کر چکا تو اب اس نے لوگوں ہے یہ کمنا شروع کیا کہ جناب علی مرتضی (رضی اللہ عند عند ) افضل البخر بعد

الانبیاء ہیں۔ حضور سید عالم (علیائیہ) کی جناب ہیں انہیں سب سے زیادہ تقرب حاصل تھا۔ ابوہ الانبیاء ہیں۔ حضور سید عالم (علیائیہ) کی جناب ہیں انہیں سب سے زیادہ تقرب حاصل تھا۔ ابوہ الن احاد ہیں گی جو امیر المومنین علی مر تفنی گی شان میں وارد ہیں اپنی طرف سے بہت کی موضوع و مخترع روایتیں شامل کر کے ان کو شہر سہ دینے لگااور جب و یکھا کہ اس کے دام افرادہ لوگ خلفائے ملا شریح محلائے ہیں انہا ہوگئے تو اس نے اپنے احباب خاص کی ایک خلفائے ملا شریح ہو گئے ہو اس نے اپنے احباب خاص کی ایک جاءت کو اپنے اس راز سر بھہ کی تعلیم و بنی شروع کی کہ جناب علی مرتقنی تیخیبر خدا (علیائیہ) کے وصی سے۔ آنخضر سے مطابقہ نے انہیں نبیص صرسے خلیفہ مقرر فرمایا تھا کین صحابہ نے نامب پاکر اور معاذ الله کی کرو حیلہ سے وصیت نبوی علیائیہ ہے باعتائی کی۔ خدااور رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کے علی مرتفنی کا حق غصب کر لیااور طبع دنیاوی سے مغلوب ہو کر دین سے برگشتہ ہوگئے۔ اس موڑ کے علی مرتفنی کا حت غصب کر لیااور طبع دنیاوی سے مغلوب ہو کر دین سے برگشتہ ہوگئے اس میں ہوئی اور انجام کار صفائی اور حسن اسلوب سے طے ہوگئی النہ النہ بیس ہوئی اور انجام کار صفائی اور حسن اسلوب سے طے ہوگئی اور سمجھادیا کہ آگر احیانالوگوں سے اس قسم کی گفتگو ہو تو میر انام ہرگز ظاہر نہ کرنا کیونکہ اس جدو جمد سے میری غرض محض اظہار حق سے نہ کہ نام و نمود۔

#### ابن سباکابھر ہے اخراج

این سبانے مدینہ منورہ میں اپنی حق فراموش جماعت تیار کرنے کے بعد دوسرے اسلامی بلاد میں جاکر فتنہ انگیزی اور فساد پروری کا قصد کیا۔ 33ھ میں بھر ہ پہنچاور مسلمانوں کو راہ حق سے منحرف کرنے کی جدو جمد میں مصروف ہوا۔ ان دنول جناب عبداللہ بن عامر امیر الموسنین عثمان کی طرف سے بھر ہ کے عالم شے۔ انہول نے سبائی فتنہ انگیزی کے حالات سے قوائن سباکو بلا بھیجا اور پو چھائم کون ہو؟ کہنے لگا میں بیووی تھالیکن اب دین اسلام کو پر حق یقین کر کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ ان عامر نے کہا میں سے دول کے مسلمان کو گھا ہوں۔ ان عامر نے کہا میں نے تمہاری نسبت ایسی ایسی بقی ہیں جس سے معلوم ہو تا ہو گیا ہوں۔ ان عامر نے کہا میں نے تمہاری نسبت ایسی ایسی بقی ہیں جس سے معلوم ہو تا ہور فتہ تمہاری گرون مار دول گا۔ اب این سبانے بھر ہ سے کوفہ کا عزم کیا۔ وہاں سے بھی اپنی مغویانہ سرگر میوں کی وجہ سے نکالا تھیا۔ کوفہ سے محمل کی اول کی جانب می کر اس نے ایک نیاستانہ یہ اختراع کیا سے ہیں اور کتا تھا کہ ججھے ان لوگوں کی عقل و فیم پر چر سے ہے۔ جو عیسی بن مر میم تقریف لانے والے اسلام کے رجوع کرنے کو اپنے ہیں ان لوگوں کی عقل و فیم پر چر سے ہے۔ جو عیسی بن مر میم اور ساتھ ہی یہ کمناشر دع کیا کہ ہر نبی کاوصی ہو تا ہے اور محمد علیہ کے وصی میں بن انی طالب بن اور سیاتھ ہی یہ کمناشر دع کیا کہ ہر نبی کاوصی ہو تا ہے اور محمد علیہ کیا تہ عن بن انی طالب بن اور اس تھ ہی یہ کمناشر دع کیا کہ ہر نبی کاوصی ہو تا ہے اور محمد علیہ تن مر نمی اور ساتھ ہی یہ کمناشر دع کیا کہ ہر نبی کاوصی ہو تا ہے اور محمد علیہ تن ان می طالب بن اور میں اند عنہ کی تو تین میں انی طالب بن اور میں اند عنہ کی کو تین میں انی طالب بن اور میں اند عنہ کیا تھیں۔

مانا۔ اس کے بعد یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ عثان بن عفان (رضی اللہ عنہ) نے (معاذ اللہ) با استحقاق خلافت رسول پر قبضہ جمار کھا ہے۔ دنیا شہر ہو تو فول اور شرارت پندلوگوں کی کی نہیں۔ معر میں بھی اس نے لوباش قتم کے لوگوں کو جمع کر کے ایک جماعت بنالی۔ خلیفہ رسول اللہ عقبی کے خلاف نشریہ کرنے کے مناد بھی تیار کے اور ان کو مختلف دیار وامصار میں بھیجے وقت ہدا ہت کی کہ جمال جاؤس ہے وقت ہدا ہت کی کہ جمال جاؤس ہے کہ عامتہ الناس کا ول ہاتھ میں لینے کے لیے بظاہر امر معروف و نمی مشکر کا طریقہ افتیار کرو۔ لور جب عوام کی ہمدردی حاصل کر چکو تو امر معروف و نمی مشکر کی آز میں دعشرت) عثمان (رضی اللہ عنہ ) کے عمال کے خلاف بے پناہ پروپیگنڈ اشروع کر واور اس کے ضمن میں خلیف عالم اور حضر بناہ پروپیگنڈ اشروع کو فذہ اس کے ضمن میں خلیف عالم جذبہ منافرت پیدا کرتے رہو۔ یہ مناد بھرہ کو فد، شام 'مضر ہر جواکہ کی اور میں مشکر کی آز میں دکام کے خلاف منافرت پھیلا نے گئے۔ تیجہ سے جواکہ کی اس میں مناورہ پنچے لور اہل مدینہ کے پاس بی اپنی مناور مظلومی کے خلاف منافرت پھیلا نے گئے۔ بید کی کر امیر المومنین منورہ پنچے لور اہل مدینہ کے پاس بی مناور مناور مناور کھنے منام اور حضر ت عمار من یا مراکو و مسرون کو قدروانہ فرمایا۔ یہ حضرات میں اس کے معرف منام کے اور آگر بتایا کہ تمام شکایتیں بے دعفرات تحقیق حالات کے بعد مراجعت فرمائے مدید ہو کے اور آگر بتایا کہ تمام شکایتیں بے بیاد اور جموئی تحقیق حالات کے بعد مراجعت فرمائے مدید ہو کے اور آگر بتایا کہ تمام شکایتیں بے بیاد اور جموئی تحقیق حالات کے بعد مراجعت فرمائے مدید ہو کے اور آگر بتایا کہ تمام شکایتیں بے بیاد اور جموئی تحقیل حالات کے بعد مراجعت فرمائے مدید ہو کے اور آگر بتایا کہ تمام شکایتیں بے بیاد اور جموئی تحقیل حالات کے بعد مراجعت فرمائے مدید ہوئے اور آگر بتایا کہ تمام شکایتیں بے بیاد اور جموئی تحقیل حالات کے بعد مراجعت فرمائے مدید ہوئے اور آگر بتایا کہ تمام شکایتیں بے بیاد اور جموئی تحقیل مور

# علیؓ کی زبان مبارک سے حضرات شیخین کی ثنا

مرتضٰیؓ سب ہے افضل ہیں۔ جب ابن سبانے دیکھاکہ کو فہ کے فوجی سیا بی اس مسللہ کو سمع قبول ہے سننے گئے ہیں تو اس نے امیر المومنین او بحر صدیق اور امیر المومنین عمر فاروق کے خلاف دریدہ د منبی کا شیوہ اختیار کیااور حضرات شیخینؓ اور دوسرے اصحاب رسول اللہ علی کے خلاف جذبہ نفرت پھیلا نے لگا۔ حصرت مویدین عفلہ کامیان ہے کہ میں نے کو فد کے نشکر گاہ میں چند آدمی و تھے جو حصرات شیخین پر طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ میں حصرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہواادر عرض کیا۔ ''امیر المومنین! میں آپ کی فوج میں گیا تو چند آد میوں کو دیکھا کہ حضرت ابد بحر اور حضرت عمر (رضی الله عنمها) کے حق میں ایسی باتیں کمہ رہے تھے جوان دونوں بزر گوں کے شایان شان نہیں اور عجب نہیں کہ ان کی ہیہ جساریت اس خیال پر مبدنی ہو کہ آپ کے دل میں بھی شیخین کی طرف سے پچھ غبار کدورت ہے ورنہ بھی ممکن نہ تھا کہ حضرات شیخینؓ کی شان میں یول علانیہ دریدہ د بنبی کی جاتی۔ حضر ت علی مرتضٰی کر م اللہ و جہ نے فرمایا کہ میں اس سے خدا کی پٹاہ ما گلتا ہوں کہ ان حفرات کی طرف ہے میرے دل میں کدورت کا کوئی ادنیٰ شائیہ ہو۔ میرے باطن میں دونوں حضرات کاوہ ی جذبہ محبت موجو د ہے جو خو د سر ور عالم و عالمیان علیہ الصلوۃ والسلام کا موج زن ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدااس پر لعنت کرے جس کے دل میں ان حضر ات کے متعلق حسن ظمٰن کے سوا کوئی اور جذبہ مخفی ہو۔ یہ دونول تو پیغیر ضداع ﷺ کے بھائی اور وزیر تھے۔ خداان دونول پر اپنی ر حت کا مینہ ہر سائے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیؓ نے پیروان این سباکی فتنہ انگیز یوں کے خلاف متعدد خطبے دیئے اور اس جماعت کے خلاف ہر طرح سے نفرت وہین اری کا اظہار فرمایا۔ باوجو دیکہ آپ نے بعض فتنہ انگیزوں کو جسمانی سز اکمیں دیں اور و قنافو قنا مسلمانوں کو سبائی فتنہ ہے دامن کش ر بنے کی تاکید فرمائی تاہم یہ مفید جماعت! بنی سر گر میوں میں مصروف رہی۔

### ابن سباکے پیروز ندہ آگ میں جلادیئے گئے

جب ائن سبانے دیکھاکہ ہزار ہالوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی اور بہت سے مسلمان فاسد العقیدہ ہو چکے تو اب اس نے بید کہ کر فتہ انگیزی شروع کی کہ جناب علی مر تفتی ہے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو مقدور ہھری سے خارج ہیں اور بتایا کہ خوارق عادات 'قلب اعیان' اخبار غیب' احیائے 'اموات' بیان حقائق اللہ یہ و کو نیہ' کا سبات وقیہ 'جوابات حاضرہ' بلاغت عبارت' فصاحت الفاظ 'زہرو تقویٰ ' شباعت مفرطہ وغیرہ امور آپ سے اس کھت و تنوع سے صادر ہوتے ہیں کہ جن کا مذہبی انسان کے مبلغ فیم سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد ایک مجل خاص میں جناب علی مرتضیٰ کے مناقب میں بہت کچھ رنگ آمیزیاں کیں اور حفظ اسرارکی تاکید کرتے ہوئے اپنے دام اقادوں کو بتایا کہ یہ تمام باتیں جو آپ سے خاص جیں اور لا ہوت بیں اور ان این سباحضرت علی مرتضیٰ کو (معاذ اللہ) ناسوت کے لیاس میں جلوہ فرما ہے۔ اس دن سے پیروان ائن سباحضرت علی مرتضیٰ کو (معاذ اللہ)

خدا کہنے گئے۔ جب امیر المومنین علیٰ کو اس سبانی شر انگیزی کی اطلاع ہوئی تو آپ نے این سبااور اس کے پیروؤں کی گر فقار کی کا حکم دیا۔ کچھ تو بھاگ گئے اور جو مل سکے ان کو آپ نے عبر ت روزگار بینے کے لیے زندہ آگ میں جلادیا۔

یہ حرمان نصیب کو فد سے بھاگ کر مدائن پنچے لیکن دہاں بھی اپنی مفسدہ پر دازی سے بازنہ آئے۔ سبائی سناد آذر بجان وعراق میں بھیل گئے۔ چو نکد امیر المو منین اس وقت مہمات خلافت کے علاوہ خوارج کی سرکوئی اور شامیوں کی لڑائی میں الجھے ہوئے تتے اس بنا پر ان اشر ادکی طرف توجہ نہ فرما سکے۔ نتیجہ یہ ہواکہ ائن سباکا غد ہب ان علاقوں میں جڑ کچڑ گیالور انجام کار اس نے شیعہ غد ہب کے نام سے اینے تیکن روشناس کرایا۔

# لشكر مر تضوى كى چهار گانه تقسيم

انجام کار امیرالمومنین علیؓ کے لشکری سبائی تعلیمات کے ردو قبول کی وجہ سے جار فر قول میں منقتم ہو گئے اول شیعہ مخلصین <sup>ب</sup>یعنی اہل سنت و جماعت جو تمام اہل میت اطہار اور صحابہ کرام (ر ضوان اللہ علیم اجمعین ) ہے محبت رکھتے اور ازواج طاہرات سے نیلوص و عقیدت رکھتے ہیں۔ان کا آئینہ ول اکابر امت کے لیے کینہ سے بالکل پاک ہے۔ یمی لوگ جناب علی مرتضٰیؓ کی روش پر قائم اور ان کے سیچ چیرو ہیں۔ ان کا دامن سبائی حبث و نجاست سے یاک رہا۔ جناب امیر المومنین علیؓ نے ایبے خطبوں میں ان حصر ات کی مدح و تحسین فربائی اور ان کی روش کو پسند فرمایا۔ دوسرے شیعہ تفضیلیہ جو جناب علی مرتضی کو تمام صحابہ پر تفصیل دیتے تھے۔ کواس فرقہ نے این سباکا اثر پوری طرح قبول نہ کیا تاہم اس کی پیروی کر کے اہل حق کے زمرہ سے خارج ہو گئے۔ جناب على مرتضلي في ان كوميشه تبيه كى كه أكر سمى فخض كى نسبت معلوم مو گاكه وه مجه يخلي (يعني امیر المومنین او بحر صدیق اور جناب عمر فار وق رضی الله عنما) ہے افضل کمتاہے تو میں اسے اخترا ک **مدای** کوڑے لگاؤں گا۔ تیسر افرقہ شیعہ سبیہ یعنی د شنام کو جنہیں تیرائی بھی کہتے ہیں۔ یہ بد نصیب فر**قہ تمام صحابہؓ کو ظالم اور غاصب بلحہ کافر و منافق یقین کر تاہے اور اس نے تمام اکابر صحابہ کو اپنے** سمام طعن کا بدف بمار کھاہے۔ جب مجھی اس گروہ کے خیالات امیر المومنین کے سمع مبارک تک مینچ تو آپ خطبہ ویتے آیے نایاک خیالات سے تشنیع فرماتے اور ان لوگوں سے بیزاری کا ا ملمار کرتے۔ چو تھا فرقد غلات شیعہ ہیں۔ یہی ائن سبا کے شاگر درشید ہیں۔ لوگ امیر المومنین علی کی خدائی کے قائل ہیں۔ جب مخلصین شیعہ یعنی اہل سنت و جماعت نے ان لوگوں پر بدلا کل وہر امین ے علت کر دیا کہ جناب علی مرتضائی میں بے شارا یہے آثار وولا کل موجود ہیں جوالوہیت کے منافی اور آپ کی بھریت کو ستزم بیں تو بھن غلاۃ نے صرت الوہیت کے عقیدہ سے برگشتہ ہو کریہ بے ہودہ خیال پیدا کرلیا کہ روح لا ہوتی 'جناب علی مر گفٹی کے بدن ناسوتی میں حلول کیا ہے۔

#### باب35

# اصفر بن ابوالحسين تغلبي

اصغرین ابدالحسین تغلبی راس عین کار ہے والا تعارجو حران اور تصیین کے در مان ایک شہر ہے۔اس نے اس میں نبوت کاو عولی کیااور سے کہنا شروع کیا کہ کتابوں میں جس موعود کے آنے کی پیشین کوئی ہے وہ میں ہی ہوں۔اس ہے اس کی مراد غالبًا مسیح موعود ہوگ۔اصفر نے وعویٰ بوت کے بعد طرح طرح کے شعبدے و کھاکر لوگوں کو اپناگروید ممنانا جایا۔ بے شار جلا اور تعلیم یافتہ لوگ اس کے حلقہ مریدین میں داخل ہو گئے۔ جب جعیت بڑھنے گئی تو ول میں ملک میری کا شوق سرسر ایااور حرب و ضرب کی تیاریوں میں مصروف ہوا۔اصفر سے پہلے جتنے جھوٹے مدعی گزرے وہ اپنی جماعت کو ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام ہی کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ لیکن اصفر نے ا ہے پیش رووں کا طریقہ چھوز کر اینارخ نصار کی کی طرف پھیر دیا۔ چنانچہ اس کا لشکر بڑے تزک و احتشام سے رومیوں کے مقابلہ کوروانہ ہوا۔ روم کی سرحد پر ہوی محمسان لڑائی ہوئی جس میں رومیوں کو شکست فاش ،و کی۔اصغربے شار مال نغیمت لے کرواپس آیا۔ لوراس کی عظمت کا جھنڈ ایڈی شان و شوکت ہے اڑنے لگا۔ پچھ عرصہ کے بعد اصغر نے نصاریٰ کے خلاف پھر علم عربدہ جوئی بلند کیا۔ جو رومیوں کو مہر م کر کے واپس آیا۔ پچھ دن کے فصل ہے پھر عمان عزیمت روم کی طرف موڑی اور رومیوں کو پامال کر کے اتنے مال غنیمت کے ساتھ مراجعت کی کہ جس کی کوئی صدو نمایت نہ تھی۔ ا یک مرتبہ اس کی فوج اس کثرت ہے رومی عور تول کو قید کر لائی کہ اس کے لشکر میں بڑی بردی حسین لڑ کیال تھوڑے تھوڑے پہیوں میں فرو خت ہو ٹمیں۔ جب شاہ روم نے دیکھا کہ اصغر ہر مرتبہ چپ چاپ روم پر آچ حتاہے اور اس سے پیشتر کہ مدا نعت کے لیے کو کی ذہر داست فوجی اجتماع عمل میں لایاجا سکے سرحدی شہرول کو تاخت و تاراج کر جاتا ہے تواس نے نصر الدولہ بن مروان حاکم دیار بحر وسیافار قین کے پاس پیغام بھیجا کہ تم ہے ہمارے مراسم اتحاد استوار تھے کیکن اصفر نے تمہار ک مملکت میں رہ کر کئی مرتبہ خونریزانہ اقدام کیا ہے اور جو جو ستیزہ کاریاں اور ظلم آرا ئیال کی ہیں وہ تم ہے مخفی نہیں ہیں۔اگر تم یمان مئودت دا تحاد ہے دست ہر دار ہو چکے ہو تو ہمیںاس نے مطلع کر دو تا که ہم بھی اپنی صوابدید پر تحمّل کریں۔ درنہ اس شخص کا پچھ تدارک کرو۔ جس وقت شام روم کا پلچی نصر الدولہ کے پاس پہنچا توا قباق ہے ٹھیک ای وقت اصفر کا قاصد بھی ایک خط لے کر نصر الدولہ کے یاں آیا۔ جس میں رومیوں کے خلاف آس کے ترک غزا پر اعتراض کیا تھا۔ نصر الدولہ نے دیکھا کہ اُگر رومیوں کی شکایت کا کوئی مداوانہ ہوا تو وہ اس کی مملکت پر چڑھ دوڑیں گے۔اس کے علاوہ ازراہ مآل اندیثی اس مسئلہ پر بھی غور کرنے نگا کہ اگر ابھی ہے اصفری فتنہ کا سدیاب نہ کیا گیا تو ہی شخص

جو آج رومیوں کو پریٹان کر رہاہے کل کو ہمارے گلے کا ہار ہو جائے گا۔ یہ سوج کر بنو نمیر کے چند آومیوں کو ہمارے افرہ سے ممنون احسان کر کے کئے لگا کہ اصفر نے رومیوں کو ہمارے خلاف ہر ایجی تھا خلاف ہر ایجی ہوں کو ہمارے خلاف ہر ایجی ہوں کہ ہمارے خلاف ہر ایجی ہوں ہے ہما این طاقت نہیں ہے کہ ان سے عمدہ ہر آ ہو سکیں۔ اس لیے جس طرح بن پڑے اس کو جاکر ٹھکانے لگا دویاز ندہ گر فارکر لا دَ۔بند نمیر کے جوان اصفر کے پاس جاکر اس کے مریدوں میں داخل ہو گئے۔ اور حاشیہ تشینی افتیار کر کے تھوڑی ہی مدت میں غیر معمولی تقریب حاصل کر لیا۔ ایک مر تبداصفر سوار ہو کر ان کے ساتھ ہولیا۔ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ مجال بین فیار اس کو جا سے مواس کے ساتھ کوئی اور فتص نہ تھا۔ انہوں نے موقع پاکر اس کو جسل میں مولی نہیں دان کر لیا اور پچو لاں نمر الدولہ کے پاس لے آئے۔ نمر الدولہ نے اس کو زند ان بلا میں دال کرشاہ روم کو اس کی اطلاع دے دی۔ اس کے بعد اس کا پچھ حال معلوم نہیں ہو سکا۔ قرنے یہ ہے کہ حالت مجن می میں سرائے قاتی ہے منقطع ہو کردار آخرے کو چلاگیا ہوگا۔

باب36

# ابو عبدالله ابن شباس صيمري

453 هيس ايك مخض جے او عبداللہ ان شباس كيتے تھے قصبہ صحر و ميں ظاہر موارجو ولایت بھر ویس ہے۔ خدائی کاو عویدار تھا۔اس کے اباطیل نے نہ صرف عوام کالا نعام کو خیر وسر کر ديا بيمه المجمع المحمع لتعليم يافتة اور صحح العقل انسان بهي ماؤف الدماغ بو محميّه خصوصاً الل صحر و تواسى کو (معاذاللہ) خالق کر د گار سمجھ کراس کی پرستش کرتے تھے۔علامہ یا قوت حوی لکھتے ہیں کہ میں نے كتاب "المبدء والمآل" مي انن شباس كے حالات مفصل ورج كئے ہيں۔" اليكن افسوس بے كه خاكساررا قم الحروف أس كتاب يروسترس نه ياسكا خالباب كتابآج كل بالكل ناپيد ب\_ انن شباس كاباب او محمد علی بن حسین بغدادی معروف به شباس ایک مشهور کبوتر باز تقل این شباس کے آدمی بھی تمام برے برے اسلامی شرول میں موجود تھے۔ جو نامہ کوترول کے ذریعہ سے اپنے اپنے شر کے واقعات لکھ کرائن شباس کے پاس مھیجة رہتے تھے۔ مثلاً جو کوئی مخص ان کے پاس آیا تو اُنہوں نے جسٹ کا غذے ایک پر زہ پر یہ اطلاع لکھ کر فلال شخص مجھ سے ملنے آیا ہے لکھ کر کبوتر کو اڑادیا۔ او حر صحر ہ میں یہ انظام تھا کہ نامہ بر کبوتراپیخ شہر ہے اڑ کر ائن شباس کے مکان کی چھت پر آمیٹھتے۔ این شباس کا ایک خادم وہاں ہر وقت موجو و ربتاوہ کبوتر کے پاؤل ہے رقعہ کھولٹا اور نیچے آگر جیپ چاپ این شباس کو دے جاتا۔ اس طرح سارا دن کبوتروں کی ڈاک گلی رہتی تھی۔ اور این شباس دعوے غیب دانی کے ساتھ دن بھر حاضرین کو دیار وامصار کی خبریں سنایا کر تا۔اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اچانک پکار اٹھتا کہ فلاں شریعیں یہ حادثہ رو نما ہوا۔ فلاں مقام پریدواقعہ پیش آیا۔ چو نکہ بعد کو بیہ اطلاعیں ہمیشہ صحح ٹامت ہوتی تھیں اس لیے اوگ اس کو علام الغیوب اور رب العلمین تصور کرتے تھے۔ بسااو قات ایسا ہوا کہ ابن شباس کے کسی نما سندہ نے اس کے پاس اپنے شہر سے اطلاع جمیجی کہ فلال فلال افراد میں نزاع ہوگئ ہے۔ ابن شباس متخاصمین کے نام ایک ایک جہٹی لکھ کر نامہ بر کبوتر کے ذریعہ سے اپنے نمائندہ کے بیاس بھیج دیتاان چشیوں میں لکھا ہو تا تھا کہ تم لوگ آپ میں مصالحت کرلو۔ درنہ تم پر میراصاعقہ عذاب نازل ہوگا۔ "انن شباس کا نما ئندہ یہ چٹھیاں متخاصمین کے پاس پہنچادیتا۔وہ اپنے خانہ ساز خدا کا فرمان پڑھ کر مرعوب ہو جاتے اوریہ خیال کر کے کہ اینے

" خالق ورازق" كا انتثال امرنه كري ع تو بلاك وبرباد موجائيس ع آپس ميں صفائي كريلتے۔ مگر معلوم نسيس كه كسي مسلمان حكمران كي شمشير خارا شگاف نے اس كي خدائي كا خاتمه كيا تعاليا نسيس ؟

باب37

# حسن ابن صباح حميرى

## فصل 1۔ انن صباح کے ابتد اکی حالات

حسن ماحجمهم وى مون اور فدائد ترسادكام يانكاد كالهاك خو فناک فرقہ کابانی ہے جس کی خفیہ ساز شوں اور جاں ستانیوں کا تصور بدن پر رو تکٹے کھڑے کر دیتا ے۔ یہ خفی شر طوس **میں جو علاقہ فراسان کا ہے میں بید احدا**ر اس کاباب علی اساعیلی نہ ہب کا پیرو اور شہر رے میں یودوبات و کو اتفاج و عراق عجم کا ایک شریع علی کا نسب یہ ہے۔ علی من احمد من جعفر بن حسن بن صباح حميري - جو مكد حسن كامورث اعلى صباح ايك مشهور آدمي مو كزرا تقارات لیے اس نے حسن بن علی کملانے کے جائے حسن بن صیاح کملانا پسند کیا۔ حسن کاباب علی پر ارشریر اور عیار محض تھا۔ ان و نول رے کی حکومت ابو مسلم رازی کے ہاتھ میں تھی جو ایک نمایت سلیم الفطر ت ادر متدين حاكم تفاجو نكه على اپيزر فض وزند قه ميں بدنام تھا۔ ابومسلم رازي کوجو فرقہ حقہ ً اہل سنت و جماعت کا پیرو تھا۔ اس سے نفرت متمی۔ اور علی ہر ونت اس کے سامنے اپنے عقائد کی صفائی ظاہر کرتا اور جھوٹی قشمیں کھا کر اے بیہ باورا کرانے کی کوشش کیا کرتا کہ میں ایک سیحج العقیده مسلمان ہوںاور نہ ہب حق اہل سنت و جماعت کا پیر و ہوں۔ان ایام میں اہل سنت و جماعت کے ایک بڑے عالم امام موفق نبیثا بور میں مند در س وافاضہ پر متمکن تھے اور اطراف واکناف ملک کے لوگ ان کے حلقہ درس میں شریک ہو کر چشمہ علوم وفنون سے سیراب ہورہے تھے۔ علی نے ا پیزر فض والحاد کاالزام دور کرنے کے لیے اپنے بینے حسن کو نمیشا پور لے جاکراہام موفق کے در س میں داخل کرادیا۔ حسن اس سے پیشتر کی سال تک عبد الملک بن عطاش نام ایک اساعیلی سے مخصیل علم كرتار باتفا-امام موفق كى تعليم و تدبيت ميں خدا ير ترنے بين خوبى ركھى متى كدان كے شاگرو عمو ہا کسی نہ کسی در جہر پر پہنچ جایا کرتے تھے اور یہ بات عام طور پر مشہور متنی کہ امام مئو فق کا تلمذ جاہ و حثم كاضامن ہے۔

كمتب كامعابده

خواجہ حسن طوی (جو بعد کو سلجوتی سلطنت کاوزیراعظم ہو کر نظام الملک کے لقب سے

متاز ہوا)اور تھیم عمر خیام نیٹالوری بھی حسن بن صباح کے ہم درس تھے۔ان تیول میں باہم بری الفت متى۔ تيوں ايك ساتھ رہتے اور باہم مل كر سبق كى تكر اركيا كرتے تھے۔ ايك دن حسٰ من صباح اینے دوستوں سے کہنے لگاریہ مشہور بات ہے کہ امام مئوفق کے شاگر دبڑے رتبہ پر پینچتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم تیوں جاہودوات کے مرتبہ پرنہ بیٹی توہم میں سے ایک ندایک ضرور سینے گا۔ اس لیے آپن میں عمد کریں کہ ہم میں ہے حق تعالیٰ جس کو معزز وبامر ادکرے اور عزت وجاہ کے درجہ پر پہنچائے وہ اسنے دونوں و فیقوں کو بھی اپنی دولت میں برابر کاشریک کرے اور کسی معاملہ میں اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح نہ دے۔ تینوں نے بیہ معاہدہ بری گرمجو تی سے قبول کیااور ہاہم عمد و یان ہو گئے۔ کچھ مدت کے بعد یہ رفقاء فارغ التحصیل ہو کر مدرسہ سے چلے گئے۔ حسن بن صباح ۔ اپنے باپ کے پاس رے پینچا۔ تھوڑے دن کے بعد ابد مسلم کو معلوم ہوا کہ ابن صباح کے پاس مصر ے عبیدی فرمانبرواؤں کے داعیوں کی ایک جماعت آئی تھی۔ ابد مسلم نے ابن صباح کی گر فرار کی کا تھم دیا۔ یولیس نے بہتیری تلاش کی لیکن اس کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ اُبو مسلم نے بطریق فراست فرمایا کہ بیہ شخص عفریب ضعفائے عوام کو عمر اہ کرے گا۔ چنانچہ آگے چل کر قار کین کرام کو معلوم ہوگا کہ بیا پیشین کوئی س طرح حرف بوری ہوئی۔ نیشا پورے فارغ التحصیل ہونے ے بعد ہر مخص قسمت آزمائی کے میدان وسیع میں نکل کر سمند تدبیر پر سوار ہوا۔ خواجہ حسن ممقام مروسلطان ملک شاہ کے داد اچو ی میک سلحوتی کے دربار میں پہنچااور رسائی حاصل کر کے ترتی کے زینے طے کرتے کرتے سلحو قیوں کاوزیراعظم ہو گیا۔اس طرح دنیا کی ایک عظیم الثان سلطنت کی باگ باتھ میں رکھ کر نظام الملک طوی کے معزز لقب ہے و نیامیں چیکا۔

#### حسن صباح اور نظام الملك

جب حسن صباح درسہ میں ہم مکتبوں سے عهد و پیان کر کے باہر نکاا تو پچھ دت تک معاش کی خاطر ملک کے مختلف مقامات میں غریب الوطنی کی خاک چھانتا پھرا گر کسی جگہ کا میائی کا مند و کھنا نعیب نہ ہوااور نہ کوئی ایسا مضلہ سمجھ میں آیا جو اس کی اولوالعز میوں کا کفیل ہو۔ آخر سخت حرمان ویاس کے عالم میں اپنے ہم مکتب نظام الملک کی نسبت سناکہ وہ خلاصہ وزارت سے آراستہ ہو کہا ہے۔ فوراو ہال پہنچ کر قسمت آزمائی کی شمان کی۔ چنانچہ حسن مساح خواجہ کے پاس کا محلا و مدارت میں کوئی وقیقہ فرو مباح خواجہ کے پاس کا محلا ہو ہا تھا م الملک نے اس کی خاطر و مدارت میں کوئی وقیقہ فرو مماح خواجہ کے پاس کا محل کہ آپ معام نہ تھا۔ ایک ون حس مباح خواجہ سے کہنے لگا کہ آپ اسحاب یقین اور ارباب شخیق میں سے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ مباح خواجہ ایک متاع قلیل ہے۔ اس لیے بھے خوف ہے کہ آپ حظوظہ فانیہ کے جال میں پھن کر وزارت ایک متاع قلیل ہے۔ اس لیے بھے خوف ہے کہ آپ حظوظہ فانیہ کے جال میں پھن کر

وعدہ خلافی پر نہ اتر آئیں اور یدند فصون عہد المله کے مر تکب نہ ہوں۔ نظام الملک نے کہا حاصہ خلافی پر نہ اتر آئیں اور یدند فصون عہد المله کے مر تکب نہ ہوں۔ نظام الملک نے کہا حصہ دار ہو۔ غرض نظام الملک نے اس کی باہشاہ سے ملا قات کر الی اور اس کی عقل و وائش فضل و حصہ دار ہو۔ غرض نظام الملک کی نیک نفسی کمال کی تعریفیں کر کے اسے سلطان ملک شاہ کا معتمد خاص مقرر کر ادیا۔ نظام الملک کی نیک نفسی کمال کی تعریفیں کر کے اسے سلطان ملک شاہ کا معتمد خاص مقرد کر ادیا۔ نظام الملک کی نیک نفسی کمتبول میں ہو گیا تھاجب کہ انسان پر کوئی تکلیف اور ذمہ دار کی عائد جنیں ہوتی۔ نظام الملک نے جو عہدہ لئن صباح کو دلایا وہ افتیار وائتبار میں وزارت سے کم نہ تھالیکن حسن تواہیے احتیار ات چاہتا تھا جن میں کمی دوسر ہے کی شرکت نہ ہو۔ اس لیے اسے اس بات کی تمنا ہوئی کہ خواجہ فظام الملک جن میں کمی دوسر ہے کی شرکت نہ ہو۔ اس لیے اسے اس بات کی تمنا ہوئی کہ خواجہ فظام الملک جن میں مصروف رہنے لگا کہ کی طرح الجہ الیہ بدسر شت محن کشی پر اتر آیا اور ہر وقت اسی او حیثر بن میں مصروف رہنے لگا کہ کی طرح نظام الملک کو سلطان کی نظروں ہے گر اگر اوج حشم پر پہنچ جائے۔

#### حساب باربر داري

ایک مرتبہ سلطان حلب گیاہ ہال ایک فتم کا سنگ رفام پیدا ہوتا تھاجی کے برتن بنائے جاتے تھے۔ سلطان نے تھم ویا کہ پانسو من سنگ رفام اصفیان پنچایا جائے۔ حلب کے افسر نقل وحمل نے دو عربوں سے کہ او نول کے ساتھ اصفیان جارہ سے تھے کہا کہ پانسو من سنگ برفام اصفیان لے جاؤ۔ ان میں سے ایک کے چھاور دوسر سے کے چار اونٹ تھے۔ انہوں نے پانسو من پھر بہم تقیم کرلیا۔ (وہال کا من چالیس تولہ آٹھ ہاشہ کا ہوتا ہے) لیکن ان دو نول کے او نئول پر پہلے بھی بات پانس من اسباب لدا تھا۔ جب پھر اصفیان آگیا تو سلطان نے اس بات پر خوش ہو کر کہ اونٹ بان پانس من اسباب لدا تھا۔ جب پھر اصفیان آگیا تو سلطان نے اس بات پر خوش ہو کر کہ اونٹ دالے بہت جلد پھر لے آئے انہیں ایک بزرار دینار انجام دیے۔ انہوں نے نظام الملک سے جو اوست کی کہ دودونوں میں انعام تھیم کر دے۔ چنانچہ نظام الملک نے چھاونٹ والے کو چھ سواور چھر سواور الے کو چو سواور خواست کی کہ دودونوں میں انعام تھیم کی اطلاع ہوئی تو کہنے لگا کہ نظام الملک نے تھیم انعام میں سخت غلطی کی ہے۔ چھاونٹ والے پر ظلم ہوا ہے۔ کیونکہ اس نے نظام الملک کو الملک نے تھیم انعام میں سخت غلطی کی ہے۔ چھاونٹ والے پر ظلم ہوا ہے۔ کیونکہ اس نے نظام الملک کو طلب کیااور اے دیکھ کر مسکر ایااور این صباح ہے کہا کہ تھیم انعام کی توجیہ کرو۔ این صباح نے کہا کہ جس کیا اور اے دیکھ کر مسکر ایااور این صباح ہے کہا کہ تھیم انعام کی توجیہ کرو۔ این صباح نے کہا کہ جس کیا اور اور مودی میں آیا۔ اب جس کے چھاونٹ میں دون سو من لایا جس میں میا۔ اس حومن لایا جس میں میا۔ اس خواس کیا وراد نو میں میں ایا۔ جس کے چھاونٹ میں دونوں میں دون سومن لایا جس میں میار دونٹ میں دون سومن لایا۔ جس میں تا اس کور جس شمن کے چوادونٹ میں دونوں میں اس کا دونوں میں میں ایا۔ جس کے چھاونٹ میں دونوں میں دونوں میں اس کا دونوں میں ایا۔ اس جس کی دور دونٹ میں دونوں میں دونوں کیا دی دوروں کیا گیا جس کی دوروں میں دونوں کیا دونوں میں اس کیا دونوں کیا ہوئی دوروں کیا ہوئی ہوئی دوروں کیا ہوئی دوروں کیا ہوئی کیا

ے پانچ سومن اس کا اپنااور سومن سر کاری ہے۔ اور ہز ار دینارپا نسومن کے لیے دیا گیا ہے پس دوسو وینار فی سومن کا صلہ ہے۔ اس حساب ہے چھ اونٹ والے کو آٹھ سودینار اور چاروالے کو دوسودینار ملناچا ہیے۔ سلطان کے دل میں نظام الملک کی ہوئی و قصت بھی اور نہ چاہتا تھا کہ وہ ملول اور کبیدہ خاطر جو اس لیے سلطان نے اس بات کو قداق میں اڑا ویا۔ لیکن نظام الملک سمجھ گیا کہ ائن صباح کی اس فتح نے سلطان کے دل پر کیا آڑ والا ہے؟

#### دربار شای سے افراج

ایک مرحید اتن صیاح ارکان معلت کے در میان بیٹھا ہوا مختلف اموریر تبادلہ خیالات کر ر و قعدات دور فن میں کینے جج کہ حضرت سلطان المعظم میں سال ہے حکمران ہیں۔ انہیں جا ہے کہ م کے محروب کے جمع و خرج سے بھی واقف ہوں۔ یہ آواز شدہ شدہ سلطان ملک شاہ کے کان تک تینچہ۔اس ما یہ سعان نے ایک ون تقام الملک سے توجیعا کہ ایک ایسا کھل چھا کتے دن میں تیار بوسكّن ہے جس سے تمام سلطنت كابيس ساله حساب معلوم ہوسكے ؟ نظام الملك كہنے لگا۔ خداوند تعت! حضور کی سلطنت کاشغرے لے کر روم اور مصر تک پھیلی ہوئی ہے 'اگر میں بوی کو شش کروں تو دو سال میں مرتب کر سکتا ہوں۔ حسن این صیاح حصول نفوق کا بیہ موقعہ ہاتھ سے کہال جانے دیتا۔ کہا جمال پناہ میں ایسی فہرست صرف جالیس روز میں پیش کر سکتا ہوں بھر طیکہ دفتر وزارت اور اس کا تمام عملہ میرے سپر د کر دیا جائے۔ ملک شاہ کو تعجب ہوااوز نظام الملک جس نے اس مار آستین کو خوو اینے آغوش عاطفت میں یالا تھا۔ این صباح کی اس مکرر محسن کشی اور غدار ی پر خون جگر کھاتے ہوئے خاموش رہ گیا۔اور سلطان نے امتحانانیے خدمت این صباح کے سپر دکر دی۔ چالیس دن کے بعد حسن تمام مسودات لے کر حاضر دربار ہوا۔ نظام الملک پیجارہ اس وقت عجیب تشکش میں مبتلا تھا۔ وہ ایک کو نے میں سہا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ اگریپے چشمالپند آگیا تو میں عمد ہ دزار ت سے معزول کر دیا جاؤں گا۔ ملک شاہ نے مسودات کی ورق گروانی کر کے بعض جزئیات کے متعلق حسن سے سوالات کرنے شروع کئے اور ایسی ایسی موشگا فیاں کیس کہ این صباح ان کابالکل جواب نہ وے سکااور مضطربانہ باوشاہ کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ خواجہ نظام الملک موقع کو نمنیمت سمجھ کر آ گے برحا۔اس نے عرض کیا۔ خداو ند عالم!ا ننی مشکلات کو ملحوظ خاطر رکھ کراس خاکسار نے دو سال کی مدت مانگی تھی۔ اتنی ہوی وسیع و عریض شہنشاہی کا جمع و خرچ چالیس دن میں صحت کے ساتھ کیو تکر مرتب ہو سکتا ہے؟ ملک شاہ جو پہلے بھی ابن صباح کے خلاف متعدد شکا سیس سن چکا تھااوراس ے متعفر سا ہور ہاتھا سخت برہم ہوا اور ارادہ کیا کہ اے زندان کے عبرت گاہ میں بھیج کراس کی ع نبچار یول کی قرار واقعی سزاوے مگر نظام الملک کی سفارش سے اتنے ہی پر اکتفا کیا کہ سخت بے

آبر وئی کے ساتھ دربارے نکلوادیالیکن سلطان نہیں جانتا تھا کہ یمی شخص آئندہ چل کراس کے حق میں کس قدر خو فناک دشمن ثامت ہوگا۔ور نہاہے مطلق العنال نہ چھوڑتا۔

"وستور انورراء" میں خواجہ نظام الملک نے خود کھھا ہے کہ حسن بن صباح نے حقیقت میں ہوا کمال کیا تھا کہ اتنی تلیل مدت میں تمام ممالک محروسہ کا حساب آمدو فرق مرتب کرلیا۔ گر چو کلہ اس نے ازراہ حسورہ نقض عمد سے سب کارروائی کی تھی خدا کے فضل و کرم ہے بادشاہ کے سامنے اسے خجلت اٹھائی پڑی اور اگروہ خدا نخواستہ ملک شاہ کو مطمئن اور شادرو ہ کرنے میں کا میاب ہو جاتا تو جھے وزارت سے بقینا سبکدوش کر دیا جاتا لیکن دہستان ندا جب میں لکھا ہے کہ خواجہ نظام الملک نے کسی ترکیب سے حسن من صباح کے بہال سے کا غذات منگا کر اوراق کو بے تر تیب کر دیا تھا۔ اور صاحب تذکرہ دولت شابال کا بیان ہے کہ نظام الملک کے رکابد اور نے حسن من صباح کے نوکر کوگا نٹھر کر حساب کے اوراق منتشر کراد ہے تھے کہی وجہ تھی کہ این صباح سلطان کے کسی سوال کا صبح جواب نہ وے سال

#### ابن صباح مصر میں

حسن المن صباح کا سلجوتی وربارے ذات آمیز افراج گواس کے لیے نمایت ہمت شمکن تھا کین حقیقت میں ہی داقعہ اس کی آئندہ کا المبلی ہیں خت فیل کیا لیکن اس داقعہ اس کی آئندہ کا المبلی کے مقابلہ میں سخت ولیل کیا لیکن اس داقعہ نے اس کو نظام حوصلہ مند یول نے اس فوالم الملک کے مقابلہ میں سخت ولیل کیا لیکن اس داقعہ نے اس کو نظام الملک اور دولت سلجوتیہ کا وشمن مادیا۔ وربارے نگل کروہ اصفمان پہنچا ور سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کے خوف ہے اپنے دوست ابع الفصل اصفمانی کے مکان پر پناہ گزین ہوا۔ ابع الفصل نے میزبانی کا حق ادا کیا ادار اس کی دل جو کی اور مدارات میں حتی الا مکان کوئی دقیقہ فروگر اشت نہ کیا۔ ایک مرتبہ دوران گفتگو میں این صباح ابع الفصل سے کنے لگا۔ اگر مجمعے دو موافق دوست مل جائیں تو میں ابھی اس ترک (ملک شاہ) کواس کی سلطنت اور اس کے دزیر کی وزارت کا خاتمہ کر دول۔ ابع الفضل سمجما کہ میرے دوست کو سنر کی صعوبتیں اٹھاتے کی قشم کا مالی لیا ہوگیا ہے۔ دستر خوان پر ایسی غیر معمولی جرب غذا کی کا محکم و پاکہ جن ہے دلووہ ماغ کو تقویت پنچے۔ ابن صباح اپنے دوست کا مطلب بیر سندان کے والے معلوم ہوا تازگیا اور اصفمان سے چلا امیر ہوا سے دوائی الکہیر سے میں مہلی خوار سے معلوم ہوا کہ اس کی در بی کا دائی والے دائی میں بھیجا ہے۔ دائی الکہیر سے مل کر در خواست کی کہ جمعے مبلیغ نوکر میں خد مت موض فرمائی جائے۔ دائی الکہیر نے اس کو معر بھیجا ہے۔ دائی الکہیر سے مل کر در خواست کی کہ جمعے مبلیغ نوکر میں خد مت برما مور کر دیا۔ پچھ کر اس خد داع الکین میں مور کر دیا۔ پچھ کر اس خد داع الکین کو کا میں کر دیا۔ پچھ کے دو کو کیا ہور کیا۔ پچھ کے دو کو کیا کو کیا کیا کو کیا کہ کیا گوئی کیا گوئی کے دوست کو کر اس خد داع الکیا کیا کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کے دو کر کیا گوئی کوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کوئی کیا گوئی کیا کوئی کی کوئی کیا گوئی کیا کوئی کیا گوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا ک

اساعیلی اور در پر دهباطنی تھے۔ حسن کی وہاں بہت قدر و منز لت ہوئی۔

#### مصرے اخراج

کین کچھ د نوں بعد وبال ایک سازش میں ملوث پایا گیا اس، تا پر الجیوش نے اس کو قلعہ و میاط میں قید کر دیا۔ انقاق ہے ای دن قلعہ کا ایک نمایت مضبوط برج گر پڑا۔ لوگوں نے اس کو حسن نے باطنی تعمر ف پر محمول کیا۔ بید و کھے کر امیر الجیدوش پر افرو خت ہوااور اس کو قلعہ سے نکال کر چند عیما نیوں کے ہمر اوا کی جماز پر جھلایا اور افریقہ کی طرف خارج کر دیا۔ انقاق سے سمندر میں طوقان آئیا۔ تمام مسافر عالم سر اسمنگی میں موت کا انتظار کرنے گئے۔ لیکن حسن کے چرہ پر خوف و ہراس کا کوئی اثر نہ تھا۔ جماز کپتان نے بو چھااس کی کیا وجہ ہے کہ اور مسافر تو طوفان کی وہشت براس کا کوئی اثر نہ تھا۔ جماز کپتان نے بی تھا اس کی کیا وجہ ہے کہ اور مسافر تو طوفان کی وہشت انگیز بول سے بے لوسان ہور ہے ہیں اور تم بالکل مطمئن بیٹھے ہو؟ حسن نے جواب دیا کہ جمعے خدانے برسکون ہوا اور طوفان جا تارہا۔ لوگ حسن کے بوے گرویدہ ہوئے۔ کپتان بھی بوا معتقد ہو گیا اور سنون ہو اور کوفان بھی بوا معتقد ہو گیا اور حسن کی خواہش کے ہموجب افریقہ لے جانے کی بجائے اسے ساحل شام پر ہی اتارہا۔ لوگ حسن نے فی الحقیقت یہ سوچ کر پیشین گوئی کروی تھی کہ اگر جماز غرق ہو گیا تو گھریے اعتراض کرنے والا کوئی نہ الحقیقت یہ سوچ کر پیشین گوئی کروی تھوٹی نظی اور اگر انقاق سے تی کھی گئی گئی تواج تعلق باللہ کی دھاکہ بیٹھ اسلام کی جماز سے اثر کروہ طب بعد او 'خوز ستان ہو تا ہوا اصفہان پہنچا اور ان تمام بلاد وا مصار میں جائے گی۔ جماز سے اثر کروہ طب بعد او 'خوز ستان ہو تا ہوا اصفہان پہنچا اور ان تمام بلاد وا مصار میں اساعیلی نہ ہب کی وعوت و بتارہا۔

# شاه وراور بعض دوسرے قلعول پرباطنیوں کا قبضہ

اس اثنا میں حسن بن صباح کا استاد زادہ اور بعض دوسر باطنی چند مضبوط تلعوں پر قابض ہوئے دیہ نظر صب سے پہلے جس قلعہ پر متصرف ہوئے وہ فارس کے قریب تھا۔ جب یسال ان کی جمعت ہو جن گئی تو انہوں نے تافلوں کو لو ثنا شروع کیا۔ چند ہی روز میں ان کی چیرہ دستیاں ان اطراف میں عام ہو کئیں۔ انہوں نے قلعہ اصفہان کو دبالیا۔ اس قلعہ کو شاہ ور کتے تھے۔ اسسال ملک شاہ کی اس اللہ شاہ کے تعمیر کرایا تھا۔ احمد بن عطاش باطنی نے عالم قلعہ ہے و سلطان ملک شاہ کی طرف سے وہال متعین تھا۔ غیر معمولی راہ ورسم پیدا کی اور اس کے پاس قلعہ میں رہنے لگا۔ احمد کا بب عبد الملک بن عطاش ابن صباح کا استاد اور فرقہ باطنید کا چیوا تھا۔ باطنیہ کے دل میں احمد کی اس تحد کی اس کی نذر کیا تھا۔ اور نمایت گر جو شی ہے والی قلعہ کی دونے سے والی قلعہ کی دونے سے والی قلعہ کی دونے والی قلعہ کی دونے سے والی قلعہ کی

آتکھوں میں اس قدر عزیز و محترم ہوا کہ اس نے اس کو تمام سیاہ وسپید کامالک بنادیا۔ جب حاکم قلعہ کا انتقال ہوا تواحمہ بن عطاش قلعہ شاہ در کاوالی ہو گیا۔ اس نے وہاں عمل و و خل کرتے ہی اپنے تمام ہم نمہ جب جنہیں حکومت نے اس جگہ قید کر رکھا تھار ہا کر دیئے۔ ان لوگوں کی آزادی کے بعد ملک کا امن وامان مفقود ہوگیا۔ قافلے دن وہاڑے لئنے گئے۔

# فصل2۔ابن صباح کی سیاسی سر گر میاں

#### قلعه الموت

حسن بن صباح نے اصفہان آنے کے بعد اپنے چند مناداس غرض سے قلعہ الموت کی طرف بھیج دیے تھے کہ اس کے گر دو نواح میں اسمعیلی ند بہ کانشر میہ کریں۔ قلعہ الموت (بروزن جبروت) شہر قزوین اور دریائے خزر کے مائین واقع ہے اور بیہ علاقہ طالقان کے نام سے مشہور ہے۔ الموت کی وجہ تسمیہ کے متعلق بیروایت مشہور ہے کہ ویلمی سلاطین میں ہے کسی نے شکار کے لیے عقاب اڑایا تھا۔ عقاب شکار مار کر بہت بڑی بلندی پر جاگرا۔ جبباد شاہ اور اس کے مصاحب اس کے تقا قب میں اوپر چڑھے تو اس کو ایک نمایت موزون اور محفوظ مقام سمجھ کریسال ایک عالیشان قلعہ تعیم کرایا اور اس کانام آلہ موت رکھا جو کھڑت استعال سے الموت ہو گیا۔ ویلمی زبان میں آلہ موت کے میں۔

# قلعه الموت پر قبضه

اساعیلی مناد قلعہ الموت کے چاروں طرف نمایت زبر وست نشرید کررہے تھے اور خود صباح الموت کے قریب قیام کر کے لوگوں کے ولوں پر آپ ریاکارانہ زبدوا تقاء کا سکہ جما رہا تھا۔ ال کو ششوں کے نتیجے میں بہت سے لوگ حسن کے تائع و منقاد ہو گئے۔ ہزارہا آدمیوں نے اس کے ہاتھہ یہ ہوتھ کی۔ جب حسن کی جمعیت ترقی پذیر ہوئی تو حاکم علاقہ اس سے بہت متر دو ہوا۔ نتیجہ یہ ہواکہ ایک مرتبہ رات کے وقت قلعہ سے ایک وستہ فوج لیا اور رات کی تاریکی میں اچا تک حسن کو زیر حراست کر کے قلعہ میں لے گیا۔ لیکن این صباح قلعہ میں واضل ہوئے کے بعد ایسی چال چلا کہ حاکم علاقہ جے مہدی علوی کہتے تھے۔ قلعہ الموت سے الکل بے دخل ہوگیا۔ بیہ سر زمین جعفری نام کے امیر کے زیر حکومت تھی۔ ان صباح علوی کے اپنی خیامہ کے امیر کے زیر حکومت تھی۔ قلعہ الموت کے مملوکہ زمین میں عبادت جائز نہیں ہے۔ اور یہ مقام سے کہنے لگا کہ میرے نزدیک دوسرے مختص کی مملوکہ زمین میں عبادت جائز نہیں ہے۔ اور یہ مقام گوشہ عافیت میں واقع ہونے کی وجہ سے جمھے بہت مرغوب ہے۔ اس لیے درخواست ہے کہ عبادت

آلئی کے لیےاس قلعہ کی صرف اتنی زمین میرے نام پر بیع کر دوجس پر بیل کا ایک چرسہ محیط ہو سکے۔ میں اس کے لیے تین ہزار دینار سرخ آپ کی نذر کر سکتا ہوں۔وہ مخص طبع نفسانی ۔۔۔ فریب میں آگیا اور یہ و کچھ کر کہ نمایت <sup>نقع عل</sup>ش سودا ہے اور اتنی می زمین دے دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔بیعنامہ کی سحیل کردی۔ حسن نے میل کی ایک کھال منگواکراس کی نمایت باریک و هجیال اور تھے کاٹ کر ان کو ہاہم جوڑ ویا اور اس ہے ایک بڑا حلقہ ہنایا کہ جس نے سارے قلعہ کواحاطہ میں لے لیا۔ قلعہ داریہ پیائش دیکھ کر حیرت زدہ ہوااور کہنے لگا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے صرف نماز کا مصلی بھھانے کی خاطر صرف اتنی زمین فروخت کی ہے جوایک چرسہ کے اندر آجائے۔ حسن نے کہا کہ میری چرسہ ہے یمی مراد تھی کہ جس شکل میں بھی چرسہ جتنی جگہ پر محیط ہو سکےوہ سب اس بیع میں داخل ہے۔اس کے بعد کہنے لگا کہ میں کوئی ایباا حتی نہیں تھا کہ گز ڈیڑھ گز جگہ کے لیے تین ہزار دینار زر سرخ دینے کو تیار ہو تا۔ قلعہ گیر فوج کے بہت ہے آدمی جو دریر دہ حسن کے مرید ہو چکے تھے۔ تائید کے لیے کھڑے ہو گئے اور قلعہ دارے کہنے لگے اتنی ہوی بررگ بستی تمجمی جھوٹ نہیں یول سکتی۔ آپ نے یقینااتنی رقم میں سارے قلعہ کا سودا کیا ہوگا۔الغرض مہدی علوی کوبادل ناخواستہ خاموش ہو ناپڑا۔ اب زر حتمٰن کے لیے حسن نے اپنے ایک مرید مظفر نام کوجو وامغان کا حاتم اور در پر د وباطنی تھالکھ بھیجا کہ میں نے یہ قلعہ مہدی علوی نے تین ہزار دینار میں فرید لیاہے۔ آپ مهدی کو تین ہرار وینار وے و یجئے۔ چنانچہ مظفر نے قیت اداکر دی اور مظفر اور حسن کے دوسرے مریدوں کی کوشش ہے قلعہ خالی کرالیا گیا۔ مہدی کے اس تیکمہ میں آنے کی وجہ یہ جو كى كد ايك وفعد مهدى حسن كے خيالات معلوم كرنے كے ليے باتوں بى باتوں ميس كينے لگاك شرع میں وقت ضرورت حلید کرنا جائز ہے۔ حسن نے جواب دیا کہ شریعت مصطفوی علیہ التحیہ والسلام کا مدار راستی پر ہے اس لیے حیلیہ حالات مجبوری میں بھی جائز نہیں اور جولوگ شریعت میں حیلہ کرتے ہیں حق تعانی اضیں قیامت کے دن اس طرح مبتلائے محن کرے گاجس طرح دوسرے مجرم کیغر کر دار کو مینچیں ہے۔ اس اظہار خیال کی بنا پر مہدی کو حسن کی طرف ہے پوری طرح المميتان تقائداس كے مزاج ميں تمي فتم كے شراور حيله و فريب كود خل نسيں۔ حالا نكه حسن نے ہے ، تعمد خیال محض ریاکار انداور ممدی کودام فریب میں پھانسے کی غرض سے کیا تھا۔ جب انن صباح کو موت جیب منتختم بور محفوظ قلعہ مل عمیا تواس نے صوبہ رو دبار اور قزوین میں بزے استقلال ہے این تنه بنی خیانت کی تبلغ شروع کی۔اس صوبہ کے بہت سے لوگ بطیب خاطر اور بہت سے جرا وقر اُواض نہ بب سے معے اور ندبب کی آڑ میں تمام صوبہ رو دبار اور کوہتان میں حسن مباح کی تحومت قائم ہو تی حسن نے قرب وجوار کے بے معرف قلعول کو مرمت کرایا۔ بعض مقامات یر جریہ قعے تمیم کوائے۔ تعدانوت کو بحدیثات مشقر حکومت خوب متحکم کیاوراس کے جارول

طرف عالیثان محل تعمیر کرائے اور باغات لگوائے۔ این صیاح کی جنت

قلعہ الموت اور اس کے گر دو پیش میں قوت واستقلال حاصل کر لینے کے بعد ابن صیاح یر ہر وقت بیہ د ھن سوار تھی کہ کسی طرح سلطان ملک شاہ اور (ایبے محسن) نظام الملک طوسی کا قلع . فتع کر دے لیکن ساتھ ہی ہیے بھی سوچتا تھا کہ ایسے جلیل القدر د شمنوں کا استیصال عام ہادی اسباب کے ذریعہ ہے بالکل محال ہے۔اس لیے بہت دن تک سی ایس تدبیر پر غور کر تار ماجو حصول مقصد کی گفیل ہو چنانچہ اس نے جانبازوں کی ایک جماعت تیار کی اور اپنے دعاۃ کے ذریعہ ہے ان کی لوح ول پریدبات مرتشم کرادی که ﷺ الحبل یعنی حسن بن صباح تمام د نیاکامالک اور وار و نیامیں بوا قادر و متصرف اور فعال لمائرید ہے۔اس تعلیم و تلقین کے علاوہ اس نے ایک الی تدبیر کی جس کی وجہ ہے اس جماعت کو جان سیاری پر آمادہ کر نابالکل چنگی جانے کا کام تھا۔ اس نے قلعہ الموت کے ارد گر د نظر فریب مر غزار دل ادر جال حش نزمت گاهول میں نمایت خوبسور ت محل 'مرح اور کوشکتی نقمیر کرائیں۔ عالیشان محلات کی یا کیزگی اور خوشنمائی 'باغول اور مر غزاروں کی نزہت و ترو تازگی دیکھنے والے کے دل پر جاد و کا اثر کر تی تھی۔ان کے پچول پچ جنت کے نام سے ایک نمایت خوش سولوباغ بنوایا جس میں وہ تمام سامان میا کئے جو انسان کے لیے موجب تغری ہو سے بی مثل اشیائے؟؟ برفتم کے میوہ دار در خت' پھول' چینی کے خوبسورت ظروف بلوری طلائی اور نقر کی سامان 'ہیش قیمت فرش و فروش ان کے اسباب تعیشات پر تکلف سامان خور دونوش' چنگ و چغانه' نغمہ وسرود' جنت کی دیواروں پر نقش و نگار کا نمایت نازک کام بندوایا۔ نلوں کے ذریعہ ہے محلات میں پانی 'وودھ' شراب اور شہر جاتا تھا۔ ان سب لذائذ و نعائم کے علاوہ ول بہلانے کے لیے یری تمثال کمن نازینیں موجود تھیں۔ان ماہ وش اچھو تیوں کی سادگ 'وضع اور ان کے حسن و جمال کی د لربائی معاد کیھنے والے کو یقین دلاتی تھی کہ یہ عالم سفلی کے سوائسی اور ہی عالم کے نورانی پیکر ہیں۔ کو شش کی مٹی تھی کہ داخلہ کے بعد زائر کے دل میں فرحت وانبساط کاابیا شیریں اثر پیدا کیا جائے کہ وہ اس فرحت و مسرت کو دنیاوی شمیں باتھ آخر وی یقین کرے۔ یہاں کے حور و غلان کا تمام کار وبار بالکل راز داری ہے انعجام یا تا تھا۔ ہر وہ چیز جس کے باہر سے مئیا کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اس حسن اسلوب سے فراہم کی جاتی تھی کہ کسی کو مجھی سر اغ نہ لگ سکتا تھا۔ حسن نے اپنے مریدوں کو تین جماعتوں پر تقتیم کرر کھاتھاا کی تو داعی و منادیتھے جو دور در از ممالک میں خفیہ خفیہ لوگول کواس یے نہ ہب کی دعوت دیتے تھے۔ دوسرے رفیل جن کو حسن کا معتمد علیہ ہونے کی عزت حاصل تھی۔ تیسر اگروہ فدائیوں کا تھا۔ جس کے لیے سہ جنت بمائی کی تھی۔ ابن صباح علاقہ طالقان اور

رودبار وغیرہ کے خوبصورت تندرست اور قوی بیکل نوجوان جو سادہ لوح ہوتے اور ان میں ہر ہیان کے باور کر نے اور جلد ایمان لانے کی صلاحیت نظر آتی فدائیوں کی جماعت میں ہر تی کرتا۔ان کا عام لباس بيد تعال سفيد يوشاك سرخ دستار اور كمر مند ، باتحد مين تيريا چهشرى اور كمريس چهرى - بدوه وگ تے جو حسن کے ہرایک حکم کی بلاعذر آلمکھیں مد کر کے تغیل کرتے۔ بھٹگ جے عربی میں حثيش كت بي شايدان الم مين ايك غير معلوم چيز تقى اور غالبًا حسن بن صباح بى پسلا مخف ب جس نے دانشمندی ہے پھٹک ہے وہ کام لیاجواس سے پہلے شاید کسی نے نہ لیا ہوگا۔ جب فدائی بای امیدواری کادور ختم کرتے تو حس اے ممک کے اثرے بے ہوش کرکے جنت میں جھوادیتا جمال وہ **جان** پر ور حوروں کی گوو میں آتھ کھو لتا۔اور اینے آپ کوایسے عالم میں یا تا جہال کی خوشیال اور مسرتیں شاید ہوے یوے شاہان عالم کو بھی نصیب نہیں۔ یہاں دوانواع داقسام کی سیر گاہوں کی سیر كرتا\_ حورول كے حسن سے آتھوں كو معنذك بينجاتا۔ ان كى صحبت اس كى جانسانى كرتى۔ ان ماہ و شوں میں بیٹھ کر مئے ار غوانی کے جام از اتا۔اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کیں اور بہترین قتم کے میوے کھا تا۔ اور ہر طرح کے تعییات میں رہتا۔ ہفتہ عشرہ کے بعد جب ان محبت شعار حوروں کی الفت کا نقش اس کے دل پر اتنا گھر اپڑلیتا کہ پھر مدت العر مجھی نہ بھول سکے ' تب وہی حوریں بھٹگ کا ایک جام پلا کرا ہے شیخ الجبل کے پاس بھجوادیتیں۔ جہاں آنکھ کھول کروہ اپنے تئیں شیخ کے در پر پا تا۔اور جنت کے چندروزہ قیام کی خوشگواریاد اس کو سخت بے چین کر دیتی۔ائن صباح اس کو جنت میں کھیے جانے کی امید و لا تااور کہتا کہ جنت کے وائی قیام کی لاڑی شرط جال ستانی اور جان سیاری ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ شخص جس کے لیے حظوظ ولذات کا اثراتنا مضبوط پڑ چکتا تھااور حوروں کی ہم نشینی کی تضویر ہروفت اس کی آ تھوں کے سامنے پھرتی رہتی حسن کے احکام کی تغیل میں تمس طرح کو تابی کرسکتا تھا؟ چنانچہ جب ابن صباح کوئسی دمثمن کا قتل کرانا منظور ہو تا تھا تو نوجوان کو حکم دیتا کہ جا فلال شخص کو تللُّ کرے قتل ہو جا۔ مرنے کے بعد فرشتے تختیے جنت میں پہنچادیں گے۔ فدائی انتثال اور اپنے حوصلہ ہے بوجہ کر سرگری اور مستعدی و کھا تا تا کہ کسی طرح جلد جنت میں پنچ کر وہاں کی مسر توں ہے ہمكنار مو۔ يمى خطر ماك لوگ تھے جن سے خون آشاى كاكام لياجا تا تھا۔ ان لوگوں كوجس كے قمل كا اشارہ ہو تاوہ وہال کوئی روپ بھر کررسائی اور آشنائی پیدا کرتے۔اس کے معتمد علیہ بنتے اور موقع یاتے ہی اس کا کام تمام کر ، ہے۔ کیمی وہ فدائی تھے جن کی وجہ ہے د نیا بھر کے امراء و سلاطین ابن مباح کے نام سے کا نیع تھے۔ ان کی قسادت قلبی اور خونخواری کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو ملی کا موشت کھلایا جاتا تھا۔ بلی غضب کے وقت آپ میں نہیں رہتی اور مخالف پر سخت بے جگری کے ساتھ حملہ کرتی ہے۔ یمی صال ان کا تھا کہ جس کے قمل کا ایک و فعہ تھم مل جاتا تھااس کو مبھی زیدہ نہ چھوڑتے تھے۔ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ فدائیوں کے غلادہ این صاح کی دو اور جماعتیں بھی

تھیں۔ داعی اور رفیق۔ جس طرح فدائیوں کو ہلی کا گوشت کھالیا جاتا تھا۔ اسی طرح رفیقوں کے لیے بادام 'شدور کلو ٹی کا ناشا تیار کرایا جاتا۔ جب سے چیزیں کھا کھا کر رفیقوں کا دماغ کر ماجاتا۔ تو این صباح ان سے کہتا کہ مصطفیٰ عقابیہ کے اہل بیبت پر ایسالیا ظلم ہوا ہے۔ پھر ان کو اہل بیبت اطمار کی مظلوی کے بیج جھوٹے واقعات سنا کر جوش دلایا جاتا۔ اس کے بعد کما جاتا کہ خار جیوں کے فرقد ازاراقد نے بندو امیہ کے قال میں اپنی جانیں فداکیس تو کیا ممکن نہیں کہ تم بر سرحق ہو کر جان و سے بیس خل کروادر جان پر کھیل کر ایپ اہم کی مدونہ کرو۔ یہ رفیق بھی فدائیوں کی طرح ہروقت مرنے کے لیے کمر بسند رہتے تھے۔ دونوں جماعتوں میں فرق سے تھاکہ جمال تیج و سنان کی لڑائی ہوتی و مال رفیق جان ستانی مقصود ہوتی وہاں فرار نیق جاکر ایپ امام پر جافراری کا حق اداکرتے اور جمال دھو کے سے جان ستانی مقصود ہوتی وہاں فدائیوں کو تھی کر مطلب بر اری کی جاتی۔

#### سلطان ملک شاہ کی سفار ت

جب حسن بن مباح نے قلعہ الموت پر قبعنہ کر کے گردو پیش کے شہروں پر اپناا قتدار قائم کر لیااور اس کے چیروؤں کی جمعیت بھی دن بدن بوجے گلی تو سلطان ملک شاہ اور خواجہ نظام الملك كولا محاله اپني توجه اد حر معطوف كرني پڙي ليكن نظام الملك نے فوج كشي كے بجائے حكمت عملی ہے کام نکالنا جابا۔ اور اس کی بیہ تدبیر کی کہ 483ھ میں سلطان کی طرف ہے ایک سفار ت ائن صباح کے پاس بھیجی خمگی۔ جس کا بیہ منشاء تھا کہ حسن کو سلطان کی شاہانہ سطوت سے ڈراکر اطاعت پر آماد ہ کیا جائے۔ایلچی نے الموت پنچ کر حسن ہے گفتگو کی اور اس کو تمام نشیب و فراز سمجھایا مگر وہ اطاعت پر کسی طرح آمادہ نہ ہوا۔ جب ایکچی بے نیل مرام واپس جانے لگا تو حسن نے ایکچی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ جاکر ملک شاہ ہے کہ و بیجئے کہ ہم کو نہ ستائے اور اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرے کہ ہارے لشکر کا ہر سیاہی جان بازی میں فروہے۔اس کے نزدیک دوسرے کی جان لینااور اپنی جان دینا ا یک معمولی بات ہے۔ یہ کمہ کر حسن نے ایکچی کے سامنے اپنے دعویٰ کا عملی ثبوت پیش کرنا چاہا۔ چنانچہ ایکچی کی موجود گی میں اس قطار ہے جو سامنے کھڑی تھی خطاب کر کے کہا میں چاہتا ہوں کہ تهیں تمهارے مولیٰ کے پاس بھیج دوں۔تم میں ہے کون مخص اس کے لیے آباد ہ ہے؟ ان میں ہے ہر نوجوان جلدی ہے آ گے برد ھااور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کماکہ میں اس کے لیے آمادہ ہوا۔ سلطان کا پیچی سمجھا کہ شایدوہ ان کے ہاتھ کوئی پیغام بھیج گا۔اب اس نے ایک فد ائی ہے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو۔اس نے معاجھری نکال کراینے دل پر ماری اور مر دہ ہو کر گریڑا۔ دوسرے سے کماکہ اپنے تئیں قلعہ کی فصیل پر ہے گرادو۔وہ قلعہ سے پنچے کو دیڑااورپاش پاش ہو گیا۔ تیسرے ہے کہاکہ پانی میں ڈوب مرور اس نے بھی فورا تھم کی تقیل گی۔ غرض تیٹوں فدائی ایلجی کے ویکھتے

و کھتے جان سیاری کر کے شخ الجمل پر قربان ہو گئے۔جب ایٹی یہ بیت ناک منظر دکھے چکا تو حس نے اس سے سوال کمیا کہ کمیا ملک شاہ کی فوج میں ایک سیای بھی ایبائل سکے گاجو میرے بیس ہزار فدائیوں کی طرح اس درجہ جان ناکر ہو؟ ایکی نے اس کا یکھ جواب نہ دیالیکن دہ حسن کے پیروول کی جانبازی ر سخت حیرت زوہ تھا۔ استے میں خود حسن کے دویہے مسی نہ ہی تھم کی خلاف درزی کرنے ک الرام میں حسن کے سامنے چیں کئے مجئے۔ حسن نے علم دیا کہ ان کے کوڑے لگاؤ۔ معااس علم کی تھیل ہو فی بورود دونوں ای صدمہ ہے الججی کے سامنے تڑپ تڑپ کر طعمہ اجل ہو گئے۔ جب ایکجی نے واپس جائر یہ ہولن کے چیم و میرواقعات ملک شاہ لور خواجہ نظام الملک سے میان کئے توانسوں نے دوسال کے لیے فوت میٹی کا خیال ترک کر دیا۔ انمی ایام میں انھارہ آدمیوں نے سادہ کی عیدگاہ میں نماز عیدی حمد یہ مقام اصفیات کے قریب ہے کو توال شہر نے بھانی لیا کہ بیباطنی ہیں۔ان کو گر فتار کرے مجس میں ڈال دیا کیکن جب ان کے خلاف کوئی جرم المت نہ ہو سکا توان کو چھوڑ دیا گیا۔اس کے بعد انبوں نے ساوہ کے ایک موذن کو جو اصغمان میں تھااینے ند ہب کی دعوت دی۔اس نے اس دعوت کو نفرت کے ساتھ محکرادیا۔ ساطنیوں نے اس خوف سے کہ یہ جاکر حکام سے شکایت لگائے گااس کو تحلّ کر دیا۔ جب خواجہ نظام الملک وزیرِ اعظم کوامن حادثہ کی اطلاع ہو کی تواس نے کو توال کو تاکید کی که جس طرح ممکن ہو قاتل کاسر اغ لگاؤ۔ آخر ایک باطنی جوہز ھئی کا کام کر تاتھا گر فتار ہوا۔اس کا نام طاہر تھا۔ جب جرم ثامت ہو گیا تواس کو قصاص میں فکل کر دیا گیا۔اس اشامیں انن صباح کے پیرووں نے تین کے پاس ایک اور قلعہ پر قصنہ کر کے اس کو مضبوط کر لیا۔ ان ایام میں کرمان کا ایک بہت بڑا قافلہ قائن کی طرف آیا۔ باطنیوں کواس کا پت چل گیا۔ باطنی قلعہ سے نکل کر اس پر حملہ آور ہوئے۔ فکل وحب کا بازار گرم کیا۔ تمام اہل قافلہ کو موت کے گھاٹ اتار کر تمام مال واسباب تلعہ میں لے آئے۔ اہل قافلہ میں ہے صرف ایک آدمی ﷺ گیا جس نے اس واقعہ ہا کلہ کی اطلاع قائن میں آکر دی۔

#### محواجه نظام الملك كاحاديثه شهادت

یہ و کیے کر نظام الملک نے 485ھ میں ایک نشکر جرار ائن صباح کی پامالی کے لیے روانہ کیا جب حسن کو اس فوجی نقل وحرکت کا علم جواتواس نے ایک فدائی کو چھیجا کہ نظام الملک کی جان لے لے۔ نظام الملک سلطان ملک شاہ کے ساتھ بغداد جارہا تھا۔ جب نصف مسافت طے ہو گئی تو ملک شاہ نے چندروز کے لیے نماہ ندیس تیام کرنے کا تھم دیا۔ اس وقت رمضان الربارک کا ممینہ تھا۔ حواجہ نظام الملک نے روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز اواکی۔ اور حسب معمول نماز کے بعد فقساہ علماء سے باتھی کرتا رابا۔ اٹنا گفتگو میں نماہ ندکا تذکرہ شروع ہوا۔ خواجہ نے فرمایا کہ یہ مقام 20ھ میں

🖈 مو منین حضرت عمر فاروق رتنبی ایند عنه کے عهد خلافت میں فتح ہوا تھا۔ پھر ان صحابہ کرام ر ضوان الله علیهم کے حالات بیان کئے جنہوں نے معرکہ نماوند میں جام شمادت پا تھا۔ اس مفتگو کے بعد خواجہ نے نماز تراہ سے یر هی آور حد فراغ ایک محفہ پر سوار ہو کر حرم سر اکوروانہ ہوا۔جب قیام گاہ پر پہنچا تو فرمایا کہ ہی وہ مقام ہے جہال ارباب ایمان کی ایک کثیر جماعت جرعہ شماوت بی کر روضه رضوان کوچلی کی تھی۔ فیطو ہی لمن کانمعہم ابھی سواری تھاکہ استے میں ایک ویلی نوجوان تھہ کی طرھ بیھااور مستغیث کی حیثیت ہے اپنی عرضی میں بیکنی۔ جب خواجہ عرضی اتھا کر یر صنے لگا توویلی نے خواجہ کے ول میں چھری بھونک دی۔ حملہ کے ساتھ ہی تمام کشکر میں کرام مچ گیا۔ جب بہ خافلہ سلطان ملک شاہ کے سمع مبارک تک پہنچا تو دہ سخت غم زوہ ہوا۔ روتا ہوا آیا اور خواجہ کے سربانے بیٹھ گیا۔ قاتل جس کانام ابد طاہر تھا حملہ کر کے ایک خیمہ کی آڑ میں چھپ گیا تھا۔ خواجہ کے غلاموں نے اسے کو گر فتار کرلیا۔خواجہ نے عظم دیا کہ اس کو میرے قصاص میں قتل نہ کرنا لکین غلامول نے اس کی گرون مار دی۔ تھوڑی دیریٹس خواجہ نے بھی دادی مرگ میں قدم رکھ دیا۔ بغداد کا شهر و آفاق مدرسه نظامیه جس میں امام محمد غزالی بھی مدرس رو پیکے ہیں۔ اس نظام الملک مرحوم كابنوايا ہوا تھا۔ 459ھ ش اس مدرسدكى متحيل ہوئى تھى۔ خواجہ نظام الملك كے حادث قتل پرباطنیہ کی بن آئی اور وہ اس کا میاب تجربہ پر بہت خوش ہور ہے تھے کہ سلاطین لور ارباب اقتدار کے پنچہ تشد و سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ یمی ہے کہ فوجوں سے معرکہ آراہونے کی بجائے خوو فوجیس بھیجے والول کی جان لے لی جائے۔

قلعه الموت ير لشكر كشي

خواجہ نظام الملک کے واقعہ شمادت ہے پہلے قلعہ الموت پر فوج ہمیمی جا بھی متمی۔ امیر ارسلان سپہ سالار نے قلعہ کا محاصرہ کر کے اہل قلعہ کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس وقت قلعہ میں حسن کے پاس صرف سر آوی شے اؤر قریب تھا کہ وہ کر قار ہوجائے لیکن اس وقت ابو علی نے قزوین ہے تین سوباطنی سپاہوں کی ایک جمعیت بطور کمک روائہ کر دی۔ انہوں نے امیر ارسلان کی فوج پر شبخون مارا۔ لشکر سلطانی کو بہت نقصان پہنچا۔ اور باطنیوں نے بہت سامال غنیمت حاصل کیا۔ جب سلطان ملک شاہ کو اس تر بہت کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک اور سپہ سالار قزل ساروق کو ایک زیر دست فوج کے ساتھ روائہ کیا۔ قلعہ کے باہر لڑائی ہوئی اور قریب تھا کہ اہل قلعہ حسن کو تھا جھوڑ کر فرار ہو جائیں۔ مریدول کی بدحواسی دیم کے کرائن صباح نے کماکہ و می الئی نے حکم دیا ہے کہ کوئی محضور کر فرار ہو جائیں۔ مریدول کی بدحواسی دیم کے کرائن صباح نے کماکہ و می الئی نے حکم دیا ہے کہ کوئی محضور دیا اور از سر نو کوئی محض قلعہ سے باہر جانے کا قصد نہ کر سے۔ مریدول نے باہر جانے کا خیال چھوڑ دیا اور از سر نو ما افعد سے باہر جانے کا قصد نہ کر سے۔ مریدول نے باہر جانے کا خیال چھوڑ دیا اور از سر نو ما افعد سے باہر جانے کا قصد نہ کر سے۔ مریدول نے باہر جانے کا خیال جھوڑ دیا اور از سر نو

مرگ نوش کر کے اس سرائے قانی ہے رخصت ہوا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابن صباح کے ایک فدوی نے زہر دے کربادشاہ کو شمید کیا تھا۔ ایک حالت میں جنگ کا جاری رہنااور قلعہ کو منخر کرنا مشکل تھا۔ فوجیں داپس آخمیّ اور بیہ مم ناکام رہی۔

باطنيه كامزيد قلعول يرعمل و دخل

اس کے بعد تلعہ ملاذ خال ہر بھی باطنیہ کا عمل و دخل ہو گیا۔ یہ قلعہ جو فارس اور خوز ستان کے مابین داقع تھا۔ مدت ہے رہز نول اور مفید دل کا مائمین د مجاہنا ہوا تھا۔ قزاق قافلے لوٹ کر اس میں پناہ گزین ہو جایا کرتے تھے۔ آخر عضدوالد دلہ بن یوبیہ نے اس قلعہ کو سر کیااور جس قدر ڈاکو یمال سکونت پذیر تھے سب کو یہ تیج کر دیا۔ جب یہ قلعہ سلطان ملک شاہ کے حیطہ تصرف میں آیا تواس نے ایک رئیس میرانز کوبطور جاگیر مرحمت فرمایا تھا۔ میرانز نے اپنی طرف ہے ایک افسر کو اس قلعہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ باطنیوں نے حاکم قلعہ ہے مراسم پیرائے اور قلعہ کے فروخت کر ڈالنے کی تحریک کی لیکن جب اس نے بیع ہے انکار کیا تو پھر باطنیہ نے خدع کا جال پھیلانا چاہا۔ چنانچہ کملا بھیجاکہ ہم چند علاء کو آپ کے یاس بھیجتے ہیں تاکہ تم پر ہمارے ند بب کی حقیقت آشکارا ہو۔ حاکم قلعہ نے بیدور خواست منظور کرلی۔ باطنیوں نے چند جان ثارر فیقوں کو علماء کے لباس میں اس کے پاس محیجا۔ انہوں نے قلعہ میں داخل ہو کر سب سے پہلاکام یہ کیا کہ کلید ہر دار پریک میک ٹوٹ پڑے اور قلعہ کی تنجیاں چھین لیں۔اس کے بعد اچانک والی قلعہ کو بھی جادید چااور اے گر فآد کرے قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ اس کا ممالی کے بعد اتن صباح نے قلعہ طبس پر تصرف کرلیا۔ پھر **تہتان کے دومشور تلعول کی تنجیر کے دریئے ہوا۔ قدرت نے کامیابی کاسامان بھی خود ہی میا کر** ویا۔ حاکم قبستان فاسق اور زائی واقع ہوا تھا۔ اس نے منور نام وہاں کے ایک رئیس کی نمایت حسینہ و جیلہ ہمشیراکو جرآ گھر میں وال لینے کا قصد کیا۔ منور نے ابن صباح سے مدد ما تکی۔باطنی تو آج کل کے فر تکی**وں کی طرح خداے چاہتے تھے** کہ انہیں مراخلت کا حیلہ طے۔ باطنی دہاں اچانک جا پنیجے اور **تستان** کے قلعوں پرا بی کا میانی کا جھنڈ اگاڑ دیا۔اس زمانہ میں قلعہ طالنجان پر بھی قابض ہو گئے۔اس قلعہ کا حاکم ایک ترک سر دار تھا۔ ابن صباح کے دو تعلیم پافتہ گر گے حاکم قلعہ کے پاس گئے اور ہوی مستعدی و تندی ہے اس کی چاپلوسی اور خدمت گزاری اختیار کی۔ رفتہ رفتہ اس قدر رسوخ بر حالیا کہ حاکم قلعہ کے ول و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو گئے۔ مآل نا ندیش حاکم نے قلعہ کی تنجیاں ان کے حوالے کردیں۔انہوں نے ابن صباح کو اطلاع دی۔ ابن صباح نے اپنے استاد زادہ احمد بن عطاش کے پاس پیغام بھیجا کہ جاکر قلعہ پر عالت عقلت قبضہ کر لو۔احمد لشکر لے کر آپنجا۔ حاکم قلعہ اس ا جاک حملہ سے بدحواس موکر ممال کھڑ اموار ابن عطاش نے قلعہ پر قبند کر کے تمام قلعہ کم فوج

باطنیہ کے دوسرے فتیل

خواجہ نظام الملک کی جال ستانی میں این صباح کو جو کامیانی ہوئی اس نے اس کے لیے کامر انیوں کا دروازہ کھول دیا۔اس ہخص نے اعداء کو نیجاد کھانے کے لیے اس ذلیل وشر مناک طریق قتل کو نمایت کار گرپایا۔ چنانچہ اب اور جمال کسی نے ذرا مخالفت کی کسی فدائی کی چھری نے اسے حوالہ اجل کر دیا۔اس طرح مسلمان سینکڑوں بزاروں کی تعداد میں فدائی خون آشامی کی نذر ہونے گے۔ان لوگوں کی اذیت تمام ممالک اسلامیہ میں عام ہو گئی۔ کیونکہ ان کا نہ ہبی اعتقادیہ تھا کہ غیر نہ اہب کے پیرووں کو قتل کر نابڑا کار ٹواب ہے۔اس مایر باطنی اشقیاء دنیا کی متاز ترین ہستیوں کو صغہ عالم سے معدوم کرنے لگے۔اس مقصد کے لیے جاطنیوں کا ایک گروہ مکانوں کی دہلیزوں میں چھیار ہتا۔اور جب موقع ملتاا پناشر مناک مقصد حاصل کر لیتا۔ بیاوگ عامتہ المسلمین ہے کہیں زیادہ ملت اسلام کے علماء قضاۃ 'وزر ااور والیان ملک کی جالن کے لا گو تھے۔ چنانجے 489ھ میں ابو مسلم ۔ رازی حاکم رے کوخون ہلاک ہے گلکوں کیا۔ای سال امیر اثر ملک شاہی امیر مجش اور امیر سیاہ پوش کو امی خاک وخون میں تزیا کر خلد آباد کو مھیج ویا۔490ھ میں طغر ل بک کے ندیم امیر یوسف اور سلطان ملک شاہ کے خلام امیر ار عش' سلطان بر کیار تل کے وزیر عبدالرحمن سمیر می طغرل بک کے ندیم بر متی ' سلطان بر کیار ق کے دوسر ہے وزیر ابوا لفتح و ہتاتی 'امیر سر زین ملک شاہی اور بادی علی گیلانی ك جان لي-491ه ميس سدخوخه والني وستان 'سكندر صوفى قزوين اورايه المظفر مجيد فاضل اصفهانى باطنی ہتم آرائی کا نشانہ ہے۔ 492ھ میں پیروان این صباح نے اتا یک مودود حاکم دیار بحر ' او جعفر شاطبی رازی ابد عبید مستوفی ابدالقاسم كرخی ابدالفرح قراميمين كو قتل كيا\_493ه يس قاضي كرمان ا امیر بلکا بک سر مر اصفهانی' اور قاضی عبدالله اصفهانی کو دارالآخرت میں تھیجا۔ ان جان ستانیوں کے لیے باطنی فدائی ہے تبدیل نباس و وضع جاتے اور موقع پاکر اینے مشارالیہ کو کمل کر کے جھٹ خو در مشی کر لیتے۔ ایک جال یہ محتی کہ باطنی کسی امیر کے پاس جاکر ملازمت اختیار کرتا۔ اور جو نمی موقع ملنا حملہ کر کے اس کا کام تمام کرویتا۔ باطنیوں نے عساکر اسلامی کے سیہ سالاروں کو بھی د همکیاں دیں کہ تم لوگ اساعیلیہ کی مخالفت میں اقدام نہ کرنا ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فلال فلال کا بوا۔اس منایر افسران فوج شب وروز حتی که بستر خواب پر بھی مسلح رہنے گئے۔

سلطان ملک شاہ کے تین میٹے تھے۔ ہر کیار ق' محداور پنجر۔ سلطان کے آبھیں، عد کرتے ہی بیستوں میں خانہ جنگی شروع، ہو گئی۔ آخر 492ھ میں علماء نے مداخلت کر کے ہر کیار ق اور محمد میں

مصالحت کرادی۔ شام' عراق' موصل' آذر ہانجان اور آرمینیا کی مملکت محمد کے حصہ میں آئی اور بقیہ ممالک ہر کیارق کے حیطہ و تصرف میں آئے۔ان خانہ جنگیوں کی دجہ سے حسن بن صباح اور زیاد ہ زور پکڑ گیا۔ چنانجہ وہ آٹھ سال میں تمام رود بار قبستان 'خور' خوسف' قائن' زوزن اور تون پر قابض و متصرف ہوگیا۔ جب سلطان ملک شاہ کے فرزند اکبریر کیارق کو خانہ جنگی ہے فرصت ملی تواس نے علاء ادر عامہ بر ایا کی شکایت میر 494ھ میں باطنیہ کے قتل کا تھم دیا۔ چنانچہ باطنی لوگ ہر جگہ تمثل کئے جانے لگے۔ ان مباح نے سلطان کا یہ تھم ساتو سانپ کی طرح تے و تاب کھانے لگاور تھم دیا کہ مسلمانوں کے متل میں پہلے سے زیادہ مستعدی کا ظمار کیاجائے۔ نتیجہ یہ جواکہ ایک ایک باطنی کے عوض هي دس د س مسلمانول كي جانيي لي تنئير - تب جهي ابن صباح كاكليجه مسندانه بوا - يه زمانه نمايت خوفتاک تعلہ شخ بجیل کے جاسوس بر شرمیں ہر مسلمان خاندان میں پہنچ کرخون ٹرابہ کر رہے تھے۔ كُو كَى مَوْنِف البيا مُعين مِن جَس كانام شَخ الجبل كى فعرست مقتولين مين ره مميا بواوروه في ربا بوامراء' عبا کے نیچے زر و مننے گئے۔ یہاں تک کہ خود سلطان نے عما کد سلطنت کوا حاذت دے دی کہ وہ دربار میں اسفے لگا کر آیا کریں۔ خوف و ہراس کا بیا عالم تھا کہ کوئی مشخص تنا گھر سے باہر نہ لکتااوراً کر کوئی . محض مقرره وقت بر گھر نہ پنچا تو یقین کر لیا جا تا کہ وہ باطنی خون آشامی کا شکار ہو گیا۔ اور لوگ عزاداری کے لیےاس کے مکان پر آجع ہوتے۔ایک د فعدا یک مئوذن کواس کے باطنی ہمسابیے نے پکڑ لیا۔ موذن کے گھر کی عورتیں چیخے چلانے لگیں۔ باطنی اے چھری دکھا کر گھر کی جھت یر لے چرھا۔ موؤن و کچے رہا تھا کہ اس کے گھر کی عور تیں واویلا کر رہی ہیں۔ لیکن کار و ہر ہند نے اتنا مر **عوب** کرر کھاتھا کہ ذرابھی اس کی زبان کو جنبش نہ ہو ئی۔ا تنے میں پولیس ابر رحت کی طرح آ<sup>مین</sup>چی لورباطنی کو گر فآر کر کے مئوذن کواس کے پنجہ ظلم سے پچایا۔اصفہان میں اس فرقہ نے سب سے زیادہ وهما چوکزی محار کھی تھی۔ بیہ لوگ مسلمانوں کو اچک کر قتل کر دیتے۔ اور تغش کو کھتے میں ڈال ویتے۔ اصغمان میں مسلمان مفقود ہوتے رہتے تھے لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ آخر اہل اصغمان نے ان مقابات کا کھوج لگانا چاہا۔ جہال باطنی فرقہ نے یہ اندھیر کچار کھا تھا۔ آخر ایک مکان میں ایک عور سیائی گئی جو ہروتت ایک ہوریا پر بیٹھی رہتی تھی۔اور دن ہمر وہاں سے ٹلتی نہیں تھی۔ آخر لوگوں نے آے تھے بیٹ کروہاں ہے الگ کیا اور یوریا اٹھا کر دیکھا تو پنیچے ایک گڑھا پایا جس میں مسلمانوں کی چالیس نعثیں تھیں۔لوگوں نے اس عورت پر بلیہ بول دیاادر اس کو دارالبوار میں جھیج کر مگھر کو آگ لگادی۔اس طرح سی باطنی کے مکان پر سمی اجنبی کے کپڑے یائے گئے۔و کیصنے والے نے لوگوں ہے اس کا تذکرہ کر دیا۔ ہر مخض کو یقین ہواکہ کسی مقتول مسلمان کے کیڑے ہیں۔ شہر میں بلز مج ميالور بر مسلمان انتقام كے ليے اٹھ كھڑ اہوا۔ ايك جم غفير نے اس شخص كے مكان ير دھاوالول دیا بوراندر جاکر دیکھاکہ ایک کوال لا شول ہے پٹ رہاہے۔ آخر تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ اس

کو چہ میں باطنی لوگ یو دوباش رکھتے ہیں۔باہر پھانک پر ایک اندھاہیٹھار ہتا تھا۔ جب وہ محسوس کر تا کہ کوئی شخص آرہاہے تو آنے والے ہے کہتا کہ ذرامیری لاعظی پکڑ کر کو پے میں پہنچادو۔ وہ اے کو پے میں لے جا تاباطنی بھیڑ ئیے جھٹ اندر تھینچ کر اس کا کام تمام کر دیتے اور لاش کنو کمیں میں پھینک دی جاتی۔ یہ و کی کر شیخ مسعود بن محمد خبدی فقید شافعی انتقام پر آمادہ ہوئے۔ ایک جم غفیر ہتھیار لے کر ساتھ ہولیا۔ منجدی صاحب نے شہر سے باہر گڑھے کھدوائے۔ان میں آگ جلائی گئی۔ باطنی پکڑ پکڑ کر لائے جاتے اور آگ کے گڑھول میں و تھکیل دیئے جاتے۔ شہر ابر کے قریب قلعہ وسم کوہ پر بھی باطنیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ یہاں کے کاروہند فدائی قلعہ سے فکل کر مسلمانوں کو بخش ہ غارت کر جاتے اور لوٹ کا مال لے کر قلعہ میں چلے جاتے۔ مظالموں نے سلطان ہر کیار ق سے فریاد ک\_ سلطان نے قلعہ کا محاصرہ کر لیااور آٹھ مہینہ کی جدوجہد کے بعداس پر قبضہ کر لیا۔ عراق میں بھی باطنیوں نے بوی دھاچوکڑی مجار کھی تھی۔انہوں نے بے شار کلمہ مووّل کو خاک ہلاک میں تزیادیا۔ ان شہداء میں اہل سنت وجماعت کے ایک مشہور امام شیخ الشافعیا یوالفرج رازی دیانی " صاحب البحر بھی تھے جنہیں ایک سیاہ دل باطنی نے خاص دار الخلاف بغداد میں جرعہ شمادت پلایا۔ غرض عام اسلام میں ہر مخض ان کے اچانک حملوں سے خوف زدہ تھا۔امراء کی طرح اب عامتہ المسلمین نے بھی کپڑوں کے پنچے زر ہیں پہننی شروع کرویں۔ 498ھ میں باطنیہ طر ثیث سے نگل کر رے پہنچے۔اور حجاج کے قافلہ کو جس میں فراسان' ماور االنہر اور ہندوستان کے زائرین حرم تھے . لوٹ لیا۔اس کے بعد مضافات رے میں عام غار تھمری مثر وئ کر دی۔اس تاخت و تاراج میں کثیر التعداد مسلمان کام آئے اور بقیقہ السیف کا تمام مال واسباب لٹ گیا۔ 499ھ میں ایک باطنی ملحد نے قاضی ابوالعلاء صاعد بن ابومجمه نبیثا بوری کو جامع مسجدا صفهان میں شهید کیا۔

# وزير فخر الملك كاواقعه شهادت

حسن بن صباح نے 485ھ میں اپنے محسن خواجہ نظام الملک طوسی کی جان کی تھی اس کے قریباً پندرہ سال بعد بینی 500ھ میں خواجہ مرحوم کے فرزند اکبر فخر الملک ابد المظفر علی کی زندگی کا چراغ گل کیا۔ جو سلطان سنجر بن سلطان ملک شاہ سلجوتی کا وزیر تھا۔ عاشوراء کے ون فخر الملک نے روزہ رکھااور صبح کے وقت اپنا احباب سے کہا کہ آج رات میں نے حضرت حسین بن علی (رضی الله عنما) کوخواب میں ویکھا ہے۔ آپ جمھ سے ارشاہ فرماتے ہیں کہ جلدی سے آؤ تا کہ ہماری پاس پہنچ کر بی روزہ افطار کرو۔ اور قضائے کروگار سے چارہ نہیں جو کچھ اس ذات برتر نے مقدر کیا ہے لامحالہ اس کا ظہور ہوگا۔ حاضرین نے کہا خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مصلحت وقت سے ہے کہ آج دن رات آپ گھر سے باہر کہیں نہ جا کمیں۔ خواجہ فخر الملک اس روز برابر نماز اور تلات قرآن میں مصروف رہااور

بہت سامال صدقہ خیرات میں فرج کیا۔ عصر کے وقت مروانہ مکان سے نکل کر حرام سرائے میں جانے کا قصد کیا۔ باہر نکلا توالیہ محض بلند آواز سے چلایا کہ ہم مسلمان ختم ہو گئے۔ کوئی ایسا نہیں رہا جو جھے مظلوم کی فریاور سی کرے۔ فخر الملک نے ازراہ مرحمت اس کواپنے پاس بلا کر استفدار فرمایا کہ تم پر کم نے ظلم کیا ہے ؟اس نے ایک تحریری عرضد اشت نکال کر فخر الملک کے ہاتھ میں دے می جب اس کا مطالعہ کرنے لگا تواس نمائی داد خواہ نے جو ایک باطنی سفاک تھا پیٹ میں چھری گھونپ دی۔ وزیر نے اسی وقت جرعہ مرگ پی لیا۔ سلطان خبر کواس حاد شبا کلہ کا سخت صدمہ ہوا۔ یا طبی گرفتار کر لیا گیا۔ اس باطنی نے دیکھا کہ میں تو ماراتی جاؤں گا کہ بچھے تو آپ کے مصادبوں میں سے مراوں۔ جب سلطان سنجر کے سامنے پیش ہواتو کئے لگا کہ بچھے تو آپ کے مصادبوں میں سے فلال فلال نے قبل کی ترغیب وی تھی۔ سلطان نے عالم آشفتگی میں پہلے ان جرم ناشنا مصاحبوں کی جان بی اور پیچھے اس باطنی کو ہلاک کرایا۔

# باطنيه كيدحالى اورباطني قلعه كاانهدام

ائن صباح کے اساعیلی استاد کا نام عبد الملک بن عطاش تھا۔ اس کا بیٹا احمد بن عبد الملک قلمہ شاہ ورکا حکمر ان تھا۔ احمد نے بھی مسلمانوں کے خلاف بردا اور جم مچار کھا تھا۔ یہ و کچھ کر سلطان محمد نے 500 ھیں قلعہ شاہ ور پر جو اصفہان کے قریب واقع تھا۔ یہ نفس نفیس پورش کی۔ اس قلعہ اور پہڑ کا فاصلہ چھ کوس کا تھا۔ ائن صباح نے اس جگہ کو بہت مضبوط کررکھ اتھا۔ سلطان احمد نے امر اسے لفکر کو باوی بالدی جنگ کا پر روانہ کیا اور نمایت حزم واحتیاط کے ساتھ مدت بیک حملے کر تار ہا۔ باطنی طول جگ اور شدت بیک حملے کر تار ہا۔ باطنی متعلق ایک معمون یہ تھا۔

کیافرماتے ہیں ساوات فقہاوائمہ وین اس گروہ کی باہت جو حق تعالیٰ پر 'قیامت پر 'اس کی سکھ بی بور سولوں پر ایمان رکھتا ہے لورماجا' بدر سول اللہ علیہ کے حق جانتا ہے اور اس کی تقدیق کرتا ہے لیکن محض مسئلہ امامت میں اختلاف کرتا ہے۔ کیا سلطان وقت کو اس کی موافقت اور رعایت جو ترج ہو آگروہ فرقہ اطاعت کرے تو کیا اس کی اطاعت قبول کرنا اور اسے ہراؤیت سے بچانا شرعا روائے جا کہ مطاع اللہ اختیار کیا۔ آخر فقہائے روائے سنت نے اس کے جو از کا فتو کی دیا اور بھش نے تو قف اختیار کیا۔ آخر فقہائے اللہ سنت و جماعت ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ شخ ابوا تحن علی من عبد الرحمٰن سمنجانی نے جو شافعی ملی سنت و جماعت ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ شخ ابوا تحن علی من عبد الرحمٰن سمنجانی نے جو شافعی خمی اقرامی المسلمان اور تعنظ بالشہاد تمن کانی نہ ہوگا۔ کیونکہ جب ان سے یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ اگر محمل المسلمان الور تعنظ بالشہاد تمن کانی نہ ہوگا۔ کیونکہ جب ان سے یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ اگر تھی المسلمان الور تعنظ بالشہاد تمن کانی نہ ہوگا۔ کیونکہ جب ان سے یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ اگر تھی تھی المسلمان المور میان کروے جس محمل میں جو دریافت کیا جاتا ہے کہ اگر تھی تھی تھی تعلق کیا ہوئی جو دریافت کیا جاتا ہے کہ اگر تھی تعلق کیا تھی جو دریافت کیا جاتا ہے کہ اگر تھی تعلق کیا ہوئی جو دریافت کیا جاتا ہے کہ اگر تھی تعلق کیا تھی تعلق کیا تھی جو دریافت کیا جاتا ہے کہ اگر تعلق کیا تھی تعلق کیا تھی تعلق کیا تھی تعلق کیا کیا تھی تعلق کی تعلق کیا تعلق کی تعلق کیا ت

جے شریعت مطرہ وطال اور جائز ٹھر اتی ہے تو کیا تم شریعت کا تھم مانو کے یاا پنامام کا؟ تووہ صاف لفظوں میں جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنا امام کے تھم کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ ایک حالت میں باطنیہ کا تم بالا تفاق میاح ہو جاتا ہے۔ اب باطنیوں نے سلطان سے در خواست کی کہ آپ اپنا علاء کو ہمارے نہ ہمی چیشواؤں سے گفتگو کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ سلطان نے تاضی ابد العلائص بعد من محتی فقیل کو خواصف مان کے تاضی ہے گئی شخ المحنفیه کو جواصف کے تاضی تتے چند دوسرے علماء کے ساتھ روانہ فرمایا۔ مگر چو ککہ باطنیہ کا حقیق مقصد محتی قضیہ کو طول دینا تھا اس لیے حیلے حوالے کرنے لگے اور علماء والی پلے باطنیہ کا حقیق مقصد محتی قضیہ کو طول دینا تھا اس لیے حیلے حوالے کرنے لگے اور علماء والی چلے آگے۔

# مسكله تكفيرين ملحدين

حقیقت سے ہے کہ فتوی ہمیشہ سوال کے تابع ہوتا ہے۔ جن علمائے حق نے باطنیہ کی افریت کو تا جائز بتایایاہ ما ملین شریعت جنہوں نے راہ تو قف افقیار کی انسیں سوال کی نوعیت نے ایسا کرنے پر مجبور کیا تعانی کو نکہ جو محض کے کہ میں خالق کر وگار پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اور یہ آخرت پر ایمیان رکھتا ہوں۔ بافری ایسان دلاکل کا فقد ان اس کے موممن قرار دیئے جانے پر مجبور کر تا ہے۔ لیکن اگر کوئی مخض ضروریات وین میں ہے کسی کا افکار کرے توالی حالت میں توحیدو رسالت کا اقرار اور ملا نکہ کتب عادی بعد بعد الموت کا افعان اس کے لیے کچھ بھی فاکم و حش نہ ہوگا۔ مثل ختم نبوت کا اقرار ضروریات دین میں داخل ہے۔ اگر کوئی مخفص توحید در سالت کے اقرار کے ساتھ ختم نبوت کا مشکریا مدکی نبوت ہو توبالا جماع خارج از اسلام ہے۔ چنانچہ علامہ علی قار گن

(ترجمہ) ہمارے نبی (حضرت خاتم النین) علی کے بعد نبوت کادعویٰ کر مابالا جماع کفر ہے۔
مرزائیوں نے بھی مقدمہ بہاولیوں میں جو 1926ء سے 1935ء تک رہا۔ یکی عذر لنگ پیش کیا تھا کہ ہم خدا پر اور اس کے رسولوں ممتابوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بہاد پور کے فاضل جج نے دلائل فریقین پر نقد و تبعرہ کرتے ہوئے کس طرح است مرزائیہ اور اس کے بانی کو مرتد و خارج از اسلام قرار دیا۔ باطنیہ اور مرزائیہ ایک ہی تھیلی کے چئے نے ہیں۔ جس طرح باطنی کو مرتز جج دیتے تھا ای طرح مرزائی ملاحدہ بھی اپنے مقتداء کے اوہام باطلہ کے مقابلہ میں حضور سید الاولین والآخرین تھی ہے مرزائی ملاحدہ بھی اپنے مقتداء کے اوہام باطلہ کے مقابلہ میں حضور سید الاولین والآخرین تھی کے اردی کی ادر شاوات مبارکہ کو کوئی و قعت نہیں دیے جنائچہ بائی فرقہ مرزاغلام احمد صاحب نے صاف صاف ادر میں بھینیک دیتا ہوں۔ الغرض جو شخص خدا اور اس کے خلاف ہوا ہے میں (معاذاللہ) ردی کی لئے دیا ہے کہ جو حدیث رسول اللہ میرے (شیطانی) الہام کے خلاف ہوا ہے میں (معاذاللہ) ردی کی لئے دیا ہوں۔ الغرض جو شخص خدا اور اس کے ملائکہ ورسل مجب ہاویہ۔ العرب عادیہ اور ایس کے ملائکہ ورسل مجب ہوں۔

آثرت پرایمان رکھتاہ وہ مسلمان ہد طیکہ اس کے دوسرے عقائد حضرت شارع علیہ الصاوة والسلام کی قطعی الثبوت قطعی الدلالتہ تعلیمات حقہ کے خلاف نہ ہول ورنہ وہ خارت از اسلام ہوگا کیو تک نوصن ببعض و نکفو ببعض کے اصول پر عمل کرنے والا دائرہ اسلام میں واضل نمیر رہ سکتہ می مسلمہ تحفیر طحدین کواپئی زیر تالیف کتاب "فلفہ اسلام" میں شرح واسط سے تعیور اسلام کی شرح واسط سے تعیورہ ہے۔

#### لنن مباح کے استاد زاد و کی گر فتاری اور ہلا کت

عماء کی مراجعت کے بعد سلطان محمد محاصرہ ہیں شدت کرنے لگا۔ بالآ ترباطنی امان کے خواسٹھر ہوئے ور در خواست کی کہ اس قدھ کے عوض ہیں انہیں قلعہ خالنجان مرحمت ہوا در قلعہ نہ کورے نگل کر قصعہ خالنجان میں خفل ہونے کے لیے ایک ممینہ کی مملت ما نگی۔ یہ قلعہ اصغمان نہ کورے نگل کر قصعہ خالنجان میں خفل ہونے کے لیے ایک ممینہ کی مملت ما نگی۔ یہ قلعہ اصغمان کر دیا گیا تھا۔ سلطان محمد نے اس در خواست کو منظور کر لیا۔ باطنی مال داسباب سمیٹنے میں مصروف ہوئے۔ ہوند متر رہ پوری نہ ہوئی تھی کہ چند باطندیوں نے سلطان محمد کے ایک افر پر حملہ کر دیا۔ گر حن انقاق سے بیا امیر ان کے حملہ سے گاگیا۔ سلطان محمد کو اس کی خبر گلی تو اس نے از سر پر حملہ نو محاسلان محمد کو اس کی خبر گلی تو اس نے از سر کو حاصرہ کر لیا۔ باطنی اپنی حرکت پر سخت متاسف ہوئے۔ اظہار ندامت کے بعد عضو تنقیم کی التجا کی اور اس در خواست کے ساتھ قلعہ ناظر وطبس چلے جانے کی اجازت چاہی کہ سلطان محمد اپنی فوجی کی قبد میں محبوت سے حصہ فوجی قلعہ ناظر میں پہنچ جائے تو دو سرے حصہ کو جو قصہ میں محبوت سے حسن ان صباح کے پائی قلعہ الموت میں تھیجہ دے۔ سلطان محمد خاتی کی اجازت خواست میں مناور کرے اور بانی ماندہ وائی قرائ دل تعد میں محبوت سے حسن ان صباح کے پائی قلعہ الموت میں تھیجہ دے۔ سلطان محمد خاتی تو الموت میں تھی دے۔ سلطان محمد خاتی تو الموت میں تھیجہ دے۔ سلطان محمد خاتی تو تو مسلم کورونہ ہوا۔ سلطان نے قلعہ کے سمار کرنے کا عمم دیا۔ شاہی فوج نے اس تعد کی سے تھیل کی۔ تو تو است میں مورونہ ہوا۔ سلطان نے قلعہ کے سمار کرنے کا عمم دیا۔ شاہی فوج نے اس تعمل کی۔

#### ائن صباح کے استاد زادہ کی ہلاکت

حسن بن صباح کے استاد کا بیٹا احمد بن عطاش قلعہ کے ایک برج میں چھپ رہا۔ بعض سپاہی دوز کر سلطان کے پاس آئے اور اس محفوظ مقام کا جمال احمد بن عطاش مشمکن روپوش ہو گیا تھا پیہ ہتلا۔ ایک افسر سلطان کے ایماء سے چند سپاہیوں کو لے کر اس برج پر چڑھ گیا۔ اور جس قدر باطنی وہاں طے سب کو قتل کر ڈالا۔ مقولوں کی تعداد اس میان کی جاتی ہے۔ جب احمد گرفتار ہو کر سامنے

لایا گیا تو سلطان نے کھا۔ ''تم نے تو پیشین گوئی کرر تھی تھی کہ عوام و خواص میرے گر د جمع ہوں م اور اصغمان میں میری عظمت و شوکت کا نقارہ عے گالیکن وہ پیشین کوئی جموثی ہوئی۔ احمد نے جواب دیا که میری مپیشین موئی صحیح ہوئی لیکن "بر طریق حکومت" بلحه بر طریق فضیحت۔" سلطان ہنس پڑا۔ آخر اصفہان کے کوچہ وبازار میں گشت کر اکر اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کاجوان ہیٹا بھی مارا گیا۔ دونوں کے سر اتار کر دارالخلا فہ بغد اد کھچھ گئے۔ احمد کی بیدوی نے بیہ حالت دیکھ کر ا پنے آپ کو ایک بلند مقام سے بنچ گرادیااور ہلاک ہو گئی۔ سلطان محمد کاوزیر سعد الملک جو درویردہ احمر کا مغین و مدرگار تھا سلطان کے قتل کی سازش میں ملوث پایا گیا۔ اس لیے اس کو بھی پھانی دی گئے۔ غالبًا ووباطنی ہو گا۔ سعد الملک کی ہلاکت کے بعد سلطان نے قلمدان وزارت خواجہ نظام الملک مرحوم کے خلف ابو نفر احمد کے سپر دکر دیا۔ 503ھ میں ابو نفر احمد بذات خود فوج لے کر قلعہ الموت يريلغار كرنے كے ليے برهالكن يوجه شدت مرمايه واپس آنے ير مجبور موار آغد سال ك بعد 511 هـ ميں قلعه الموت ير مكرر فوج كشي هو ئي۔اس مهم كا قائدامير نوشتكين شير كير تعاب برابر ايك سال تک محاصره جاری ربابه جب رسد تحریمی اورانل قلعه کی بد حالی اکفته به حالت تک پینچ می توانن مباح نے عور تول اور چول کو در خواست لمان کے ساتھ سلطان محمد کی خدمت میں بھیجا کیکن اتن مباح کی فرد قرارداد جرم کھوالی مخفرو خفف نہ تھی کہ دو کسی رعایت کا مستحق ہو سکالہ سطان نے اس درخواست کو مسترد فرمادیالیکن جو تکه تضاو قدر کی قوت قبرمان نے تیخیر تھد سے پہنے ہی سلطان محد کو آغوش لحد میں سلادیا فوج محاصر وانھا کروائیں جلی آئی بور قعد بدستور ان میات ک عمل ود خل میں رہ گیا۔

### سلطان سنجر کے سر ہانے ابن صباح کا خنجر اور خط

سلطان محد کے انقال پر 512ھ میں اس کا چھوٹا بھائی سلطان خبر صاحب تاج و تخت ہوا۔ سلطان ملک شاہ کے بعد یہ بادشاہ اپنے دونوں بھائیوں سے زیادہ شجاع اور صاحب اقتدار تھا۔ وسعت ملک اور حرفی قوت میں بھی ان پر فائق تھا۔ سلطان خبر نے ارادہ کیا کہ تسخیر الموت کا جو کام ہر مرتبہ تشنہ بخیل رہ جاتا ہے اس کو انجام تک پہنچائے۔ چنانچہ تجمیز لشکر کا حکم دے دیااور بذات خود فوج کیکر روانہ ہوگیا۔ یہ من کر ابن صباح گھبر ایا کیونکہ شاہی لشکر کا مقابلہ اس کے حیط امکان سے خود فوج کیکر روانہ ہوگیا۔ یہ من کر ابن صباح گھبر ایا کیونکہ شاہی لشکر کا مقابلہ اس کے حیط امکان سے خارج تھا۔ ابندا حس من میں خوروں اور رہز نوں کی طرح صرف چھریاں بارتا جانے تھے۔ ابندا حس من صباح نے یہ چالا کی کہ کسی خاص غلام یا حرم کوگا نشے کر سلطان کی خواب گاہ کے سر بانے ایک ختج زمین میں پوست پایا تو پریشان ہوا کہ یہ کیا ختج زمین میں پوست پایا تو پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہا تھی کہ سے کا کہ کسی طاح انہ میں کھا تھا۔

بال! اے سلطان سنجریہ پر بینز کہ اگر رعایت فاطر تو منظور نہ بودے دستے کہ تننجرے برزین سخت فروید ہر سینہ نرم توسل تربود کہ فرد بدد

(ترجمہ)اے سلطان سنجر! ہماری اذہت سے باز آؤ۔ اگر تساد اپاس خاطر منظور نہ ہوتا تو سخت زین میں تنجر بیوست کرنے کی نسبت تسادے نرم سید یس اس کا چھود ینازیادہ آسان تھا۔

تحفیر اور خط کو د کھ کر سلطان ہے سمجھا کہ میری فوج اور میرے ہیرہ داروں ہیں ضرور ایسے لوگ موجود ہیں جنمیں اتن صباح سے نبست ارادت حاصل ہے درنہ کس کی بجال تھی کہ میری خواب گاہ ہیں قدم رکھتا؟ سلطان سجر خط پڑھنے کے بعد دل ہی دل ہیں کا نپ رہا تھا۔ وہ اس واقعہ سے اس قدر مر عوب ہوا کہ کسی طرح فوج ہے کہ چیش قدمی کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ اس دن این صباح کا قاصد بھی لشکر گاہ ہیں آ پنچالور صلح کا خواستگار ہوا۔ سلطان پہلے ہی مر عوب ہو چکا تھالہذا جان کے خوف سے جنگ پر صلح واقعی کو تر جے دی۔ لوران معمولی شرطوں پر صلح ہوگئی۔

1۔اساعیلی فرقہ کوئی جدید فوجی عمارت کااضافہ نہ کرے۔

2- جديداسلح اور منجنيقين نه خريد --

3۔ آئندہاس فرقہ میں کوئی نیا ھخص مرید نہ کیا جائے۔

لین ائن صباح کے لیے بیشر طیس کی حیثیت ہے بھی مصرت رسال نہ تھیں کیو نکہ اس وقت تک پچاس ہے زائد قلع باطندوں کے تبعنہ میں آ چکے تھے جو سب مستحکم اور کار آمد تھے۔ اس معام لئن صباح کو کسی مزید تقمیر و تشنید کی ضرورت نہ تھی۔ دوسر کی شرط بھی معزنہ تھی۔ کیونکہ ائن صباح کے باطنی پیرووں کے لیے صرف ایک چھر کافی تھی جو ہر وقت ان کے پاس رہتی تھی اور اس معاہدہ کے بعد بھی رہ سی تھی تھی۔ تیسر کی شرط کو بظاہر سخت تھی لیکن فی الحقیقت اس میں بھی پچھ مضا تھ نہ تھا۔ حسن کا خود پہلے ہے اس پر عمل در آمد تھا۔ کیونکہ اساعیلی وائی ہر مختص سے تحفی معمد میعدت لیسے تھے۔ جس کا حال کسی پر کھل نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ آگر اس و فعہ کی باہدی کی جاتی میں شرک کے تقسیان نہ تھا۔ کیونکہ اس وقت باطنی فوج کی تعداد جو قرب وجوار میں پھیلی ہوئی تھی سرخ مرکک پھی تھی۔ خوک کی میں میں میں میں میں میں کہ کے تعداد جو قرب وجوار میں پھیلی ہوئی تھی سرخ مرکک پھی تھی۔

# ایک بالمنی سفاک کے ہاتھوں وزیر ابو طالب کا قتل

بہت سے زخم لگا کر یوی پھرتی ہے وجلہ کی طرف بھاگا۔ بیابیوں نے اس کا تعاقب کیا۔ است ش ایک اور مسلمان نے اس کو چھری سے ہلاک کر ویاجب بیابی واپس آرے تھے تو دو ماطنیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ بیابی ان سے چ کر واپس آئے تو وزیر کو دیکھا کہ بحری کی طرح نہ یہ تر پڑا ہے۔ اور اس پر تمیں سے زیاد وزخم ہیں۔ اس کے بعد تمام ہا طفی کر فنار ہو کر چاہ ہلاک میں ڈال دیے گئے۔

#### موت

ان واقعات کے بعد این صباح نے 28 ربیع الآخر 18 قدہ کو جام مرگ نوش کر لیا۔ اس وقت اس کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔ پنیتیس سال تک قلعہ الموت پر نمایت کا میانی ہے حکومت کرتا رہا۔ این صباح کے پیرووں کو جو ترتی نعیب ہوئی '' تاریخ آل سلجوق اصغمانی '' میں اس کا باعث محکمہ جاسوسی کا فقد ان متایا ہے اور لکھا ہے کہ سلطان وہلم اور الن سے پیشتر جو حکر ان سے ان کا معمول تھا کہ تمام ملک میں خبر رسانی کے لیے جاسوس مقرر کرتے سے اور ملک کا کوئی کو شہ ایسانہ تھا جس کے صبح واقعات و مبدم سلطان کے گوش زونہ ہوتے رہتے ہوں۔ گر سلطان الپ ارسلان نے جو سلطان ملک شاہ کا پیشر و تھا اپنے عمد میں سے محکمہ تو رہ ویا تھا جس کا بیہ نتیجہ ہوا کہ فرقہ باطنیہ اندر ہی اندر ترقی خور سلطان کر تا گیا۔ اور سلطنت کو اس کی ساز شوں اور خفیہ کارستانیوں کا اس وقت علم ہوا جب این صباح نے قروین اور ووباد و غیرہ کی ساز شوں اور خفیہ کارستانیوں کا اس وقت علم ہوا جب این صباح نے قروین اور خور میں سے ہو تھا قلحہ قریبا سو قلعوں پر قبد کر لیا تھا جن میں سے یہ ویا کہ فیار مان ناظر ' خلاد خان۔ ان میں سے چو تھا قلعہ قریبا سو قلعوں پر نوبان شہر ابھر کے مصل 'چھانا (اصغمان سے پانچ فر سنگ کے بعد پر۔ سا توال شہر رے اور امل کے مائین 'نوال خوز ستان میں 'وسواں شہر آر جان کے مصل واقع تھا۔ ان کے علاوہ صوبہ رو دبار اور قبستان و غیرہ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے قلعے سے سب ملاکر مجو گی تعد ادسو کے صوبہ رو دبار اور قبستان و غیرہ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے قلعے سے سب ملاکر مجو گی تعد ادسو کے قریب تھی۔

#### ائن صباح بحيثيت بانى فرقه

ان اساعیلی فرتوں کی تعداد جنہوں نے مختلف ملکوں اور و قتوں میں مختلف ناموں سے خروج کیا کم از کم اکیس تک پہنچتی ہے جن میں سے حسن من مباح کا فرقد حسی سب سے آخری مسلم آزار فرقہ ہے جس سے عالم اسلام کو سابقہ پڑا۔ پہلا فرقہ ملقب بد اساعیلی تو اصل ہے باقی اس کی شاخیس ہیں جو اپنے وعاق کی طرف منسوب ہو کر کسی خاص عقیدہ کے ماتحت کسی نام سے شہرت پذیر ہو میں۔ دوسر امبار کی جو محمد بن اساعیل کے غلام مبارک کی طرف منسوب ہوا جس نے کو فدیس

اسا عیلی ند به بی اشاعت کی۔ تیم رابای جوبا بک فرشکی کا پیرو ہے۔ چوتھا تحم ہجو سرخ نہاں پینے کے باعث اس مام سے بالا بھر ہے۔ بالا بھر نا نہاں ہے کہ باعث اس مام سور ہوا۔ بانجوال میمونی جو طبدالقد بن میمون قداح اہوازی کا ہیرو تھا۔ چھنا خطف کی طرف منسوب ہوا۔ ساتوال قرمطی جو حدال اشعث معروف به قرمط کی طرف منسوب ہے۔ آنھوال ہر قعی جو تحمد بن علی ہر تی ہے نہیت رکھتا ہے۔ ہر قعی نے 255ھ میں بمقام اہواز فروج کیا۔ اور خوز ستان اور بھر ہ پر بغنہ کر کے ہزار ہالوگوں کو داخل ند بہ کرلیا۔ آفر و 250 میں مقام اہواز فروج کیا۔ اور خوز ستان اور بھر ہ پر بغنہ کر کے ہزار ہالوگوں کو داخل ند بہ کرلیا۔ آفر و 250 میں طلعہ معتقد باللہ کے تھم ہے اسے سولی وی گئی اسے اپنے مقال میں مزو کی اوربائی اصول بھی شام کی مارک مارک میں مرد کی اوربائی اصول بھی شام کی مارک منسوب ہوا۔ اس فرقہ کو سعیدی بھی کتے ہیں۔ میرار ہواں فضلی علی بن فضل سے کی کا طرف منسوب ہوا۔ اس طرح اساعیلیوں کے بیر نام بھی مشہور ہوا۔ جی نام اس سے بیعت نہ کرنے پر اساعیلیہ کے ہواخواہوں کو قتل کیا عمد حکومت میں اس سے بیع نزار نے اس سے بیعت نہ کرنے پر اساعیلیہ کے ہواخواہوں کو قتل کیا مقال رہے نام اس سے بیع نزار نے اس میا ہیاں بیا تھا اس کے بعد کے اساعیلی آئر کی امامت سے معمر میل مقالور حسن بن صباح نے جواس کے پاس رہتا تھا اس کے بعد کے اساعیلی آئر کی امامت سے معمر میل انکار کیا تھا اس بیار اس کا گروہ نزار کے نام سے موسوم ہوا۔

# فصل3۔این صباح کے جانشین

لنن صباح کی موت کے بعد تلعہ الموت میں اس کے سات جانشین ایک سو چھتیں سال مینی 654ء تک حکمر ان رہے جن کی مختفر کیفیت درج ذیل ہے۔

#### 1-كيلزرگ اميد

ان میان کی و میت کے ہموجب کیار رگ امید جواس کار فیل تھا۔ 518 ھیں شخ الجبل عوالہ ہو تھی اس میں ہوا۔ اس کے عدیش بیت سے عوالہ ہو تھی اس کا وزیر قرار پایا اور حسن قعرائی سید نمالار متعین ہوا۔ اس کے عدیش بیت سے حَمر اور نے بہا اللہ کر کے اراوہ کیا کہ باطنی گروہ کا فاتمہ کر ویں۔ چنا نچہ سلطان سنر کا بچالور ہو تحقیت سطان محمود تھو الموت پر چاہ گیالور اس کو فی کر کے بلطنیوں کو بری طر رہائی کیا۔ گر سطان محمود کے انتقال کے بعد کیا ہورگ نجر الموت پر قابض ہو گیالور اس کی حکومت قروین کے معمد میں تین طبل افتد راج شاماطنی خون آشن کا شکار ہوئے ور بہت سے میں میاد ہے ہوریت سے میں ساد ہے گا۔ اس کے عدیش تین طبل افتد راج شاماطنی خون آشن کا شکار ہوئے ور بہت سے میں ہوئے ہوں کے دیار بہت ہوئے۔

### شاه موصل کی شهادت

519ھ میں قاضی ابو سعد مجد بن نصیر بن منصور ہر وی کوایک باطنی نے ہمدان میں نذرانہ چیش کیا۔اس کے بعد ایک باطنی نے قتیم الدولہ آق مسنقر برستی شاہ موصل رحمتہ اللہ علیہ کواس وقت جامع معجد موصل میں جام شہادت پلایا جبکہ وہ عامتہ المسلمین کے ساتھ نماز جعہ ادا کرنے گیا تھا۔باد شاہ نے شہادت کی رات خواب میں دیکھا کہ کتے اس پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ چند کتوں کو تواس نے ہلاک کر دیا ہے لیکن بھن آکر زخی کر گئے ہیں۔بادشاہ نے مسج کو یہ خواب اینے مصاحبول سے ہیان کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ چندروز تک محل سرائے ہے باہر نہ نکلئے۔ باد شاہ نے کہا۔ "آج جعہ ہے کچھ ہی کیول نہ ہو میں نماز جمعہ نہیں چھوڑوں گا۔" عما کد سلطنت نے بہتیر اسمجمایا کہ آپ نماز جمعہ کے لیے نہ جائے۔ محل ہی میں نماز ظهر اداكرليس مر چونكد پيانہ حيات لبريز ہو چكا تھا۔ بادشاہ نے منظور نہ کیااور تلاوت کے لیے معحف مقدس لے کر بیٹھ گئے۔ جب قرآن مجید کھولا توسب ے پہلے اس آیت پر نظر پڑی۔ و کان امر الله قدر المقدور ا(امراللی پہلے سے مقدر ہوتا ہے) سمجھ گیا کہ اب میراوقت یورا ہو چکا۔ تلاوت کے بعد حسب عادت سوار ہو کر جامع مسجد گیا۔ بادشاه كالمميشه معمول تفاكه شروغ وقت ميس جا تااور پهلي صف ميس بينهمتابه اس زمانه ميس مسلمان واليان ملک اور ان کے امر اءووزراعموماً خدا پرست 'متشرعودین دار ہوتے تھے اور ان کے دل میں یہ اعتقاد رائخ تھاکہ موت وقت معبود ہے مقدم و مؤخر نہیں ہو سکتی۔ ای بہا پر اپنی حفاظت جان کے لیے کوئی اہتمام نہ کرتے تھے۔ جو ننی باد شاہ جامع مسجد میں جا کر بیٹھاا جانک ای قدر باملنی چاروں طرف سے حملہ ہوئے جس قدر کتے باد شاہ نے خواب میں دیکھے تھے۔ان کی تعداد دس سے کچھ زیادہ تھی۔ بادشاہ نے بھی مدا نعت کی اُور تین حملہ آوروں کو زخی کیالیکن انہوں نے استے زخم پہنچائے کہ بادشاہ گر پڑا۔اور دم پھر میں دم توڑ کے جان دے دی۔اس وقت جامع مسجد میں خون کا دریابہہ رہا تھا۔ پیہ باد شاہ بڑا عابد متقی تھا۔ یا نچوں وقت نماز باجماعت ادا کر تا تھا۔ تنجد بھی قضانہ کر تا۔ علامہ اُئن اثیر جزری لکھتے ہیں کہ شاہ شہیدر حمتہ اللہ علیہ کے ایک خادم نے میرے والد مرحوم سے بیان کیا تھا کہ یے باد شاہ رات کا اکثر حصہ عبادت النی میں گزار تا تھا۔ میں نے ایام سر ہامیں بار بادیکھا کہ بستر سے امھد کر چپ جاپ ایک کمبل اوڑ ھتااور لوٹا لے کرپانی کے لیے دریائے و جلہ پر جاتا۔ میں اصرار کر تا کہ میں یانی لا دیتا ہوں گر مجھے ہر وفعہ رہے کہ کر سلادیتا کہ اس وقت موصل میں کتنی ہر وی برر ہی ہے۔ میں سو جاتا اور وہ خود ہی جا کریانی لایا کر تا۔ جب باد شاہ نے عالم آخرت کا سفر کیا اس وقت شاہراوہ عز الدین مسعود فرنگیوں سے حلب میں اور رہا تھا کیونکہ ان دنوں عالم اسلام میں صلیبی لڑائیال بریا جمیں۔بادشاہ کے مصاحبول نے اس کے پاس حلب خبر جمیجی۔ شاہزادہ حلب کا ات**ی** 

کر کے موصل پہنچالور تخت نشین ہوا۔ عزالدین مسعود نے قاتلوں کا سر اغ لگانے کا حکم دیا۔ان کا تو کچھ پیۃ نہ چلا۔البتہ یہ ٹاہت ہوا کہ قاتل فلال باطنی کے مکان پر آکر ٹمسرے ہوئے تھے۔باطنی کو گر فآر کر کے اس سے بہتر ابو جیما گیا کہ قاتل کون لوگ تنے اور کمال ہیں ؟اس نے مریا قبول کیا مگر ا بنی قوم کارازافشاکرنا گوارانہ کیا۔اس ہے انعام اکرام کے بھی وعدے کئے گئے لیکن اس نے کچھ نہ متایا۔ آخر اس کی گرون مار دی گئی۔ کاش ہندوستان کے وہ مسلمان اس واقعہ ہے سبق آموز ہوں جنہیں خوف وامید کی اونیٰ اونیٰ تحریک قوم فرو ثی پر آمادہ کر دیتی ہیں۔اور کفر کی خاطر اسلام کو زخمی كرتے ہو ے خدا سے نہيں شر ماتے۔ اور بوالعجبى ويكھوكد ان فرنگى سورماؤل كوجو حلب ميں شاہزادہ عزالدین معود ہے برسر پیکار تھے۔شاہ موصل کے داقعہ شمادت کا پہلے ہی ہے علم تھا۔ والی نے ان ہے سن کر عزالدین مسعود کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے والد محترم پر ایک سخت مادیثہ گزراہے۔اس کے بعد موصل ہے بھی اس واقعہ ہا کلہ کی اطلاع پہنچ گئے۔ اسے ثامت ہو تاہے کہ فرنگی اور باطنی همراز تن**ی**ه مسلمانول کوبیک وقت دو خون آشام د شمنول کا مقابله در پیش تھا۔ ایک یورپ کے صلیبیوں کادوسر ےباطنی لمحدین کا۔ کچھ دنول کے بعد سر اغ رسانوں نے شاہ موصل کے آٹھ حملہ آوروں کا پینہ لگالیااور آٹھول گر فتار ہو گئے۔ سات فدوی تومارے گئے مگر ایک بھاگ کر چ گیا۔اس کی مال کو پہلے اس کے قتل کئے جانے کی خبر ملی تھی جس پر اس نے بردی خوشیال منائیں۔ لباس فاخرہ کین کر خو شبو لگائی اور عید کے سے ٹھاٹھ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ فورابال نوچ ڈالے۔ کپڑے میاز کر پھینک دیے اور سریر راکھ ڈال کر کہنے گئی۔افسوس میرامینادر جہ شمادت سے محروم رہا۔اس کے بعد رورو کر نمتی تھی کہ ہائے میری کو کھ سے ایسا الا کُل فرزند پیدا ہوا جے شادت سے جان پیاری ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فریب خور دگان باطنیت اینے خیالات میں کس درجہ رائخ تھے اور شِخ الجبل نے ان سحر ز دگان ضلالت پر ا بنی مطلب براری کا کیسانیچه افسول پینک ر کھاتھا؟ کاش بماری ماؤل بیہبنوں میں بھی خدمت ملی کا وہ جذبہ پیدا ہو تاجوا کی باطل پر ست عورت کے دل میں موجزان تھا۔

# سلطان سنجر کے وزیر اور دوسر ہے امر اء کی جانستانی

520 ھیں سلطان خبر کے وزیراہو نصر احمد بن فضل نے باطنیہ کے خلاف عزاکر نے کا جم دیااور فرمان جاری کی حوالے کر دیں اور جم دیااور فرمان جاری کیا کہ جمال کہیں کی باطنی پر قابو ملے اسے نمنگ شمشیر کے حوالے کر دیں اور اس کا مال و متاع لوٹ لیس۔ ابو نصر احمد نے ایک اشکر تو طریشیت کی طرف جمیجا جو باطنیوں کا ایک اہم مرکز تھا اور ایک جیش ضلع نیشا پور کے موضع یہن کے خلاف روانہ فرمایا جو باطنیوں کا ایک قصبہ تھا اور جمال کا سر دار حسن ہم سمین نام ایک نمایت برباطن باطنی تھا۔ وزیر نے دونول

لشکروں کو تھکم دیا کہ جوباطنی بھی کہیں مل سکےا ہے زندہ نہ چھوڑو۔ دونوں لشکراپنیا بنی منزل مقعود کی طرف رواند ہوئے۔ لشکر اسلام نے پہن پہنچ کروہاں خوب قتل عام کیا۔ حسن بن سمین قصبہ سے نکل کرباہر کی طرف بھاگا۔لیکن جب یعین ہو گیا کہ وہ لشکر اسلام ہے کمی طرح ﷺ نہیں سکتا توایک معجد کے مینار پر چڑھ کر زمین پر کود پر ااور گرتے ہی پاش پاش ہو گیا۔ای طرح طری شیث والے اشکر نے بھی وہاں پینچ کر بباط نیدوں کو خوب قتل کیااور بہت سامال غنیمت لے کر واپس آئے۔اس واقعہ یر باطنیوں کی آتش انقام شعلہ زن ہوئی۔ابونصراحمہ کی زندگی کا چراغ گل کرنے کی نایاک کو ششیں شروع ہو گئیں۔ آخر 521ھ کے اواخر میں باطنیوں کووزیر ممدوح کی جان ستانی کا موقع مل گیا۔ اور وزیر ممدوح کو درجہ شہادت پر فائز ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 523ھ میں باطنی فدا ئیوں نے شیخ عبدالطیف حنجدی اصغهانی کوجو شافعی مذہب کے ایک متنازعالم تنصے قتل کر کے اپنی بدا عمالیوں میں اضافہ کیا۔524ھ میں انہوں نے مصر کے عبیدی تاجدار ابوعلی آمر باحکام اللہ کو خُود اس کے دارالسلطنت قاہرہ میں عالم فنامیں پہنچادیا۔اس کی وجہ بیہ تھی کہ ائن مباح کے پیرواسے اسمعیلیه کا جائز دارث وامام تشلیم نهیں کرتے تھے۔ بلحہ وہ نزار کی امامت کے معتقد تھے جے بعض ساز شول کی ہما پر مصر کی فاندانی سلطنت حاصل نہ ہو سکی ت<mark>ھی۔526ھ میں بنو فاطمہ میں سے</mark> ابوہاشم نام ایک بزرگ نے امامت کادعویٰ کیا۔ بہت ہے آدمیوں نے اس کی متعصت کی۔ کیابزرگ نے انہیں کہلا بھیجا کہ میری اطاعت کرو۔ امامت کا دعویٰ تنہیں کسی طرح زیب نسیں دیتا س لیے بہتر ہے کہ اس خطر ناک دعویٰ ہے باز آجاؤ۔ او ہاشم نے اس پیغام کا جواب درشت اجحہ اور عمّاب آمیز الفاظ میں دیا۔ کیابزرگ نے ان پر لشکر کشی کی اور شکست دے کر گر فتار کر لیا۔ باطنی بھیز یول نے اُن کی مشکیس کس لیں اور زندہ آگ میں جلادیا۔ اس سال قاضی الد سعید ہروی باطنیوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔527ھ میں علامہ حسن گور گانی ذیج کردیئے گئے۔ان کے باطنی قاتل کا نام ابد منصور ابرا ہیم خیر آبادی تھا۔ 528ھ میں ابد عبداللہ نام ایک باطنی نے سید دولت شاہ علوی حاکم اصنمان کو نهنگ اجل کے حوالے کیا۔ اس سال دو باطنیوں نے جن کا نام ابو عبیدہ اور محمد دہتانی تھا۔ آق سنقر حاکم مراغہ پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس سال سٹس تبریزی ایک عالم نے دوباطنیوں کے ہاتھ ہے جن کوابو سعید قائنی اور ابوالحن فرمانی کہتے تھے جرعہ مرگ نوش فرمایا۔ نصاری کود مشق پر قبضہ د لانے کی باطنی سازش

بہر ام نام ایک سیاہ دل باطنی بغداد میں اپنے حقیق مسلمان ما موں ابر اہیم اسد آبادی کو جام شمادت پلا کر شام بھاگ گیا تھا۔ وہاں جا کر دہ اساعیلی ند ہب کے مناد کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ اور اد ھر اد ھر کے اوباشوں اور لفٹکوں کو جمع کر کے اپنی ایک جماعت بنال۔ چونکہ ماطندیوں کا

معمول تھاکہ ذراکسی مسلمان ہے ان بن ہوئی اور اہل ایمان کے خلاف جور و نظاول کا طو فان ہریا کر دیا۔ اس لیے حلب کے حاکم ایلغازی کوان کی جان وہال کے تحفظ کیاس کے سواکوئی صورت نظرنہ آئی کہ بھر ام کو وشمن منانے کے احتراز کرے اور میل ملا قات کا سلسلہ قائم رکھے۔ اس خیال کے ماتحت اینخازی نے بھر ام کی در خواست کے ہموجب طفعتین عالمی دمشق کے پاس سفارش کر دی کہ بھر ام کو دمشق میں قیام کرنے کی اجازت دے۔ طفعتین نے بھر ام کو دمشق آنے کی اجازت دی۔ ابد طاہر کو د مثق میں قیام کرنے کی اجازت دے۔ آ نن سعد مرنیمانی نے بھی تھمزوں کے حیتے کو چھیٹر نے کے بجائے بہر ام ادر اس کے پیروؤل کو ہر طرح کی اخلاقی بورمالی امداد وی کنیکن س کا بتیجه به بوا که بهر ام بزدازدر پکڑ گیا۔اوراس کی جمعیت پہلے ہے وو چند ہوگئے۔ ''و حکام نے بہر ام لوراس کی جماعت کی طرف دو تی کا ہاتھ بڑھایا تھالیکن عامتہ المسلمین جو فرقہ حقہ اٹل سنت و جماعت کے پیرو تھے باطنیوں کی آمدے سخت کہیدہ خاطر تنے۔انبوں نے بباط نیوں کا مقاطعہ کر کے ان کابری طرح قافیہ تنگ کر رکھا تھا۔اوریہ اعدااللہ ا نہیں ایک آگھ نہیں بھاتے تھے۔ ہیر ام نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے مقاطعہ اور عدم تعاون نے باطنیوں کو بہت کچھ پریثان کرر کھاہے تو طفعتین سے کئے لگار اہ کرم کچھ شر سے باہر کوئی قلعہ دے دو تاکہ میں اور میرے پیرواس میں اطمینان کی سانس لے سکیں۔طفعتین نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ قلعہ بانیاس باطنیہ کو دے دیا جائے۔ ہمرام دمثق میں اپنے ند ہب کی دعوت کے لیے ایک باطنی کو جسے مز د قانی کہتے ہتھے چھوڑ کر قلعہ بانیاس میں چلا گیا۔ قلعہ میں پہنچ کر اس کی قوت ادر شوکت میں مزید ترقی ہوئی اور گرد و نواح کے تمام بالمنی اس قلعہ میں آگئے یہاں آئے ہوئے تھوڑے دن کے بعد بہر ام نے بہاڑی علاقہ میں قد موس ادر بعض دوسرے قلعول پر بھی قبضہ جما لیا۔ بعلبک کے مضافات میں وادی تیم کے اندر ایک بوی آبادی تھی جس میں نصیر ریے ' در د س' محبو س وغیرہ مختلف نداہب وادیان کے لوگ آباد تھے۔ جن کے امیر کانام ضحاک تھا۔جب بھر ام کی جمعیت بڑھ گئی تو وہ522ھ میں ضحاک پر چڑھ دوڑا۔گھسان لڑائی ہوئی۔ بہر ام مارا گیااوراس کے بیروبر ی طرح ہزیمت کھاکر سخت بد حالی کے ساتھ قلعہ بانیاس میں داپس آئے۔اساعیل نام ایک باطنی اس کا جانشین ہوا۔ مز د قانی نے اساعیل کی ہر طرح سے اعانت کی۔ اس اثناء میں مز د قانی نے بھی د مثق میں بہت ہے جہلاا کٹھے کر کے بہت بواجتھا مالیاور شہر میں بوااثرور سوخ پیدا کیا۔ یہال تک کہ تاح الملوك حاكم دمثق ہے بھى اس كا حاكم فاكق رہتا تھا۔ يہ وہ دن تھے جبكہ صليبي لڑا ئيال ہريا تھيں اور یورپ کے ہر ملک ہے فوجوں کے بادل اٹھ اٹھ کر اسلامی ممالک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فرگگی بہت و فعہ و مثق پر حملہ آور ہوئے تگر ہر د فعہ مار مار کر ہٹا دیئے گئے۔اب مز و قانی کی شیطنت دیکھو کہ اس مار آسٹین نے فر جگیوں ہے ساز باز کر کے ان ہے کچھے قول وا قرار لیا۔اور وعدہ کیا کہ تم جیپ چاپ و مشق آ جاؤ میں تم کو یہال قابض کرا دول گا۔ نصر انی عمل و دخل کے لیے جمعہ کا دن مقرر

ہو گیا۔ اب مز د قانی نے بیا نظام کیا کہ شر کی باطنی جعیت کے علاوہ قلعہ بانیاس ہے **بھی بہت میزی** جمعیت طلب کیاور کہلا بھیجا کہ م<del>الم</del>نی لوگ نماز جمعہ کے وقت چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں من**ق**تم ہو کر تمام دروازوں سے شرمیں آ جائیں۔ تجویزیہ کی کہ جب مسلمان نماز جعہ کے لیے شرکی جامع مىجدول ميں جانچكيں توباطنی تمام مىجدول كامحاصر ہ كر ليں \_ا تنے ميں نصار كی آگر شهر پر قبعنیہ كرليں \_ ا تفاق سے تاج الملوک کواس سازش کی اطلاع ہو گئی۔اس نے مز د قانی کوبلا محجااور تخلیہ میں لے جا کر اس کی گر دن مار دی اور اس کے سر کو قلعہ کے دروازہ پراٹکا کر منادی کر ادی کہ جوباطنی جمال مطے اہے موسے کے گھاٹ اتار دیاجائے۔ مسلمان پہلے ہی باطنی اعدائے دین کے خلاف وانت پیس رہے تھے۔ باطندوں کا قمل عام شروع ہو گیا۔اس دن سات ہزارباطنی عالم فنامیں پہنچائے گئے۔ بید دکھھ کر اسمعیل باطنی حاکم قلعہ کو بیہ خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان قلعہ بانیاس پر بھی چڑھ دوزیں گے اور باطندوں کو ہلاک کر کے قلعہ چھین لیں ہے۔اس نے نصاریٰ کے پاس پیغام بھیج کر قلعہ بانیاس ان کے حوالے کر دیااور خود اپنی جعیت لے کر کسی دوسری جگہ چلا گیا۔ اب فرعکی شہر د مشق سے بالکل قریب آھے اور شریر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑی جمعیت فراہم کرنے تھے۔ یہ دکھے کر تاج الملوک نے عربوں اور تر کمانوں کو مقابلہ کے لیے جمع کیا۔ آٹھ ہزار سواروں کی جعیت فراہم ہو گی۔ نصار کی ماہ ذی الحجہ میں شیر کی طرف بڑھے اور ومثق کو محاصر ہیں لے لیانیکن مسلمانوں نے انہیں بہت جلد شہر ہے بار بھگایا۔ بے شار فر نگی ہلاک :و ہے۔ تھوزے دن کے بعد قلعہ بانیاں بھی ان ہے چھین لیا گیا۔

### خليفه بغداد كاجال تمسل حادثة شهادت

باطنی چیرہ دستیوں کا سب ہے ہولناک منظر خلیفہ مستر شدباللہ عباسی کا حادیثہ فکل ہے۔
یہ خلیفہ 512ھ میں مسند آرائے خلافت ہوا۔ ہوی جری 'پر شکوہ 'باہیب اور صاحب الرائے تاجدار
تھا۔ امور خلافت کو نمایت حسن اسلوب سے انجام دیا۔ ارکان شریعت کو مضبوط اور سنن نبویہ کا احیا
فرمایا۔ خود یہ نفس شریک جنگ ہوتا تھا۔ ابتداء میں بہت موٹا لباس پہنما تھا۔ نمایت عابد وزاہد
تھا۔ اپنے محل سرائے میں عبادت کے لیے الگ جگہ منار تھی تھی۔ جو نمی امور خلافت سے فارغ ہوتا
عبادت خانہ میں آگریاد آلئی میں مصروف ہوجاتا۔ س کے علم وفضل کی نبست اتنا کہ دنیاکا فی ہے کہ
علامہ ائن الصلاح اور امام تاج الدین بکی نے اس کو کتاب طبقات الثانید میں زمر و علاء میں شاد کیا
ہے۔ شیخ ایو بحر شاشی نے فقہ شافئ میں ایک کتاب تصنیف کر کے خلیفہ مستر شد کے نام نامی سے
معنون کی اور عمدة الدین اوالدین کا خطاب پایا۔ نمایت خوشخط تھا۔ اس فن میں تمام خلفاء بدو عباس

ہیت ' شجاعت اور اس کے حملے مشہور ہیں۔529ھ میں خلیفہ اور سلطان مسعود (بن سلطان محمد بن سلطان ملک شاہ) میں کی بات پر ان بن ہوئی اور یہاں تک مخالفت برد ھی کہ حرب و قبال تک نومت پنجی۔ ایمرج کے مقام پر دونول نشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ خلیفہ کی فوج کے برے مدے سے سالار سلطان سے مل گئے۔ فوج نے نمک حرامی کی اور اکثر نے ساتھ چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا که خلیفه کو بزیمیت ہوئی لیکن خلیفه میدان جنگ میں نهایت یامر دی سے ڈٹارہا۔ بھاگ کر جان بچانا قطعاً وارانہ کیا۔ آخر خلیفہ اور قاضی القصاۃ علماء اور عمائد سلطنت گر فمار ہو گئے اور بهدان کے پاس ا کیب قلعہ میں قید کر دیئے گئے۔ جب یہ وحشت ناک خبر بغداد پنچی تواہل شہر اپنے سروں پر خاک ڈالتے بور نالہ وشیون کرتے ہوئے نکلے اور عور تیں سر کے بال کھولے اپنے محبوب اور ہر دل عزیز خلیفہ کے لیے بین کرتی پھریں۔اس روزاضطراب کا بیہ عالم تھاکہ بغداد کی کئی مجد میں نماز باجماعت ادانہ ہوئی۔اسی روز عراق میں سخت زلزلہ آیا۔لوگ اس سے اور بھی خوف زدہ ہوئے اس کے بعد متواتریانچ چید مریتیہ زلزلہ کے زہر دست حبیث محسوس ہوتے رہے۔ سلطان سنجرنے اپنے کھٹیج سلطان مسعود کو لکھا کہ اس خط کے پہنچتے ہی تم خود خلیفہ کے پاس جادَ اور زمین خدمت چوم کر اس سے عفو تعقیم کی در خواست کرواور اپ آپ کو مجرم اور کنرگار ظاہر کرو۔ جس روزے تم نے خلیفہ کو قید کیا آند معی جلی اور زلز لے بریا ہیں۔ فوجول میں سخت تشویش ہے بلاد امصار میں انقلاب عظیم رونما ہے۔ یہ ایس ارضی و ساوی علامتیں ہیں کہ جن کے دیکھنے کی مجھ من تاب نہیں۔ مجھے خدائے تہار کی طرف ہے اپنی اور تمہاری جان کا خوف ہے۔ پھر بغد ادکی جامع متجد دل میں نماز جمعہ کا اوانہ کیا جانا اور خطبوں کا مو قوف رہناکتناہ اغضب ہے۔ میں اس بار عظیم کا کسی طرح متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے کہ تم اپنی غلطی کی فورا تا فی کرواور خلیفہ المسلمین کو نہایت عزت واحترام کے ساتھ ان کے مقام پر پنچاؤ اور جیسا کہ جمارے آباؤ اجداد کا معمول رہاہے خلیفہ کے سامنے جاکر زانوئے ادب مذکر دو۔ سلطان مسعود نے اپنے چیا کے عکم کی فورالقمیل گی۔ خلیفہ کے پاس جاکر زمین خدمت چومی اور گڑ گڑا کر معافی ما نگی۔ اتنے میں سلطان شجر نے امیر قزان کو ایک دستہ فوج کے ساتھ اس غرض سے سلطان مسعود کی طرف روانہ کیا کہ وہ سلطان مسعود کو سمجھا ٹھھا کر خلیفہ کی واپسی کی کو شش کرے۔بالمنی لوگ بہت دن سے خلیفته المسلمین کی جان کے دریے تھے لیکن کوئی موقع نہ ملتا تھا۔ اس فوج میں جو سلطان سنجر نے روانہ کی چود ہیاستر ہ باطنی بھی شامل ہو گئے۔ سلطان مسعود نے خلیفہ اوراس کے ارکان سلطنت کو نمایت عزت واحترام کے ساتھ سوار کرا کے بغداد کی طرف روانہ کرنے کا انتظام کیا۔ ابھی یہ چلنے ہی والے تھے کہ اسنے میں خبر پیٹی کہ امیر قزان سلطان خبر ک قامعہ کی حیثیت سے آرہاہے۔ خلیفہ نے اس کی آمد کے انتظار میں تھوڑی دیر کے لیےروا گی ملتو ی کر دی۔ سلطان مسعود اور اس کے امراء امیر قزان کی ملا قات میں مصروف ہو گئے۔ خلیفہ کا خیمہ

الشكر سے الگ ایستادہ تھا۔ باطنی خیمہ میں گھس کر خلیفہ پر حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے چھریوں کے وار کرنے گئے۔ خلیفہ شہید ہو گیا۔ ان نا بکاروں نے نمایت بے رحمی سے خلیفہ کی جان کی۔ اس کے بعد اپنی بہیمیت کا بیہ جبوت ویا کہ ناک کان بھی کاٹ لئے اور خلیفہ کو بر ہنہ چھوڑ ویا۔ بیہ خو فناک حادثہ 17 ذوالقعدہ 529ھ کے دن رو نما ہوا۔ الشکر کو اس حادثہ کی اس وقت اطلاع ہوئی جب وہ وہ اپناکام کر چکے تھے۔ آخر سب حملہ آور گرفتار ہو کر الش کر دیئے گئے۔ سلطان مسعود تعزیت کے لئے بیٹھا۔ لوگ ا تناروئے کہ شوروواویلا سے ہنگامہ قیامت برپا ہوگیا۔ جب بیہ ہولناک خربغد او پنچی لئو وہال کہر امن کی گیا۔ ارباب ایمان پربارالم ٹوٹ پڑا۔ لوگ پایہ ہنہ کپڑے بھائے تھے گئے۔ خلیفہ مستر شد تو وہال کہر امن گی گیا۔ ارباب ایمان پربارالم ٹوٹ پڑا۔ لوگ پایہ ہنہ کپڑے بھائے گئے۔ خلیفہ مستر شد بال بحصر سے گالوں پر طمانچی مارتی ہوئی تکلیں اور شہر میں ہر جگہ صف ماتم پچھ گئے۔ خلیفہ مستر شد میں قلعہ الموت پر چڑھائی کی لیکن اش کے راد وہ میں دو پر کے وقت جبکہ وہ اپنے خیمہ میں استر احت فرما خوش منائی گئی۔ شب وروز ڈھول اور جھانچیں جا کیں۔ انبی ایام میں ووباطنیوں نے جو محد کرخی خوش منائی گئی۔ شب وروز ڈھول اور جھانچیں جا کیں۔ انبی ایام میں ووباطنیوں نے جو محد کرخی وقت منائی گئی۔ شب وروز ڈھول اور جھانچیں جا کیں۔ انبی ایام میں ووباطنیوں نے جو محد کرخی اور سیان میں موباطنیوں نے جو محد کرخی کو شرید مور میں مرشوشاں میں مجوادیا۔ کیار رگ چود وی سیو و معید مکومت کرے 532ھ میں مرشیا۔

#### 2۔ محدین کیابزرگ امید

کیابزرگ کی موت کے بعد اس کا بوابیٹا محمہ جانشین ہوا۔ بیبالکل جابل و ناخواندہ تھا کین باطنی الحادوزند قد کی پیردی میں ابن صباح اورا پے نباپ کے نقش قدم پر چلا تھا۔ اس کے عمد میں بھی خوزیزی علی حالہا جاری رہی۔ فدائی لوگ جہال کمیں کی مسلمان کو پاتے اس کو لوٹ کر قتل کر دیتے۔ لیکن بیدلوگ مقتولین کے مال و مثال پر خود ہر گز تقرف نمیں کرتے تھے بلتہ جو کچھ ہا تھ لگتا شخ الجبل کے خزانہ عامرہ میں بہنچا دیتے تھے اور یہ الفاظ ہر وقت ان کی زبان پر تھے۔ "ہم دنیا کے دنی اوراس کی لذات فانیہ کے خواہشند نمیں ہیں بالکہ ہم طالب مولی ہیں۔ صفحہ ہتی کو مخالفوں کے خوار وجود سے پاک کر تا ہمار انصب العین ہے۔" چو نکہ قہمتان کے قاصی صاحب ہمیشہ باطنیہ کے خار وجود سے پاک کر تا ہمار انصب العین ہے۔" چو نکہ قہمتان کے تاصی صاحب ہمیشہ باطنیہ کے خور کر خور سے نوے کھا کر کے ان کو وحشت سر اے دنیا ہے عالم عقبی میں تھے دیا۔ تھوڑے دن کے بعد اس باطنی نے مملہ کر کے ان کو وحشت سر اے دنیا ہے عالم عقبی میں تھے دیا۔ تھوڑے دن کے بعد اس باطنی نے دار السلطنت جار جیا در گرجمتان کے قاصی تقامی صاحب کی جان کی۔ رحم انڈ۔

# باطنی مقتولین کی کھویر یوں کامنارہ

ساطان مجرک و تل کر اسلان کی میں باطانیوں نے سلطان سنجر کے خادم خاص جوہر کو قتل کر کے شرف شمادت پر مشرف کیا۔ جوہر کو سلطنت میں ہو بی ہوے اختیارات حاصل تنے۔ تمام فوجی افسراس کی خدمت کرتے تنے۔ بوجر کو سلطان نے خدمت کرتے تنے۔ بوجر اس کی ملک کر دیا تھا۔ عباس حاکم رے جوہر بی کا غلام تھا۔ چندباطنی زنانہ لباس بہن کر مستخیث کی حیثیت ہے جوہر کے دولت کدہ پر آئے۔ جوہر ان کو شم رسیدہ عور تیں سبحہ کر فریادر ہی کے لیے کھڑ اہو گیا۔ وہ موقع پاکر بل پڑے اور چھریال مادکر محکانے لگا دیا۔ جوہر کا غلام عباس فوج لے کہ اجلانیوں پر چڑھ دوڑا۔ جوباطنی ملااس کو ہلاک وہا الکیا۔ عباس نے باطنیہ کے قلع قبع میں جو کام کیا شاید اس سے بوجہ کر کی اور سے نہ بن پڑا ہوگا۔ عباس نے اپنے آ قاکے قتل کے جانے کہ عباس نے اپنے آ قاکے قتل کے جانے کہ عباس نے اپنے آ قاکے قتل عبار میں اس کی جانے ہو ایک کیا میں اس کی حدود کر ان کی اینٹ سے دم وہ ایس معروف رہا۔ عباس نے ان کی آباد یوں کو لوٹ کر ان کی اینٹ سے ایس معروف رہا۔ عباس نے آبا طفیق قتل کے اور ان کی اینٹ سے اینٹ جادی۔ ایس معروف رہا۔ عباس نے ہزار ہاباطنی قتل کے اور ان کی کھو پڑیوں کا مینٹ بینار بندو ایدا۔ جس پر متوذن اذان دیتا تھا۔ اس سال باطنیدوں نے عین الدولہ خوار زم شاہ کی جان میں کہ ایس کے حدالیا۔ 538ھ میں ایس کے جس کے حدالی کو خون ہلاک مینٹ میں الدولہ بن مجملوں کو خون ہلاک سے کہ اعلان مجمود کو چھریاں بار مار ڈالا۔ نے سلطان مجمد کے بوتے شاہر اور اور دی سلطان محمد کے بوتے شاہر اور اور دی سلطان محمد کے بوتے شاہر اور دی سلطان محمد کے بوتے شاہر اور دور دیں سلطان محمود کو چھریاں بار مار ڈالا۔ نے سلطان محمد کے بوتے شاہر اور دی سلطان محمد کے بوتے شاہر اور دی سلطان میں دور دور کے جمریاں بار میں دار دور دور سلطانیوں کے سلطان میں میں میں میں مور دور کیا میں دور کی جور اور دور کی میں بار میار دور اور کی میں بار اور دور دور کیا میں بار میار کر دور دور دور کی میں بار میار کر دور دور دور کی میں بار میں دور دور کی میں بار میار کر دور دور کر کر دور دور کی میں بار کر دور دور کر کر میں بار کر دور دور کر کر دور دور کر کر دور دور کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر

# امرائے اسلام کے ہاتھوں باطنیوں کی رسوائی ویربادی

محمد بن کیا بورگ کے آخری ایام دولت ہی میں باطنی ترتی کا دور ختم ہو گیا اور زوال و انحطاط نے اس کی مجمد بی لیارگ کے آخری ایام دولت ہی میں باطنی ترتی کا دور ختم ہو گیا اور زوال و خواط نے اس کی مجمد کی لیارہ کے ایک محکر ان فرخ شاہ بن محمود کا شانی سے چمیز خانی شروع کر دی۔ امیر فرخ شاہ بن افز ہے چمیز خانی شروع کر دی۔ امیر فرخ شاہ بن افز ہے ہی حرفی کر وری کا واویل کر کے امیر محمد بن افز ہی حرفی کا بر امراء میں ایک بوابہادر محکر ان تھاباطنی کے قلع قبع میں اشتر اک عمل کرنے کا پیغام بھیجا۔ محمد بن افز اپنی فوج لیک بوابہادر محکر ان تھاباطنی کے تام سر دارہ ارے گئے اور لشکر بھی تباہ ہو گیا اور مار نے ارتے ان کا بری طرح صفایا کیا۔ باطنی میں سے اکثر بری طرح صفایا کیا۔ باطنی میں سے اکثر باطنی قید کر لیے گئے۔ اس طرح 552ھ میں رستم بن علی شاہ ماز ندر ان نے اپنی فوج کے ساتھ کو چ باطنی قید کر لیے گئے۔ اس طرح 552ھ میں رستم بن علی شاہ ماز ندر ان شک راستوں اور غیر معروف

وادیول میں سے ہوتا ہوا قلعہ الموت کے پاس جا پنجا۔ باطنیوں کی آبادی میں پہنچ کر قتل وجہ کا بازار گرم کر دیا۔ بالمنی مقابلہ پر آئے لیکن ذلیل ہو کر پسیا ہو گئے۔ رستم شاہ کو بہت سامال غنیمت ہاتھآ یا۔اس کے علاوہ ہاملنی عور تنیں اور ہے بھی قید کر لیے اور ان سب کو طبر ستان لا کریر سر بازار . فروخت كروياليكن اى سال عالم اسلام مين اس مولناك خبر سے سناتا جماميا كه باطنيوں نے خراسان کے عازمان ج کو نمایت بے رحی ہے موت کے **گھ**اٹ اتار دیا ہے۔واقعہ یہ ہے کہ حاجیوں کا قافلہ خراسان سے روانہ ہوا تھا جب یہ حضرات بسطام سے آھے برھے تو باطنیوں کی ایک زہر وست جعیت سے لم بھیر ہوگئی۔بالمنی کثیر التعداد اور سامان جنگ سے آراستہ تھے انہوں نے ب ور لیخ عازمان جج کو قتل کرنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر حجاج نے بھی مقابلہ کیا۔ بہت دیر تک لڑائی ہوتی ر ہی دونوں طرف سے بے شار آدمی مارے گئے۔ آخر عازمان جھممخلوب ہو گئے اور بقیقہ السیف نے امان ما تکی۔ باطنیوں نے ہتھیار لے کران کو قید کر لیا۔ پھر ایک ایک کر کے ان قیدیوں کی گرون مارنی شروع کر دی۔ چند آدمی بھا گئے میں کا میاب ہو گئے باتی ماندہ عفریت اجل کے حوالے کر دیے مئے۔اس لوائی میں حراسان کے بہت سے علماء صلحالور زباد جرعہ شادت بی کرریاض الجنت کو سلے مے اس میدان میں جمال شمداہے گور و کفن پڑے تھے دوسرے دن ایک پیر فانی آیا اور متولین و مجر وحین کے اروگر دچکر لگا کر کہنے لگا۔ "اے ایمان وارو اے جاجیو! میں مسلمان ہوں۔ طحد ویے وین لوگ علے گئے۔ جو کوئی پانی پیاج اے میں اسے بلا سکتا ہوں اور ہر طرح سے خدمت کو حاضر ہوں۔''ان میں سے جوجوا پیے مجروح جن میں پچمہر متی ہاتی تھی اس سے ہم کلام ہوئے وہ اس بڈھھے بھیر ہے کی تنج جفاکا نشانہ بن گئے۔" باوجود یکہ باطنی اشقیاء امر اے اسلام کے ہاتھوں ہر جگہ ذلیل و یامال ہور ہے تھے لیکن شر ایکیزی ان کی مھٹی میں بڑی ہوئی مقی اور مسلمانوں کی ایدار سانی اور جان سّتانی اُن کی زُندگانی کااہم ترین مقصد تھا۔ اس فتنہ و فساد ہے کسی طرح باز نہیں آتے تھے۔ان کی فتنہ ا نگیزی کا ایک داقعه ملاحظه موبه قهستان میں تر کمانوں کا ایک قبیله یو د دباش رکھتا تھا۔ 553 ہے میں ایک ہزار سات سوباطنی اینے تلعول سے نکل کر اس قبیلہ پر حملہ آور ہوئے۔ اتفاق سے قبیلہ کا کوئی مر د اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ باطنیوں نے وہاں پہنچ کر خوب لوٹ مجائی۔ جس قدهر اموال کو نتقل کر سکتے تھے ان کو نے میلے اور ہاتی ہر چیز کو آگ لگا دی اور قبیلہ کی تمام عور توں اور پچوں کو قید کر کے مراجعت کی۔ جب تر کمان واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی مکان ہے نہ مکین اور نہ مال مویش میں اور نہ اثاث البیت۔ آخر معلوم ہواکہ باطنی آگر لوٹ مار کر گئے ہیں۔ تر کمان ان کی تعا قب میں چلے اور ان کوایے وقت میں جالیاجب کہ باہم مال غنیمت تقتیم کر رہے تھے۔ تر کمانوں نے نعرہ تحبیر بلع کر کے ہلد ہول دیادر اس قدر کوار چلائی کہ باطنیوں کو گاجر مولی کی طرح کات كرركه ديا\_ ستروسويس سے صرف نوباطني ہے۔باقی سب علف تیخ اہل اسلام بن محے۔تر كمان اينے اہل و عیال اور مال و منال کو لے کر مر اجعت فرما ہوئے۔ محمد بن کیابزرگ چوہیس برس آٹھے مہینے حکومت کر کے 556ء میں راہی ملک عدم ہوا۔

#### 3۔ حسن بن محمد معروف بہ حسن ثانی

محمہ بن کیابزرگ کے بعد اس کا پیٹا حسن بن محمہ معروف بہ حسن ٹانی نے تاج حکمر انی سر برر کھا۔ یہ فخص چالا کیوں میں این صباح کا ہم یابیہ تھا۔ فرقہ اسمعیلیہ میں حسن ثانی کی اتنی عزت تھی كداس كانام بهى زبان ير لاناب اوفى خيال كياجاتا تعالى اس ليه نام كى جكد "على ذكر والسلام" كيت تصر اس نے مند نشخی کے بعد 27 رمضان 557 ہ کو دربار عام کرنے کا اعلان کیالور ان امراء اور ممتاز لو گول کے نام جواس کی قلمرو میں سکونت پذیریتھے حکم جھیجا کہ تمام لوگ بلد ۃ الا قبال میں جمع ہول۔ (باطنیوں نے قلعہ الموت کانام بلدة الا قبال رکھ دیاتھا) چنانچہ دور ونزویک کے تمام ہوے برے بالمنی جمع ہوئے۔ قلعہ کی عید **گاہ میں** ایک منبرر کھا گیا۔ منبر کے چاروں طرف علم سرخ 'منز' زرو اور سفیدر کھے گئے۔ حسن ٹانی نے منبر پر چڑھ کرا یک خط نکالااور کہنے لگا کہ یہ خط امام مستور حضر ت ا مام مهدى عليه السلام نے ميرے نام محيجا ہے۔اس كا خط كالمضمون بيہ تھاكہ " حسن جارا نائب جارا المیچی اور وزیر ہے۔ جولوگ ہمارے ند ہب کے پیرو ہیں وہ ہر بات میں اس کی اطاعت کریں خواہ وہ بات روحانی ہویا جسمانی۔اس کے علم کو تھم خدااور وحی منطوق یقین کریں۔ جس امرے بازر کھے اس ہے اجتناب کریں۔ جس کام کا تھم دے اس کی بلا تامل لقیل کریں۔اس کے امرو ننی کو بول مسجعیں کہ گویا ہم ہذات خودامرو نئی کر رہے ہیں۔'' یہ نامہ پڑھ کر حسن کینے لگا کہ ان لوگوں پر نفنل ورحم کے ڈروازے کھل محے ہیں جو میری اقتدادا تتال امر کریں گے۔ میں امام زمان ہوں۔ میں نے آج کے دن سے تمام تکالیف شرعیہ کو خلق خداہے اٹھادیا ہے۔ احکام شریعت ناہ د کر دیئے ہیں ہی زمانہ قیام قیامت کا ہے۔لوگوں کو چاہیے کہ باطن میں خدا کی محبت رکھیں اور ظاہر میں جو چاہیں کریں کوئی پاہندی نہیں۔ حسن بن صباح نے اینے باطنی مسلک میں بعض ظاہری احکام بھی داخل کر ر کھے تھے چنانچہ یہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ حسن ثانی نے منبر سے اتر کر فریضہ صوم توز دیا۔ دوسر پ لوگوں نے بھی اس کی پیروی میں روزہ افطار کر دیا۔ تمام شرعی قیود اٹھے گئے۔ عید کی سی خوشی منائی گئی اور اس دن کانام عیدالقیام رکھا گیا۔ اکثر مور خوں کے قول کے بموجب یہ وہی دن تھا جس میں امیر المومنین حفرت علی مرتضٰی (کرم الله و جهه ) نے کوفہ میں این سمجم شقی کے ہاتھ ہے جام شرادت نوش فرمایا تھا۔ باطنیہ کے نزدیک حضرت علی مرتضی کا یوم شیادت پرواخوشی کا دن تھا کیونکہ ان کے زعم میں قید خانہ و نیاہے جھوٹ کر عالم عقبی میں جانارواح کا ملہ کی لذت اور خوشی کاباعث ہے۔باطنی لوگ قیود ند بہ سے پہلے ہی آزاد تھے اس دن سے بالکل مطلق العنان ہو گئے۔ سب

لوگوں نے سارادن طرح طرح کی آزاد یوں اور شہوت پرستیوں میں ہمر کیا۔ چونکہ ہر قتم کی نہ ببی پاپدیاں اٹھے چکی تحصی باطنیہ میں فتق و فجور کی گرم بازاری ہوئی۔ شراب اور زناکاری گھر گھر پھیل گئی۔باطنی حسن ٹائی کو قیامت ہے بھی تعبیر کرتے تھے۔ کیونکہ ان کے اعتقاد میں قیامت ای وقت قائم ہوگی جبکہ رسوم شرعیہ اٹھادی جائیں گی اور حسن ٹائی نے تمام تکلیفات شرعیہ کوہر طرف کر دیا تھا۔ چنا نیمہ کی باطنی شاعر کا قول ہے۔

بر داشت ' غل شرع ہتائید ایزدی مخدوم روزگار علیٰ ذکرہ السلام حسن نافی چاربرس حکومت کر کے 559ھ میں اپنے سالے حسن نامور کے ہاتھ سے مار ا

4\_ محمد ثانی بن حسن

محمد ٹانی بن حسن ٹانی نے عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اینے باب کے قصاص میں قا تل اور اس کے خاندان کے تمام زن و مر د کو ہلاک کرادیا۔اس کے عمد کا ایک قصہ مشہور ہے کہ الم فخر الدين رازيٌ وعظ مين فرماياكرتے تھے۔لله سماعيليته لعنهم الله و غذلهم المله (اساعیلی اس مسئلہ کے خلاف ہیں خداان پر لعنت کرے اور ان کو ذلیل کرے) جب بیہ خبر محمہ ٹانی کو پینچی تواس نے ایک فدائی کورے بھیجا۔ یہ فدائی امام صاحب کے حلقہ درس میں شامل ہو گمیااور پر ابر کئی ممینہ تک دوسر سے طلبہ کی طرح درس میں شریک ہو تارہا۔ سات مہینہ کے بعد اس نے ایک دن امام کو تنمایا یا گرا کر سینے پرچڑھ بیٹھا۔ اور خنجر گلے پرر کھ دیا۔ امام صاحب سخت یریشان سے کہ میرے شاگر دنے ہے کیا حرکت کی اور کیوں کی ؟ امام نے خوف زدہ ہو کر پوچھا آخر تم کیا چاہتے ہو؟ باطنی فدائی نے کہاسیدنا محمد بن حسن بعد سلام فرماتے ہیں کہ عوام کے کمے مخالفانہ قول کی ہم کو پچھ پر وانہیں ہوتی۔ کیو نکہ عامتہ الناس کی ہاتیں نقش پر آب کا حکم رکھتی ہیں مگر آپ جیسے فاصل روز گار کاایک ایک مخالفانہ لفظ ہمارے لیے تیر ونشتر ہے۔ کیونکہ آپ کا کلام صفحہ روز گار پر ہمیشہ باقی رہے گا۔ دوسرے ہمارے باد شاہ نے آپ سے التماس کی ہے کہ آپ ہمارے قلعہ الموت میں تشریف لا کر ملا قات فرما ئیں۔امام فخرالدینؒ نے فرمایا کہ وہاں میں تو نہیں جاسکتا۔البتہ بیدوعدہ كرتا ہول كد آئنده كوئى كلمد تمهارے بادشاه كے خلاف ميرى زبان پرند آئے گا۔اس كے بعد فدائى ا ما مباحب کے سینہ ہے اترااور گلے ہے خونج ہٹا کر کہنے لگا کہ تمین سومثقال سونااور دو یمنی چادریں میرے حجرے میں رکھی ہیں وہ آپ منگالیں۔سیدنا محمد بن حسن کی طرف سے یہ ایک سال کاو ظیفہ ے اور آئندہ بھی اس قدر تنخواہ کسی کے توسط ہے آپ کو ملتی رہے گی۔ بیہ کمہ کر حجرے سے نکلا اور

چا گیا۔ لام دازی نے آخر تک اس عمد کو بھایا۔ باطنیوں کے متعلق اہام صاحب کے طرز عمل میں جو فرز عمل میں جو فرز عمل میں جو بھی جو فیر معمولی تقیر دو تما ہوا اس نے لوگوں میں اعتباہ پیدا کر دیا۔ آخر ایک شار دارادر ارادے بہت میں ان لوگوں کو یر اکمتا پہند میں کر تا جن کے ولائل خار دارادر ارادے بہت میں جد جو ہے۔

سی میں میرے خیال میں یہ قصد بالکل جموث افر الور من گھڑت ہے۔ اس کا داشت الم روزی کا کوئی عدد یالل علم کا وشمن ہے۔ جس نے اکار اسلام کو بدنام کرنے کے لیے الیا مفتحد فیز افسانہ ترامثلہ عدے آئمتہ ممتدین اینے کمزورنہ تھے کہ جان چانے کی خاطر یاطل سے دب جائے۔ ان مقتد ایان طب پر اسک بدر منگ کرنا تحت معصیت ہے۔

#### وزير فظام الملك مسعودكي جال ستاني

چو تک بلطنیوں کی سر سبزی اسلام اور اہل اسلام کے زوال وانحطاط کو مستلزم تھی اس کے شہان اسلام اور فیماط کو مستلزم تھی اس سلطان خورازم شاہ نے جو خوارزم 'رے' خواسان اور شر ستان کے ان بہاڑی علا توں کا بادشاہ تھا جو نیما ہوں کا بادشاہ تھا جو نیمال ہور کا مرازم شاہ نے جو خوارزم 'رے' خواسان اور شر ستان کے ان بہاڑی علا توں کا بادشاہ تھا جو نیمال ہور کے اور میان واقع ہیں باطنیوں سے قال کرنے کا عزم فرمایا۔ قزوین کے پاس باطنیوں کا ایک بوا قلعہ تھا جے ار سلان کشاہ کسے ہے۔ اس کو فتح کرکے قلع الموت کی تشخیر کے لیے روانہ ہوا۔ باطنیوں نے اس کے انتقام ہیں علامہ صدر الدین محمد من وزان کو جورے ہیں شافعی فی جب کے ایک بوے الم ساتھ جام شاہ دیا ویا۔ بادشاہ علامہ معروح سے بوا مانوس تھا۔ خوارزم شاہ کو اس واقعہ ہائلہ کا اتناصد مہ ہواکہ الموت کا عزم فتح کرکے خورازم چھا گیا۔ باطنیوں خوارزم شاہ کے وزیر نظام الملک مسعود من علی پر حملہ کر کے اس کو فلہ آباد کی خوات کر جائے اور جائے اور باطنیوں کے ایک قطعہ طرف روانہ کر دیا۔ بادشاہ نے وزیر نظام الملک مسعود من علی پر حملہ کر کے اس کو فلہ آباد کی جائے اور باطنیوں سے اپنے باپ کا انتقام لے۔ قطب الدین نے چھوٹے تی باطنیوں کے ایک قلعہ باطنیوں سے ایک تاتھام ہے۔ تھب الدین نے چھوٹے تی باطنیوں کے ایک قلعہ میں مراک کے اس کو خود تی والی جائی آر محاصرہ اٹھا میں فود تی والی جائے کہ آگئی اس نے ایک لاکھ ویٹر حاضر کرتے ہیں۔ چو نکہ اس اثناء میں قطب الدین کو خود تی واپس جانے کی بھن کے بعض کی جوریاں چی آگئیں اس لیے ایک لاکھ ویٹر حاضر کرتے ہیں۔ چو نکہ اس اثناء میں قطب الدین کو خود تی واپس جانے کی بھن محمد میں چوریاں چی آگئیں اس لیے ایک لاکھ ویٹر کا می کرتے ہیں۔ خوالی پی چی آگئیں اس لیے ایک لاکھ ویٹر کی کو خود تی واپس جانے کی بھن

وزیر نظام الملک مسعود بن علی بوا صالح دمتی اور حسن سیرت میں یگاند روزگار شافی المد بہت میں یگاند روزگار شافی المد بہت تھا۔ بہتے جامع حنفیہ کتے المد بہت تھا۔ بہتے ایک شافعی مسجد بھی تھیر کرائی۔ وزیر عمد درج نے وارزم میں بھی ایک

جامع مبجد اور شاندار مدرسہ تقمیر کرایا۔ جس کے ساتھ ایک بہت بڑاکتب خانہ بھی وقف کیا۔ خوار زم شاہ کے جملہ کے چار سال بعد یعنی 600ھ میں سلطان شہاب الدین غوری نے علاء الدین خور در مرح میں باط ندوں کے جس نہس کا تھم دیا۔ علاء الدین نے باط ندوں کے شہر قائن پر تاخت کی اور شہر کو محاصرہ میں لے لیا۔ محصورین کی حالت دن بدن مخدوش ہونے گئی۔ لیکن جب علاء الدین نے سلطان شہاب الدین غوری کے انتقال کی خبر سی تو ساٹھ بڑار وینار نے گرصلے کر لی۔ یہال سے محاصرہ اٹھا کرباطنیہ کے قلعہ کا خلک پر جا پڑااور اس کو فتح کر کے بہت سامال غنیمت اور باطنی قید ہوں کے ساتھ مر اجعت کی۔ یادر ہے کہ یہ سلطان شہاب الدین وہی شاب الدین وجمد غوری ہے جس نے 1193ء میں راجہ پر تھی راج وائی و بلی واجمیر کو شکست دے کر ہندوستان میں اسلامی سلطنت قائم کی تھی۔ رحمہ اللہ۔

### اتیغش اور سلطان جلال الدین کے ہاتھوں باطنی ملاحدہ کی سر کوئی

جب سلاطین آل سلجون کے نظام محومت میں اختلال راویڈیر ہوااتیفش نے رب اور ہدان میں چر حکومت سر پر کھا تواس نے سب سے پہلے عمان عزیمت باطنی ملاصدہ کی سر کوئی کی طرف معطوف فرمائی۔ چانچہ 602ھ میں باطنیوں کے ان قلعوں پر جورے کے قرب مجاورة میں باطنیوں کے ان قلعوں کو جورے کے قرب مجاورة میں سے لئکر کشی کی بے شہر ملاصدہ کو قتل اور پانچ قلعوں کو جور تی فتح کر کے قلعہ الموت کا قصد کیا۔ محر انقاق ہے ایے عوائق و مواقع حاکل ہوئے کہ جن کی وجہ سے قلعہ نہ کور مسخر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد سلطان جال الدین نوارزم شاہ فرقہ نے ہندوستان سے واپس مسخر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد سلطان جال الدین نوارزم شاہ فرقہ نے امر اساسلام کی جان لی مسخر نہ ہو سکا۔ اس نے بھی اس فرقہ کے سر داروں کو خوب نہ تیج کیا اور ان کے شہر وں اور قلعوں کو تقی اسی طرح اس نے بھی اس فرقہ کے سر داروں کو خوب نہ تیج کیا اور ان کے شہر وں اور قلعوں کو تا مار ہے کیا ہوگئے۔ جس زمانہ سے تا ار یوب الدین کے چیم حملوں سے جاہ دو یران ہو کر کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے۔ جس زمانہ سے تا ار یوب ان کی سرکوئی کے لیے غیب سے اٹھ کھڑ اہوا۔ جس کے چیم حملوں نے باطنیوں کی کما حقہ گو شال الدین ان کی سرکوئی کے لیے غیب سے اٹھ کھڑ اہوا۔ جس کے چیم حملوں نے باطنیوں کی کما حقہ گو شال الدین ان کی سرکوئی کے لیے غیب سے اٹھ کھڑ اہوا۔ جس کے چیم حملوں نے باطنیوں کی کما حقہ گو شال

#### 5\_ جلال الدين محمد ثانى ملقب به حسن ثالث

حسن نافی بواعیاش اور فاسق حکمر ان تھا۔اس لیے اس کے بیٹے جلال الدین محمد نافی نے اس کو زہر دے کر ہلاک کر دیا اور 605ھ میں خود قلعہ الموت میں تخت نشین ہوا۔اس حکمر ان نے

مند حکومت سنبعالتے ہی باطنی فرقہ کے جائے اہل سنت و جماعت کی پیروی اختیار کی۔اس ہما پر بیا تاریخ میں جلال الدین نومسلم کے نام ہے مشہور ہے لیکن مورخ کا بیان ہے کہ جلال الدین اوائل بی سے فرقہ حقد اہل سنت و جماعت کا پیرو تھا۔ اور باپ کی بد اعتد الیوں ہی نے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ جمال تک جلد ممکن ہو تخت حکومت کوایک لانہ ہباور فاسد العقیدہ حکمران کے وجود سے یاک کرے۔اس نے تخت حکومت پر ہیٹھتے ہیا ہیئے سنی المذہب ہونے کا اعلان کیااور علائے اہل سنت کو قلعہ الموت میں مدعو کر کے ان کی خدمت مخزاری کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ اس کے عمد حکومت میں مسجدیں آباد ہو کیں۔ تلاوت کارواج ہوا۔ تعلیم قرآن کے لیے مدارس و مکاتب جاری جوے۔ جلال الدین نے اپنے ہمعصر سلاطین کے پاس الیجی جمیح کر اطلاع دی کہ میں باطنی طریقہ اُور اساعیلی مسلک سے بیز امر لور شریعت اسلام کا سچاپیرو ہوں اور ای مسلک حق کو سلطنت میں رائج کر ر باہوں کہ حضور سیدعالم ﷺ نے جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ بعض علائے قزوین نے کہاکہ شاید بیر تحخص اس اعلان سے مسلمانوں کو د حو کا دے رہا ہو۔ جب جلال الدین کو اس کا علم ہوا تو اس نے علمائے قزوین کو قلعہ میں بلوایا اور مجمع عام میں حسن بن صباح کی تمام کمائیں جن میں کفروز ندقہ بھر ا ہوا تھا جمع کر کے آگ میں جلوادیں اور خدا پر ست حکمران جس طرح خود نماز اور دوسرے ار کان اسلام کا یابند تھا اس طرح دوسروں کو بھی یابند بنانے میں کوشاں رہا۔ اس نے اپنی والدہ کو سمجھا بچھا کر مسلمان کیا اور والدہ اور بیوی کو اینے قافلہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ روانہ کیا۔بغداد کے عباس خلیفہ الناصر الدین اللہ نے اس قافلہ کی یہاں تک عزت کی کہ قلعہ الموت کا علم شاہ خوار زم زبر وست باد شاہ کے جھنڈے ہے بھی آ گے کر دیا۔ یہ قافلہ جس قلمرو ہے بھی گذر تادہاں کے حکمران پڑے جوش ہے اس کا خیر مقدم کرتے۔اس کے بعد خود جلال الدین نے اسلامی بلاد وامصار کی سیاحت کی۔ ڈیڑھ سال کی موت سیر وسیاحت کی نذر کر دی۔ دوران سفر جس ملک میں گیا ہوی عزت کی گئی اس کی اسلام پر ستی اور و بیداری پر و نیائے اسلام کو توہوی خوشی ہوئی لیکن باطنی لوگ دستمن ہو گئے۔ تاہم گیارہ سال تک نمایت شان و شوکت سے حکومت کر تارہا۔ 616ھ میں اسے دارالبخان میں بھجوا دیا گیا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ جلال الدین کا عمد حکومت عالم اسلام کے لیے بیام امن تھاچنانچہ اس کے گیارہ سالہ ایام حکمرانی میں کوئی مسلمان کسی باطنی کے ہاتھ ہے نذراجل نہیں ہوا۔

#### 6\_علاءالدين محمد ثالث

علاء الدین محدین جلال الدین ملقب به محد ثالث بعمر نوسال حکر ان ہوا۔ ایک دفعہ اپنی حکومت کے ابتد ائی دور میں پیمار ہوا۔ کی تا تجربہ کار طبیب نے فصد شجویز کی۔ فصد میں اتا نون لے لیا گیا کہ علاء الدین کو مالیخو لیا کی پیمار کی عارض ہوئی۔ اس بنا پر لهو و لعب اور بے فکر پول میں پڑگیا یہاں تک کہ اگر کوئی شخص معمات سلطنت کے متعلق ایک لفظ بھی زبان پر لا تا تو فوراً فاک ہلاک پر ڈال دیا جاتا۔ اس وجہ سے عنان حکومت ارکان سلطنت کے ہاتھ میں تھی۔ عماید سلطنت نے جالی الدین مرحوم کے انتقال کے بعد شریعت اسلامی کی جگہ از مر نوباطنی آئین ورسوم جاری کے۔ مطال الدین خوار زم شاہ کے ایک امیر کبیر کو شہید کر دیا۔ سلطان جلال الدین خوار زم شاہ کے ایک امیر کبیر کو شہید کر دیا۔ سلطان الدین نے اس امیر مولی کو شہر کرنے اور اس کے مضافات کی حکومت بخش رکھی تھی۔ بید امیر حسن سیر ت اور نیک کر داری میں مر آمدر وزگار تھا۔ سلطان طال الدین کو بمیشہ بدعت اور ہر ائی ہے بازر بنے کی تلقین کیا کر تا۔ سلطان جلال الدین کو اس کے مارے جانے کا بڑا صدمہ ہوا۔ اور اس کابد لہ لینے کے لیے علاقہ گر دکوہ پر جا جال الدین کو اس کے مارے جانے کا بڑا صدمہ ہوا۔ اور اس کابد لہ لینے کے لیے علاقہ گر دکوہ پر جا جال الدین کو اس کے مارے کی مارین کی این ہے این جا دی اور بے شار باطنی عور تول اور مروں کو قید کر کے تھیا۔ ان کے بلاد کی این نے این خواری اور بے شار باطنی عور تول اور مروں کو قید کر کے مر جعت کی۔ علاء الدین تقریباً چینتیس سال تک بر مرحکومت رہا۔ آخر 265ھ میں اس کے ایک غادم حسن از ندر انی نے اس کو قبل کر دیا۔

#### 7\_ركن الدين خور شاه

رکن الدین خورشاہ باپ کی ہلاکت کے بعد 652ھ میں حکمران ہوا۔ اس کے عمد حکومت میں باطنی اقتدار نے آغوش مادر میں منہ چھپایا اور بغد ادکی عباسی خلافت کا آفاب اقبال بھی غروب ہوا۔ ان لیام میں بغد او اور الموت و ونول جگہ کی وزار تیں شیعی وزیروں کے ہاتھ میں تھیں۔ خلافت آل عباس کی وزارت اب علقی کو مفوض تھی اور قلعبالموت کا قلمدان خواجہ نصیر الدین طوسی کے ہاتھ میں تھا۔ ان وونوں حکومتوں کا خود ان کے وزیروں بی کی ساز شوں سے خاتمہ ہوا۔ لور خورشاہ کے مربر حکومت پر ہیٹے قریباؤیڑھ سال بی گذرا تھاکہ 654ھ میں ساتاری افوائ کا ذی والی قلعہ الموت پر چڑھ ووزا۔ ان دنوں تا تاریوں کا بادشاہ منقو خال تھا۔ منقو خال نے اپنے بھائی بلاکو خال کو فوج کران کے ساتھ وخال نے آئر قلعہ اموت فی خال کو فوج کران کے ساتھ باطلندوں کی پاہلی کے لیے دوانہ کیا۔ ہلاکوخال نے آئر قلعہ اموت فی خص نے کیااور رکن الدین خورشاہ شخ الجبل کو گر قار کر کے منقو خال کے پاس مجھادیا۔ راہ میں کمی شخص نے

اس کو قتل کر ڈالا۔ تاتار یول نے قلعہ کے تمام ذخائر جو ابن صباح کے زمانہ سے جمع تھے پر قبضہ کر لیا۔ الغرض تاتار یول نے باطنیہ کی ایرانی حکومت کا ایک سواکہتر سال کے بعد خاتمہ کر دیاوران کے اس معرکہ میں بارہ بزار باطنی قتل ہوئے۔ اس طرحثام اور مصر میں سلطان ملک الفاہر نے باطنیوں کا قلع قمع کر دیا۔ 54۔ اور خداکا ملک کاربند فدائیوں کی شر انگیز یول سے مامون ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جول کے امام بز ہائی نیس سر آغا خال بالقابیہ اس رکن الدین خورشاہ کی اولاد سے خورشاہ کی اولاد سے خورشاہ کی اولاد سے خورشاہ کی اولاد سے بیں۔

## رشيدالدينابوالحشر سنان

محمد ٹانی بن حسن ٹانی ہا طنی کے عہد حکومت میں شام کے اساعیلیوں نے الموت سے قطع تعلق کر کے رشید الدین اوالحشر کوجوسان کے لقب سے مشہور تھا بنام وار مالیا تھا۔ سان نے خود نبوت کا دعویٰ کیااور ایک الهامی کتاب معتقدین کے سامنے پیش کی۔ یہ مخفس اینے آپ کوایک او تار اور مظهر ابزوی بتاتا تھا۔ باطنی لوگ اس کے بزے معتقد تھے۔ ایک مرتبہ سان نے اپناایک سفیر بیت المقدس کے عیسائی فرمانرواشاہ اموری کے پاس جمیجا۔ لیکن وہاں ایسی افوا میں پھیل رہی تھیں کہ سفیر متعصب عیسا ہوں کے ہاتھ سے مار آگیا۔ سان نے قائل کی حوالی کا مطالبہ کیالیون اس کو انکار کیا گیا۔ متحد یہ ہواکہ شام کے باطندوں اور فلسطین کے عیمائی حکمرانوں میں بحو گئی۔اس سے پیشتر باطنی لوگ مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اب عیسائیوں کے بھی دشمن ہو گئے اور فدا ئیوں کی چھریاں ان پر تیز ہو گئیں۔اس سلسلہ میں فرانس کا ایک بوا حاکم کنٹراڈ نام ا کیب فدائی کے خنجر کا نشانہ ہا۔ ای طرح یورپ کا ایک نامی گرامی فرمازدا' جبکہ شالی اٹلی کے شر میلان کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ ایک فدائی کی چھری ہے مار احمیا۔ کنٹر اؤکی ہلاکت کے بعد کاؤنٹ شامین فلسطین کے سفر کو گیااور اثنائے راہ میں شہر مصیات میں سنان کا مهمان ہوا۔ سنان نے اسے و هس اور یرج د کھائے۔ ایک ہرج جو سب ہے ہوا تھااس کے ہر زینہ پر دود و سپاہی ادب سے کھڑے ہوئے تھے قربانی کے تذکرہ پر سال نے اپنے مسیحی معمان سے کہا کہ اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ جارے جیسے اطاعت شعار دنیا کی کسی قوم کو نصیب شیں۔ یہ کہ کر سان نے اپنے دعو کی کا عملی ثموت پیش کرنا جاہااور جھٹ برہے کے ایک زینہ پر اشارہ کیا۔ اس اشارہ کے ساتھ ہی دو ساہی جو وہاں کھڑے تھے پنیچے کی طرف کو دیڑے اور زمین پر گرتے ہی یاش یاش ہو گئے۔ یہ عبر تناک تماشہ د کھا کر سٹان یو لا کچھ اننی پر منحصر شہیں۔ یہ جتنے ساہی سفید لباس میں کھڑے ہیں اشارہ کروں تو سب کے سب گر گر کر جانیں دے دیں گے۔ یہ نظارہ دیکھ کر نصرانی حکمران انگشت بدنداں رہ گیا اور کنے لگا مجھ یہ کیا مو قوف ہے واقعی دنیا کے کسی تاجدار کوالی جانباز رعایانعیب نہ ہو گی۔ جب کاؤنٹ شام پین مصیات ہے رخصت ہونے لگا تو سان اس ہے کہنے لگا کہ اگر آپ کا کوئی دعمن ہو تو ہتا د یجئے۔ میرے مخدائی بہت جلداس کو ٹھکانے لگادین گے۔ یہ فدائی سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بيت المقدس دحمته الله عليه كى جان ستانى ميس بهت كوشال رب ليكن خدائ عزيز وبرتر في النيس بھی کا میاب نہ ہونے دیا۔ ملک شام میں سلطان صلاح الدینؒ کی فتوحات نے بیاط نیدوں کی قوت کو

بہت نقصان پہنجاما تھا۔اس لیے ان کے نزد مک سلطان ان کے مذہب کاسب سے ہواو مثمن تھا۔ ایک مرتبه فدائی نخنج باندھ کر سلطان کی جان لینے کوروانہ ہوئے۔شہر حلب کے باہر جب کہ سلطان ا پے بھپ میں قیام فرما تھا کیے بعد د گیرے جار فدائی خنجر لے لے کر جھیٹے لیکن حق تعالی نے ان کو اس نایاک کوشش میں نامراد رکھا۔ بھن تو ایک مرتبہ بالکل سلطان کے یاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے لیکن سلطان نے ان کے ہاتھ میکڑ گئے۔ بہر حال پیہ سلطان صلاح الدین کی کرامت سیجھنی چاہیے ور نہ بیہ خونخوار فدائی جس کے پیچھے پڑتے جان لئے بغیر چین نہ لیتے تھے۔ سلطان صلاح المدین کو فر گلیوں کی جنگ سے فرمت نہ تھی تاہم جب سیاہ دل بباطنیوں نے اس کی جان لینے کی کو شش کی تو سلطان نے فر گیول کی طرف سے عنان توجہ پھیر کر باطنیوں کی سرکوئی کا قصد فرمایا۔ چنانچہ جاتے ہیں بیاطنیوں کے شہروں کولوٹ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔اس کے بعد تمثل و غارت كر تالوران كي آباديول كو خاك سياه كر تامصيات پينجالور قلعه كا محاصره كرليا\_ قلعه مصيات الموت ك بعد باطنيون كاسب عيدا قلعه تعل سلطان في محاصره كرك منجنيقين نصب كر ویں۔ جب محاصرہ نے طول تھینجا اور محصورین کی حالت زیادہ ابتر ہونے لگی تو سال نے سلطان صلاح الدین کے مامول شماب الدین حارمی والتی حماۃ کے پاس پیغام بھیجا کہ ازراہ کرم تم سلطان کے یاس ہماری شفاعت کرو۔اور ﷺ بچاد کر کے محاصرہ اٹھوا دو۔ حار می نے اس در خواست کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔بےالتفاتی پر باطنی قاصد نے حار می کو قتل کی د همکی دی اور یو لا ہمار اسر وار سنان کہتا ہے کہ آگر سلطان صلاح الدین ہماری ایذار سانی ہے بازنہ آیا تو جس طرح بن پڑا ہم اس کے مامول کی جان کے لیں مے۔ ماری ان فقرول میں آگیااور سلطان صلاح الدین کو پیغام بھیجا کہ خدا کے لیے تم ان کا بیجیا چمور دوورنه میری جان کی خیر شیس- مامول کی منت ساجت پر سلطان کا دل نرم مو گیا اور ی محاصرہ اٹھاکر معر چلا گیا۔55 –

## محدين عبدالله بن تومرت حسني

فصل 1\_مسئله ظهور مهدى عليه السلام

غرض حضرت مدیمی علیہ السلام کے حق میں جو احادیث وارو ہیں وہ باوجود اختلاف روایات جمہور کے نزدیک مسلم ہیں۔اہل اسلام کاسبات پر انقاق ہے کہ اخیر زمانہ میں یقینا اہل بیت نبوت میں ہے۔ ایک جلیل القدر ہت ظاہر ہوگ۔ جس کانام مامی محمدین عبداللہ ہوگا۔وہ ملت اسلام کی تائید کریں گے۔ تخت عدل وانصاف پر بیٹھی گے۔ ممالک اسلامیہ پر انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔اور روئے زمین کے مسلمان ان کی متابعت کریں گے۔ البتہ این خلدون مکورخ نے احادیث ممدی میں کلام کیا ہے اور بہت سے علاء نے ان کا جواب دیا ہے اور گوائی خلدون نے اپنے مقدمہ تاریخ میں خلمور امام سے انکار نہیں کیا تا ہم ان کے طرزا تقادے ان کا مسلک نمایاں صورت میں واضح ہے لیکن خلمور امام سے انکار نہیں کیا تا ہم ان کے طرزا تقادے ان کا مسلک نمایاں صورت میں واضح ہے لیکن

د کھنا ہے کہ ان خلدون کا افکار اس مسلد کے صحیحیا غلط ہونے پر اثر اندازے یا نسیں ؟ یادر کھنا چاہیے کہ ہر فن اپنی عث و نظر کے لیے ایک خاص جماعت رکھتا ہے اور ہر عالم ومصنف کی علمی حیثیت کا ایک خاص دائرہ ہوتا ہے۔ اور اس سے باہر اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ محدث و فقیہ تھے لیکن مورخ نہ تھے۔ پس کس تاریخی مسئلہ میں ان کا قول بمقابلہ موزوں نہ ہوگا۔ امام غز الی رحمتہ اللہ علیہ فلیفہ و کلام کے ماہر 'شریعت طاہرہ کے راز دان' تصوف و سلوک کے بہترین علرف کیکن محدث نہ تھے۔اس لیے محد ثمین اورارباب نقتر کے مقابلہ میں ان کا کوئی یابہ شمیں۔ پس فن تاریخ کی حث ہو تو عارف لیکن کی سند لائے۔ادب کے مسائل میں آئمہ ادب کی طرف رجو ٹ سیجے۔ اگر کوئی مسلم عدیث ہے متعلق ہو تواس کا مورخ کے لیے آئمہ حدیث کا منت کش ہونا یزے گا۔ بیہ نہیں ہو سکتا کہ مسئلہ تو حدیث کا ہواوراس کے لیے فلیفہ کے اتوال تلاش کئے جا کمیں یا عث توسطت وفلفه كى مواور آپاس كے ليے امام خارى ومسلم كى سند تال ش كرتے بھري لوگ اس تکتہ کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور پھر سخت مملک غلطی کے مر تکب ہوتے ہیں۔ائن خلدون انشاء وادب کی جائے تاریخ نولی میں نہایت بلندپایہ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ہزم تاریخ میں داخل ہوں گے تووہ آپ کو ہزار ہاشر کائے مجلس میں صدر نشین نظر آئیں گے لیکن باوجو واس کمال فن کے انہیں علم حدیث در جال میں کچھ بھی در جہ امتیاز حاصل نہیں چنانچہ امام سخادیؒ''الضوء اللامع في اعيان القرن التاسع" من ترجمه ابن خلدون مين لكهة جير. ترجمه (ابن خلدون علوم شریعت میں مہارت نہ رکھتے تھے)

ظہور ممدی علیہ السلام کا مسئلہ آغاز اسلام ہے متوارث چلا آتا ہے۔ تواب یہ حقیقت ذہمن نشین کرلینی چاہیے کہ ہر قول و فعل جو کافہ اہل اسلام اور اجماع سلف کے خلاف ہو وہ تا قابل الشخات ہے۔ انہن خلدون نے ظہور ممدی علیہ السلام کے متعلق چنداحادیث نقل کر کے ان ہیں ہے اکثر حدیثوں کے راویوں پر بعض شبمات پیدا کر ویے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر کوئی کے کہ ایسے شبمات تو خاری و مسلم کے بعض رواۃ پر بھی پیدا ہوتے ہیں تو خود ہی اس کا یہ جواب دیا ہے کہ شبہات تو خاری و مسلم کے بعض رواۃ پر بھی پیدا ہوتے ہیں تو خود ہی اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس پیدا کو تو کہ ایس کے دیاں کی حدیثوں کو قبول عام حاصل ہے۔ شبہیان ہے میروخ و شبہات مصر نہیں کیونکہ ان کی حدیثوں کو قبول عام حاصل ہے۔ اس بیان ہے میکون کا ایک مسلمہ اور کلیہ قاعدہ یہ نکل آیا کہ اجماعیات میں راویوں کا بجروح ہوتا معز نہیں۔ جس طرح خاری و مہاکہ اور پر دورہ ہوا۔ پس احادیث مہدی پر جروح و شکوک ہر گز معز نہیں۔ اور جروح بھی ایس بھی ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ کوئی حدیث بھی جرح سے نہ بھی ہیں۔ یہ اس میں خواحادیث وارد ہیں ان میں کئی ایک ایسی بھی ہیں کین حضر ت صاحب الزمان علیہ السلام کے بارہ میں جواحادیث وارد ہیں ان میس کی ایک ایسی بھی ہیں۔ جب بے رائی خور بود کو شش و جبتو کے کوئی اعتراض نہیں کر بیان میس کی کوئی حدیث بھی ہیں۔ جب برائی نی میں رائن ظدون باوجود کو شش و جبتو کے کوئی اعتراض نہیں کر سے ۔ چانچہ کیلے ہیں کہ و ھی

كمارايت لم يخلص منها منالنقد الاالقليل (حفرت ممدى عليه السلام كبارك می ایس مدیثیں قلیل ہیں جو تقید ہے ، سکی ہوں) مواس ادعائے قلت سے اتفاق سیس کیا جاسكا۔ تاہم ابن ظدون كے ان الفاظ سے يد بات بايد جوت كو بني كي اور انسول نے خود اس كا اعتراف كرلياكه بعض حديثين اس بايدكي بهي بين جوجرح كي كسي طرح متحل نسين-رباركيس قادياك مر زا غلام احمد صاحب کا بیہ ہیان کہ سیحین میں حضرت مہدی کے نام کی تصریح نہیں اس لیے حضرت مهدی کا ظهورایک ظنی چیز ہے۔اس کاجواب یہ ہے کہ ظہور مهدی علیہ السلام کی خبر مخاری اور مسلم سے پیشتر محابہ میں شائع ہو چکی تھی اور قدمائے امت حضرت رسول اکرم عظی کی اس پیشین گوئی پر بھی ایباہی ایمان واعتقاد رکھتے تھے جیسا کہ دوسرے معتقدات ایمانیہ پر۔اس سے ثامت ہوا کہ اگر بالفرض مخاری و مسلم احادیث مهدی سے بالکل سکوت اختیار کرتے تو بھی کچھ مضا نقهه نه تھا۔ حالا نکه خلبور مهدی علیه السلام کی روایتیں مخاری مسلم میں بھی موجود ہیں اور گونام ہے ساکت ہیں لیکن ان میں خلیفہ آ خر الزمان کے صفات مذکور ہیں کہ وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عهد ميں ظاہرِ ہوں محے۔اور جناب مسح ابن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز میں ان کا اقتراکریکے اور نام کاند کورنہ ہونا تو کوئی ایس بات نہیں کہ جس کے لیے ظہور امام سے انکار کیا جائے۔ اور شک وشبہ کی منجائش ہو۔ کیونکہ نام توکسی ضعیف اور غیر مر فوع روایت سے بھی معلوم ہو جاتا توکافی تھالیکن باوجوو اس کے خود اصادیث صحیحہ میں جو تر ہٰدی اور ابو داؤر نے روایت کی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد بن عبداللہ مصرح موجود ہے۔غرض نام تو کہیں بھی ند کور نہ ہو تا تو بھی پیہ عقیدہ ای طرح مسلم الثبوت اور یقینی تھا۔ جس طرح اب نام کی تصریح کے ساتھ ہے۔ دیکھو جناب یوسف صدیق علیہ السلام کے جمال جہاں آراء کی قوت جما تگیری نے زلیخا کو کس طرح مغلوب و مقهور کیا تھا۔ اس داستان عشق و محبت کو وہ غیر معمولی شہرت و نمود حاصل ہے کہ قرآن حکیم جیسی روحانی و آسانی كتاب محى اس كے تذكرہ ہے خالى نہيں۔بربان مقدس ميں عاشقہ خستہ جگر كو مراة العزيز (عزيز كى بیوی) کہ کے یاد کیا گیا ہے۔ زلیخا یار اعمالا نام نہیں ہتایا۔ کیا قرآن کی اس عدم نصر سے کی وجہ ہے زلنجا کے وجو د ہے انکار کر دو گھے ؟

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کارسالہ "متوٹرۃ المظنون عن مقدمتہ ائن ظدون" ایک نمایت بیش بھاتشنے ہے جس میں ائن خلدون کے ہر استدلال کابا جس وجوہ بطلان عامت کیا ہے۔ مولانا ممدوح اس رسالہ میں کھتے ہیں۔ "محد شین کااس بات پر نقاق ہے کہ اگر کوئی امر متن یا سند میں مہم ہو اور دوسری حدیث میں کوئی مغسر موجود ہو اور قرائن توبہ ہے۔ دونوں حدیث میں کوئی مغسر موجود کو اور قرائن توبہ ہے۔ یس ایس کوئی مغسر موجود کو کریں گے۔ یس ایس کوئی منسر پر محمول کریں گے۔ یس ایس

حالت میں کہ صحیحین کی احادیث میں امام کے صفات تو موجود ہیں نام نہ کور نہیں تو غیر صحیحین کی حدیثوں ہے جن میں حضرت مهدی علیہ السلام کے صفات کے ساتھ آپ کے نام کی بھی تصریح کے حدیثوں ہے جا کم کا بھی علم و یقین ہو جائے گا اور محیکین اور غیر صحیحین کی حدیثیں ایک دوسری کا عین سمجھی جا کمیں گی۔ علاوہ یر سمح حدیثوں کوباب المهدی میں ذکر کرنا اسبات کی قطعی ولیل ہے کہ ان کے نزویک خالمی و مسلم کی احادیث غیر مصرحہ بانم المهدی حضرت مدی علیہ السلام بی سے متعلق ہیں۔ چانچہ خود این خلدون نے کی محدث کا قول بھی نقل کیا ہے۔ و قد یقال ان حدیث القرمذی و قع تفسیرا المارواہ مسلم فی صحیحہ

### مهدى عليه السلام كے علامات مختصه

ممدی علیہ السلام کے بھی علامات مختصہ ہیں جن کے ذریعہ ہے وہ جھوٹے مہدیوں ہے مبراہیں۔احادیث صححہ کی روہے سچے مهدی علیہ السلام کی جو علامتیں اور خصوصیتیں ثامتہ ہیں ان میں ہے بعض یہ ہیں۔

1۔ ان کااسم گرامی محمد اور ان کے والد محترم کانام نامی عبد اللہ ہو گا۔

2۔ خاندان نبوت کے چٹم و پراغ ہوں گے بیعنی حضرت فاطمہ زہرار صنی اللہ عنها کی اولاد میں ہے۔ ہول گے۔

3۔ عرب کے حکمر ان ہول مے۔

4۔ ان کا ظہور مکد معظمہ میں ہوگا۔ مجد الحرام میں تجراسود اور مقام اہر اہیم کے در میان ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی جائے گی۔

5۔بسیط ارض کوعدل وانصاف ہے معمور کر ویں گے۔

6۔ سات سال تک مند آرائے خلافت رہیں گے۔

7-ان کے عمد مبارک میں اسلام کابول بالا ہو گااور سطوت اسلام متنہائے عروج کو پہنچ جائے گی۔

8۔ دادود ہش میں بے مثل اور یکنا ہوں گے۔ تمننی کئے بغیر مال وزر تقلیم کریں گ۔

9۔ان کے آخری ایام دولت میں مال وزر کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی زکوۃ قبول کرنے والا بھی نہ لیے گا۔

10۔ شہر قسطنطنیہ کو جواس سے پیشتر نصار کی سے عمل ود خل میں چلا گیا ہو گا۔ نصار کی ہے واپس لیس محر۔

11۔ یورپ کی مسیحی طاقتوں کے خلاف ان کی بہت سی لڑا ئیاں ہوں گی جن میں وہ مظفر و منصور رہیں میر۔۔

## 12۔ حضرت میجین مریم (علیمالسلام) بعد از زول ان کے پیچے نماز پڑھیں گے۔ فصل 2۔ دعوائے مہدویت اور استعماری سر گر میال

محمد بن عبدالله بن تومر تـ 485ھ میں سوس میں پیدا ہوا۔ جو بلاد مغرب کا ایک بیازی علاقہ ہے۔ حضر ت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولا دوا حفاد میں سے تھا۔ عالم و فاصل قصیح وبلیغ اور علوم عربيه كاماهر تفيابه عبادت اللي ميس راغب اور تقضف انقطاع ميس خاص شهرت ركهتا تفيابه زمبرو تبتل کا بیہ عالم تھاکہ ہاشو کی چھڑی اور چھوٹے ہے مشکیزے کے سواکوئی چیزاس کی ملک میں نہ تھی۔ باد جود ورع و تقویٰ کے 514ھ میں اس نے مهدویت کا دعویٰ کر دیا۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ یر ہیز گاری و عبادت گذاری کا مقصد ہی ہی تھا کہ حب اوج و عروج کو زہدوا تقاء کے دامن میں چھیا كر سر سز كرے - حفرت مهدى عليه السلام كے علامات مختصه ميں سے جوباره مشهور علامتيں فصل سابق میں ند کور ہو ئیں ہمارے مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی ذات میں ان میں ہے ایک بھی نسیں یائی جاتی متمی لیکن اس کے باوجود وہ بساط جرات پر قدم رکھ کر مہدی آفر الزمان بن بیٹھے اور نمایت دیدہ دلیری ہے لکھ مارا کہ "وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے دفت نقد پرالٹی میں مقرر کیا مگیاہے جس کی بھارت آج ہے تیم ہ سوہر س پہلے ر سول کر بم علی ہے نے دی متحی وہ میں ہی ہول۔" 57 - تو پھر ظاہر ہے کہ محمد بن عبداللہ بن تؤمر ت جس کا نام صرف اپنااور باپ کا نام ہی حضر ت مہدی علیہ السلام اور ان کے والد محترم کے ناموں ہے ماتا تھابلحہ حضرت مہدی علیہ السلام کی طرح اسے بنو فاطمہ میں پیدا ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔وہ بھلاد عوائے مهدویت سے کیو محربازرہ سکتاتھا؟ ہمارے مر زاغلام احمد صاحب نے محض تنگ دستی اور مفلو کا لحالی ہے مجبور ہو کر تقدی وا تقا کی دکان کھولی تھی اور اس دکان آرائی ہے جر شکم پری اور زر اندوزی کے ابتد اکوئی بلند مقصد ال کے پیش نظرنه تھااوروہ بچارے مدت العمر (1) خود ستائی (2) انگریز کی خوشامد (3) حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ و سلام کوز مر و اموات میں شامل کرنے میں ناکام کو شش (4) علائے امت کے خلاف سب و هتم اور (5) خواہشات نفسانی کی پنجیل کے سواکو ئی تغمیری کام نہ کر سکے لیکن بعض جھوٹے مدعی اینے دعوؤں کی بدوات بڑے عروج کو بہنچے ہیں۔ چنانچہ عنقریب آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد بن تومرت نے دعوائے مهدویت ہی کے صدقہ سے ایک عظیم الثان سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی جو اسلامی تاریخول میں سلطنت موحدین کے نام سے مشہور ہے۔ بعض لوگول نے این تومرت کو امام ابو حامد محمد غزالی کا شاگر و متایا ہے اور لکھا ہے کہ جب امام غزالی مدر سہ نظامیہ بغداد میں مند درس و افادہ پر سعادت ا فروز تھے توانن تو مرت ان کے حلقہ در س میں پہنچااور تین بر س تک آپ کی خدمت میں رہا۔ ''لیکن

علامہ انن اغیر نے اس بیان کی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ امام غزائی ہے اس کی ملا قات ہی اللہ منسے 58 انن خلکان کا بیان ہے کہ طالبعلمی کے ایام میں انن تو مرت کو علم جغر کی ایک کتاب مل گئی جس کا اس نے نظر تعق ہے مطالعہ کیا۔ جب اس کتاب کے متعد داخکام پر پوری طرح حادی ہوا تواہد معلوم ہوا کہ سوس میں ایک شخص پیدا ہو گاجو خاند ان بنو فاطمہ کا چھم وچراغ ہوگا۔ وہ داگی النا اللہ ہو گا اور اس کا مستقر ایک ایسامقام قرار پائے گاجس کے نام میں حروف ہی من مل کی ایمنل) میں ہول گے۔ اس ایک شخص کی رفاقت حاصل ہوگی جس کے نام میں حروف ع ب و م و م ن اور اس کے ایم میں حروف ع ب و م و م ن اعتمام میں ہول گے۔ اس اطلاع کے بعد وہ اس شہر اور اس نام کے آدمی کی تلاش میں ہمہ تن انتظار میں بار اور اس کی آرزو تھی کہ کی طرح وہ ہوہ وہ خص بوجو ہوس میں پیدا ہونے والاور فاطمی النسل ہوگا۔

#### قاہرہ سے اخراج 'جہازر انوں نے سمندر میں لٹکادیا

<u>محمداین تومریت نے ایئے</u> مقاصد کی شکیل کارازامر معروف و نہی منکر (نیکی کی ترغیب دینااور برائی ہے رو کنا) <del>میں مض</del>م دیکھا۔اور بیہ عمل کچھ تصنع وریا پر مو قوف نہیں تھابایحہ بیہ چیز اہماء ی ہے فطرۃ اس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ابن تومرت معاصی و مشکرات کو د کھے کر آیے ہے باہر ہوجاتا تھا۔ ذراس غیر مشروع بات پر ارباب مودودی الاقتدار اور وابستگان حکومت سے لڑ بیٹھتان ہوے ہوے صاحبان جبروہ دوستارے الجھ جاتا۔ اینے جذبات کے اظمار میں اس قدر جری تھاکہ نہ کسی والٹی ملک کا خوف اس کو مر عوب کر تا تھااور نہ بڑے ہے بڑے فاصل کا یا س و لحاظ مانع تھا۔ حکومت مصر نے اے اس قتم کی آزادانہ خود سریوں کی بدولت خارج البلاد کیا۔ جمال جاتا ملامتیں سنتا کالیال کھاتا۔ گراینے کام سے بازنہ آتا۔ عربی میں نمایت فصیح وہلینر تقریر كر تا تقا- جمال كمين اس كى مخالفت كاشور موتا تقارد بال بزار بإحاميان شريعت اس كے طرفدار بھى ہو جاتے تھے۔ متاع دنیوی ہے اس درجہ فارغ تھا کہ سفر میں ایک چھٹری ادر ایک چھوٹے ہے مشکیزے کے سواکوئی چیز ساتھ نہ ہوتی تھی۔ قاہرہ سے نکالا گیا تواسکندریه کی راہ لی۔ وہال بھی امر و معروف دنهی منکر کے سلسلہ میں کئی واقعات پیش آئے۔ تیجہ یہ ہواکہ متولی اسکندریہ نےاسے ان بلادے خارج کر دیا۔ وہال سے جماز پر سوار ہو کر مغرب کارخ کیا۔ جماز میں بھی احکام شرع کے نافذ کرنے پر لوگوں ہے اکثر مارپیٹ کی نومت آئی۔ جہاز میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو فریضہ صلوٰۃ کے پندے ہوں۔ ائن تو مرت نے ان سے ترک صلوٰۃ پر لڑ ناشر وع کیا۔ آخر جماز رانوں نے تھک آکر اسے سمندر میں اٹنکا دیا۔ اور وہ نصف یوم تک یانی میں اننگ کر سمندر کی نیکلوں موجوں ہے دوسیار رہا۔ مگر قدرت الی سے اسے کوئی گزندنہ پہنچا۔ اہل جماز نے یہ دیکھ کر ایک غلام کو یانی میں اتارا۔ وہ ائن

تو مرت کو پھر جماز میں تھنچ لایا۔ لوگوں نے اس امر کو کر امت پر محمول کیا اور اہل جماز کے دلول میں اس کی عظمت وہزرگی کا سکہ جم طیا اور ایسار عب بیٹھا کہ کسی کوعلا نید مخالفت کی جر ات نہ رہی۔ اور جو کچھ خفیف می ناراضگیاں باقی رہیں وہ بھی آنا فاناد ب گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس روزیہ ممدیہ کے ساحل پر اتراہے تو جماز میں کوئی الیا چھنس نہ تھا جو نماز کا پابند نہ ہویا کسی دن علاوت قرآن میں نانہ کرتا ہو۔

#### مهدییه میں ورود اور شهر میں ہل چل

ان امام میں امیر کیجی بن تمتیم مهدیه کا جائم تھا۔ ابن تو مرت نے ایک مسجد میں قیام کہاجو شہر کیا لیک سڑک کے کنارے واقع تھی۔اباس نے یہ وتیرہ اختیار کیا کہ مسجد کے ایک جھر و کے میں جو سڑک کی طرف تھاتیٹھ جاتا۔ گذر نیوالوں کی طرف دیکھنار ہتااور جمال کسی کو کسی نامشر دع فعل کا مر تکب دیکھا۔ فورااتر کر اس ہے دست وگریبان ہو جاتا۔ دو تین دن کے بعد کوچہ و بازار میں آمد ورفت شروع کے۔ نتیجہ رہ ہوا کہ چند ہی روز کے اندر بہتوں کی قیصیں پھاڑ ڈالیں۔ بہتوں کے قرنا توڑے ادربے شار تنبورے چھین چھین کر زمین پر دے مارے۔ سینکلووں شراب ك خم اندهائ - كى ظروف چكنا چور كئ - غرض سارے شريس ايك آفت ميا دى - ان اوالعزمیوں ہے اس کی شرت ہوگئی۔ لوگ معتقد ہونے گلے۔ عامتہ المسلمین ازراہ قدر شامی آئکھوں پر بٹھانے گئے۔ چند ہی روز میں دھوم مج عملی کہ ایک بوے عالم متبحر وار د مهدیہ ہوئے ہیں۔ طلبہ نے چارول طرف سے جوم کیا۔ سلسلہ درس و تدریس شروع ہوگیا۔ شدہ شدہ اس کی شهرت جا کم کے کان تک کپنچی۔ اس نے دربار میں بلوایا پڑی قدر و منزلت کی اور بہت کچھ حسن عقیدت کااظہار کر کے رخصت کیا۔این تومرت کوایک جگہ قرار نہ تھاکیو نکہ دہ تودراصل علم جغر کے بتائے ہوئے رفیق اور شر کا متلاثی تھا۔ غرض کچھ عرصہ کے بعد مہدیہ کو الوداع کہ کر بجابیہ میں پہنچا۔ ومال جهی تعلیم و نذریس اور وعظ و تلقین کا سلسله شر وع کر دیا۔ ادر امر معروف و ننی منکریر بزی سختی ہے کاربد ہوا۔ دن بدن جعیت بڑھنے گئی۔ یمال تک کہ حاکم بجابہ کو اس کی جمعیت نے بہت کچھ خو فزدہ کر دیا۔ان د نول ارباب حکومت ان لوگوں ہے عموما خوف زدہ رہتے تھے جو مرجع انام ہو جاتے تھے۔ حاتم بجابیہ نے اے دہاں ہے نکل جانے کا تھم دیا۔ وہاں ہے نکل کر مغرب کی راہ لی۔اور ملالہ نام ایک گاؤں میں اترا۔ بہیں عبدالمومن ہے اس کی ملاقات ہوئی۔جوطلب علم کے لیے مشرق کی طرف چار ہاتھا۔ دوسری روایت پیرے کہ وہ عبد المو من ہے اس مقام پر ملاتھا جے فنز ارہ کہتے ہیں۔ عبدالمومن كي شخصيت

عبدالمومن كى پيدائش موضع تاجره ميں ہوئى جو تلمتان كے مضافات ميں ساحل جرير

واقع ہے۔ ابن خلکان کا بیان ہے کہ عبدالمو من کاباب علی کمہار تھا جو مٹی کے ہر تن بنا کر ہمر او قات کر تا تھا۔ ایک مرتبہ عبدالمومن ایام طفلی میں سور ہا تھااور اس کاباپ برتن بنانے میں مصروف تھا۔ اس اٹناء میں علی نے اور کی طرف جھیمناہٹ کی آواز سن۔ سر اٹھاکر کیا دیکھتا ہے کہ سیاہ بادل کے چھوٹے سے ککڑے کی شکل میں شمد کی کھیوں کا جھنڈ ٹھیک اس کے مکان کی طرف آرہاہے۔ تھمیوں نے نیچے آکر عُبدالمو من کواس طرح ڈھانپ لیا کہ وہ بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ عبدالمو من کی ہ ہے د کھے کر چیننے چلانے گلی۔ علی نے اس کو خاموش کیااور کہا پچھ خطرے کی بات نہیں باعد میں توبیہ و کمچہ کر حیرت ذوہ ہوں کہ بیہ کیا کرشمہ قدرت ہے؟ پھراس نے مٹی اتار کر ہاتھ وحوئے اور کپڑے مین کرید دیکھنے کے لیے کمڑ ابوعمیا کہ تھیوں کی آمد کا کیاانجام ہوتاہے؟ تعوزی دیریس کھیال اڑ حمي ورعلى نے الاے كورد اركيا۔ ومالكل صحح سالم تعاداس كے بعد على استا كي مسايد كے پاس جو یدا عالم تھا گیا در لڑکے پر تکھیوں کی آمد کاؤکر کیا۔ اس عالم نے بتایا کہ "کسی دن تمہار الز کا بوا عروج حاصل کرے گالور جس طرح شد کی تکھیوں نے اس کے گر و بھوم کیاہے ای طرح اہل مغرب اس ک اطاعت پذیری پر مجتمع ہوں گے۔"59 ۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب عبدالمو من بڑا ہوا تو فنزارہ میں اسے تین الزکوں کے پڑھانے کی ضدمت تفویض ہوئی۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ دہ امیر المسلمین علی بن یوسف کے ساتھ ایک ہی ہرتن میں کھانا کھار ہاہے۔عبدالمومن کا بیان ہے کہ میں علی ہے زیادہ دیر تک کھا تار ہااور میں نے محسوس کیا کہ میرا نفس بسیار خوری کی طمع کر تاہے۔ چنانچدوہ بالدمیں نے اس کے سامنے سے ایک لیا۔ اور تنا کھاناشر وع کیاجب میدار مواتو وہال کے ایک مشہور عالم عبدالمنعم بن عثیر ہے وہ خواب میان کیاانہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر سے ے کہ تم کی دن امیر المسلمین پر دھادا کر کے اس کے کچھ حصہ ملک میں اس کے شریک جو جاؤ عے۔ اور بعد میں تمام ملک کو متخر کر کے ملاشر کت غیرے اس کے فرماز وا ہو گے۔ "جب این تو مرت ملالہ پہنچا تو وہاں ایک خوش جمال نوجوان کو سڑک پر جاتے ویکھاجس کے چرے پر فہانت و ذ کاوت کے علاوہ دولت واقبال کا ستارہ بھی چمکتا نظر آیا۔اس نوجوان کی شکل وصورت میں کچھ الیم ولفر ہیں تھی کہ محمدین تومرت اپنے جذبات کو کسی طرح مخفی ندر کھ سکا۔ بے اختیار اس کے قریب چلا گیا اور کما میال صاحبزادے! تمهارا نام کیا ہے؟ خوش جمال نوجوان نے جواب دیا۔ ''عبد المومن''اس نام کے سنتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑااور دل میں کہنے لگا۔اسی در شاہوار کی تلاش میں تو مدتوں سے سر گردال ہوں۔ این تومرت کو عبد المومن کی دید ہے اتنی خوشی ہوئی کہ کویا دونوں جمان کی دولت مل می اور اب اے متوقع دولت و سلطنت کے حصول کا کامل و ثوق ہو ممیا۔ اب اس نے عبد المومن ہے یو جھاکہ تم کمال کے رہنے والے ہو؟ جواب ملا غریب خانہ کو میہ میں

ہے۔ پھر دریافت کیا کہ کمال کا قصدہے ؟ اس نے بتایا کہ علم کے شوق میں بغد اود غیرہ مشرقی ممالک کو جارہا ہول۔ "ائن تو مرت نے کما۔ صاحبزاوے! علم و فضل 'وولت و ثروت سب چیزیں تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑئی ہیں۔ خدانے تنہیں وین وونیا کی دولت عشی ہے آؤ میرے ساتھ چلو۔ عبد المو من اس سے پیشتر خواب بھی دکھے چکا تھا جس سے اسے یقین آگیا کہ میں کسی دن حکومت و شروت سے ہمکنار ہول گا۔ ائن تو مرت کی باتول کو نمایت توجہ اور دلچیں سے سننے لگا۔ ائن تو مرت کی باتول کو نمایت توجہ اور دلچیں سے سننے لگا۔ ائن تو مرت نے عبدالمو من کو یقین و لایا کہ وہ عنقریب بہت براباد شاہ ہونے والا ہے۔ الغرض عبدالمو من نے عبدالمو من کے اس کی رفاقت اختیار کی۔

بادشاہ کوائن تومرت کے قتل کردینے کامشورہ

کچھ د نول تک ملالہ میں تعلیم و تدریس اور دعوۃ الی الخیر کا سلسلہ جاری رہا۔ ان دنول کئ آدمی اس کے مرید ہوئے۔اب اس نے مرائش کا قصد کیا۔ یمی وہ سلطنت تھی جس کو شکار ہنانے کا عزم تھا۔ کیونکہ ان دنوں سر زمین مغرب میں اس سے بڑھ کر کوئی پر شکوہ سلطنت نہ تھی۔ حتی کہ اس عمد کے فرمال روایان اسپین بھی مراکش کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ محمد بن تومرت ا بے رفقاء سمیت تلمان میں جو اس زمانہ میں مراکش کا دارالسلطنت تھا۔ یہال اپی عادت کے موافق شرے باہر ایک مسجد میں قیام کیا جس کو مسجد کہتے تھے اور اپنی عادت کے سموجب علاء و نضلاء اور حکومت کے عہدہ داروں پر شرعی کلتہ چیلیاں شروع کر دیں بور اس کے ساتھ ہی وعظ میں بادشاہ ابدالحن علی بن یوسف بن تاشقین پر بھی جو نمایت نیک نفس تاجدار تھا۔ لعن وطعن کا در دازه کھول دیا۔ بیہ بادشاہ نمایت صالح 'خداتر س' قائم النیل بور صائم النہار تھا۔ یمال تک کہ بادشاہ کی کثرت عبادت اسے مهمات سلطنت کے سر انجام دینے کی ہی مملت نہ دیتی تھی۔اس ہما پر کچھ د نول سے نظام حکومت میں کسی قدر اختلال پیداہو گیا تھا۔جب محمدین تومر ت کی سر گر میاں اور اس کے اقوال ومز عومات مالک این و ہیب اندلسی و زیراعظم کے کوش مخدار ہوئے تواہیے جو دت طبع ہے این تومریت کے دلیار ادول کا حال معلوم کر لیااور امیر المسلمین کواس کے قتل کامشور و دیتے ہوئے کماکہ یہ شخص خمیرمایہ فساد معلوم ہوتا ہے اس سے سرو سریب سے ب سے مسلوم ہوتا ہے اس شخص ترس باد شاہ نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ پھر وزیر باتد پیر نے باد شاہ سے کماکہ اچھااگر آپ اس شخص میں سام میں اس کے ایس سے میں سام کا اس کا اساس کے دیا شخص کماکہ یہ شخص خمیر مایہ فساد معلوم ہو تاہے اس کے مکر دفریب سے بے خوف نید ہناجا ہیے۔ مگر خدا کے قتل پر رضامند مہیں ہیں تواس شخص کومدت العر نظر بند رکھا جائے۔ور نہ یقین ہے کہ بیا بہت جلد سلطنت میں انقلاب کر دے گا۔ بادشاہ نے کہاہم کسی شخص کواس وقت تک نعت آزاد ی ہے کیو نکر محروم کر سکتے ہیں جب تک اس کا جرم ثامت نہ ہو؟ اس کے بعد جمعہ کا دن آیا تو محمہ بن تومرت مع اپنے مریدول کے مسجد جامع میں پہنچا۔اس کے مرید تواد هر اد هر بیٹھ گئے۔ گر خور

خاص اس جگہ پر جائے کھڑ اہواجوباد شاہ کے لیے مخصوص تھی۔وہ عہدہ دار جس کے ہاتھ میں معجد **کا تظام تھا۔ ان تومرت کے یاں جا**کر کہنے لگاکہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بیہ جگہ صرف شاہ اسلام " ك لي مخصوص ي ٢٠٠٠ ريلن تومرت في محور كراس كي طرف ديكهااور كهاله ان المساجد لله (مجري مرف الله كي بير) حاضرين اس جمادت ير انتشت بدندال ده كف اب توانن قرمت نے وگوں کی طرف رخ کر کے ایک پرجوش تقریر شروع کردی جس میں نامشروع باتوں کی خوب تر دید کی۔ یہ تعریر ہوی رہی تھی کہ بادشاہ آگیا اور لوگ حسب معمول آواب شاہی جا ے نے میں رو کھ کر محمد من تو مرتباد شاہ کی جگہ پر جمال کھڑا تھا پیٹھ گیا۔ باد شاہ نمایت عادل اور تیب نفس قعداس نے اسبات کی کوئی پروانہ کی اور دوسری جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ کی۔ نماز کے ا تعتقهم برجیے عیادم نے سلام بھیرالن تومرت کھڑ اہو گیااورباد شاہ کو خطاب کر کے کہنے لگا۔ "اے بوشره! رعايا يرجو مقام مورب تيران كي خبر لے مانا كه ان كي آواز تيرے كان تك نهيں كيني -گر فرداے فیامت کواس اعلم الانمین کے سامنے تختبے رعایا کے متعلق ہر فتم کی جواب دہی کرنی یزے گی اور توبیہ کمہ کر ہر گزنہ چھوٹ سکے گا کہ مجھے خبر نہ تھی۔ تو غریوں اور بے کسوں کی جان و ماں کا ہر طرح سے ذمہ دار ہے۔بادشاہ نے اس کی تقریر سے خیال کیا کہ شاید کوئی عالم ہے ادر مچھ حاجت رکھتا ہے۔اس مایر جاتے وقت حکم دیا کہ اس عالم سے دریافت کرو۔اگر کوئی غرض ہو تو پوری کی جائے۔مقروض ہے تو قرض ادا کیا جائے۔نادار ہے توبیت المال سے امداد کی جائے۔"بادشاہ کو اس وقت تک معلوم ننیں تھا کہ بیدوہ کی مخص ہے جس کے قتل کرنے کاوزیر نے مشور ہدیا تھا۔ جب محد بن تومرت کوبادشاہ کے اس تھم کی اطلاع ملی تو کہنے لگا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچادو کہ میری غرض دنیائے دنی نہیں۔ میر انصب اُلعین تو مسلمانوں کی بھلائی اور اسلام کی خدمت ہے۔'' شاہر ادی اور اس کی لونڈیوں کو ز دو کوب

ان ایام میں مر اکش میں شاہز ادیاں بہت کم پردے کی پابند تھیں۔اس کی شاید ہو جه تھیں کہ اسیان کے نصار کی کا مسلمانان مر اکش کے ساتھ بھڑ ت افطلاط رہتا تھا کیکن کتاب الدعاۃ میں اس چرہ کشائی کی وجہ سے بتائی ہے کہ اس زمانہ میں وہاں ہید وستور تھا کہ مر دچروں پر نقاب ڈالے رہتے تھے اور عور تیں ہے گر ممکن ہے کہ صحیح ہو۔ بہر حال ایک دن بادشاہ علی بن یوسف کی بہن اپنی لو نڈیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہے نقاب شرکم کی مرک کی پرے گذری۔ محجہ بن تومر ت کی غیرت کھلااس ہے تجائی کو کیو نگر گوار اگر سحق تھی۔ اپنے مریدوں کے جھر مث میں ہے نگل کر عور توں کے خول پر بازکی طرح جھیٹااور اکٹر لو نڈیوں کو مدیدے کر ذخمی کر دیا۔ مارتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مسلمان عور تیں اور یوں بے پردہ سیر کرتی تھریں کو حدیدے کر ذخمی کر دیا۔ مارتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مسلمان عور تیں اور یوں بے پردہ سیر کرتی تھریں

و و بسر نے کا مقام ہے۔ خود شاہر اوی کے گھوڑے پر استے و نڈے پڑے کہ وہ بہت زیادہ بھور کا اور شاہر اوی اس کی ہیٹے پر سے گر کر زخمی ہوگئی۔ اب تو مرت تو ان کو مار پیٹ کے چل دیا اور لوگ مجر وح شنر اوی اس کی ہیٹے پر سے گر کر زخمی ہوگئی۔ اب تو مرت تو ان کو مار پیٹ کے چل دیا اور لوگ مجر وح شنر اوی کو اٹھا کر محل سر انے شاہی میں لے گئے۔ یہ خبر بحجل کی طرح سارے شریس کی گئی اور لوگ ائن تو مرت کی الن سخم ہوا تو اے دربار میں بلا ہمجہا اور کما صاحب! آپ نے یہ کیا ہمگام بر پاکر رکھا ہے؟ ائن تو مرت نے کما کہ میں آیک مسلمین شخص ہوں۔ آخرت کا طلب گار ہوں۔ امر معروف اور نمی منکر میر امشغلہ ہے۔ اب باد شاہ امر معروف اور نمی منکر یوں تو ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن آپ اس کے سب نے زیادہ مامور ہیں۔ کیو نکہ کل قیامت کے دن آپ سے اس کے متعلق سخت باز پر س ہوگ اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی مملکت میں بدعات و منکر ان کا شیور ع ہے اس لیے آپ پر فرض ہوگ اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی مملکت میں بدعات و منکر ان کا شیور ع ہے اس لیے آپ پر فرض منکر کے حق میں فرمایا ہے۔ (تر جمہ ) اس بر ائی ہے جس کے وہ مر سمکر ہوتے تھے ایک دوسرے کو مند سے منع نمیں کرتے تھے۔ ان کا بیر فعل بہت بر اتھا۔

### مراکش ہے اخراج

اب این تومرت کو تور خصت کر دیا گیااور علاء وارا کین سلطنت میں مشور ہ ہونے لگا کہ اس کمخص کی شوریدہ سر ی کا کیاعلاج کیا جائے۔علامہ ہالک بن وہیب وزیرِ اعظم نے باد شاہ ہے کہا کہ اس شخص کی باتوں سے ہوئے بغادت آتی ہے۔ اس لیے اس کی طرف سے بے اعتمالی نہیں برتنی عاہے اور اگر اس کا قتل خلاف مصلحت ہے تو کم ہے کم اے حراست میں رکھا جائے اور اس کے مصارف کے لیےا بک و نیار سرخ روزانہ مقرر کر دیاجائے۔ خطرہ ہے کہ کمیں اس کا ہاتھ شاہی خزانہ تک نہ پنچ جائے۔ایک اور وزیر نے یہ رائے دی کہ اس کو خارج البلد کر دینا کا فی ہے۔باد شاہ نے آخری رائے ہے انفاق کیالور کہا ہیں اس ہے زیادہ کوئی سز انہیں دے سکتا۔ خصوصاً یہے صاحب علم ماضح کو جس کی بربات ازرو کے انصاف حق وصدق پر مبنی ہے۔ غرض فرمان شاہی کے محوجب انن تومرت اپنے پیرووک سمیت مراکش ہے خارج کر دیا گیا۔ تلمسان سے نکل کریہ چھوٹا سا قافلہ شر انمات میں پہنچا۔ یہ شر بھی مرائش ہی کی عملداری میں واقع تھا۔ این تو مرت یہال چند روز ا قامت گزیں رہا۔ اس جگہ عبدالحق بن اہر اہیم نام ایک شخص ہے جو شیر کا ایک بزار کیس تھا دو تق ہو گئی۔اس نے مشورہ دیا کہ اگر تم سلطنت کے خلاف کچھ کر ناچاہتے ہو تو تہیں افحات میں نہیں رہنا جاہے۔ یہ شہر کسی طرح تمہاری حفاظت نہ کر سکے گا۔ ایس کارروا کیوں کے لیے موزوں ترین مقام ا یک کوہتانی قصبہ ہے جو بیاڑوں کے د شوار گذار دروں میں واقع ہے اوریمال ہے ایک دن کی راہ ب- ائن تومرت نے اس قصبہ کانام بوچھا تورکیس نے بتایا کہ اس کو تین مل کہتے ہیں۔ تینمل کانام سنتے ہی این تو مرت کی باچھیں کھل گئیں اور مارے خوشی کے احھیل پڑار کیونکہ یہی اس شہر کا نام تھاجو علم جغر کامطالعہ کرنے ہے معلوم ہوا تھا۔اباسے حصول مقصد کا یقین ہو گیافوراُ کو چ کیااور تینمل کی راه لی۔

#### مهدويت كادعوى

ابل تینمل نے محمدین تو مرت اور اس کے پیروؤں کو علماء اور درویشوں کے لباس میں دکھ کر ان کی ہوی تعظیم و تحریم کی اور خاطر مدارت سے پیش آئے۔ یہاں او گوں کا بحر ت رجوع ہوا۔ قبیلہ المصامدہ کے تمام سر دار چند ہی روز کے اندراس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ ائن تو مرت نے مقامی زبان میں جس میں وہ فضیح ترین شخص مانا جاتا تھاوعظ و تذکیر کا سلسلہ شروع کیا۔ میاں تک کہ اس کی بزرگی و مشخف کا سکہ بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ تعلیم و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کردیا۔ جب و یکھا کہ اشدوگان تینمل اور اہل مضافات پر اس کا جادو چل چکا کو آغاز دعوت کا عزم

کیا۔ اور اینے مناد بیر ونی قبائل کی استمالت قلوب کے لیے روانہ کئے۔ ائن تومرت کے مبلغ تمام کو ہتان میں پھیل گئے۔ یہ لوگ وہال کے باشندوں کے سامنے ہر وقت امام منتظر حضر ت مہدی علیہ ً السلام کے ظہور کی روابیتی بیان کڑ کے ان کی آتش شوق کو مشتعل کرتے اور کہتے کہ حضرت ممدی علیہ السلام بہت جلد ظہور فرماہول گے۔جب یہ کام پاییہ سکمیل کو پہنچ گیا توان تو مرت نے جامع محدییں مہدی ہونے کا دعویٰ کیااور کہا کہ میں وہی محمدین عبداللہ المعروف مہدی ہوں جس کے ظاہر ہونے کی صدیوں پہلے جناب خاتم الا نبیاء علیہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔اور میرے سواکوئی نہیں جس کی ذات پر احادیث مہدی صادق آسکیں۔ یہ سنتے ہی عبدالمومن وغیرہ دس خاص مرید تائید کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔ حضور! مہدی آخری الزمان کے تمام صفات آپ کی ذات میں مجتمع ہیں۔ آپ حصرت فاطمہ زہر اکی اولاد ہیں۔ نام بھی محمہ ہے۔ اب آپ کے سواکون ہے جومهدی منتظر ہو سکے۔ یہ کہ کرائن تومرت سے مهدویت کی بیعت کرنے لگے۔ دوسرے لوگ بھی بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ہر شخص بیعت کو ذریعہ نجات وفلاح دارین یقین کرکے پروانہ وار کرتا تھا۔ اس دن سے ائن تومرت لو کول سے اپنی مدویت اور امامت کبری کی بیعت لینے لگا۔ آغاز بیعت کے بعد ابن تو مرت لوراس کے منادول نے جو زیر دست پر وپیگیٹڈ اکیااس ہے لوگول کو یقین ہو گیا کہ این تومرت ضرور مهدى موعود ب\_ چانچه تمام قبائل نے اس كے باتھ يربيعت کر لی اور بہت کم لوگ ایسے رہ مے جنہوں نے اس کو مہدی موعود تشکیم نہ کیا ہو۔ این تو مرت نے کما کہ میں اس چیز پر بیعت لیتا ہوں جس پر حضور سید الخلق نے اصحاب احیار سے بیعت کی تھی۔ پھران کے لیے اپنی دعوت کے متعلق بہت ہے رسالے تالیف کئے۔وہ اکثر مسائل کلامیہ میں امام ابوالحن اشعری کا پیرو تھا گر مسّلہ اثبات صفات باری تعالٰی کی نفی اور چند دیگر مسائل میں معتزلہ کا ہم نوا تھا۔ ابن تو مرت اینے پیروول کو موحدین کے لقب سے یاد کرتا تھااور کماکرتا تھا کہ دنیا میں تمہارے سوا کوئی موحد شیں ہے۔ان کی دس مختلف جماعتیں قائم کی تھیں جن میں ہے اولین جماعت مهاجرین کی تھی جنبول نے اس کی دعوت کوبلا تو قف لبیک کما تھا۔ان کا نام الجماعت ر کھا۔ ا یک جماعت کو خمسین کتے تھے۔ یہ تمام طبقے کسی ایک قبیلہ ہے مرتب نہ کئے تھے۔ بائد مختلف قبائل پر مشتمل تھے۔ این تو مرت اینے پیروول کو مومنین کہا کر تا تھا۔ اور اس کا بیان تھا کہ سطح ارض پر تمهارے برابر کوئی مخص کامل الایمان نہیں۔ تم ہی وہ جماعت ہو جس کی مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ علیقے نے اس حدیث میں خبر دی تھی کہ میری امت کا ایک نہ ایک گروہ حق کی حمایت میں قبال کر کے غالب آتارہے گا۔اور اے کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ یہال تک کہ امر خداوندی آ ہنچے۔ تم ہیوہ جماعت ہو جس کے ذریعہ حق تعالیٰ کانے د حال کو قتل کرائے گا۔ تم ہی میں وہ امیر ہے جو غیبیٰ این مریم علیہ السلام کی سی عبادت کر تاہے۔ غرض مصامدہ روز افزوں اعتقاد کے ساتھ این

تومرت کے مطبع ہوتے محکے۔ان کے دلوں میں اس کااوب واحترام اس درجہ رائخ ہوا کہ اگروہ ان میں سے کسی کواس کے باپ بھائی یا فرزند عزیز کو قتل کرنے کا بھی تھم دیتا تووہ بے در لیٹم اس کی تغییل کرتا۔

### ابن تومرت كاايك دلچسپ معجزه

جن ایام میں ملالہ کہ مقام پر این تو مرت عبدالمو من سے ملاقی ہوا۔ امنی دنوں عبداللہ ونشر کی نام ایک ذی علم آدمی بھی اس کا شریک حال ہوا تھا۔ کتاب الاستقصاء میں اس کا نام او محشر بشير و نشر كى لكما بــ ليكن عبدالله ونشر كى زياده مشهور بــ ونشر كى يزاد بين تصبح وبليغ لغات عرب والل مغرب كالور قر آن مجيد لور موطالهام مالك كاحافظ تما\_ ابن تومرت اس كي ذبانت اور جودت طبع دیم کرعش عش کرتا تعالور سوچاکرتا تفاکداس فخص کی قابلیت سے کوئی کام نکالنا چاہیے چنانچہ جب دیکھا کہ ونشر کی ہر طرح سے محرم راز ہو گیا تو اس سے کما کہ وہ لوگوں کے ساستے کو نگائن جائے اورائی علی اور ذہنی تماہلیت اس وقت تک طاہر نہ کرے جب تک کہ بعلور معجزہ اس کے اظہار کی ضرورت نہ ہو۔ ونشر کی انتادر جہ کا متعلّ مزاج تھا۔ اس نے اینے مخدوم ومطاع کا منشامعلوم کر کے الیی جی ساد ھی کہ لوگ اسے جاہل مطلق کو نگابایحہ ویوانہ خیال کرتے تھے۔ یہ محض میلے کچیلے کیڑے پہنے رہتا تھا۔ مکروہ وضع وہیئت مہار کھی تھی کہ کوئی محض یا س بیٹھنے کا روا دار نہ تھا۔ ائن تومرت کی خواہش تھی کہ تینمل اور اس کے گرد و نواح میں کوئی ایسا محض نہ رہ جائے جواس کی مہدویت کا منکر ہواور اس آباد می کوان تمام لو گوں کے خاروجو دیے یاک کر دیا جائے ۔ جو وحدت قومی کی راہ میں حاکل ہیں۔اس غرض کی محیل کے لیے ایک دن ونشر نی ہے کہنے لگا' اب تهارے کمال کاوقت آگیااور اے سب تدبیر سمجھاوی۔ چنانچہ جب این تومرت نماز صبح کے لیے مجدمیں آیا کیاد کھتا ہے کہ ایک محض نمایت فافرہ لباس زیب تن کئے محراب مجدمیں کھڑ اے اوراس کی خو شبو سے مسجد ممک رہی ہے۔اس وقت لوگو ل کا مجمع تھا۔ یو چھنے لگا۔'' حضرت آپ کون نیں ؟" کھنے لگا کہ یہ خاکسار عبداللہ ونشریسی ہے۔ پوچھنے لگا آپ کوبید درجہ کس طرح ملا؟ تم تو کو تکے اور مجنون تھے۔ کمادرست بے لیکن الحمد ملد آج خدائے قدیر نے مجھے تمام جسمانی ورو حانی نقصائص ہے پاک کر دیا۔ رات کو ایک فرشتہ آسان ہے اتر کر میرے پاس آیا۔ اس نے میر اسینہ شق کر کے ساری کما فتیں اور ساری نقائص نکال ڈالے اور مجھے ملائکہ مقربین کی طرح الکل معصوم ہاکر میرے دل کو علوم و حکمت ہے بھر دیا۔ ہی وجہ ہے کہ میں جو کل تک جابل مطلق اور کو نگا تھا آج ایک نعروست عالم مملام یاک اور موطائے مبارک کا حافظ ہوں۔ یہ بین کر این تو مرت مصنوعی شوے بہا كر كينے لگا۔ بيس كمس زبان ہے اس ارحم الراحمين كا شكر به ادا كروں كيہ آوروں كو تو د عائميں ما تكنے اور

ایریاں اور گفتے رگڑنے ہے کچھ ملتا ہے لیکن خدائے رحیم و ووو و اس عاجزی تمام خواہشیں بلا طلب پوری فرماتا ہے۔ چنانچہ اس عاجزی جماعت میں ایسے ایسے برگزیدہ لوگ بھی شامل کے ہیں جن پر ملا تکہ مقربین آسان ہے نازل ہوتے ہیں اور جس طرح ہمارے آقاو مولی جناب احمد مختار علیقتے کا سید مبارک شق کر کے اس کو علوم و حکمت ہے معمور فرمایا گیا۔ ای طرح اس عاجزی ہماعت کے علیم فرد کا سید بھی شق کیا گیا اور رسول پاک علیقتے کی طرح اس کا خزید دل بھی قرآن 'حکمت اور علم مدند نہ ہے مالا مال کیا گیا۔ اس کے بعد اپنی سح بیانی ہے کام لیتے ہوئے و نشریی ہے کئے لگا۔ "بھائی! یہ دعویٰ ایسا نہیں کہ بے شخصی اور بلا دلیل مان لیا جائے اس کا کوئی شوت ہوتا چاہیے۔ حاضرین نے بھی اس کی تائید کی۔ اب اس ہے امتحان لیا جائے اس کا کوئی شوت ہوتا چاہیے۔ ماضرین نے بھی اس کی تائید کی۔ اب اس ہے اس طرح موطاو غیرہ کتب صدیث کا امتحان لیا گیا۔ و نشریک نمایت تجویدو تر تیل کے ساتھ سنادیں۔ اس طرح موطاو غیرہ کتب صدیث کا امتحان لیا گیا۔ و نشریک معملی سب میں کا میاب نکا۔ تمام لوگ جو و نشریک کو اس کے آغاز قدوم ہے برابرگو ڈگا دیوانہ اور جائل مطلق یقین کرتے آرہے ہے اس نوق العادة واقعہ پر حوجرت ہوئے اور اس کو ''ممدی موعو(ائن تومرت) کے معجود کا اثر تسلیم کرنے گئے۔

## تین راز دار '' فرشتول' کا کنوئیں میں بٹھایا جانا

ابان تومرت نے ونشریں ہے کہا ہے بردگ! یہ توہتادے کہ میں سعید ہوں یا شقی؟
ونشریں نے جواب دیا کہ اے الن تومرت! آپ مہدی تا تم ہام اللہ ہیں جو آپ کی پیروی کرے گاوہ
سعید اور جو مخالفت کرے گاوہ شتی ازلی اور جنمی ہے۔ اس کے بعد فاضل و نشرین نے کہا کہ واہب
العطایا نے حضور کے تصدق ہے اس خاکسار کو ایک اور نعمت بھی عطاکی ہے۔ پو چھاوہ کیا؟ عرض کیا
کہ خاکسار کے باطن میں ایک ایسانور رکھ دیا ہے کہ جس ہے اہل جنت اور اصحاب نار کو فورا پچپان لیتا
ہوں اور خدا نے غیور نے اس نور کے عطاکرتے وقت یہ بھی ارشاد فر مایا کہ اس مقد س جماعت میں
موں اور خدا نے غیور نے اس نور کے عطاکرتے وقت یہ بھی ارشاد فر مایا کہ اس مقد س جماعت میں
دوز خیوں کا شامل رہنا قطعا ناروا ہے۔ لہذ اارشاد ہوا کہ دوز خیوں میں ہے ہر ایک کو فروا فروا پچپان کر
ہوا کو خروا جو نکہ اتلاف واستملاک کا معاملہ نمایت نازک اور قابل اختیاط تھا اس لیے خدا ہے ہر
ہیں نورشتے میری تصدیق کے لیے نازل فرمائے ہیں جو اس وقت فلال کنو تمیں میں موجود ہیں۔
ہیس کر مہدی نے کنو تمیں پر جانے کا ایک وقت مقر رکر ویا اور اس غرض کے لیے پہلے ہے اپنے
تمین راز دار مرید اس میں بھھاد ہے۔ ان ارباب ایمان کے اس کا گائی کی ایک فرست پہلے ہے مرجب
تمین راز دار مرید اس میں بٹھاد ہے۔ ان ارباب ایمان کے اساء گرائی کی ایک فرست پہلے ہے مرجب
کرلی گئی تھی جنہیں ائن تو مرت کی مہدویت ہے انکار تھا۔ یااس کی مخالفت کرتے تھے۔ ان تو مرت معمود پر سینکٹووں ہزاروں آدمیوں کے ساتھ کنو تمیں کی طرف گیا۔ یہ کنواں ایک و سیخ مید ہو

یم کی مخکش میں مبتلا تھے بور ہر شخص اس خیال ہے خوف زدہ تھا کہ دیکھیں آج کون شخص ذلت و م ر سوالی سے قتل ہو کر نگ فاندان محسر تا اور جسم کے عذاب میں جھو نکا جاتا ہے۔وہ میدان اس وقت عرصه قیامت مناہوا تھا۔ ہر شخص نغسی نغسی پکار رہا تھا۔ نہ باپ کو پیٹے کی خبر تھی اور نہ بیٹے کو بپ یہائی کی اطلاع۔ او هر قبائل میں کمرام مجاہوا تھا کہ دیکھیں کوئی مر دایۓ گھر کی خبر ممیری کے نے واپس بھی آتا ہے یاسب دوزخ کو جا آباد کرتے ہیں۔ غرض تمام لوگ کنونکیں پر بہنچے۔مہدی نے میلے دوگانہ نمازادا کیا۔اس کے بعد ان تین ''فرشتول'' ہے جو کنوئیں کی نہ میںاترے تھے ہاآواز نباند کما۔ ''اے ملا ککہ ! عبداللہ ونشر کی کا دعویٰ ہے کہ خدائے ہرتر نے مجھے جنتی اور دوزخی میں امتیاز کرے کی صلاحیت عطاکر کے تھم دیا ہے کہ تمام دوزخی چن چن کر قتل کر دیئے جا کیں کیا یہ میان صداقت پر مہنے ہے؟ ان تینوں کنویں نشین مریدوں نے یکار کر کماعبداللہ نمایت صادق البیان ے۔"اس جواب ہے لوگوں کا عقاد اور بھی رائخ ہو گیا۔ این تو مرت نے دیکھا کہ عالم سفلی کے بیہ فرشتے اویر آ گئے توافشاءراز کا حمّال رہے گااس لیے ان کو عالم ہالا میں بھیجودینامناسب ہے۔ ونشریس و غیرہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ بیہ کنواں نزول ملا نکہ کی وجہ سے مقد س مقامات میں داخل ہو گیا ہے اور اگر یول ہی کھلا چھوڑ دیا گیا تواس میں نایاک چیزول کے گر نے اور اس کے نجس ہونے کا خطرہ ر ہے گاادر اگر مبھی ابیا ہوا تو قوم پر فنر الٰبی نازل ہو گا۔اس لیے اس کویاٹ دینامناسب ہے۔ چنانجہ سب نے اس خیال کی تائید کی اور سب کے انقاق رائے ہے وہ کنوال فور آیاٹ دیا گیا جو چاہ بابل کے مفروضه ملا نکه کی طرح ان بے گناہوں کا دائمی مجس قراریایا۔ معلوم نہیں کہ تینوں راز دار مریدوں کی ہلاکت ان کی رضامندی ہے معرض عمل میں آئی یاان ہے مکراو غد عا ایسا سلوک کیا گیا۔ بصورت اول مریدان صادق الاعتقاد کااس طرح سے جان و نیا کچھ تعجب انگیز نسیس چنانچہ حسن بن ابن صباح کے باطنی فد اکاروں کے کار نامے اس حقیقت کے گواہ ہیں۔ اب قتل واستبلاک کاخون آشام ہنگامہ شروع ہوا۔ونشر کی جس کے پاس منکریں و مخالفین مہدی کی فہرست ؑ موجود تھی میدان میں کھڑا ہو گیااور بہ مستبو<sub>ں</sub> اور دوز خیول کے نام پکارنے لگا۔ بیہ شخص اینے موافقو ل اور ہم مشربوں کو جنتی قرار دے کر دابنی طرف کھڑ اکر تااور فہرست سے مخالف کے نام دیکھ دیکھ کر انسیں جہنمی کالقب دیتااور ہائیں جانب کھڑ اکر تا۔ کئی جلاد تینج پر ہنہ کھڑے تھے جواصحاب الشمال کو فورا قتل کردیتے تھے۔ کئی دن تک یہ قیامت برپاری۔ کیے بعد دیگرے ایک ایک قبیلہ بلایا جا تااور ارباب ایمان جنتی کمه کر دار الخلد کو جھیج دیئے جائتے۔ غرض سینکڑوں ہزاروں عاشقان حق یہ تیخ کئے من بقيه السيف اس ك فيك جان ناراور مخلص مريد تهد شاى تخصيل داروں كا قتل عام

اب این تومرت نے بیہ وتیرہ اختیار کیا کہ ہر ونت سلاطین ونت کو خاطی' ظالم اور د شمنان دین و ملت ثابت کرنے کی کو شش میں مصروف رہتااور کہتا کہ انہوں نے احکام اللی کے ا جزاء میں کو تاہی کی ہے۔اس لیے نہ صرف ان کی اطاعت حرام ہے بلحہ ان کے خلاف غزاو جہاد فرض ہے۔اور بر ملا کہتا کہ میں سلطنت کی اینٹ ہے اینٹ بجاد ول گااور بیہ کہ جو کو ئی د نیااور عقبی میں سر فراز وکامگار ہونا چاہتا ہے وہ اس جہاد میں جان دے گا۔ اس تحریک کا بیراثر ہواکہ ہز ارباعقیدت مند جان بازی و سر فروشی پر آمادہ ہو گئے۔اب این تو مرت سلطان مراکش کے خلاف علم مصاف بلند كرنے كے ليے حيليہ تلاش كرنے لگا۔وہ أكثر و كيتنا تھاكہ خود تواہل كوہ سانولے ہيں اور ان كي اولاد گر بہ چیثم اور بھورے رنگ کی ہے۔ ایک دن ان ہے دریافت کرنے لگا کہ اولاد اور والدین کے اختلاف رنگت کی کیاوجہ ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے سکوت کیااور ندامت ہے سر جھکا لئے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا توانسوں نے ہیان کیا کہ سلطان کے غلام ہر سال مخصیل فراج کے لیے ان بہاڑوں پر آتے ہیں جو عمو مایو نانی رومی اور افرنجی ہیں۔باد شاہ کو تو عالبًا اس کی خبر نہ ہو گی مگروہ لوگ ہماری پر ی رسوائی کرتے ہیں۔ آتے ہی جمیں ہمارے گھروں سے خارج کر دیتے ہیں اور ہماری عور تول کوبے عزت کر ڈالتے ہیں اور جمیں ان کی دست ہر دے چنے کی قدرت نہیں۔ای دجہ ہے ہماری عور تول کی بعض لولاد ان غلامول کے رنگ پر ہوتی ہے۔ لئن تومرت طیش میں آگر کنے نگا تمهارے لیے ایکی شر مناک زندگی ہے مر جانا بہتر ہے لور مجھے حیرت ہے کہ تمهارے ایسے شجاب و جانبازلوگ الی بے عزت اور بے غیرتی پر کیوں خاموش رہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جمیں بھلا لشكر سلطاني سے مقابله كرنے كاكيو كر حوصله ہوسكتا تھا۔ كينے لگا اچھا اگر كوئى تمخص اس معامله ميں تمهاری دادر ہی کرے تواس کا ساتھ دو گے ؟ انہوں نے کہا ساتھ دینا کیسا ہم اس کے تھم پر اپنی جانیں شار کر دیں گے۔ مگر ایسافریادرس کمال مل سکتا ہے؟ این تومرت توخدا ہے یمی جاہتا تھاان ہے وعدہ کیا کہ میں تم کواس مصیبت ہے نجات دلادک گا۔انہوں نے اس کی سریر ستی نمایت شکر پیر کے ساتھ قبول کی۔ابن تومرت نے ان کو سمجھایا کہ اب کی مرتبہ جب بادشاہ کے غلام یہال آئیں اور تمهاری عور تول ہے اختلاط کا قصد کریں۔ توتم ان کے پاس شراب کی یو تلیں رکھ دینااور جبوہ یی کر نشہ میں سرشار ہو جائیں تو مجھے اطلاع دینا۔ غرض جب بادشاہ کے غلام حسب معمول خراج سلطنت کی تخصیل کے لیے آئے توانہوں نے ان کو خوب شراب پلائی۔جب بد مست ہو گئے تواہن تومرت کو خبر کی۔اس نے تھم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ چنانچہ تھم کی تقیل ہوئی۔ سب غلام مار ڈالے کے البتہ ایک غلام جو حسن اتفاق ہے کسی کام کے لیے اپنی فرود گاہ ہے باہر گیا تھاباہر ہی خبر دار ہو گیااور بھاگ کھڑ اہوا۔اور دار السلطنت میں پہنچ کرباد شاہ کو صورت حال ہے مطلع کیااور یہ بھی بتایا کہ وہی محمد بن تو مرت جو یہال ہے نکالا گیا تھادہال پہنچ کر سب کا پیشواہنا ہوا ہے اور اس کے تھم ہے

یہ کارروائی عمل میں آئی ہے۔اب باو شاہ کی آٹکھیں کھلیں۔ اپنی مال ناندیشانہ رداداری ادر سل انگاری پربہت بچھتایاور تسلیم کیا کہ مالک بن وہیب کی رائے واقعی نمایت صائب تھی۔ • سر سر

### شاہی فوج کی ہزیمیت

این تومرت کو یقین تھا کہ شای فوج انقام کے لیے ضرور آئے گی اس لیے اس نے بیہ ہو شیاری کی کہ اینے چ**یرووں کی ایک ز**یر دست جمعیت بہاڑوں پر دروں کی دونوں طر ف بٹھادی اور تھم دیا کہ جیسے بی بادشای فوج آئے تم لوگ پوری قوت اور شدت کے ساتھ پھر لڑھاماشر وع کر و پنالورا تنی شکباری کرنا که ایک شخص بهی زند سلامیت داپس نه جا سکے ـ انن تومر ت کا بید خیال صحیح نکلا چنانچہ باوشہ و نے اس خونریزی کی سزاد ہے کے لیے ایک لشکر جرار روانہ کیاجو فورا مراکش ہے چل کر تتیمل کی محانیون میں محسا۔جو نمی شاہی فوج وروں میں ہے گزر نے لگ۔اوپر ہے اتنی سنگ بلری ہوئی کہ بزار ہاسوار پھروں کے پنیجے سکچل کچل کر ہلاک ہو گئے۔اس حالت میں رات کی سیاہ جادر نے اس بنگامہ آرائی کو مو قوف کر دیا۔ اور پکی تھی فوج نمایت بے تر تیمی کے ساتھ بھاگ کھڑی ، ہوئی۔ جب بیہ ہر میت خور دہ لشکر دارالسلطنت میں پنجااورباد شاہ کو اس شکست کی اطلاع ہوئی تو سخت بدحواس ہوا اور اپنی عافیت اس میں نظر آئی کہ آئندہ این تومرت ہے کوئی مزاحمت نہ کی جائے۔اس شاندار فتح نے موحدین کے دل بڑھا ویئے اورانہیں بیش ازپیش اس بات کا یقین ہوا کہ واقعی ان کا مقتداء سیامهدی موعود ہے۔اب این تومرت نے موحدین کا ایک لشکر جرار مرتب کیا۔ اور ان ہے کہا کہ ان کا فروں اور دین مهدی کے منکروں کی طرف جاؤ جن کو مر ابطون کہتے ہیں ان کو ید کر داری ہے اعراض 'اعمال حسنہ کے احیاء 'ازالہ بدعت 'قیام سنت اور اپنے مہدی معصوم کے ا قرار کی وعوت دو۔ اگر تمهاری وعوت کو قبول کریں تو تمهارے بھائی ہیں ورنہ ان کے خلاف جماد كرو\_سنت نبوى ( عَلِيْكَ ) نے ال كے خلاف جماد كرناتم پر فرض كردياہے - إِيّم نے عبد المومن کو سر عسکر ہنا کر کہاتم موحدوں کے امیر ہو۔اس دن ہے عبدالمو من کوامیر المومنین کنے لگے۔ یہ لٹکر مراکش کی طرف روانہ ہوا۔ پرچہ نوییوں نے موحدین کی نقل و حرکت کا سارا حال دار السلطنت کو لکھ بھیجا۔ چنانچے بیابھی دار السلطنت ہے دور بکی تھے کہ بھیر ہنام ایک مقام پر مرابطون ک ایک فوج گزاں آتی د کھائی دی۔باد شاہ کا ہیٹالہ ہرین علی اس کا سر عسکر تھا۔ جب دونوں فوجیس ایک دوسرے کے مقابل ہو کمیں تو عبدالمو من نے اپنے خمدی کے تھم ہے ؟؟؟ کی دعوت کے لیے اپنا قاصد بھیجا مگر شاہی لشکر نے اس دعوت کو سخت نفرت کے ساتھ محکر ادیا۔ اب عبدالمو من نے امیر المسلمین علی بن یوسف کو دعوت مهدی کے موضوع پر ایک مراسلہ بھیجا۔ امیر المسلمین نے اس کے جواب میں مسلمان باد شاہ کی عدول حکمی اور ثفر قہ جماعت کی وعیدیں جواحادیث نبویہ میں

وارد ہیں لکھ کر بھیجیں اور خونریزی و فتنہ انگیزی کے بارے خدایاد دلایا۔ گر عبدالمومن ان باتوں کو کچھ خاطر میں نہ لایا۔ بعد اس جواب کو امیر المومنین کی کمزوری پر محمول کیا۔ اب جا نبازوں نے بتھیار سنبھالے اور لڑائی شروع ، وئی متیجہ یہ ہوا کہ موحدوں کو سخت ذات آفرین شکست ہوئی۔ عبدالمومن چنددوسرے آدمی چھوڑ کر موحدین کاسار الشکریة تنج ہوگیا۔ جب اس ہزیمت کی خبرائن تومرت کو ہوئی تواس نے اپنے متنولوں کو جنت الفردوس کی بھارت دی اور جب عبدالمومن پہنچاتو اس سے کسنے لگا کہ لڑائی میں شکست ہوئی کوئی مضا تھہ نہیں۔ معرکہ ہائے جنگ میں ہمیشہ سی رہا ہے کہ آج کوئی غالب ہے اور کل کوکوئی اور۔ گرانجام کارتم ہی غالب رہوگے۔

### مر دول سے ہمکلام ہونے کا معجزہ

اب ابن تومرت نے موحدین کو پھر منظم کرناشر وع کیااور اس کی جمعیت از سر نوبر ھنے گگی۔ آخر ہزار موحدین کے لشکر کے ساتھ بذات خود مراکش پر دھادا کرنے کا قصد کیا۔ کیکن چو نکہ پلی لزائی میں شکست ہوئی تھی اور موحدین کی بہت بری تعداد میدان جانستال کی نذر ہوئی تھی۔اس لیے بہت ہے لوگ خصوصاً تینمل کے ساتھ لوگ جاتے ہوئے بچکھاتے تھے۔ یہ دیکھ کر ائن تومرت نے کہا کہ جس کسی کوانلاء کلمتہ اللہ کی خاطر ہمارا ساتھ ویتامنظور ہووہ ہماری منہ قت کرے درنہ خداخود حزب القد کا مدوگارے۔ خدائے مہیمن اس مرحیہ بمیں ایک عظیم الشان فتح وے مح کہ مختلفین بعد کو عدم رفاقت کی وجہ ہے سر مشار ہول کے اور اب کی مرتبہ میدان جنگ میں جا سب شخص اینے کانول ہے ہنے گا کہ مروے قبردل میں ہے ہمیں فتح کی بھارت دیتے ہیں۔ یہ سن َروہ لوگ بھی ما تھ چلنے پر آمادہ ہوئے جنہیں شریک جنگ ہونے میں تامل تھا۔ اب انن تو مرت نے بیعہ. ا نظام کیا کہ اس میدان جنگ کے پاس جاکر پڑاؤڈ الا جہاں اس سے پیشتر اس کے نشکر کو شکست ہوئی تھی۔ اور عبدالمو من کے ذریعہ ہے چند قبریں کھدوا کر ایے بعض ر ازدار پیروؤں کو ان میں رندہ د فن کرادیا۔اور ہٹُواکی آمدور فت کے لیے قبروں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھواد پئے۔ لو گول نے قبروں میں ہے مردوں کی آو ژزیں سنیں توانہیںائن تومرت کے معجزے اور میدان جنگ میں ا بنی فتح کا یقین آگیا۔ کیکن ابن تو مرت کو شکست ہو ئی اور وہ مختلف علا قول میں مار امار اکچر تاریا۔ آخو بوجہ ہماری اس نے لوگوں ہے کہا کہ میراوقت آخو قریب ہے۔ یہ من سب لوگ رونے گگے۔ چنانچیہ تھوڑے دن کے بعد مرض موت میں گر فتار :وا۔ عبدالمومن کو اپنا جانشین اور امام صلوٰۃ مقرر کیااور و نیائے رفتنی و گذشتنی کوالوداع کہ کر امانت حیات ملک الموت کے سپر و کر دی۔اس نے مرنے سے پہلے عبدالمو من کو بیہ مژدہ سایا کہ اقلیم مراکش عنقریب تمہارے عمل و د خل میں آئے گی اور تم تمام اسلحہ و خزائن سلطانی کے مالک بن جاؤ گے۔

#### این تومرت کے اخلاق وعادات

محمه بن تومرت فضاكل اخلاق كالمجسمه تھا۔ مال غنيمت' ببيت المال اور قوى محاصل و مافل میں ہے اس نے مت العرا کی حبہ بھی اپن ذات پرخ چنہ کیا۔ ہمر او قات کی یہ صورت تھی که اس کی بھن چہ ند کات کر سوت پیچا کرتی تھی۔اس پر بھائی بہن دونوں کی گذراد قات کا مدار تھا۔ائن تومرت آنھ پسر میں ایک ہلکی می روٹی پر اکتفاکر تا۔ جس کے ساتھ تھوڑا سا کھٹن یاروغن زیون ہو تا تھا۔ جب فتوحات کی کثرت ہو کی اور اس کے سامنے مال غنیمت اور محاصل کے ڈھیر لگے رہتے تمے تواں وقت بھی اس نے اپنی سابقہ غذامیں کچھ اضافہ نہ کیا۔ مدت العمر حصور رہااور شادی نہ کی۔ ابیا زامد اور تارک الدینا تھا کہ جب اے ابتداء میں ایک شاندار فتح ہوئی اور اس کے پیروؤں نے امیرانہ ٹھاٹھ ہنانا چاہا تو بہت ناخوش ہوااور تمام مال غنیمت جمع کر کے نذر آتش کر دیا۔ادر اینے ساتھیوں سے کمہ دیا کہ جو کوئی دنیاکا طالب اور خطوظ فانی کادلدادہ ہے وہ یہال سے چلا جائے۔ یہال صرف آخرت ہے جس کا نفع عاقبت میں ملے گا۔ این تومرت سنت اولیٰ کی طرح صدود شرعی کی گمرانی میں تشدد پر تلار ہتا تھا۔ شراب خواری پر نهایت سخت سزائیں دیتا۔ایک مرتبہ ایک شخص حالت بدمستی میں این تومرت کے پاس لایا گیا۔اس نے سز اکا حکم دیا۔ ایک ذی عزت حاشیہ نشین یوسف بن سلیمان نے کماحضور والا !اُگراس پراس وقت تک برابر تختی کی جائے جب تک بیہ نہ بتادے کہ اس نے کہاں ہے شراب بی تو یقین ہے کہ اس فتنہ کا استیصال ہو جائے گا۔ یہ سن کر این تو مرت نے منہ پھیر لیا۔ یوسف نے مکرر میں کہا تو پہلے کی طرح پھر روگر دانی کی۔ جب اس نے تیسری مرتبه ابیای کما تواین تومرت نے جواب دیا کہ آگر بالفرض ملزم نے بید کمہ ویا کہ میں نے یوسف بن سلیمان کے گھرے شراب بی ہے تو پھر کیا کرو گے ؟ یہ جواب من کر یوسف نے سر جھالیالیکن بعد کو یہ راز فاش ہونے پر سب کو حیرت ہوئی کہ پوسف ہی کے نو کروں نے اسے شراب بلائی تھی۔ چانچہ اس واقعہ کو میدی (ابن تو مرت) کے کشف و کرامات پر محمول کیا گیا۔ ابن تو مرت میں جہال بیسیوں خوبیال تھیں وہاں دعوائے مهدویت سے قطع نظر اس میں ایک بواعیب بیہ تھا کہ اس نے ا ہے مقصد کے حصول کی خاطر ہزار ہاہے گناہ کلمہ گوؤں کو تیج نے در لیغ کے سپر د کر دیااور یمی وجہ ب کہ این قیم نے اسے حجاج بن یوسف ہے بھی زیادہ سفاک اور جفاکیش لکھا ہے۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ اس نے جو جانشین چھوڑے وہ عدل وانصاف کا پیکر اور تر و تیج اسلام میں حضرات خلفائے راشدین کاد هند لا ساعکس تھے۔این تو مرت نے متعدد کتب تصنیف کی تھیں۔ایک تو حیداً ورعقائد ً یر مشتل تھی جس کانام"مرشدة" تھا۔ ایک کانام" کنزالعلوم" تھا۔ ایک"اعز بالطلب" کے نام ہے . موسوم ت**تمی**\_موخر الذکر کتاب الجزائرییں چھپ چکی ہے۔

## عبدالومن كي خلافت

کسی داعی کی و فات کے بعد اس کے پیروؤں کو سب سے پہلی مشکل جو پیش آتی ہے وہ ا متخاب خلیفہ کامسکلہ ہے۔ ابن تو مرت کے مرنے پریہ خطرہ شدت سے محسوس کیا جارہا تھا کہ اس کی جماعت میں تفرقہ پڑجائے گا۔ واہتمان اسوءَ محمدی (علیہ) میں سے عشرہ مبشرہ سب سے زیادہ جلیل القدر و عظیم المریتیہ امحاب ہیں۔اسی تعداد کا لحاظ کرتے ہوئے این تومرت نے بھی اپنے دس بزے حواری منار کھے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد ان وس متناز حوار یوں میں سے ہر ایک کی پی خواہش تھی کہ وہ خلیفہ بن جائے۔ یہ سب مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ان میں اپنی اپنی قوم کے متعلق''رسہ کشی''شروع ہوئی۔ ہر امیدوار کا قبیلہ اینے آدمی کی تائید پر تلا ہوا تھااور کوئی قبیلہ غیر قبیلہ کی خلافت واطاعت پر رامنی نہ تھا۔ بہت سی سخکش کے بعد عبدالمومن پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ ایک تواس وجہ ہے کہ ان کامہدی اس کو اپنے مرض موت میں نماز کا امام مقرر کر گیا تھا۔ دوسری وجہ بیہ تھی کہ عبدالمومن غریب الدیار تھا۔ قبائل کی ہاہمی آویزشن سے بھی بہر سمجھا گیا کہ ایک ایسے مخفل کو خلیفہ ملادیا جائے جس کا تعلق کسی فلیلہ سے نہ ہو۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ عبدالمومن نے اینے خلیفہ مائے جانے کے متعلق حیلہ سازی سے بھی کام لیا تھا۔ دویہ تھا کہ آس نے ایک طوطالور شیریال رکھا تھا۔ طوطے کواس نے یہ سبق پڑھار کھا تھا کہ جو نمی ایک ککڑی اس کے سامنے کھڑی کی جائے وہ یول کئے گلے۔ (نفرت و تمکین امیر المومنین عبدالمومن کے ساتھ ہے)اورشیر کوبیہ سکھار کھا تھا کہ جو منی عبدالمومن کو ویکھے وم ہلانے اوراس کے پاؤل چاشنے لگے۔ جب این تومرت کے سپر د خاک کئے جانے کے بعد اس کے تمام پیروایک مقام پر جمع ہوئے تو عبدالمومن نے ایک خطبہ دیا جس میں موحدین کو اختلاف و نزاع کے خوفناک عواقب وَ نتائج سے متنبہ کرتے ہوئے محبت و آشتی کی تلقین کی۔ جب عبدالمومن خطبہ دے رہاتھا تواس کے ایماء بموجب اس کا سائیس وہاں طوطا اور شیر کے آیا۔ سائیس نے لکڑی اٹھائی تو طوطا عبدالمومن کی نصرت و حمکین کی رٹ لگانے لگا اور شیر دم ہلا تا ہوا عبدالمو من کی طرف پر حمااور اس کے پیر چائے شر دع کر دیئے۔ یہ دیکھ کر حاضرین کو سخت حیرت ہوئی۔اور عبدالمومن کی بیہ کرامت دیکھ کر سب لوگ اس کی خلافت پر متنق ہو گئے۔

### عبدالمومن کے فوجات اور سلطنت موحدین

این تومرت کی موت کے بعد عبدالمو من مدت تک تجییز لفکر میں مصروف رہا۔جب تیاریاں مکمل ہو چیس تو 534ھ میں دوبارہ مراکش پر حملہ آور ہوااس لڑائی میں اس کا پلہ بھاری رہا۔ اس وقت ہے عبدالمومن کے فقوحات کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ 537ھ میں اس نے باہ مرابطین کو منزم کر کے سلطان علی من یوسف کی زندگی کا چراغ گل کر دیااور دوسال کے بعد اور ان تلمیان ، فیض مسعویہ ممات اور سالی پر قابض ہو گیا۔ 541ھ میں مراکش کا دوبارہ محاصرہ کر کے خاند ان مرابطین کی شعوصہ بن کے مائد ان مرابطین کی شامی کا بھیجا ہو ہے خاتمہ کر دیا۔ اس خاند ان کا آخری تا جدار اسحاق بن علی بن یوسف موحد بن کے باتھ سے وار البھا جا پہنچا۔ 540ھ میں عبدالمو من نے ایک لفکر سپانیہ (اتبین) بھیجا اور پانچ سال کی مسلسل جنگ آذبائی کے بعد سار االبین اس کے علم کے زیر تکمیں آگیا۔ مراکش اور سپانیہ پر قابض و متصرف ہو کر اس نے اپنی عمان توجہ مشرقی معمات کی طرف چھیر دی۔ 547ھ میں الجزائر کا جمادیہ خاند ان خاند ان میں عبدالمو من کے باتھوں تخت و دیجھم سے محروم ہوا۔ 553ھ میں اس نے زیری خاند ان خاند ان میں عبد مصر سے لے کر بر انکائل کے تمام ساملی ممالک اور سپانیہ پر اس کا پھریر اثر نے لگا۔ مرفق کے بعد مصر سے لے کر بر اوائیل کے تمام ساملی ممالک اور سپانیہ پر اس کا پھریر اثر نے لگا۔ غرض اب عبد المو من سے بر اباد شاہ افریقہ میں موجو و نہ تھا۔ حضر ات! نیر تک ساز قدرت کی تجوبہ نمایاں دیکھنے کہ یہ عبدالمو من اس غریب محمار کا لؤکا ہے جو مٹی کے بر ش براکر اپنااور اپنائل وعیال نمایاں دیکھنے کہ یہ عبدالمو من اس غریب محمار کا لؤکا ہے جو مٹی کے برش براکر اپنااور اپنائل وعیال کا پیٹ بیالا کر تا تھا۔

عبدالمومن نے 547ھ میں این رشداند کسی کو قاضی القضاۃ کا عبدہ تفویض کیا۔اند کس سے مراکش تک کے تمام علاقے اس کے حدود قضائیں داخل تھے۔ عبدالمومن نے این تومرت کی موت کے بعداس کی ممدویت کے سارے افسانے طاق نسیان پرر کھ و سے اورا پی سلطنت کو منہائ نبوت پر قائم کر کے خالص اسلامی سلطنت بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ این تومرت کی ممدویت کاول ہے کہ قائل نہ تھا۔ عبدالمومن کے عبد سلطنت میں اور اس کے بعد میں موحدین کا وربار جمیشہ فقہاو محد شین کے ہاتھ میں رہااور تمام ممالک محروسہ پرای مقدس گروہ کے خیالات محمولہ شے۔

## صحف عثانی مراکش میں

عبدالمومن نے 528 ہ بی امیر المومنین کالقب اختیار کر لیا تھا۔ یہ لقب صدر اسلام میں صرف مشرق کے خلفاتے بنو امید اور بنو عباس کے حق میں استعمال کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے عبیداللہ مهدی نے اس لقب میں مزاحت کی اور خلفائے بنو امید وبنو عباس کی طرح امیر المومنین کملانے لگا۔ عبیداللہ کے بعد عبدالمو من نے یہ لقب اختیار کیا۔ امیر المومنین حفزت عثان ووالنورین رضی اللہ عند نے اپنے عمد خلافت میں قرآن عزیز کی چارع نقلیں کر اکر کمہ معظمہ مهر ہ کوفہ اور شام میں بھوادی تھیں۔ ان میں سے شامی نے قرطبہ (ابین) چلاگیا تھا۔ جب عبدالمو من

نے اسپین پر عمل و دخل کیا تو 11 شوال 552ھ کو بیہ نسخہ مرائش لے آیا۔ چونکہ ایک مرتبہ عبدالمومن کی جان لینے کی کوشش کی مجی اور قلم ومیں کو تی قبیلہ ایسانہ تھاجواس کی حمایت کا وم کھر تا اس لیے اس نے اس دن ارادہ کر لیا تھا کہ ایے تمام قرابت داروں کو اینے دار السلطنت میں بلا لے۔ چنانچہ 557ھ میں نہ صرف اس کے دور نزدیک کے تمام رشتہ دار بائد ہزار ہااہل وطن بھی تیسل طلے آئے۔ عبدالمو من کو ان کی دجہ ہے بڑی تقویت ہوئی کیکن اس ہے الحکے سال ہتیں سال کی عمر پوری کر کے آغوش لحد میں جاسویااور تینمل میں ابن تومرے کی قبر کے پاس د فن کیا گیا۔اسباد شاہ کے اقبال و تنجل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے سینکڑوں شہر فتح کئے۔ بیسیدوں لڑا ئیال لڑیں۔ بردی بردی فوجوں سے ٹمر بھیر ہوئی۔ بجز پہلی شکست کے جو ابن تو مُرت کی زندگی میں کھائی تقى تبھى ہزىميت كامنە دىكھنانصيب نە ہوا۔عبدالمومن كى اولاد ميں بار ہاد شاہ قريباا كيك سوگيار ہ سال تک سر پر سلطنت پر متمکن رہے۔ جن میں سب سے پہلا حکمران عبدالمومن کابیٹا یوسف تھا۔ جس نے قریبائیس سال تک سلطنت کر کے 580ھ میں انتقال کیا۔ اور اس کی جگہ اس کابیٹا منصور اور نگ زیب شهنشای ہوا۔ منصور بھی اینے وادا کی طرح نمایت اعلیٰ حوصلہ لور لولوالعز مہاد شاہ تھا۔ موحدین کی سلطنت اس کے عمد حکومت میں دنتہائے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ بیہ باد شاہ سلطان صلاح الدین ايونى فاتح بيت المقدس كابم ععر تفااس كى طبيعت من عجب وجاه پندى كاماده اس ورجه سرايت كر گیا تھاکہ بعض او قات اس کے عزم اور عقل و فہم پر بھی غالب آ جاتا تھا۔ چنانچہ جن ایام میں شابان ۔ یورپ نے متفق ہوکر بیت المقدس کواسلام کے اثرے آزاد کراناچابااور یورپ کے تمام مکول ہے ۔ فوجوں کا سلاب عظیم بیت المقدس کی طرف امند آیا تو سلطان صلاح الدین نے اسلام کی اخوت عمومی کالحاظ کرتے ہوئے منصور کو بھی شرکت جہاد کی دعوت دی اور لکھ جھیجا کہ سارا یورپ اسلام کی مخالفت میں اٹھے کھڑا ہوا ہے اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنالاؤ لشکر لے کر اسلام کی حمایت میں بیت المقدس کی طرف بڑھو۔ کو منصور ہر طرح ہے امداد کے قابل تھا۔امداد دینابھی جاہتا تھالیکن اتنی سی بات بربر ہم ہو کر خدمت اسلام اور تائیر ملت سے محروم رہاکہ سلطان صلاح الدین نے ایجے خط میں اس کو امیر المومنین کے لقب سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ 60 -

## این ابی ز کریاطمامی

ور الله والمراها المراها المراه المراها المراها المراها المراه المراها المراه المراها المراه المراه المراها المراه المراها المراه المراها المراه المراها المراه المراع المراه المراع المراه الم تے اس کے بچھے جانات میان کے بیر گرند زماند متلا ہے اور ند مقام فروج ہی پر پچھے روشتی ڈالی ہے۔ نن بنی زَریا کو وعوائے خدائی کے بعد بیت یوی کامیٹی ہوئی۔ بہت لوگ اس کے حلقہ ارادت میں و فعل ہو کر س کو معبود پر حق یقین کرنے گئے۔اس نے جو آئین جاری کیااس میں تھم تھا کہ تمام مرنے واوں کے متم چاک کر کے اندر خوب صاف کریں اور اس میں شراب بھر کری دیں۔اس ئے نہ ہبی قوانین کابابھین ملاحظہ ہو کہ اس نے آگ جھانے کی ممانعت کرد کی تھی۔ تھم تھاکہ جو کوئی آگ کو ہاتھ سے بھھائے اس کا ہاتھ قطع کیا جائے اور جو پھونک مار کر بھھائے اس کی زبان کا ٹی جائے اس کے نہ ہب میں اغلام بیتنی لواطت جائز تھی۔ یہ حکم تھا کو کی شخص اس فعل میں مبالغہ و شدت ہے کام نہ لے۔جو کھخص اس فعل میں غیر محتاط ثابت ہو تااہے زمین پر لٹاکر منہ کے بل بیس گز تک تھسیٹا ج**اتا تع**الوراس کے آئین ند ہب میں لواطت نہ صرف جائز تھی بلحہ واحبات میں داخل تھی اوراس کا تارك قتل كا مستوجب تها- چنانچه اگركسی شخص كی نسبت ثابت ، و جاتاكه وه اغلام سے بهلو تني كرتا ہے تواسے قصاب سے ذرج کر وادیاجا تا۔اس کے بید معنی میں کہ بید شخص دنیا کو بے حیائی اور مخش کاری محموار وہنانا چاہتا تھا۔اس نے اپنے بیرووک کو آگ کی پر ستش اور تعظیم کی بھی تاکید کررکھی تھی۔اس تعخف کی شیطنت کا ایک نمایت دل آزار پہلویہ تھا کہ انبیاء سلف اور ان کے اصحاب پر ( معاذ اللہ ) ٔ هنت کر تالور کمتا تھا کہ وہ سب گم کر د گان راہ اور (عیاذ اباللہ) پر فن و عیار تھے۔ بیر ونی کھتے ہیں کہ اس فتم کے اس کے اور بھی بہت ہے اقوال ہیں جن کی شرح کتاب اخبار المبیضه والقرامطہ میں ئر چکا ہوں۔ان بداعمالیوں کو شر دع ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھاکہ خدائے شدیدالعقاب نے اس پرایک ایسے شخص کو مسلط کیا جس نے اس پر قابویاتے ہی بحر ی کی طرح ذخ کر دیااور اس طرح اس کی سیہ کاریوں کا شجر ضبیث کشت زار عالم ہے بالکل متناصل ہو گیا۔اس کے بعد اس کے پیرو بھی خ ک ملاک بر ڈال کر کیفر کر دار کو پہنچاد ہے گئے۔61 -

## حسين بن حمدان خصيبي

حسین بن حمدان ایک خانہ سازنی تعاجو خصیب نام عراق کے ایک گ**اؤل میں پیدارہ**ا كتاب الدعاة مين اس مخض كا زمانه متعين كرنے مين اضطراب پايا جاتا ہے۔ پہلے تو يہ كھا ہے كه وولت عباسیہ **کے اوافر میں طاہر ہوا**جس کے بیہ معنی ہیں کہ اس کا ظہور ساتویں صدی کے اوائل یا وسط میں ہوا۔ کیونکہ بغداد کا آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ تاتاری غار تگرول کے ہاتھوں 656ھ میں وحشت سرائے عالم ہے رخصت ہوا تھا۔ آگے چل کر بتایا ہے کہ امیر سیف الدولہ بن حمدان نے اس کو قید کیا۔ حالا نکہ احمد بن حسین متنبی شاعر کے ممدوح امیر سیف الدولہ بن حمد ان نے حسنَّ بيان انن خلكاًن 338 هـ ميں انتقال كيا تھا۔ غرض دونوں مد توں ميں قريباً تين سو سال كابعد ہے۔ صاحب کتاب الدعاۃ نے حسین بن حمدان کو فرقہ نصیر بید کا موسس بتایا ہے لیکن بیہ بھی صحیح نہیں کیونکہ صواعق محرقہ کے بیان کے بموجب فرقہ نصیریہ کابانی ایک شخص محمد بن نصیر فهری تھا۔ بمر حال خصیبی کے مخفر حالات یہ بین کہ یہ مخفر ایک غالی شیعہ تھا۔ اس فرد می نبوت ہونے کے بعد بغداد اور بھر ہ ہے اپنی وعوت کا آغاز کیا۔ حکام نے اس یہ سختی شروع کی اس لیے بھاگ کریپلے سوریہ اور پھر ومشق چلا گیا۔ موخبو ذکر مقام پر بھی اپنی من گھڑت نبوت کی ڈ فلی جانی شروع کی۔ حکام نے اس کو پکڑ کر قید خانہ میں ڈال دیا۔ مدت تک قید وہند کی صعوبتیں اٹھا تار ہا۔ اس دوران میں اس نے داروغہ جیل پر ذورے ڈالنے شروع کئے۔ آخر اسے اپنے ڈھپ پر لانے میں کامیاب ہوگیا۔ یمال تک کہ واروغہ اس کی نبوت پر ایمان لا کر ہر وقت اس کا کلمہ پڑھنے لگا۔ پھر یهال تک گِرویده مواکه نو کری تک چھوڑ دی۔اوریہ دونوں بھاگ کر حلب چلے گئے۔ان ونول حلب امیر سیف الدولدین حدان کے زیر حکومت تھا۔ یہاں بھی اس نے اپنی وعوت کی طرح **والی۔ سکت** سیف الدولہ نے اسے زیادہ دن تک اغوا کو شیوں کی مهلت نه دی۔ چند ہی روز بعد **گر فآر** کر کے **بجی** میں ڈال دیاحالت قید میں ابھی تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ سیف الدولہ کو معلوم ہو**اک یہ ایک تھ**ے. معمولی قابلیت کا نسان ہے قید سے نکال کر اپنے مداحوں اور حاشیہ منشیوں میں وافس کر ہے ہے کے بعد خصیبی نے ایک کتاب تالیف کی جس کانام ہداریر د کھا۔ اور اس کو سیف الدول کے جعتی یر معنون کیا۔ کتاب الد عاۃ میں اس کے جو حالات درج ہیں ان سے یہ **تمباد**ر ہو ت**اہے کہ سیف السوس** 

المحالیم کار اس کے التیار بتھیاروں کا کھائل ہو کیا تھا۔ یا کمان کی افواکو شیوں جی مداہنت کو حالہ حرف التی مداہنت کو حالہ جس کی اس کا ذہب بر گیز گیا۔ باعد کو حماہ ور حفاقات طب جس اس کا ذہب بر گیز گیا۔ باعد کو حماہ ور حفاقات طب جس اس کا ذہب بر گیز گیا۔ باعد کو حماہ ور حفظ کی موت کے بعد اس کے بیرویز حقید حق مع وقت کے بعد اس کے بیرویز حقید حق مع والد علی موت کے بعد اس کے بیرویز حقید حق سے اس کے بیرویز حق بال عال الحاد وزند قد سے معتبد میں ہے جسے جید اس کے بیرویز والد کان کی طرح اس کی تظیمات کا طی الاطان اظمار نہ کریں۔ باعد مناب خوات کی اس کے بیرویز کی طرح اس کے بیجے نماز جائز میں۔ اس نے حکم حد اس کے بیجے نماز جائز میں۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ میرے بیرویری تطیمات کا طی الاطان اظمار نہ کریں۔ باعد نمایت خاصو شی اور داز داری کے ساتھ اس کی تبلیج کریں اور بو العجبی و کھوکہ اس نے عور تول نمایت خاصو شی اور داز داری کے ساتھ اس کی تبلیج کریں اور بو العجبی و کھوکہ اس نے عور تول نمایت خاصو شی اور داز داری کے ساتھ اس کی تبلیج کریں اور بو العجبی و کھوکہ اس نے عور تول نمایت خاصو شی اور داز داری کے ساتھ اس کی تبلیج کریں اور بو العجبی و کھوکہ اس نے عور تول کی کو اوامر دین سے مطلح کرنا تواس کی دور تول کی دور تول کی کو داور دین سے مطلح کرنا تواس کی دور تول کی کو دور دین سے مطلح کرنا تواس کی دور تول کی دور تول کی دور تول کی کو دور دین سے مطلح کرنا تواس کی دور تول کی دو

# ابوالقاسم احمدين قسي

اوالقاسم احدین تسی شروع شروع میں جمهور مسلمین کے شر<del>ب و سنک بر کار مدالا</del> کین چر ہمارے مرزاغلام احمد صاحب کی طرح تاویل بازی کی خاک اڑانی شروع کر دی اور عام زندیقوں کی طرح نصوص پراپی نفسانی خواہشات کاروغن قاز طنے لگا۔ آثر ہو ہے ہو ہے ٹیوت کا و موئ كرميد بهت اوكول في اس كامتاه من حب على ن يوسف ن تاشفين شاه مراكش كواك كا علم موا تواس في استعال محدوبان جاكوصاف لفتول شرا في نيوت كا قراد د كيا بلد من ماوي ے کام لے کرباد ٹاہ کو مطبق کرے جالد اس کے بعد اس نے علہ کے پاس ایک گاؤل على مجد تقمر كرائى اوراية لإطمل كوشرت دية لكاجب جمعيت زياده موكى تومقلات مثلب اليله اورحريله بر تبعنہ کر لیالیکن تھوڑے دن کے بعد خو د اس کا ایک فوجی سر دار محمہ بن وزیریام اس **کا مخالف ہو <sup>ح</sup>میالور** فوج لے کر اس نے فر محیوں سے مد دما تلی۔ اس لیے تمام پیرواس سے مرکشتہ ہو گئے اواس کے <del>قبل</del> و استملاک پر انفاق کر لیا۔ ان ایام میں مراکش کی حکومت علی بن یوسف کے ہاتھ سے نکل کر عبدالمومن کے عنان اختیار میں چلی منی تھی۔ یہ مخص بھاگ کر عبدالمومن کے باس پہنچا۔ عبدالمو من نے کمایس نے ساہے کہ تم نبوت کے مدعی ہو؟ کہنے لگاکہ جس طرح صبح صادق بھی ہوتی ہے اور کا ذب بھی اس طرح نبوت بھی دو طرح کی ہے۔ مسادق د کا ذب۔ میں نبی ہول کیکن نبی کاذب ہوں۔ ذہبی کے بیان سے معلوم ہو تاہے کہ عبد المومن نے اس کو قید کر دیا۔ اس کے سوااس كا كور حال معلوم نهيل موسكا-ان قسى 550 دور 600 د كور ميان كمي سال مراج- شخ او الحن ستد کا میان ہے کہ میرے ول میں شخ ابوالقاسم احمد بن قسی کے خلاف غبار کدورت تھا۔ اس کے م نے کے بعد ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں نے این تھی کو زود کوب کرنے کے لیے ہاتھ ا ٹھایا ہے بید دیکھ کرائن تنسی نے کہا مجھے چھوڑ دے کیونکہ خدانے مجھے دود مہوں سے عش دیا ہے۔ میں یں ' یہ بہت ہے۔ نے یو چھادہ دجوہ کیا ہیں؟ کہنے لگا ایک تو میں ظلماً قتل ہوا دوسرے کتاب "مظع المنعلین "تصنیف کی۔63 - اگرید بیان صحیح ہے اور خواب بھی سیاتھا تواس سے ثامت ہو تاہے کہ ائن قسی تائب ہو کر مراتمابه

# على بن حسن شميم

اوالحن على بن حسن بن عبر معروف به هميم مشهور شاعر 'اديب ادر نحوي الوهيت كامد عي تھا۔ اس کا مولد و مشامعلوم شیں۔ بغد او آگر او محمدین خشاب وغیر وادیوں سے علم اوب کی مخصیل ک\_اس کواشعار عرب بحر تادیت خودشعر خوب کتا تھا۔ حسب بیان ذہبی ایک ادیب کابیان ہے کہ میں 594ھ میں آمد کے مقام پر پہنچااور ویکھا کہ اس کے لوگ اس کے بڑے گرویدہ ہیں۔ میں اس کے پاس منتجالور ویکھا کہ ہواضعف العرب اور جم بالکل نحیف ہو چکا ہے۔اس کے سامنے کمایوں کا ایک جزوان رکھاتھاجس میں سباس کی تصنیفیات تھیں۔ میں سلام کر کے بیٹھ میااور کہا کہ میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے علوم میں سے پچھ اقتباس کروں کہنے گا تہمیں کون ساعلم مرغوب ہے؟ میں نے کمااوب۔ یو لااوب میں میری تصانیف بحثر ت ہیں اور حالت یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے توابی کتابوں میں دوسرول کے اقوال بھر لئے لیکن میری کتابوں میں جو کھھ درج ہے وہ میرے عی متائج کھر ہیں۔اس کے بعد حتقد مین کو طعن و تشنیع کرتے ہوئے خود ستانی کرنے لگا۔ پہلے ۔ لوگوں کو شعر پڑھ پڑھ کر کہتا کہ فلال گدھے نے بول بکا اور فلال اس طرح بھو نکا۔ غرض دومروں کی تعلیم اورا بی تعریف میں زمین آسان کے قلاب ملادیئے۔ میں نے کمااچھا کچھا اپنا کلام می سنا ہے۔اس نے اپ اشعار پڑھے۔ میں نے خوب داو دی اور تحسین میں بہت مبالغہ کیا۔ چیس جمل موكر كينے لگاكه سوائے استحصال كے تهادے ياس كچھ بھى نيس ہے۔ يس نے كما اچھاكيا كرول؟ كمنے لگايول كرواور اٹھ كرر قص كرنے لگا۔ تاليال جاتے اور ما چے ما چے تھك كيا۔ پھر تيھ كر كينے لگاكه كا ئنات ميں صرف دو خالقوں كا وجود ہے ايك خالق آسان ميں ہے اور ايك زمين پر۔ آسان پر توالله باورزين پر من بهريولاك عوام ميرى خالقيت كونسي سجه سكة ليكن حقيقت يے ہے كہ كلام كے سوايس كى چزكى تخليق پر قادر نيس بول ان النجار كتے بيں على بن حسن عيم یہ ہے۔ پیر ہو یب شاعر اور علوم عربیہ کا ماہر تھالیکن ساتھ ہی پر لے در ہے کا احتی اور بے دین تھا۔ اور لطف یہ کہ مجسمہ حتی ہونے کے باوجو وہر مخض کا نداق اڑا تا تھا ادراس کا یہ اعتقاد تھا کہ ونیایش نہ بھی میری حل كونى بيدا مواب اورندار الآباد كك پيدا موكار "64-

## محمود واحد گيلاني

جو معاندین اسلام و دشمنان دین خاک ایران سے اشھے۔ ان میں محمود واحد میلانی متاز حیثیت رکھتا ہے یہ شخص موضع مبوان علاقہ کیلان کار ہنے والا تھا۔اس نے دعوائے مهدویت کے ساتھ 600ھ میں ظہور کیا۔

## ابرانی شجر عناد کاایک نفرت انگیز ثمر

محمودا پی ذات کو مخص واحد اور تمام انبیائے کرام یمال تک کہ معمِ موجو دات حضرت سید الاولین والآخرین علیہ میں اضل بتاتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جناب مجمد علیہ کا دین منسوخ ہو گیا۔ اب سید محمودی دور ہے۔ ارض و سامیں محمود ہی کا دین چلنا ہے۔ کہنا تھا کہ عربوں کے لیے جناب مجمد مقابلتہ کی ذات گرامی باعث صد فخر و مباہات تھی اور اس فغیلت کی وجہ سے اہل عرب کی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے لیکن میری بعثت پر عرب کاوہ فخر ایک قصہ پارینہ ہو گیا۔ چنانچہ برے ناز جنتر سے کماکر تا تھا۔

رسید نوست رندان عاقبت محمود گرشت آل که عرب طعنه بر عجم نه در کسی نیست مین به حقیقت بالکل عیال ہے کہ محمود گریا تی جیسے ہزار ول یو الهوس آسان شهرت پر نمووار ہوئے اور شماب ٹاقب کی طرح چک کر آغا فاغائب ہو گئے اور بعض ہر زہ دریان کوئے ہما اور فی کسی قدر اوج و شماب ٹاقب کی محمود خود ستائیوں اور ڈاڈ فا نیول میں ایسانہ تھا جو کوئے محمد علی ہی ہی ایسانہ تھا جو کوئے محمد علی ہی ہی ہی ایسانہ تھا جو کوئے محمد حدود خود ستائیوں اور ڈاڈ فا نیول میں ہارے مر زا غلام احمد صاحب ہے ہی گوئے سبقت لے کیا تھالیکن اس کی شہر ساور بقائے دوام کا بدعالم ہے کہ کوئی محمود ساس کے نام کل سے آشنا نہیں لیکن اس محمود کے ایک ہم وطن حصر سے فوث الشکین شیخ عبد القادر گیلائی رحمتہ الفہ سے آشا نہیں لیکن اس محمود کے ایک ہم وطن حصر سے فوث الشکین شیخ عبد القادر گیلائی رحمتہ الفہ علیہ کو حضور سید کا نئات علی ہے کورک غلامی اور آپ کی گفش پر داری کے طفیل وہ متبولیت عام کور شہر سہ دوام نصیب ہوئی کہ آٹھ نو صدیاں گذر جانے کے باوجود عرب و عجم میں ان کی عظمت کاؤ تکہ شہر سے دوام نصیب ہوئی کہ آٹھ نو صدیاں گذر جانے کے باوجود عرب و عجم میں ان کی عظمت کاؤ تکہ شہر سے دوام نصیات کے دوران کے مقابلہ میں کسی محمود کی مولی تھا؟

کب پیدا ہوالور کب مرا؟ محمود کا دجو داور اس کا ند ہب دراصل اس قدیم مخالفت و عداوت کا ایک مظر تھا جو ایرانیوں کو عربوں کے ساتھ علی العوم چلی آتی ہے۔ محمود نے علانیہ کوشش کی کہ عرب کی فوقیت پر خط تعنیخ کر ایران کو دنیا کا ند ہبی مرجع ہائے۔ اس تحریک کی بنیاد ند ہب شیعہ نے جس کا گموار و سر ذھین ایران کو بہت کا لئی شریفین جس کا گموار و سر ذھین ایران کے بہت بھیلت دے دی گئی جیسا کہ متند شیعی مجتمدوں کی تحریک سے کہا ہم ہوتا ہے۔

## محمود کے دوسر سے ٹر لغات

ابدوسرے محمودی شرفات ملاحقہ ہوں۔ کتا تھا کہ جب جمد محمد ملکاتھ کمال کو پہنچ میں پیدا ہوا چتا نچہ قرآن کی آیت عسبی ان یبعث ک ربک مقاما محمود آلااے محمہ!
آپ کارب آپ کو مقام محمود میں مجد دے گا۔ 79:17) میں میری بی بعثت کا ذکر ہے لیکن سناجاتا ہے کہ میاں محموداتی محموداتی محموداتی محموداتی محموداتی محموداتی محموداتی محموداتی محموداتی ہی آج کل اپ تیکن اس آجت کا مصداتی محموداتی ہی آج کل اپ تیکن اس آجت کا مصداتی محمود آلیا نی اپنی قائمی تا کہ کتے اور زند این اپ آپ کو اس آجت کا مصداتی محمود آلیا نی اپنی وقت پیدا ہوتی ہے محمود آلیا نی اپنی وقت پیدا ہوتی ہے گھر اس کی استعداد مزید ترتی کرتی ہوتا س پر صورت ہوتی ہوتی ہوتی ہے گھر اس کی استعداد مزید ترتی کرتی ہوتی ہو آل ہوتی ہے گھر ان عناصر کی قوت اس ہوتی ہے گھر ان کا ستعداد مزید ترتی کرتی ہوتی ہو آلی ہوتی ہے گھر ان عناصر کی قوت اس ہوتی ہے گھر ان عناصر کی توت اس ہے بھی اور آگے ترتی کرتی ہے تو اسے انسانی صورت بھی جاتی ہے۔ پھر ان عناصر کی توت اس ہے بھی اور آگے ترتی کرتی ہے تو اسے انسانی صورت بھی جاتی ہے۔ پھر ان عناصر کی توت اس ہو بھی متی ایک ترتی کی کہ اس ہے انسانی کا مل طہور میں آیا۔ اس طرح جمد انسانی کے اجزاء حضر سابھ البھر آدم علیہ السلام کے زمانہ ہے ترتی میں تھے۔ یہاں تھے۔ یہاں کو درجہ محمد کی عطا ہو الس کے بعد جب یہ اجزاء صاف وشفاف ہو کر اختیائی کمال کو پہنچ تک کہ ان کو درجہ محمد کی عطا ہو الس کے بیار کرتا تھا۔

از محمهً گریز در محبود کاندرال کاست داندرین افزدو

محود کا بیان تھا کہ سرور عالم علی کے جہزت علی ہے فرمایا تھا۔ انا و علی من نور واحد (میں اور علی اس نور واحد (میں اور علی ایک بی نور ہے ہیں اور یہ بھی علی ہے فرمایا تھا۔ لحمک لمتحمی وجسمک جسمی (اے اعلی اس تمارا اور میرا اگوشت اور تمارا اور میرا جمم ایک بی بیں) یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اخیاء واولیاء کے اجزائے اجماء کی صفوت وقت مل کی تواس سے محمد اس بات کی طرف اللہ وجہ کا جم تیار ہوا کھر ان دونوں بزرگوں کے اجزائے جم جمع ہوئے توان سے جم محمود مالہ کو وفال کے ایرائے جم محمود مالہ کو وفال کتا تھا۔ اس کے زدیک تمام عناصر خاک سے پیدا ہوئے اور نقط

خاک بی واجب اور مبد اول ہے۔ اس کا یہ بھی قول تھا کہ سورج آگ ہے ' چاند پانی اور آسان مواجب

محموو ہنوو کی طرح تناسخ کا قائل تھااور اس کا اعتقاد تھاکہ آوم اور عالم کے وورے چونسٹھ چونسٹھ ہزار سال میں تمام ہوتے رہیں گے اور کہتا تھا کہ جب ذی روح مر کر مٹی میں مل جاتا ہے تو اس کے بدن کے اجزاء نباتات پا جمادات کی صورت میں ظہور کرتے ہیں اور وہ نباتات انسان پا جانور کی غذائن کر پھر وہی حیوان یاانسان پیداہو تا ہے۔اور جب کو کی جسم انسانی ہے حیوانی میں اور حیوانی ہے نباتی میں اور نباتی ہے جمادی میں یاس کے برعکس تنائح کر تاہے تواس کے اگلے جنم کی باتیں ووسرے جنم میں پھیان لی جاتی ہیں اور اس شناخت کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے پچھلے جسم میں اس کے جو عادات ہوتے ہیں ان سے ا ملے جنم کے عادات معلوم ہو جاتے ہیں۔واحدید کی اصطلاح میں الی شنا خت رکھنے دالے آدمی کو محصی کہتے ہیں لوراس بناپرانہوں نے بیہ قاعدہ مقرر کرر کھاہے کہ جب کوئی آدمی کس مجلس میں آئے اور موالیہ علافہ میں ہے جس چیز کا نام اس محض کے منہ سے نکلے تو سجھ لینا چاہے کہ پہلے جنم میں وہ وہ بی چیز تھا کہتا تھا کہ پیدائش اول میں امام حسین حضرت موی " تصادریزید فرعون تھا۔اس جنم میں موٹی علیہ السلام نے فرعون کورود نیل میں غرق کر دیا۔اس پیدائش میں حضرت موسیٰ " امام حسین ہو گئے لور فرعون پرید ہالور بزید نے امام حسین کو فرات کا یانی نه ویا۔اور انہیں شہید کر دیا۔ لور کتا تھا کہ کتنا پہلی پیدائش میں قز لباش تھا۔لور اس کی نیز ھی و م تکوار ہے۔اس کے نزدیک لوہے کا کمال کو پینچ جانا یہ ہے کہ اس سے کوئی نبی یادلی شہید کیا جائے اور کہتا تھا کہ تمام فریب پیشہ حاجی جو عبائی کربلائی (ایک قتم کا دھاری دار کیڑا) پینے پھرتے ہیں اور محرو تزویران کا خاصہ ہے جب مریں مے تو آئندہ جنم میں اگر جسم انسانی میں منتقل ہوں مے تو گلمری ہنائے جائمیں گے اوراگر جسم نباتی میں انتقال کیا تووھاری دار تربوز نئیں گے۔اوراگر پھر ہے جسم میں منتقل ہوئے تو سنگ سلیمانی ہنائے جا کمیں گے۔ کہتا تھا کہ کرم شب تاب یعنی جگنو مستعلی ہے جو ہتد رہج نزول کر کے اس جسم میں آیاہے اس کاو عولیٰ تھا کہ حیوانات نباتات اور جمادات میں سے جن کارنگ کالا ہے وہ پہلے میاہ فام تھے اور جواب سفید ہیں وہ سپیدرو آدمی تھے۔محمود نے تمام آیات قر آنی کی تاویل و تحریف کر کے اپنے نہ ہب پر استدلال کیا۔اور مر زائیوں کی طرح نصوص کی الیم رکیک الور في تاويليس كيس كه جن سے سلف اور خلف كے كان ہر كر آشانہ تھے ليكن ظاہر ہے كہ اس فتم كى المحدانہ جسارت ہر دروغ باف مدعی کا خاصہ شاملہ ہے اور حقیقت سے کہ الل صلالت کے ند ہب کی بنیاد ہی ان بعید تاویلوں پر قائم ہے کیونکہ اگروہ قر آن وحدیث کے مطلب ومفہوم کے نگاڑنے سے احتراز کریں توان کی د کا نداری ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔

واحدی اوگ موخال خال دنیا کے بہت سے حصول میں پائے جاتے ہیں ممر ایران میں

اے مبائر بیر ری دسامل دوداری سیسی اسی ناس ناس اللہ کا کا تعلق میں کا ناس منسی کی ناس منسی کی ناس منسی کی تعلق م شاہ عباس صفوی کے ہاتھوں فتنہ واحدید کا قلع قمع

جب دا حدیوں کی شر انگیزیاں زیاد ووسعت پذیر ہو کیں توشاہ عباس بن شاہ صفوی نے دار و كير كاسطلسله شروع كيالوران مي سے بزارول كودارالبوار پنچاديا۔واحدى كيتے بي كه باوجوداس اخذو بطش کے شاہ عباس نے بھی تراب اور کمال سے میہ ند بہ حاصل کیا تھا۔ مگر پھر و نیاداری اور شہرت کی غرض ہے ان دونوں کو مر داڈالا۔ شاہ عباس اپنے آپ کو پہچان ممیالیکن کا مل نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس نے دنیا کی خاطر اور اپنے آپ کو آشکار اکرنے کی غرض ہے واحدیوں کو قمل کرادیا۔ لیکن اس کے ہر خلاف واحد ی امین کا مقولہ تھا کہ شاہ عباس امین کامل تھاوہ جس کسی کو دیکھتا کہ دین واحد ئیں پوری طرح رسائی نہیں حاصل کر سکا تواہے ہلاک کرادیتا۔امین نہ کور کامیان ہے کہ شاہ عباس میری صحبت میں رہا۔ ایک مرتبہ کئے لگا کہ میں آپ کو اصغمان لے چلوں گا۔ میں نے اصغمان جانا پندنه کیا تو جھے سفر ہند کازاد راہ ادر توشہ دے کرر خصت کر دیا۔واحد کی کتے ہیں۔ شاہ عباس یا پیادہ مشمد آیا تو زاب سے کہنے لگا کہ مجھے پیدل چلنے کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ زاب نے جواب دیا کہ بیہ تمہاری دنات طبع ہے کیو نکہ بیہ امام جس کے لیے تم جادہ پیا ہو۔اگر پوستہ محق ہے تو اے اس کے مزار میں ناحق تلاش کرتے ہو۔اور آگر حق ہے پیوستہ نہیں تو تم اس سے کیا تو قع رکھ سكتے ہو؟اس سے بہتر يہ ہے كہ تم زندہ امام كى خدمت ميں چنچو۔شاہ عباس يو چينے لگا۔ زندہ امام کمال ہے کمال نے کہا۔ زندہ امام میں ہول۔ شاہ عباس ہد لا۔ اچھامیں کچھے نشانہ بعد وق بنتا ہوں۔ اگر گولی نے کوئی اثر نہ کیا تو میں تمہاری طرف رجوع کرلوں گا۔ تراب نے جواب دیا کہ تمہارے المأمّ ر ضا'' ایک دانہ انگور سے جان محق ہو گئے تھے میں ہندوق کی گولی کھاکر کیو نکر زندہ رہ سکتا ہوں؟ شاہ عباس نے تراب کو گولی کا نشانہ ہاکر نذرانہ اجل کر دیا۔ اور چو نکہ کمال نے بھی تراب کی ہعنوائی اختیار کی متی اس کو بھی اس کے ساتھ الحق کر دیا۔66 -

# عبدالحق بن سبعين مرسى

قطب الدين ايو محمه عبدالحق بن امراجيم بن محمه بن نصر بن محمه بن سبين مرسى نبوت كامد عَل تھا۔اس کے پیروسیعدنیه کملاتے ہیں۔ ملک مغرب کے ایک قصبہ مریب میں ظاہر ہوا۔ اکابر صوفیہ کی طرح اس کا کلام بھی ہوا غامض و دقیق تھا۔ چنانچہ امام مثم الدین آبی ما قل ہیں کہ ایک مرتبہ قاضی القصاۃ تقی الدین بن وقتی العید جاشت سے لے کر ظہر تک ابن سبعین کے پاس پیلے رے۔اس اٹنامیں وہ مسلسل گفتگو کر تار ہا۔ علامہ تقی الدین اس کلام کے مفر د والفاظ تو سجھتے تھے کین مر کہات ان کے مبلغ فہم ہے بالاتر تھے۔ عبدالحق ایک کلمہ کفر کے باعث ملک مغرب سے خارج کر دیا گیا تھا۔اس نے کہاتھا کہ امر نبوت میں ہو ی وسعت اور مخبائش تھی لیکن این آمنہ (حضرت خاتم الا نبیاء علی ) نے لا نبی بعد ی (میر بے بعد کوئی نبی نہ بنایا جائے گا) کمہ کر اس میں بوی تنگی کر دی۔ امام ساوی لکستے ہیں کہ بد مخص اس ایک کلمہ کی منا پر ملت اسلام سے خارج ہو گیا تھا حالا نکہ رب العالمين كي ذات يرتر كے متعلق اس كے جو خيالات تھے وہ كفر ميں اس سے بھى يوسھے ہوئے تھے۔ پي تو عقاید کا حال تھا۔ اعمال کے متعلق امام سخاوی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک صالح آدمی نے جو سبعینیوں کی مجلول میں رہ چکا تھا ہان کیا کہ بہلوگ نماز اور دوسرے نہ ہی فرائض کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔جب عبدالحق وطن ہے نکلا تواس وقت اس کی عمر تمیں سال کی تھی اس وقت طلبہ اور اس کے پیرووں کی ایک جماعت کھی اس کے ہمراہ تھی۔ جن میں بڈھے بڈھے آد می بھی داخل تھے۔ جب دس دن کی مسافت طے کی تو مرید اے ایک حمام میں عسل کے لیے لے گئے۔ حمام کا خاد م اس کے پیر ملتے دنت ہو چینے لگا کہ آپ لوگ کمال کے رہنے والے ہیں ؟انہوں نے ہتایا کہ مرسیہ کے۔ خادم نے کماوی مرسیہ جمال این سبعین نامی ایک زندیق ظاہر ہوا ہے؟ این سبعین نے این مریدوں کواشارہ کر دیا کہ کوئی مختص اس سے بمکلام نہ ہو۔ائن سبعین نے کہاہاں ہم ای مرسیہ کے رہے والے ہیں۔ اب يد خادم انن سبعين كو گاليال وين ادر اس پر لعنتي برسانے لگا۔ الن سبعین نمایت ضبط و تحمل کے ساتھ خادم سے باتیں کرتا جاتا تھا۔ اور وہ اسے گالیال ویے جاربا تھا۔ یہ دیکھ کر عبدالحق کے ایک مرید کا پیانہ صبر لبریز ہو گیااور عالم غیظ میں کہنے لگا۔ تیرامدا ہو تواک مخف کو گالیال دے رہاہے کہ جس کی تو خدمت میں مشغول ہے اور حق تعالی نے مجھے ایک اونی تاہم کی حیثیت ہے اس کے پیروں کے نیچے ڈال رکھا ہے۔ ریہ سن کر خادم شر مندہ ہو کر خاموش ہو می ہور ۵ کہنے لگااستغفر اللہ۔ائن سبعین میں ایک بڑی خوٹی میہ تھی کہ محتاجوں کا مر بی اور مسکینو**ں کا خدمت** 

# احدبن عبدالله ملثم

اد العباس احمد بن عبد الله بن ہاشم معروف به ملثم رمضان 658ھ میں قاہر ہ میں پیدا ہوا۔ جب بڑا ہوا اہتدا کی تعلیم کے بعد شیخ تق الدین بن وقیق العبید کی خدمت میں فقہ شافی کی مخصیل اور ساع صدیث میں مشغول ہوا 'بہائی تک شخ تق الدین کے حلقہ درس میں صدیث نبوی سنتار ہا۔ علاوہ ازیں انماطی سے صبح مسلم اور مجنح تقی الدین بن وقیق سے متعدد ہوئی پری کتابی سنیں۔ ظاہری علوم کی سکیل کے بعد اس نے عبادت دریاضت کا طریقہ افتیار کیا۔ جو محض د نزواکا طریقہ اختیار کرتا ہے۔اہلیس کی طرف ہے اس کواپنا آلہ کار بنانے کی کو ششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جنوں مختلف نوری شکلوں میں رونما ہو تاہے اور طرح طرح کے سپریاغ د کھاکر اور مدارج علیا کے مڑ دے سناکر راہ حق کی تلاش کی کو شش کر تا ہے۔ایس حالت میں اگر کسی میچاننس مر شد کا ظل عا طفت سریر توا قلن ہو تو عابد شیطانی دام تزویر ہے محفوظ رہتا ہے۔ ورنہ وہ الی ہری طرح پٹنی دیتے ہیں کہ عابد صراط متقیم کی حبل متین کو ہاتھ سے چھوڑ کر ہلاکت کے اسفل الساقلین میں جار تا ہے۔ اگر علد سمی ہادی طریقت کے برکت انفاس سے محروم ہو توجنودالبیس سے محفوظ ہونے کادوسر اطریقتہ بیہے کہ وہ کتاب و سنت اور مسلک سلف صالح کی میزان حق کو مضبوطی ہے تھامے رہے۔ ہر چیز کو قرآن و صدیث سے دیکھے اور اپنے تمام انکشافات کو منجانب اللہ یقین کرنے سے پہلے اس کموٹی پر کس کر د کی لیا کرے۔ لیکن مشکوک بہت ہے عامد نوری شکلیں دیکھتے اور طرح طرح کی دل آویز صدائیں سنتے ہیں تو تمام قوائے عقلیہ کھو بیٹھتے ہیں۔ ادر کتاب و سنت اور مسلک سلف صالح کے معیار حق کو طاق نسیان پررکھ کراپی بدبختی ہے شیاطین کے آھے کٹ بیلی طرح ناینے لگتے ہیں۔ جب احمد پر شیالین نے حسب معتاد پنجہ اغموا مارا توعامئہ عباء کی طرح اس کا مزاج بھی اعتدال ہے منحرف ہو گیا۔ چنانچہ 689ھ میں ہڑے لہے چوڑے دعوے کر دیئے۔ پہلے تو کہنے لگا کہ میں نے بار ہاخداوند عالم کو خواب میں دیکھاہے یہ تو خیر کچھ بعید نہ تھا کیو نکہ اہل اللہ رب العالمین کو خواب میں بے کیف دیکھاکرتے ہیں لیکن اس کے بعد اس نے یہ رٹ لگانی شروع کی کہ مجھے حالت بیداری میں ساتوں آ سانوں کی سیر کرائی گئی۔ میں آ سانوں کو عبور کر کے سدرۃ! کمنتبی تک بور دہاں ہے عرش اعظم تک پنچا۔اس وقت جبریل امین اور ملا تک کا ایک جم غفیر میرے ساتھ تھا۔ خدا تعالی مجھ سے ممكلام موا اور مجھے متایا کہ تم ممدی مدعود ہو۔ ملا تک نے مجھے بوئ بوئی بھار تیں دیں۔ اور خود سر در کا نکات ۔ علیقہ مجھ سے ملاقی ہوئے اور فرمایا کہ تم میرے فرزند ہو اور تم ہی مہدی موعود ہو۔ آپ نے مجھے

تھم دیا کہ اپنی ممدویت کا علان کر دو۔ اور لوگوں کو حق تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ جب احمد کے ان بلند
بانگ و محود ک کا شہرہ ہوا تو حاکم قاہرہ نے اس کو گر فقار کر کے زندان بلایل ڈال دیا۔ کتے ہیں کہ ایک
آدی نے قید خانہ میں جا کر اس کا گلا گھونٹ وینے کا ارادہ کیا تو اس کا ہا تھ خشک ہو گیاا نمی ایام میں اس
کے استاد قاضی القصاۃ شخ تقی الدین من وقتی الحدید اس کے پاس مجلس میں گئے اور دیکھا کہ اس نے
پانی کا گھڑ ااور کھانے کے برتن تو ڈویئے ہیں اور لوگوں پر حملہ آور ہورہا ہے۔ قاضی صاحب نے اس
کودیوانہ قرار وے کر دہاکر اویا۔ جب شخ نصیر فتی کواس کا علم ہوا تو انہیں سخت تاگوار ہوا۔ انہوں نے
ہیر س سے جو ان کا معتقد تھا۔ اس کی شکاےت کی اور اسے مشورہ دیا کہ جام زہر پاکر اس کا کام تمام کر دیا
جائے۔ کتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی شکاےت کی اور اسے مشورہ دیا گیا۔ گھر اس پر پھی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد اس
جب عی شر اب ایک واجب احتل قیدی کو پلائی گئی تووہ معا ہلاک ہو گیا گیاں مقام مسرت ہے کہ کچھ
جب عی شر اب ایک واجب احتل قیدی کو پلائی گئی تووہ معا ہلاک ہو گیا گئی متام مسرت ہے کہ کچھ
مدی ضیں ہوں جن کے خلور کی حضرت مخبر صادق میں ہوئی۔ اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں وہ
مدی ضیل ہوں جن کے خلور کی حضرت مخبر صادق میں ہوگیا۔ اس وقت اس کی عمر اس سال سے
مرف ممدی بمعنی ہوا ہوا ہوا۔ آخر 740 ھیں مرگیا۔ اس وقت اس کی عمر اس سال سے
موف ممدی بمعنی ہوا ہے بیا فتہ ہوں۔ آخر 740 ھیں مرگیا۔ اس وقت اس کی عمر اس سال سے
متوادر تھی۔ 860

باب47

# عبداللهرراعي شامي

یہ ایک شامی چروا ہا تھا جس کا نام اور زمانہ معلوم نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنی طرف سے اس کا نام عبداللہ تجویز کر دیا ہے۔ شہر طبریہ میں رہتا تھا اور وہاں کے باشندے اے عموا چروا ہا کہ کر ہی لکارتے تھے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میں وہی مختص ہوں کہ موکیٰ علیہ السلام کو جس کے ظہور کی بشارت دی گئی تھی۔ علامہ عبدالرحمٰن من ابد بحر ومشقی معروف بہ جابری نے لکھا کہ اس کے پاس ایک لا تھی متی جس سے خوارق عادات ظہور میں آتے تھے اور امنائے زمانہ کی عقل ان خوارق پر چران تھی۔ اس لا تھی میں متعدد اعجازی تصرفات و دیدت تھے۔ جب اس کوگری کے وقت زمین میں گاڑتا تو محا ایک ور خت من جاتا۔ جس میں آنا فائن نیس اور بیتے نمودار ہوتے اور یہ اپنی بحریوں سمیت اس کے سایہ میں بیٹھ جاتا۔ اس کا ایک خاصہ یہ تھا کہ در ندوں اور جوگلی جانوروں کو اس سے ایک شعلہ نگاتا

د کھائی دیتا جس کی وجہ سے بید را گی و حوش اور در ندول کو جد هر چاہتا بحریوں کی طرح ہاتک لے جاتا تھا۔ اور شیر چیتا وغیرہ کسی در ندہ کی مجال نہ تھی کہ اس کے تھم سے سر تافی کرے۔ عصائے مو کیٰ علیہ السلام کی طرح اس لا تھی میں بیہ خاصیت بھی ودیعت تھی کہ جب اس کو زمین پر ڈالٹا تو ایک بوا اثد ہائن کر اس کے سامنے دوڑنے لگتا۔ جوہریؒ لکھتے ہیں کہ کوئی فخض اس لا تھی کا راز معلوم نہیں کر سکا۔ 69۔

باب48

# عبدالعزيز طرابلسي

ان عاد نے لکھا ہے کہ عبدالعزیزا یک پہاڑی محض تھاجس نے 717ھ میں مہدویت کا دعویٰ کیا۔ بہت سے جہلاء خصوصاً نصیر میہ فرقہ کے پیرودل نے اس کی متابعت اختیار کی۔ یہاں تک کہ اس کی جمیت تین بزار تک پہنچ گئے۔ مرزا فلام احمہ قادیانی کی طرح یہ بھی کئی رنگ بدلتارہتا تھا۔ بھی اور کہتی مہدی منتظری اس کی جمیت تین بزار تک پہنچ گئے۔ مرزا فلام احمہ قادیانی کی طرح یہ بھی کئی رنگ بدلتارہتا بھی مہدی منتظری بیشتا۔ اس مخض کادعویٰ تھاکہ نصیر ہیہ کے سواد نیا بھر کے اویان باطل ہیں۔ اس کے پیرو فرہ مجبیر کی بیشتا۔ اس مخض کادعویٰ تھاکہ نصیر ہیہ کے سواد نیا بھر کے اویان باطل ہیں۔ اس کے پیرو فرہ مجبیر کی جگہ یہ آواز بلند کرتے تھے۔ لا المه الا سلمان رعلیٰ کے سوالو کی معبود نہیں۔ وہ کہ سیکھنٹ کے سواکو کی حجاب الا معبد کا دوائی دروازہ میں ) یہ شخص شیخین یعنی حضر سے او بحر صدیت اور حضر سے عمر فاردی رضی اللہ عنم کو گالیال دیا کہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کی بیٹر کو میں اللہ عنم کہ کو کو کا اس کے پیرو مسلمانوں کو کی گڑ کر اس کے بیرو مسلمانوں کو کی خود ہو جا تاس کے ماتھ میں کہ وہ تو اس کے کہ وہ اواس کے کہا وہ اس کے میرو دیو ہو جا تاس کی مرکو بھی کے بیات کو تھا کی اس کی مرکو بھی کے لیکٹر دوانہ کیا۔ فوج نے آگر اس کو نمایت ذات کے ساتھ قبل کیا۔ اور اس کی مرکو بھی کے لیے لئکٹر دوانہ کیا۔ فوج نے آگر اس کو نمایت ذات کے ساتھ قبل کیا۔ اور اس کی عرکو بی کے لیے لئکٹر دوانہ کیا۔ فوج نے آگر اس کو نمایت ذات کے ساتھ قبل کیا۔ اور اس کی عرکو بی کے لیکٹر دوانہ کیا۔ فوج کیا۔ خوانہ کیا۔ وہ کی دوانہ کیا۔ کو کہا کے کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کیا۔ وہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کیا۔ وہ کہا کہ کیا۔ خوانہ کیا کہ کو کہا کہ کے کہا کہ کیا۔ وہ جمل کیا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کیا۔ وہ کو کہا کہ کی کے کہا کہ کو کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کور کو کو کہ کو کو کہ کو کو کور

باب49

# اوليس رومي

علامه على قاريٌ نے كتاب "المعرب الوردى فى ند بب المهدى" ميں جو انهول نے 965ھ میں مکہ معظمہ میں تالیف کی تکھا کہ ایک شخ نے جے اولیں کماکرتے تھے۔ (ترکی) سلطان بایزید کے عمد سلطنت میں مهدوبت کا وعویٰ کیااس کے اسی خلیفہ تھے۔ایک دن خلفاء کو جمع کر کے کنے لگا۔ "مجھے کشف سے معلوم ہو تاہے کہ میں مہدی ہوں۔ تم بھی اینے باطن کی طرف توجہ کرو لور جو پچھ تم پر ظاہر ہواس ہے مجھے اطلاع وو۔" خلفاء اپنیا بنی جگہ توجہ باطنی کرتے رہے آخر سب نے آگر بیان کیا کہ جارے نزدیک آپ اس دعویٰ میں حق پر ہیں۔اس کے بعض خلفاء نے سلطان بایزید سے بیرواقعہ عرض کیا۔ سلطان بڑادیندارباد شاہ تھا۔اس نے من کر کما۔"بہتر ہے کہ تم لوگ خروج كرو\_ ميں ہر طرح سے تمهار سے ساتھ ہول۔اور ہر قتم كى مدود يے كو تيار ہول۔ "ليكن جب لوئیں نے تھوڑے دن کے بعد از سر نوباطن کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کمالهام ربانی نہ تھاباہد القائے شیطانی تھا۔ جھٹ وعوی مہدویت سے رجوع کیا۔ اینے خلفاء کو اس کی اطلاع کرائی اور سلطان کو بھی اس سے مطلع کر دیا۔ 71 - تاہم ننیمت ہے کہ جلد شنبھل ممیادر ندنہ صرف خود لہ الآباد محدور طد خسران میں برار ہتا باعد جب تک اس کے اغواد اصلال کا کوئی شائیہ معمورہ عالم میں بایا جاتا اس کے پیرووک کی محمر ابنی کا وبال بھی اس پر پڑتا۔ لیکن اویس کے مقابلہ میں ہمارے مرزاغلام احمد صاحب تويانى ك حرمان نعينى قابل افسوس بيد يهار يلي دن جن مول بهليون مس مجنے دم واپسیں تک انبی میں سر گشہ و حیر ان رہے اور ان سے تکلنا مجمی نصیب نہ ہوا۔ بعض لوگ تمس مے کہ اویس کی ہدایت یا بی اور مر زاصاحب کی شقاوت پندی قضاد قدر سے داستہ تھی۔ میں اس تظریه کو صحیح تشکیم کرتا ہول کین اتنا ضرور کہوں گا کہ خوفی قسمت کو خلوص و حسن نیت ہے ور شوم**کی نقد** ہر کو سوء نیت ہے گہرا تعلق ہے۔ **لویس ا**ور مر زا صاحب کے نصب العین اور زلوبیہ بائے قاہ میں بین فرق تھا۔ اولیں بے جارہ رب خنور کا تطعی بندہ تھا۔ خدائے کردگار کی نصرت مضيوں نے اس كے خلوص اور حن نيت كى مركت سے اسے شياطين كے نيحد اغواس نجات زندگی کا ضب العین و نیایر بتی اور بیش و راحت تعله اور وه از سر عملام خواهشات نفسانی اور حقوظ

فائی کے غلام تھے۔ چنائچ اس کا اندازہ اس حقیقت ہے ہو سکتا ہے کہ مرزاصاحب نے حنب میان الفضل کی ایک لڑکی عائشہ بیٹم بندت شادی خان کو پیر دبانے پر متعین کرر کھاتھا۔ پلومر کمپنی لاہور ہے پورٹ وائن منگولیا کرتے تھے اور حضرت''مسیح موعود''صاحب کے لیے جو پلاؤ تیار کیا جاتا تھا اس بیس تھی کی جگہ روغن بادام ڈالاجاتا تھا۔

#### باب50

# احمد بن ہلال حسانی

احمد عن ہلال حمانی وقت کا ایک مشہور زندین تھاجو ائن سبعین کے بعد ظاہر ہوا۔ اس
نے دمشق میں نشود نمو پایا۔ آنھویں صدی کے اختتام پر حلب پہنچااور قاضی شرف الدین انصاری
کے کتایل پڑھیں۔ یمال سے قاہر ہ جاکر پھی مدت اقامت گڑیں رہا۔ قاہرہ سے حلب والهن آیا اور
جمتد مطلق ہونے کا دعویٰ کیا اور ساتھ ہی آئر کہاری شان میں دریدہ دبنی کرنے لگا۔ یہ خض
کتا تھا کہ میں بر اہر است خدائے بر تر سے علوم حاصل کرتا ہوں اور میں بی دائرہ کا کنات کا نقط
ہوں۔ اس سے بہت سے کفریات صریحہ بیان کیئے گئے ہیں کہتا ہے کہ جمعے حالت بیداری میں
میر اہتماع
ہوں۔ اس کی سیر کر ائی جاتی ہے۔ اس کا یہ بھی دعویٰ تھاکہ تمام انہیاء سے حالت بیداری میں میر اہتماع
ہوتا ہوں میداری بی میں ملا تکہ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ اور کماکر تا تھا کہ موکیٰ (علیہ السلام) کو
مقام تھی مور مجد (میلیٹ) کو مقام شخیل عطاکے گئے لیکن جمعے یہ دونوں مقام طبعے گئے ہیں۔ باایں ہمہ
مقام تھی مور مجد (میلیٹ) کو مقام شخیل عطاکے گئے لیکن جمعے یہ دونوں مقام طبعے گئے ہیں۔ باایں ہمہ
شام تھی مور میداری بی میں ملائد سے بم کلام ہوتا ہوں۔ اور کماکر تا تھا کہ موٹ ایس کا اس کا اس کا اس کا سے کھتے نہ نمان کا بلید تھا اور نہ اس کے مور سے انسیار کر لی۔ آثر و شوال 823ھ کو دست اجل نے اس کا شینوا
کو کھی نور میدائی میں میں مور سے اختیار کر لی۔ آثر و شوال 823ھ کو دست اجل نے اس کا شینوا
کو کھی نے دفوق اس کے فتنہ سے مامون ہوئی۔ 20۔

باب51

## سيد محمه جو نپور ي

سيد محمر جو پُوري مدگل مهدويت كي ولادت 847ه شر سمقام جون پور جو كي بو صوبه اودھ کا ایک مشہور شرے۔اس کے پیرو جو مهدویہ کماتے ہیں ایے مقتداء کو "میرال سید محمد مدى موعود "ك عام سى ياد كرت بير سيد محد كبل كانام سيد خال اوروالده كانام بول مولف مطلع الولايت في في اخاطك تفاليكن منافرين مهدويه ني يحد زمانه كي بعد جب كد محمد جوزي ك آبادًا جداد کا جاننے والا کوئی ندر ہا۔ محمد کے باپ کا نام سید عبدانلہ لکستا شروع کر دیا تاکہ اس کا و حوتی مهدویت حضور سرور عالم ﷺ کی اس پیش موئی کے روسے باطل نہ تھسرے جس میں آپ نے فرملا تھاکہ امام آخر الزمان کانام میرے نام سے ملکا ہوگالور ان کے والد کانام میرے والد کے اسم گرامی سے مطابقت رکھے گابلحہ بر ہان الدین مهدوی مئولف شوا ہدالولایت نے تومال کانام بھی آمنہ تجویز کر کے ا بن پیر مغال کو بوری طرح مهدیت کے قالب میں دُھال دیا۔ حالا نکہ خود سید محمد نے مدت العرم بھی اس بات کا وعویٰ نہ کیا تھا اس کے والد کانام عبد اللہ اور مال کانام آمنہ ہے بات اس کے برعش جب لوگول نے اس سے سوال کیا کہ جناب رسول اللہ عظی نے توبیہ کہاہے کہ یواطمی اسمه اسمی واسم ابیه اسماابی (مهدی کانام میرے نام سے اور ان کے والد کانام ميرے والد كے نام سے ملتا ہوگا) اور تهمارے باپ كا نام سيد خال ہے توجواب دياكه ' كياخداتے قادرو توانا اس بات کی قدرت نہیں رکھتاوہ سید خان کے بیٹے کو منصب مهدویت پر سر فراز فرمائے؟ ای طرح ایک مرتبراس کے ایک حریف نے اے اپنے استدلال سے مغلوب کرنا چاہا توسید محمد سخت بر ہمی کے عالم میں کہنے لگا کہ تم خداہے جنگ کیوں نہیں کرتے کہ اس نے سید خال کے اڑ کے کو مهدی بهادیا؟ سید محمد موزون اندام 'کشیده قامت اور نهایت خوبر و تھا۔ بھین ہی سے طباعت اور فطانت كاجو ہر چر ؤ بخت پر چمك رہاتھا۔

#### "اسدالعلماء" كاخطاب

کتے ہیں کہ سید نے سات ہی سال کی عمر میں کہ آغاز ادراک وشعور کا زمانہ ہے کہ کلام اللی حفظ کر لیااور بارہ کے س میں تمامعلوم و رسیہ سے فراغت یا کر وستار فضیلت باندھ لی۔ سید عفوان شاب ہی ہے بر جستہ موکی اور حسن تقریر میں اپناجواب نہیں رکھتا تھا۔ شیخوانیال چشتی "اور علمائے وقت نے اس کی وقت نظری اور ادبی موشگافیوں کو ملحوظ رکھ کر اسے ''اسد انعلماء''کا خطاب دیا۔ ان ایام میں ہندوستان کی فضایر اہل تصوف کے خیالات جھائے ہوئے تھے اور صوفیانہ نداق کی گرم ہازاری تھی اس لیے اب سید کواہل طریقت کے چشمہ فیض سے سیراب ہونے کا شوق دامگیر ہوا چتانچہ شخ وانیال چشتی " کے دست حق پرست پر خانوادہ چشتیہ میں بیعت کی اور ایک مدت تک محنت شاقد اٹھاکر جویائے حق رہا۔ اس اور اک سعادت سے پیشتر تو صرف علوم قال میں کمال پیدا کیا تھا۔ شخ کے فیضان صحبت نے اس جو ہر کو لور جلاد ہے کر علوم حالی میں بھی مالا مال کر دیا۔ اب سید علائق دنیوی ہے آزادی ہو کر انتائی تنبل و انتقاع کے ساتھ ہر وقت یاد آللی میں مصر وف رہنے لگا۔ ذ کر و فکر کے سواکسی کام کے ساتھ و کچپپی نہ تھی۔ عقیدت مندیروانہ وار ہر طرف سے ججوم کر کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے گئے۔ یہال تک کہ سید کی ذات مرجع خواص و عوام بنگئی سید اواکل میں کسی ہے بدیہ ونذرانہ قبول نہ کرتا تھالوریز رگان سلف کی طرح نمایت عسرت کے ساتھ گزر بسر کرتا تھااس کی بوشش وخورش فقیرانہ تھی۔اس کی ہر ادا ہے بزرگانہ انکسار اور ورویش کی شان نمایاں تھی۔ اور باوجود یکہ سلاطین اسلام اس کی خدمت و ملازمت سے شرف اندوز سعادت ہونا جا بتے تھے اور دعوت دیتے تھے کہ ان کی مملکت میں قدم رنجہ فرمائیں مگر سدنے پیران چشت کی سنت یر عمل کرتے ہوئے سلاطین اور اہل ثروت سے راہور سم پید اکر ناپندنہ کیا۔

### راجبه دليپ رائے اور حاکم دانا پور

اس وقت و بلي مين خاندان تغلق كا آفماب اقبال لب بام تھا۔ احمد آباد محجرات ميں سلطان محمود پیحر ہ جیسے بااقبال باد شاہ کی تکوار چیک رہی تھی۔ د کن میں خاندان بہنیہ کا ستارہ اوج پر تھا۔ مالوہ میں سلطان غیاث الدین اور احمد محریش احمد نظام الملک بری سریر آرائے سلطنت تھے۔ان کے علاوہ چند ایسی خود مختار ریاستیں تھیں جو زیادہ تر ہندورا جاوں کے قبضہ اقتدار میں تھیں۔ جو نپور کا علاقد رئاست دانا بوركى عملداري مين داخل تھا۔ جمال كامسلمان حاكم ايك مندو راجد دليپ رائ نام کا باجھزار تھاان ایام میں امیر حسین وال**ئی دانا پ**ور کی محبوب ترین خواہش میہ تھی کہ وہ <sup>کس</sup>ی طرح آزادی وخود مختاری کی نعمت سے کا مگار ہواور گو نمال خانہ ول حریت وخود مختاری کی امنگوں ہے لبریز تھالیکن اپنی بے سر وسامانی اور قلت سیاہ کااحساس رکھتے ہوئے کسی طرح سر تابی کی جرات نہ ہوتی تھی۔امیر حسین نے سید محمہ کے نفغل و کمال کا شہرہ سنا تو دل میں زیارت کا شوق سر سرایا۔ چنانچہ ا یک روزوہ سیر و شکار کے بہانے جو نپور آیااور سلک مریدین میں نتنظم ہو کر عنایت والتفات میں ممتاز ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد ووبارہ جو نپور آیالور سیدے کئے لگا کہ خاکسارکی دلی تمنایہ ہے کہ حضور کے قد مول میں پڑار ہوں۔ لیکن اس صورت میں امور سلطنت کا انصرام محال ہے جو تکہ ایک لمحہ مھی مغار فت کوار انہیں اس لیے یا تو تھم ہو کہ کسی کو اپناجا نشین مقرر کر کے یہاں چلا آؤل اور حضور کی کفش بر داری اختیار کرول اور اگر اس عر ضداشت کو شر ف پذیرائی نه جشا جائے تو پھر در خواست کرول گا کہ حضور پر نور خاکسار ٹائھیر ز کے غرمت گدہ کواپنے قدوم میمتلزوم سے منور فرمائیں۔سید نے اس کے جذبہ محبت اور اخلاص عقیدت ہے متاثر ہو کر مؤخر الذکر التماس کو قبول کر لیالور اس کے ساتھ وانا بور جا کر ایوان سلطانی میں سکونت اختیار کی۔ سید کو دانا بور میں تبلیغ واشاعت اسلام کا بہت ذریں موقع مل محیا چنانچہ اس کی تبلیغی سر گر میوں کی بدولت دانا پوراور مضافات کے ہزار ہاہنود شرف اسلام سے سعسعد ہوئے۔ یہ سب خبریں دلیب رائے کو پہنچتی تھیں لیکن وہ زہر کا گھونٹ بی كرخاموش رہ جاتا۔ وليپ رائے ايك اعلى درجه كا ننتظم سپه سالار اورانتا درجه كا مدبر فرمانروا تھا۔ جہادری دبسالت اس کا ذاتی جوہر تھا۔ دشمن کا خو اے دہر اس کے پاس نہ پھٹکٹا تھالیکن و امر جس کی بدولت اس نے نمایال شمرت حاصل کرر تھی تھی۔وہ اس کی نہ ہمی راسخ الاعتقادی اور سے پر سی کا شغف تھا۔ کو ہندوستان کے کئی ایک علا قول میں اسلام کابر حتا ہواسلاب کفر ووٹندیت کے خس و خاشاک کو بہالے جار ہاتھا تاہم اس کی عملداری میں ہر ہندو کا گھر ببیت انصنم تھا۔ اس مت پر ستانہ رسم کهن کے موسس و موید ہر ہمن تتھے۔ جنہیں مسلمانوں سے دلی نفر ت و عداوت تھی۔ کیو نکہ

الل توحید نہ صرف شرک اور مت پرستی کی ندمت کرتے باعد جب بھی موقع متامت شکئی ہے بھی در لیغ نہ کرتے تھے۔ ان ایام میں ہر ایک معرکہ پر جو ہندوراجاؤں اور مسلم سلاطین میں ہوتا تھا۔ راجہ دلیپ رائے اپنی شجاعت کے نشہ میں چور تھااوراس کے سابق بھی مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے بھر رہے تھے تا ہم اے اس بات کا یقین تھا کہ جانبازی کے میدان میں الل توحید ہے گوئے سبقت لے جانا کوئی آسان کام شمیں۔ علاہ وازیں اس کے چاروں طرف مسلمان باوشاہ محر ان تھے جوالے سر اٹھانے کاموقع ندویتے تھے۔ دلیپ رائے نے ہزار جنس کے کہ اس کی اوشاہ محر وہیں کوئی ہندہ حلقہ اسلام میں وافعی نہ ہولیکن اس کی کی کوشش کا میاب نہ ہوئی۔

#### راجہ دلیپ رائے سے جنگ آزماہونے کی تحریک

ا یک دن سید محمد مریدان باصفا کے حلقہ میں بیٹھا ہوا توحید کے محاس ادر کفر وشرک کے عیوب بیان کر رہا تھا۔ اس وقت امیر حسین بھی موجود تھا یک بیک سید کا چیرہ سرخ ہو گیااور ایک بے خودی طاری ہو گئی۔اس حالت جذبہ میں حسین کی طرف نظر بھر کر دیکھااور کہا۔اے امیر!ارباب حومت کو خدانے اعداء کے لیے تموار دی ہے۔ محر آج صغیر ہتی پر تھے سے زیادہ محروم القسمت انسان کوئی نہ ہوگا کہ تیمری ذات ہے اسلام رسوا ہور ہاہے۔ اور تو طاغوت پر سی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کفر کے غلبہ و تفوق کاباعث مناہوا ہے۔امیر سید کو غضب میں دیکھ کر سہم گیا۔ حاضرین بھی عالم ہراس میں ایک دوسر سے کامنہ تکنے گئے۔ سید کے رخ انور پراہیا جلال آرہا تھا کہ نظر اٹھا کر دیکھانہ جاتا تھا۔ سید نے دنیا کی بے ثباتی اور اہل دنیا کی بوالہوس کا ذکر کرتے ہوئے جہاد نی سبیل اللہ کی فرضیت بیان کرنی شروع کی اور آیات و روایات کے حوالوں سے لوگول کی آنکھول کے سامنے بیہ تصویر تھنچ دی کہ مسلمان اس سرائے فانی میں محض اس واسطے جمیجا گیاہے کہ عزت کے ساتھ غالب رہ کے جے ورنہ جان دے دے۔اس کے بعد سید بآ واز بلند کہنے لگا۔اے عیش پر ست کا ہلواور اے نفس امارہ کے غلامو! اٹھو اور کمر ہمت کومضوط باند معو اور سب مل کر خدائے برتر کی راہ میں سر بھت ہو جائیں اور ملک خدا کو کفر وشرک کی ظلمتوں سے پاک کر کے نور توحید ہے منور کر دیں اس بیام میں حق د صداقت کی جوروح تھی اس نے بوا کام کیا۔ تمام حاضرین نے اس بیام کے سامنے سر نیاز جھکا دیا۔ پیغام برتی قوت و سرعت کے ساتھ اکناف ملک میں تھیل گیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ تین دن کے اندر تمیں بزار جوانوں کا فشکر امیر حمین کے جمنڈے تلے مرنے مارنے کو تیار ہو گیا۔ امیر نے اس جعیت کے ساتھ گوڑ کی طرف پیش قدمی کی جوراجہ دلیب کی ریاست کا صدر مقام تھا۔ سید محمر بھی اینے ڈیڑھ ہزار فقراء کے ساتھ جنہیں فوج ہیر آگیاں کہتے تھے۔ عقب لشکر میں روانہ ہوا۔ حقیقت بیہ ہے کہ بیہ عجلت پندی اس جوش ودلولہ کا تیجہ تھی جو شوق جہاد میں پیدا

ہو گیا تھاور نہ اگر نوجو ان سید ایک تجربہ کار سالار کے او صاف جزم واحتیاط سے عاری نہ ہو تا تووہ اِس ب سروسلانی کے عالم میں اس قلیل فوج کے ساتھ ایک خونخوار دعش پر حملہ آور ہونے کی مجمی تر غیب نہ دیتا اس میں شیہ نہیں کہ اگر چندے اور توقف کیا جاتا تو اس سے وہ گونہ اسلامیان کی جمعیت شوق شاوت میں فراہم ہو سکتی تھی لیکن سید کاجوش جہادا کے صبر وانتظار کی کشکش میں پڑنے کی ہر گز اجازت نہ دیتا تھا۔ امیر حسین گوبادی النظر میں اس بات کو سمجھتا تھا کہ دیشن اس کی قلیل التعدلو فوج کوہار مار کربالکل چو د کر دے گالیکن ہمت و جرات محض خلوص عقیدت پر مبنی تقی ۔ وہ لليغه نيسي كاختفر تفاورات اسبات كايقين تفاكه بالمني تصرف است ضرور فائز الرام كرس كااورج یو چھو توسید کی نظر بھی فوج اور مادی طاقت پر نہ مقی بلعہ اسکا تحصار بھی اللہ پچوں کی نیبی امداد پر تھا کہ فتح کلت اور عزت وزات جس کے دست اختیار میں ہے۔ راجہ دالیب ر ژبے کو اعلان جنگ نے جو تکادیا۔ محر بماور راجہ کی جین استقلال پر ذراشکن نہیں پڑی۔اس نے اسراء کو جمع کیا فوج آمراسته کی لور معأ حرب و ضرب کی تیار یول میں مشغول ہو گیا۔ بید ار مغزس راجہ کواس روز سیاہ کا پیشتر ى سے علم تعاوه مروقت فوج كو سر وسامان سے آرات ركھتا تعلد كواسے اپنى حرفى طاقت ير يورا محر وسه تمااور کا ال امید عملی که جس وقت چاہے گادائی واناپورکی طاقت کو کچل دے گا۔ مگر جب اس کی نظر چاردل طرف ان ممالک کی بگرف انتحتی تقی جمال بوے بوے پر شکوہ مسلمان باد شاہ بر سر اقتدار تھے اور بادجو دہاہمی اختلافات کے ایسے موقع پر متفق ہو جاتے تھے تواسے سلطان حسین کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ جبراجہ نے حسین کی آمد آمد سی تو جاسوس دوڑائے جب پید لگاکہ سلطان حسین تمیں ہزار کی جمعیت ہے آرہاہے تو سخت حیرت زدہ ہوا۔ کیونکہ اے امید نہ تم کی کہ سلطان حسین جیسا کار آز مودہ حکران اس قلیل فوج کے ساتھ برسر مقابلہ ہونے کی جرات کرے گا۔ غرض راجہ نے بھی کالی بلا کی طرح اپنی جگہ ہے جنبش کی اور والٹی وانا پور کے مقابلہ میں ہو حتا چلا آیا۔ جب اہل تو حید کو معلوم ہوا کہ راجہ کی فوجیں سیاہ آند ھی کی طرح ہو حتی آرى بين توده بھى مرنے مارنے برتيار ہو گئے۔ راجہ كى فوج كا نظاره نمايت مىيب تعلد خو فتاك كوه پکر ہاتھی اور ستر ہزار جری سیابی اور ہزاروں جرار سوار راجہ کے ہمر کاب تھے داجہ کی فوج اس دھوم دھام اور آرائش و نمائش سے نکلی کہ دیکھنے والے محو حمرت رہ گئے۔اب دونوں فوجیس صف آراء ہو کمیں لور ہنگامہ رزم گرم ہوادونوں طرف کے بمادر دیر تک ایک دوسرے کے مقابلہ میں شجاعت کے جوہر د کھاتے رہے۔امیر حسین نے اس جنگ میں پڑے پوے معرکے کئے لور گو دشمن کی غیر معمولی قوت کود کھ کراس کے اوسال خطا ہور ہے تھے۔ تاہم کمال جانبازی کے ساتھ وہ داد شجاعت وے میا تھا۔ تھوڑی ویر کے بعد حسین سید کی طرف باربار و کھ کر نبان حال ہے اس کو دشمن کی **خوفا کیے جعیت اوراس کے جان ستان حملول کی طرف متوجہ کرنے لگ**ے لیکن سید کی بیہ حالت تھی

که وه نینیم کی حربی قوت ادر شیاعانه مهم جو ئی کو ہر گز خاطر میں نہ لا تا تھا۔ راجہ ولیپ رائے کا قتل

تھوڑی دیریس امیر حسین کی کمر ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے آدمی دلیپ رائے کے برزور حملول کی تاب ند لا کر نمایت اجری اور سراسیمگی کے عالم میں بیا ہونے گئے۔ حسین عالم اضطراب وبدحواس میں سید کی طرف آیاجو فوج پیر آگیاں کو لئے ایک طرف سوار کھڑا تھا۔ فوج بیر آگیاں کی ہیئت کذائی کو نمایت مضحکہ خیز عمی لیکن ہی بے سروسامان گروہ دراصل اسلامی جعیت کی روح روال متی اور یمی وہ مقدس گروہ تھاجس نے امیر حسین کی کشتی اقبال کو ڈو نے سے بچایا اور اسلام کی لاج رکھ لی۔ حسین نے سید کواشارہ کیا کہ بھاگ کر جان چالیں۔ گر سید نے خشمناک ہو کر منہ پھیر کر نمایت زور ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ و کچھ کر ڈیڑھ ہزار صوفیوں نے بھی اس زور ہے نعر ہَ تكبير بلندكياكه دشت كونج اشحے به لوگ سيد كالشاره ياتے بى گھوڑے اٹھاكر ديثمن بر ٹوٹ بڑے اور برق خاطف کی طرح دمثمن کو د فنا کر دیا۔ ہز میت خور دواسلامی فوج کے لیے بیرا یک نیبی کمک مقمی جس کے آتے ہی حوصلے بلند ہو گئے وہ پہا ہوتے ہوتے پھر ٹھمر گئی لور ترت مجتم ہو کر 7 یف کے قلب پربلہ ہول دیا۔ جس سے آسلامی فوج کی دھاک تیٹھ مخی آخر دلیپ راؤنے اپنے بیماد ر راجیو توں کو للكارا اور اليا برجوش خطبہ ديا كه ہر راجيوت مرنے مارنے كے ليے تيار ہوگيا۔ آخر دونوں فوجیں لڑتے لڑتے باہم اتنی قریب آگئیں کہ معاملہ تیرو تفنگ ہے ہٹ کر دست بدست لزائی ہونے گی۔ سید محمداس جوش وخروش کے ساتھ فنیم پر حملے کر رہا تھا۔ گواس کے پیرووں کی تھوڑی می جمعیت گھٹے گھٹے اب ایک ہزار رہ گئی تھی۔ تاہم اس کے پے در پے حملوں نے غنیم کی صفیں الث دیں۔ صوفیوں نے اتنی تکوار چلائی کہ ہنود کی فوج گرال کے وحو کیں مجھیر دیے۔ آخر سید دلیب راؤ کے قریب چینچے میں کامیاب ہو گیا۔ اب سیدادر راجہ حزیف مقابل تھے۔ راجہ کاشمشیر بحت ہاتھ سید پر حملہ کرنے کے لیے بلند ہوا۔ محروار خالی میا۔ کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ہوا میں ملا نک نے تھام لیا تھا۔ اس اٹناء میں سیدنے نمایت محرتی ہے تکوار کا ایک ہاتھ اس طرح سے ماراکہ پہلی ہی ضرب نے دلیپ رائے کی قسمت کا فیصلہ کر دیااور وہ بے جان ہو کر گریزا۔ لشکرنے اسے سریر سر دار نہ دیکھا تو اس میں تلاطم مچ گیا۔اور ساہی ہے سر وسامان بھاگ نکلے۔امیر حسین نے محبد ہ شکر ادا کیا کہ جحو ی بات بهانے والاو ہی خدائے کر د گار ہے۔اسلامی سیاہی نے تمنیم کو خوب یامال کیا۔ بہت ہے امیر اسر ہوئے اور غنیمت بے حساب اہل توحید کے ہاتھ گی۔ اس لڑائی کا تیجہ یہ ہوا کہ امير حسين كونه صرف! بي عملداري مين مطلق العنان حكومت نصيب ہو گئي بايمه مقتول رَاجه كي تمام ولایت پر بھی اس کا عمل دخل ہو گیا۔اب سید محمہ کا حلقہ ارادت اس قدر وسیع ہوا کہ پیند ہی پر س

میں اس کے ار دائمندوں کی تعداد ہزاروں ہے متجاوز ہو کر لا کھوں تک پہنچ گئی۔ دلیپ رائے کے ا كفر قرات دار مسلمان ہوئے اور سيد كے ہاتھ ير بيعت كى۔اشاعت اسلام كى راہ ميں جس قدر عوا ئق و موانع تقصاس فتح کے بعد دور ہو گئے۔اسیر ان جنگ میں راجہ کا ایک بمشیر زادہ بھی داخل تھا۔ جود تنگیر کر کے سید محمد کے سامنے پیش کیا گیا۔ چندروز کے بعد خواہر زادہ مشر ف بہ اسلام ہوا۔ سید نے اس کا نام میال و لاور ر کھا۔ میال و لاور کچھ عرصہ ذکر و فکر میں مصروف رہ کر خرقہ خلافت سے بھی ممتاز ہوا۔ و قالَع حرب کے سلسلہ میں یہ ایک عجیب وغریب حکایت بیان کی جاتی ہے کہ جب سید کی شمشیر خارا شکاف نے راجہ کو موت کے گھاٹ اتارااور جمم دو نیم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تو ولیپ رائے کاول سینہ سے اہر ظل آیا۔ کہتے ہیں کہ رائے کے دل پر اس مت کی شبیہ منقوش تھی جس کی وہ ہمیشہ عبادت کیا کر تا تھا۔ یمی امر سید کے جذبہ داستغراق کا ذریعہ بن گیا۔ کہ جب معبود باطل اس قدرا اڑر کھتا ہے تو معبود حقیق کی تا ثیر کیسی ہونی چاہیے۔ سات برس تک سید کو دنیاو مانیها کی خبر ند تھی ہر وقت جذب واستغراق کی حالت طار ی تھی۔البتہ نماز پیجگانہ کے وقت کچھ ہوش آ جاتا تھا۔ معدوبہ کتے ہیں کہ اس سات برس کی مدت میں ایک دانداناج اورا یک قطرہ آب سید کے حلق میں نہ گیا۔واللہ اعلم بحقیقته الحال۔مهدویہ کتے ہیں کہ ایک روز سیدکی زوجہ محترمہ نے کما کیا سب ہے كه مروقت به موش رہے مواور محل نہيں كرتے مو؟ جواب دياكه مجلى الوميت كي اس كثرت سے ہوتی ہے کہ اگر ان کا ایک قطرہ کسی ولی کا مل یا نبی مرسل کو دیا جائے تو مدت العربھی ہوش میں نہ آئے۔

مچھ مدت بعد سید کی بیوی کا پیاند حیات آب مرگ سے لبریز ہو گیا۔ جب راحت جال رفقہ حیات نے گر داب فناکی گودیس جاہیر اکیا توسید نے امور خانہ داری کے تضمول سے نجات یا کر فتوحات میں تقسیم بالسویہ کا طریقہ جاری کیادہاں ہے احمر تمر آیا۔ یہ شہر سلطنت نظام شاہیہ کایا یہ تخت تھاجو د ہلیٰ کی یانچ ہمسر اسلامی سلطنوں میں ہے ایک تھی۔ یہ مقام پیشتر ہی مہدویت کی تحریک ہے آشنا ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے دارالسلطنت احمد محمر میں سید کا استقبال نمایت محرم جو ثی سے ہوا۔ لوگوں کے دلول برسید کی عظمت یهال تک چهانی که خود سلطان احمد نظام شاه تجری سید کا مرید مو گیا۔ کسی بادشاہ کا ایک فقیر بے نواو مسافر خستہ یا کے ہاتھ بیعت کرنابہت کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حسن عقیدت کی وجہ سے سید کا آستانہ مرجع خاص وعام بن گیا۔ قریب قریب ساری رعایا سید کے حلقہ ارادات میں آگئی۔بادشاہ کے قبول مهدویت کا ساحرانہ الریسال تک جاری وساری ہوا کہ ا چھے اچھے عقلائے دہر اپنے قوائے ذہبیہ کوبد عت و صلالت کے مهدوی مندر پر قربان کر بیٹھے اور ند ہب مهدویه د کن میں بالا متقلال قائم ہو گیا۔ مهدوی لکھتے ہیں که بادشاہ اس وقت تک اولاد سے محروم تفافرزند کی آرزومیں سید کے پاس آگر د عاکا طالب ہوا۔ سید نے د عاکی۔ نمال امید بارور ہوا۔ یعم کو حمل کے آثار نظر آنے لگے اور چند ماہ کے بعد بادشاہ کے پاس بیر نوید جانفرا پینچی کہ مشکوئے معلی میں وارث تاج و تخت پیدا ہوا۔ میں مولود بعد کو یر بان نظام الملک کے نام سے احمد محر کے تخت سلطنت پر پیٹھا۔ یہ بادشاہ فرقہ مهدویہ ہے کمال حسن اعتقادر کھتا تھا یہاں تک کہ سید محمر کے انتقال کے بعد اس نے شاہ نظام' میاں د لاور اور میاں نعت وغیرہ کوجو سید جو نپوری کے اخص مرید تھے تعجرات کا ٹھیاواڑ ہے احمد تکرید عو کیااور کمال اعتقاد ہے سید محمہ کے بوتے میر ال جی کواپنی قمر طلعت لز کی نذر کر کے اپنی دامادی کا اعزاز حشا۔ اس کتھدائی ہے مہدویہ کا پایہ رفعت فرق فرقد تک بلند ہو گیااور مهدویت سلطنت کی آغوش میں میں بیت پانے لگی۔اال ملک کی اس بےراہروی کو دیکھ ویکھ كر علمائے حق لهو كے گھونٹ يہتے تھے۔ مگر كوئى بس نہيں چاتا تھا۔

## گلبر که اور احمد آبادیت اخراج

معلوم ہوتا ہے کہ سیدایک مقام پر پیٹھنا پہند نہیں کرتا تھا۔ بھض مقامات ہے تووہ خارج البلد کیا جاتا تھالیکن بھض ہے خود ہی رخصیہ ہو جاتا تھا کیونکہ اس کا نصب العین تواطر اف واکناف ملک میں چرکر اپنی خانہ ساز مهدویت کی تبلیغ کرتا تھا۔ اس لیے وہ احمد محکر میں بھی نہ ٹھر ااور یہال ہے کوچ کر کے شہر احمد آباد میدرپایہ تخت پر یہ شامید میں آیا۔ اس وقت ملک قاسم پر یہ یہاں کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما تھا۔ یہال ملا ضیاء اور قاضی علاء الدین نے بیعت کی اور سید کے ہمراہ ہو لیے یہال سے سیدنے عنان عزیمت گلبر کمہ کو چھیر دی جو خاندان بہند کا پایہ تخت تھا۔ یہاں آکر اس نے

سید گیسو دراز چشتی رحمتہ اللہ علیہ کے حزار مبارک پر جو حضرت شیخ نصیرالدین چراغ دہلویؒ کے ظیفہ تے فاتحدیر میدایک مخترے قیام کے بعد جب علاء نے سلطان سے شکایت کی کہ اس جھ کے جموٹے وعوں نے ا**یوان ن**ہ ہب میں تزلزل ڈال دیاہے تو یہاں ہے بھی افراج کا تھی ملا۔ گلبر کہ سے روانہ ہو کر قصبہ رائے یاک سے ہوتے ہوئے بعد دوا کھول پہنچا اور وہال سے 901 ھ میں بیت الله ك شوق زيدت من جماز ير سوار موار بعد طے منازل حرم محترم ميں پہنچا۔ يهال جناب سرور عام ﷺ کی بید مشبور چیش کوئی یاد آئی کہ لوگ مہدی کے ہاتھ بررکن اور مقام کے در میان میعت تریں **گے۔**اس لیے سید تحد نے بھی اس مقام پر کھڑے ہو کر دعویٰ من اتبعنی فہو مومن (جس کشی نے میروی پیردی کی وہ مومن ہے) کا کیا۔ میاں نظام الدین ادر قاضی علاء الدین نے آمناہ صدقتا کمالور جھٹ پیدعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔اوراس طرح سید مجمہ کواس پیشین گوئی کا معسداتی محسر ایا گیا۔ یہاں ہے سید کو نین جناب ایوالبشر آدم علیہ السلام کے مرقد منورکی زیارت کو میالور کماکہ میں نے آدم علیہ السلام ہے معافقہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ خوش آمدی صفاء آور وی وبال سے بعدر دیو گھاٹ پر اتر کر شہر احمد آباد گجرات آیااور مسجد تاج خال سالار میں فروکش ہوا۔ یمال ڈیڑھ سال تک رہنے کا انقاق ہوا۔ اس معجد میں ایک روز مجمع عام میں بڑے طمطراق ہے د عولی مهدویت کیا۔ بر مان الدین اور ملک موہر نے مرید و تارک الدنیا ہو کر ر فاقت اختیار کی۔ ملک بر مان الدین کومهدویه خلیفه ثالث اور موخر الذکر کو خلیفه چهار م قرار دینیة بین- ہندوستان کی خاک پرستش د عقیدت کے خمیر ہے بنی ہے اور یمال کے باشندے خوش اعقادی میں تمام دنیا ہے یو ھے ہوئے میں۔اس لیے سید جہاں جاتا تھالوگ پروانہ دار ججوم کرتے تھے۔احمہ آباد میں ہزار ہامر د وزن سید کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ جب اس کے دعوی مہدویت اور اغوائے خلق کا چرجا زبان زد خاص و عام ہوا تو علاء و مشائح مجرات نے بے حد مناقشہ کیااور سلطان محمود مجراتی ہے شکایت کی کہ ایک شیخ نووار دلوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہاہے اوراس کے وجود سے بے شار مفاسد و معنرات پیدا ہورہے ہیں۔باد شاہ نے افراج کا تھم دیا۔اوراس طرح ایک بڑھتا ہوا طوفان آنافا نارک ممیا۔ یمال سے نکل کرایک گاؤں سولہ سانٹج نام میں اترا۔ یمال ایک بیباک وسفاک رہز ن نعمت نام جو ایک حبثی کو قتل کر کے مفرور ہور ہاتھا آگر سید کی جماعت میں داخل ہوا۔

#### نهر والهييے اخراج

یمال سے روانہ ہو کر شہر نہر والہ پیران بٹن علاقہ مجرات میں لب حوض مقام کیا۔ یمال بھی ڈیڑھ سال تک اقامت گزیں رہا۔ لطف میہ ہے کہ سید جدھر کارخ کرتا تھا۔ ہر طرف سے طلبہ مناظرہ و مباحثہ کے لیے المہ پڑتے تھے۔ باوجو یکہ سید بیال مناظرہ میں ہری طرح مغلوب و

مقهور ہوا۔ تاہم ایک و نیایر ست مولوی میال خوند بر حاضر خدمت ہو کر مرید و قد بیت یذیر ہوااور ملک نجن بر خور دار اور ملک اله داد اور ملک حماد بھی دامن مهدویت سے دائستہ ہو کر ہمراہ ہوئے۔ جب مبارز الملک نے دیکھاکہ اس کے اکثر اعزاء وا قارب سید محمہ کے دام تسخیر میں گر فتار ہو گئے ہیں اور ہزار ہامخلوق سیل الحاد وبدعت کی نذر ہوئی تو سلطان محمود کی طرف سے ایک فرمان ٹانی صادر کرا کے پیران پٹن ہے بھی سید کو خارج کرا دیااور سید محمہ کی عادت تھی کہ جب کسی حاکم کی طرف ے عم افراج بنچا تو کنے لگناکہ جمعے خداکا علم یمال ہے رخصت ہونے کے لیے پہلے ہی ہے آچکا ہے اس لیے میں خود خود حسب ارشاد خداو ندی جاتا ہوں۔ پیران پٹن سے فکل کر وہاں سے تین کوس کے فاصلے پر تصب بدلی میں نزول کیا۔ اور ایک موقع پر کماکہ مجھے برابر اٹھارہ سال سے خداکا بلاواسطه تحكم ہو تار ہا کہ مهدویت کا دعویٰ کر لیکن میں تحکم النی کو ٹالٹار ہا۔اب جیمے بیہ تحکم ہوا کہ اے سید مهدویت کادعوی کملاتا ہوئے تو کملانہیں تو طالمان میں کا کروں گا۔"اس لیے میں بھے عقل و حواس دعویٰ کرتا ہوں کہ انا مهدی مبین مراد الله اورائي جم کا چراووا لگيوں سے پکر کر کہا جو فخض اس ذات کی مہدویت ہے منکر ہوگا۔ وہ کافریے دین ہے۔ مجھے خدائے برتر ہے بیو اسطه احکام لمنے ہیں۔ حق تعالی فرماتا ہے کہ میں نے تیجے علم اولین و آخرین اور میان تینی معالی قرآن کا فنم اور نزانه ایمان کی تنجی عطاکی جو هخص تخصر بایمان لایاده مومن موصد ہے اور جو منکر ہولوہ کا فرہے۔اس طرح بہت ہی ہاتیں رب الارباب کی طرف منسوب کیں۔ اس وقت مجمع مریدان الاخلاص كى زبان سے آمناوصد قناكى صدابلىد ہوئى۔ جب بيه خبر شهر نسر واله جوو مال سے تمن كوس كے فاصله پر تھازبان زوخاص وعام ہوئی کہ نسر والا ہے خارج البلد ہونے کے بعد اب سید تصبہ بدلی میں مهدیت کاد عویٰ کر رہاہے تو چند علماء قصیہ مذکور میں آئے اور سید کو بہتیر استمجھایا کہ وہ اس ہر زہ درائی ہے باز آئے لیکن اس نے ایک نہ سی حالمین شریعت مایوس ہو کر احمد آباد آئے اور بادشاہ کو اس تضیہ سے مطلع کر کے یعین ولایا کہ یہ مخص لوگول کو صلالت کی طرف رہنمائی کر تاہا اس لیے اس ے شر سے خلق خدا کو بچانا لابد ہے۔ غرض سال سے بھی خارج ہو کر آوارہ دشت ادبار ہوا۔ چلتے وقت عالم آشنتگی میں کہنے لگا کہ اگر میں حق پر تھا تو میراا تباع کیوں ند کیا؟اور اگر باطل پرست تھا تو کیوں قتل نہ کیا کہ جما<u>ں ح</u>اوٰل گالو گوں کو گمر اہ کر تا پھروں گااور اس کا دبال ان کی گر دن پر رہے گاجو میرے قتل داستہلاک ہے مجتنب رہے۔اب سید جالور پہنچا۔اس جگہ کے بے شار باشندےاس کے مطیع و منقاد ہو گئے۔ جالور سے ناگور اور ناگور سے ولایت سندھ کے شہر نصر پور میں واقتل ہوا۔ یہال پہنچ کر میاں نعمت اور میاں خو ند میر کو تو گجرات واپس جانے کی خود اجازت دی لیکن سید کے کثیر التعداد پیرو جو س دین جدید کی تختیوں کو جھیلتے جھیلتے سخت بیز ار اور بداعتقاد ہو گئے تھے۔ ترک ر فاقت کرے گرات کو واپس چلے آئے۔ سید محمد نے ان کو لاکھ ڈرایا دھمکایا کہ تم جاد ہ سداد سے

مخرف ہو کر منافق ومر تد ہوئے جاتے ہو محر کس نے ایک نہ سی۔ اور سیدھارات مجرات کالیا۔ فی فی شکر خاتون سید کی ایک المیہ میں داخل مخی۔ بی شکر خاتون سید کی ایک المیہ میں ایک میں داخل مخی۔ چور اسی ممدوریہ کی عالم گرستگی میں ہلاکت

نعر پورے شر مختصہ دامرا لحکومت سندھ میں آیا۔ چونکہ علمائے سندھ حددت مهددیت کے آغاز ہے ہی لوگوں کو جونپوری فتنہ سے متنبہ کر رہے تھے۔ شدھ میں مهدویت کو کوئی فروغ نعیب نہ بولبعہ اس ما پر کہ سید کے قدوم ہے پیشتری یمال اس کے خلاف غیلاد غضب کی الر دوڑ ری متی ور تعذیب و تعزیر کی تمنایات ہے بے قرار متی۔ لوگوں نے سید اور اس کے مرفقاء کو قاقول مارنے کی محال لی۔ اس قرار واو کے سموجب سید کے پاس پیغام محیجا کہ اہل سندھ کوبے دین کرنے ہے باز آؤور نہ یادر کھو کہ انا نج کا ایک دانہ بھی تمہارے حکق میں نہ پہنچے دیں گے۔ سید نے اس پیقام کی کوئی بروانہ کی۔ اور حسب معادلوگوں برانی مهدویت کے جال ڈالنے شروع کئے۔ لوگوں ے عدم تعاون کے اصول پر عمل کرتے ہوئے محدود آزوقہ کاواحد ذریعہ بھی مد کر دیا۔ بتیجہ یہ ہوا کہ سید کے رفقاء میں ہے چورای آدمیوں نے گرنٹگی اور فاقہ کشی کے مصائب میں ایزیاں رگڑتے ر گڑتے جان دے دی۔ سید نے آتش رنج دغم کو ٹھنڈ اکرنے کے لیے بھارت دی کہ فاقہ کش جان سیاروں کوانبیاءومر سلین الوالعزم کے مدارج ومقامات عطاموئے میں۔جب علمائے حق نے دیکھا کہ سید بد ستور قوانین الہید کا نظام در ہم ہر ہم کر رہاہے ادر اسلامی جماعت کا شیر ازہ بھیر نے کی کو ششیں جاری ہیں تو انہوں نے تاچار باوشاہ سے اس کی شکایت کی۔ شاہ سندھ کے ہفوات و مرخرفات کی اطلاع پاکراس قدر برہم ہواکہ اس نے سیداوراس کے تمام رفقاء کے حق میں تھم قتل صادر کیالیکن وریاخان مصاحب سلطانی کی سعی سے فرمان قتل علم اخراج سے تبدیل ہو گیا۔ مهدویت نے بیمال جو طر ز دعوت اختیار کیا تھادہ خو دایک خونی منظر کا اشارہ کر رہاتھا مگر غنیمت ہے کہ جان عشی ہو گئی۔ انجام کارسیدنے دیکھا کہ اس پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ لوگ ہر جگہ خشونت و درشتی ہے بیش آتے ہیں اور ہندوستان کی کوئی اسلامی سلطنت اسے اپنے یہال پناہ دینے پر آمادہ نہیں تواس نے کسی ووسر ک ولایت کے آغوش عاطفت میں بیٹھ کراٹی مهدویت کے زہر لیے جراشیم پھیلانے کا قصد کیا۔ چنانجہ سندھ کو الوداع کہ کر خراسان کارخ کیا۔ خراسان فارس وعراق کے مشرقی حصہ کو کہتے ہیں۔ ممدویوں کامیان ہے کہ اس وقت بھی قریبانو سو آدمی سید کے ہمراہ ہم رکاب تھے جن میں ہے تین سوساٹھ ایسے متخب تھے جب کالقب اصحاب ومهاجرین خاص تھا۔ غرض میر قافلہ بمر ار خرافی وربادی قدهار پنجا۔اس وقت سید کی حالت بہت زبون تھی۔اور کوہ مصائب بادلوں سے بھی بلعہ تر ہو گیا تھا۔ جب مر زاشاہ بیگ حاکم قندھار سید کے دعادی ہے مطلع ہوا تو تھم دیا کہ سید ہندی کو جمعہ

کے دن معجد جامعہ میں طلب کر کے علائے اسلام سے عث کر انی جائے چنا نچہ حسب الحکم پیادے دوڑے اور سید کو کمر ہد سے پکڑ کر جر او قبر آاس عجلت سے لے چلے کہ جو تا پہننے کی تھی معلت نہ دی۔ اور جب مریدوں نے ہمر ابی کاار اوہ طاہر کیا تو انہیں سختی سے روک دیا۔ جب سید محمد میں داخل ہوا تو علانے نمایت سختی سے گفتگو شروع کی لیکن سید کی طرف سے نمایت عجز واکساری کے ساتھ جواب دیا گیا۔ شد میگ حاکم فقد حارجہ جوان بست سالہ تعاسید کے میان پر فریفیتہ ہو گیا اور اس کے حسن اخلاق فروتنی اور سحر میانی سے گرویدہ ہو کر نمایت تعظیم و تحریم سے پیش آیا۔

#### فراه میں ورود اور سفر آخرت

سید محد نے علائے قندھار کے چنگل سے مخلص پاکر شہر فراہ کی راہ لی۔اس وقت سید کے سریراندوہ وغم کے بادل منڈلارہے تھے اور اس کی دیحی قابل رحم تھی۔لیکن ہر کس کہ چنیں کند چنال آید پیش فراه میں بھی نمایت سخت باز پر س ہوئی اور سختی کابر تاؤ کیا گیا۔ پہلے ایک عمد ہوار نے جو نمایت ہیبت ناک اور آشفتہ مزاج تھا آ کر سید محمد اور اس کے رفقا کے تمام اسلحہ سچھین لئے اور محوشہ کمان ہر ایک کے سر پر رکھ کر ایک ایک کو شار کر کے کہنے لگا کہ بکل کے روز تم سب زندان بلا میں ڈالے جاؤ کے تاکہ لوگ تمہارے خبائث ور ذائل ہے محفوظ رہیں۔اس کے بعد ذوالنون حاکم شر سید کی صالت معلوم کرنے کے لیے بذات خود آیالیکن طاقات کے بعد سید کامعتقد ہو کر علماء کو ہدایت دی کہ اس کی معدویت کاامتحال کریں۔اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ مجر علائے اسلام سے مناظرہ و مباحثہ کی ٹھمری۔ چنانچیہ کئی دن تک آپس میں حشیں ہوتی رہیں۔امیر ذوالنون نے یہ تمام ماجرا میر زا حسین بادشاہ ٹراسان کی خدمت میں لکھ جھیجا اور اس نے ٹراسان کو ہندوستان کی وبائے عالمكير ہے ياك ركھنے كى تاكيد كرتے ہوئے چار سربر آور دہ عالم بغرض مناظرہ روانہ كئے۔ يہ چاروں حضرات علم وفضل کے ستون اور میدان مناظرہ کے شہسوار ہوں مے لیکن ایسے ہخص کے مقابلہ میں جس کی ساری عمر ند ہی اکھاڑوں اور جھگڑوں قضیوں میں گذری تھی اور مرزائی مناظرین کی طرح جس کے چوہیں گھنے ای سوچ چار میں گزرے تھے کہ فریق مقابل کے استدلال میں کیا کیا الجعنیں پیدا کی جاسکتی ہیں اور حضرت شارع علیہ السلام کے ارشادات گرامی کو مستر د کرنے کے لیے بماط مناظرہ میں کون کون سے مرے کام دے سکتے ہیں خود علائے ہندوستان کے طلب کئے جانے کی ضرورت تھی۔اگریمال ہے ایک آوھ مناظر بھی چلاجا تا تو جاتے ہی سید کا ناطقہ ہمد کر دیتا۔ سید محد مرزاغلام احمد صاحب کی طرح سخن سازیوں اور تاویل بازیوں کے ہتھیار چلا کربرابر مقابلہ کر تا ر ہا۔ اور علمائے خراسان اس کو ساکت و مغلوب کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ جب فراہ میں تمین مہینے گزر چکے تو خوند میر اور میاں نعمت جو نصر پور ہے اپنے وطن کو واپس گیا تھاوہاں محمود فرزند سید

محدے ہمراہ فراہ کو آیا۔ال کے آنے کے بعد سید چھ مینے تک اور زندہ رہا آثر دودن آگیا جس کا دحر کا ہر ایک ذی ردح کو اس عالم رفتنی و گزشتی میں لگا ہوا ہے۔ یعنی سید نے مروز پنجشند 910ھ میں جب کہ اس کی عمر تر پیٹھے سال کی ہوئی سالها سال کی خانہ بر دو شی کے بعد غریب الوطنی دور ہائدگی کے عالم میں توس حیات کی باک ملک آخرت کی طرف موڑ دی اور اس وقت موت کا پیغام سید کے لیے عین نوید حیات تھا۔ کیونک سید اینے و مولی معدویت کے بعد سے جسمانی اور روحانی صدے اٹھاتے اٹھاتے سخت مال ہو حمیا تھا۔ مصنف شوام الولایت جو معدوی ہے لکستاہے کہ سید پر وزانقال ایک مدوی کے محریص تھاور عاوت یہ تھی کہ فوت ازواج کی شاخت کے لیے زیمن میں مینیں گازر کھی تھے۔ جب ان میٹول پر سار پنچا تھا توا یک بیوی کے گھرے دوسر ک کے مکان پر جانے کی بار ک آتی تھی۔ اس دوزجب سایہ سخ پر پہنچا تو کما جھے فی فی ملکہ کے تھر لے چلو۔ فی فی ملکہ وہاں موجود تھی اس نے عرض کی کہ آپ تکلیف کی حالت میں ہیں اور میں خود بیال موجود ہوں تاہم ملکہ نے اپنی باری هش دی۔ آپ میس رہیں اور جانے کی زحت ندا تھا کیں۔ خدام دمریدین نے بھی نمایت الحاح د اصرار کے ساتھ میں درخواست کی۔ سیدنے جواب دیاتم نے توا پناحق عش دیالیکن شرع محمدی کی عد کو جس کے لیے رب العزت نے فرمایا کون عش سکتاہے ؟اس کے بعد دو تین مرتبہ بی فی ملکہ نے بھی نهایت تضرع وو اسوزی سے میں بات عرض کی لیکن سیدنے قبول ند کی اور کہا کہ بر اور ان ملت ہماری رعایت کرتے ہیں۔ شریعت مصطنوی کا پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ الغرض بھزار وقت و پریشانی ایے تئی*ن فی فلکہ کے قیام گاہ پر پہنچلیا اور تھو*ڑی ویر کے بعد شہر خموشاں کی راہ لی جہاں بزی بے جار گ اوربے اس کے ساتھ کنے لحد میں سلادیا گیا۔ ایک قوی عذر کی سوجود گ میں سیدنے شریعت اسلامی کا نام لے کر ٹی ٹی ملکہ کے مگمر جانے پر جواصر ارکیااس ہے اس واقعہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جبکہ حسب روایت امام حاری ایک کوفی نے معرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنما) سے بیہ سئلہ دریافت کیا تھا کہ اگر کوئی مختص حالت احرام میں تکھی ماروے تواس پردم (فدیہ)لازم آتاہے یا نہیں؟ حضرت ائن عمر نے فرمایا کہ اہل عراق مجھ سے مکھی مارنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں اور بیہ وہی اہل عرق ہیں جنهوں نے این رسول اللہ علی (حضرت امام حسین اکو قتل کیا ہے۔ حالا تک حضور سید عالم علیہ نے فرمایا حسین (رضی الله عنما) میرے باغ و نیا کے وو پھول ہیں۔ جب سید نے اسلام کے شارع عام کوچھوڑ کراور اسلامی راہتے ہے روگر دانی کر کے ایک ننے فرقہ کی معاوڈ الی توا یہے نام نهاد تقویٰ کا ظهاربالکل لا یعنی تھا۔ اس کے بعد سرکاری عمدہ واروں نے ملک الدواو مریدسید جو نپوری سے جو خوند میر کا تدبیت یافتہ تھا کہا کہ تم لوگول نےباد شاہ دقت سے مقابلہ کیا ہے اس لیے تم لوگ اس ملک میں ہر گزا قامت گزیں نہیں ہو سکتے اس لیے ملک الہ داد بھی نہایت اضطراب دیریشانی کے عالم میں وہال سے نکل بھاگا اور مارواڑ پہنچ کر موضع پاڑ کر میں وائزہ باندھ کر رہنے لگا۔ وہال الن لوگول کو

بڑے بڑے مصائب و نوازل سے پالا پڑا۔ یہال تک کہ فاقوں مرنے گئے لیکن حالت یہ تھی کہ ہر مخص اپنے اپنے احوال و مقامات باطفی کا دعویٰ کر کے بی تیلی و تشفی کی آئیسیں روش کر لیتا تھا۔ شاہان اسلام کے محکمہ احتساب نے انہیں بھی ایک جگہ تھمر کر اغواکو شیوں کا موقع نہ دیا۔ اس لیے اطراف و اکناف ملک میں منتشر ہو کر دم تزویز بھھاتے اور سادہ لوح عوام کو اپنے "تقدیں" کے سبز باغ دکھا کر گمر اہ کرتے لیکن طاہر ہے کہ شاہان شریعت پناہ اس تھی کی اختلاف آگیز و فتنہ خیز تحریک کابار آور ہونا کیو تکر گوادا کر سکتے تھے جو فساد فی الدین کے ساتھ سیاسیات میں بھی ہلاکت آفرین کابار آور ہونا کیو تکر گوادا کر سکتے تھے جو فساد فی الدین کے ساتھ سیاسیات میں بھی ہلاکت آفرین باتھا ہے بیت بیدا کر سکتی تھی۔ اس آئش فتنہ کی چنگاریاں مجم است اور دکن سے اثرائر کر دہلی تک جا پہنچیں بلحہ ایک بھولہ بھالہ میں بھی گرا کیکن ارباب حکومت کی بروقت یہ اخلت نے ان شراروں کو زیادہ بلحہ ایک بھولہ نگالہ میں بھی گرا کیکن ارباب حکومت کی بروقت یہ اخلت نے ان شراروں کو زیادہ و مساجرت الی النتہ کے حالات تواریخ ہندگی زینت سے ہوئے بیش۔ ان میس سے ایک عبداللہ نیازی و مساجرت الی التہ کے حالات تواریخ ہندگی زینت سے ہوئے بیش۔ ان میس سے ایک عبداللہ نیازی ہو مساجرت الی التہ کے حالات تواریخ ہندگی زینت سے ہوئے بیش۔ ان میس سے ایک عبداللہ نیازی ہو مساجرت الی التہ کے حالات تواریخ ہندگی زینت سے ہوئے بیش۔ ان میس سے ایک عبداللہ نیازی

### عبدالله نيازي افغان

شخ عبداللہ نیازی اور شخ علائی پہلے حتی چشی تھے۔ پھر انوائے شیطانی نے ان کو مهدویت کے پہلو میں الاخھالیا۔ پس ترک دھھلاع کے متعلق ان کے جو جذبات دامیال تھوہ فانواد ہ پہشت کے فیضان صحبت کے شر مند ہ احسان تھے۔ مهدوی لوگ ان حالات کو اتباع مهدویت کا اثر مہدویت کا اثر ما کہ انتخار جب گریہ انتخار جد کی کج فئی تھی۔ اگر ترک دانزوا کی یہ کیفیت انہیں تبول مهدویت کے بعد حاصل ہوئی ہوتی تواس کی مهدویت کا فیض خیال کیا جاسکا تھا کیون یہ تو پہلے ہی ہاس رنگ میں مدویت کر تھے ہوئے تھے۔ پس میں مهدویہ سے مطالبہ کر تا جول کہ اگر کسی مهدوی نے اہل سنت و جماعت کے مشاکخ طریقت کی صحبت نہ اٹھائی ہواور اس کے احوال و مواجید الله اللہ کے حالات و کیفیات سے مطابقت رکھتا ہو تو اس کا نام چشی کریں۔ نیازی شخ سلیم چشی رحمتہ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے۔ اس طرح علائی بھی پہلے ہی سے فضائل کمالات سے متصف تھا۔ چنانچ خواجہ نظام الدین احمد "طبقات اکبری" میں لیمنے ہیں۔ "شخ علائی کہ ارشد اولاد شخ حسن دیفت کی داشت و نظام الدین احمد قائم مقام پدر گشتہ بارشاو طالبان مشغول شد "60 سیسان دونوں کی ذات پر فخر کرنا عقل و خود کا منہ قائم مقام پدر گشتہ بارشاو طالبان مشغول شد "60 سیسان دونوں کی ذات پر فخر کرنا عقل و خود کا منہ جانا ہے۔ بعض حفر اسان مشغول شد "60 سیسان دونوں کی ذات پر فخر کرنا عقل و خود کا منہ جانا ہے۔ بعض حفر اسان مشغول شد "60 سیسان دونوں کی ذات پر فخر کرنا عقل و خود کا منہ جی انا ہے۔ بعض حفر اسان مشغول شد "گانا ہے۔ بعض حفر اسان میں میں سیس کیسان دونوں کی ذات پر فخر کرنا عقل و خود کا منہ کیا تا ہے۔ بعض حفر اسان سیسان کی دونوں کی ذات پر فخر کرنا عقل و خود کیا ہے۔

میاں عبداللہ نیازی افغان حفرت شخص سلیم چشتی رحمتہ اللہ کے مریدو خلیفہ سے۔ آپ بی سے خداشناسی کی آنکھیں روشن کی تھیں۔ عبداللہ ج بیت اللہ کو گئے۔والیس پر جو نپوری کے کسی خلیفہ سے ملاقات ہوئی۔اس کے فقرول میں آکر ممدویت کو قبول کر لیالیکن بیران کی غلطی تھی کہ

حفرت سلیم چشتی کواطلاع دیئے بغیر مهدوی پنته اختیار کر لیا۔ اگر ان سے مشورہ لے یا کر کم از کم ا ہے شہمات ان کے سامنے پیش کرتے جنہول نے ان کوور ط ہلاکت اور قصر صلالت میں گر ایا تھا تو **کی جاتے آخر خودرال کا جو تیجہ ہو سکتا تھاوہ ظاہر ہو کے رہا۔ بیٹن عبداللہ نے ممدوی ند ہب اختیار** کرے قصبہ بیانہ ریاست ہے بور میں آبادی ہے دور ایک باغ کے پاس سکونت اختیار کی۔ دل عشق و مبت کی حرارت سے گداز اور تصوف سے فطر کی لگاؤ تفله اس لیے ایک مبتدع فرقه میں داخل ہو ے نے کے باوجود بے نغسی کی اب تک میہ حالت تھی کہ خود حوض سے گھڑے بھر کر سریرا تھالاتے۔ نی رے وقت راہ گیروں مسانوں اورووسرے اوگوں کو جو اوحر آ نگلتے جمع کر کے نماز باجاعت اوا كرتے اور جس كى كوان كے ساتھ نمازيز منے ش عال ہو تاس كى تاليف قلب كے ليے بجو اينے پائ ہے دے کر اپنے ساتھ نمغز پڑھنے کی تر غیب دیتے۔جب شخ علا کی دکن کی طرف جلاوطن کیا حميا چانچه آھے چل کرافتاء اللہ ميان كيا جائے گاتو سلطان سليم شاه بن شير شاه نيازيوں كا فتند رفع کرنے کے لیے آٹروہے پنجاب کی طرف روانہ ہوا۔ جب بیانہ کے بالقابل بھر سور کی منزل پر پہنچا تو مخدوم الملک موانا عبداللہ سلطان بوری نے بادشاہ سے کماکہ فتنہ صغیر بینی شخ علائی سے تو بچھ مدت کے لیے نجاب می لیکن فتد کبیر یعنی شخ عبداللہ نیازی جو شخ علائی کا پیراور نیازیوں میں ایک متازو سر بر آور دہ محض ہے ہنوز سلطنت کو چیٹم نمائی کر رہا ہے۔ سلطان سلیم شاہ نیاز یول کے خون کا پیاسا تھا۔ یہ سن کراس کی آتش محثم شعلہ زن ہوئی اور حائم ہیانہ کو جوشیخ عبداللہ نیازی کا مرید تھا حکم دیا کہ وہ شی و حاضر کرے۔ حام بیانہ شیخ عبداللہ کے پاس گیااور کہنے لگا میری بیدرائے ہے کہ آپ یمال ہے کسی طرف کو چل دیں میں کو ئی بہانہ کر دول گا شاید باد شاہ کو دوبارہ اس طرف آنے کا اتفاق نہ ہو لور آپ کو بھول جائے۔لیکن میال عبداللہ نے اس تجویز کونہ پسند کیااور کماکہ باد شاہ غیور واقع ہواہے اگر میں زیادہ دور چلا جاؤں اور وہال سے میری طلبی ہو تواور زیادہ پریشانی کا سامنا ہو گا۔بادشاہ اٹھی وس عی کوس کے فاصلہ یر ہے اس لیے بہتر ہے کہ ابھی جاکر ملا قات کرلوں۔ مرضی مولی تو یہال بھی اور وہاں بھی حال واستقبال میں مساوی ہے۔ غرض شباشب بیانہ سے روانہ ہوئے اور حاکم بیانہ کے ہمر اہ علی الصباح باد شاہ کے کوچ کے وقت نشکر سلطانی میں پہنچ گئے۔اس وقت باد شاہ سوار ہو چکا تھا۔ شخ عبداللہ ہے باکانہ گرون اٹھائے سامنے جا کھڑے ہوئے اور السلام علیک کہا۔ حاکم ہیانہ نے جو شیخ کوباد شاہ کے غضب سے بچانا جا ہتا تھا شیخ کی گر دن بکڑ کرینچے کو جھکادی اور کہنے لگا کہ باد شاہوں کو بول نہیں یوں سلام کرتے ہیں۔اس پر پینج عبداللہ ہرا فروختہ ہو کر کہنے لگا۔ میں تو سلام مسنون کا پاہمہ ہوں۔اس کے سوامیں کوئی سلام نسیں جانا۔ لشکریوں نے سلیم شاہ کے ایماء سے بیٹی کو پینا شروع كيار جب تك حواس جا تح كلام آلى كى يه آيت وروزبان مقى ربينا اغفر لمنا و دنوبنا و ثبت اقدامنا و انصرانا على القوم الكفرين سليم ثاه نے يوچھا كياكتاہ؟ مخدوم

الملک نے جواب دیا کہ آپ کواور مجھے کا فر کہتا ہے۔باد شاہ کواور زیادہ طیش آیااور مکرر ز دو کوب کا حکم دیا۔ پینخ عبداللہ کی بہت و ہر تک مر مت ہوتی رہی۔ پھر سلیم شاہ لشکر سمیت روانہ ہوااور لوگ پینخ عبدالله کواٹھالے گئے۔ بیٹخ عبداللہ نے بیانہ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کر دیا۔اس واقعہ کے تھوڑے ہی دن بعد ہمایوں بادشاہ نے ایران سے مراجعت کی اور خاندان سوری کا جراغ سلطنت کل کر کے ہندوستان کواز سر نوایئے حوزہ تصرف میں لایا۔ شیخ عبداللہ نے بیانہ ہے رخصت ہو کر جہان گر دی ا ختیار کی۔ دیریتک اطر اف واکناف عالم کی سیاحت میں مصر دف رہے لیکن انجام کار قائد تو فیق الٰمی نے آخر عمر میں مهدویت ہے تائب كر كے اہل حق كى صف ميں لا كھر اكيا۔ اور سر بند ميں عزات گزیں ہو کریاد اللی میں مصروف ہوئے۔اگر شیخ علائی اس وقت تک زندہ ہو تا تو بہت بڑی امید تھی کہ اپنے پیرومر شد کی توبہ دانامت کے پیش نظر وہ بھی مہدویت سے تائب ہو جا تالیکن افسوس کہ وہ ا پہے وقت میں دنیاہے گذر گیا جبکہ شیخ عبداللہ ہنوز مہدویت کے گر داب میں غوطے کھارہے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد حلال الدین اکبر بادشاہ نے شیخ عبدالند کوسر ہند سے طلب کیااور تنائی میں صحبت ر کھی۔ بادشاہ نے شیخ عبداللہ ہے ان کے مهدوی ہونے کے متعلق وریافت کیا۔ انہول نے مدویت سے اظہار براہ کیالور کماکہ شروع شروع میں مجھے یہ فرقہ بہت معلامعلوم ہوا تھااس لیے مهدوی طریقه افتنیار کر لیا تفاله کیکن کچھ زمانہ کے بعد جب حقیقت حال منکشف ہوئی تو میں بیز ار ہو کر علیحدہ ہو گیا۔ باد شاہ نے انہیں اعزاز واکرام کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے بعد 993ھ میں جب ا كبرشاه عازم انك بوا توسر بند پنج كرشيخ عبدالله نيازى كو دوباره بھلا بھيجالور كچھ زمين مدد معاش كے طور پر دینی چاہی لیکن انکار کیا۔ اکبر نے زیر وستی فرمان معافی لکھ دیا۔ مجبور افرمان لے لیالیکن ہمت بلند تھی زمین پر قبضہ کر کے اس سے خود ہر گز متمتع نہ ہوئے اور ساری عمر توکل و قناعت میں گز ار دی۔ آخر 1000ھ میں عمر کی نوے منزلیں طے کر کے موت ہے ہم آغوش ہو گئے۔61-(رحمہ اللہ) فينتخ علائي مهدوي

شخ علائی کے والد شخ حسن جو حضرت خواجہ سلیم پنتین کے خلیفہ ستھ۔ سلطان سلیم شاہ بن شیر شاہ افغان سوری کے عمد سلطنت میں بیانہ کے اندر سجاد وَ مشخت وار شاد پر مشمکن تھے۔ جب ان کاو صال ہوا توان کا فرزند شخ علائی جو علمی و عملی فضائل ہے متصف تفاعالم شباب میں باپ کی جگہ مند ارشاد پر بیٹھا۔ لیکن سو اتفاق ہے اننی ایام میں میال عبد اللہ نیازی نے نہ ہب ممدویہ اختیار کرئی۔ ایک دن باغ جو ان نے نہ ہب ممدویہ اختیار کرئی۔ ایک دن باغ جو ان نے عبد اللہ نیازی میں اس باغ کی طرف گزر ہوا جس کے پاس میال عبد اللہ سکونت پذیر تھے۔ وہاں شخ عبد اللہ نیازی سے ملا قات ہوگئی۔ ان کا طور طریقہ دیکھا تو ترک و نیا کا اور ہی سال نظر آیا۔ پہلی ہی نظر میں گھائل ہو کر ان سے ہوگئی۔ ان کا طور طریقہ دیکھا تو ترک و نیا کا اور ہی سال میاں نظر آیا۔ پہلی ہی نظر میں گھائل ہو کر ان سے ہوگئی۔ ان کا طور طریقہ دیکھا تو ترک و نیا کا اور ان سے میاں سے میاں کا میاں کی نہ ہوگئی۔ ان کا طور طریقہ دیکھا تو ترک و نیا کا اور ان سال نظر آیا۔ پہلی ہی نظر میں گھائل ہو کر ان سے میاں سے میاں کا میاں کا میاں کا میاں کیاں کیاں کیاں کیا کہ کو کہ کیاں کیاں کیا کہ کو کہ کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کو کیاں کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کیا کہ کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیاں کیاں کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کی کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کی کیا کہ کی

بیعت کرلی اور جو کچھ گھر میں تھاسب لٹادیا۔اس کے بعد اپنے مریدول سے کہا کہ میں نے اپنی قسمت حضرت محمد جونیوری مهدی موعود کے دائن سے وابستہ کرلی ہے اور دین دایمان جس چیز کا نام بود حقیقت میں طریقہ معدویہ کی چروی میں ہے لیکن یاد رہے کہ یہ خیال کچھ اس سحر زد ہ مدویت کے ساتھ مخصوص سیس تھابعہ علائی کی طرح ہرباطل پرست دروغ باف این محدث طريقة كور سر ح<del>ى ما عاب مرزاكول كود يكموانس</del>ي الى حقانية ادر صداقت كاكس درجه يقين ب لیکن ال می مرد کان براو کو مصوم ہو کہ ہر وورات جو صحابہ کرائم اور سلف صالح کے طریق تو یم ہے بال تعر تھی بٹے ہو ' بو گاہ و سیدھ جنم کو جا 7 اور خضب خداوند ک کا مستوجب ہے۔ غرض علا أني اپني مند مشخت کونذر ہم تش کرے خبداللہ نیازی کے پاس میالور جاتے وقت اسباب دنیوی جو پھھ تھا یہال تک کے کتاتی بھی محیجوں ہو، مسینول میں تقسیم کر دیں اور ان ہے کمااگر تم کو فاقد منظور ہو توہم اللہ مے بی مث بیت کرو ورنہ اپنا حصہ اس مال ہے لے لو اور جہاں جاہو جار ہو۔ اکثر نے علیحد گی پر و ستنت کی نعت ٔ ٹرامی کوتر جمح دی اور شوہر کے ایما ہے تمام زروز پوراہل حاجات میں ہانٹ دیا۔ اور خود کو آلائش دنیاہے یاک کر لیا۔اس کے مرید دل کی ایک بڑی تعداد بھی ساتھ ہولی۔اور سب کے سب زاویه غرب وا نفر اد میں پڑے ہر عم خود تز کیہ نفس میں مصروف ہوئے۔ توکل و تفویض کا قدم ہمت استوار تھااور زخار ف دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا کفر ہے بڑھ کر سمجھ جا تاتھا۔ شخ علائی ہر روز نماز کے بعد تفییر قرآن کے در س وافادہ میں مصروف ہوتا۔ فرشتہ لکھتاہے کہ طرز نہان ایسامئو ثرو ول نشین تھاکہ جو کو ئی ایک د فعہ سن لیتا قطعاالی وعیال کو ترک کر کے دائرہ مہدویت میں داخل ہو جاتا۔از شادی ہست ہے دلشاد'نہ غم نیست ہے دل فگار کنج عزلت میں آسود ہ دل اور بافراغ میشھتا۔ اگر زیادہ تو فیل نہ ہوتی تو مناہی و معاصی ہے تائب ہو کر سید جو نیور ی کے قرب روحانی کا معتر ف اور گرویدہ ہو جاتا۔باپ نے بیٹے سے بھائی نے بھائی سے اور بیوی نے شوہر سے مغارفت اختیار کر کے نقر و قناعت کا شیوہ اختیار کیا۔ علا کی کے متوسلین میں ہے کسی کو حرفیہ تجارت یا ملازمت ہے سر و کار نہ تھااس کے پاس جو کچھ نذر و فتوح آتی اس میں سب خور و و کلال برابر کے شریک و سہیم تھے۔اور اگر کوئی کسب معاش بھی کرتا تواس میں ہے کم از کم دسوال حصہ راہ خدامیں صرف کرتا۔ بہلوگ ایسے متوکل تھے کہ اگر بھوک کے مارے انزباق روح تک نوبت چینچی تو فاقے کرتے مگر اس کا اظہار نہ کرتے تھے۔باایں ہمہ فقرو فاقد ہمیشہ مسلح رہتے تھے۔بازاروں میں امر معروف و ننی منکر کی غرض ے گشت لگاتے۔ شر کے گل کوچول میں یا جہال کہیں کوئی ناشر دع بات دیکھتے پہلے نرمی سے سمجھاتے اگر رفیق و مدارا مفید نہ ٹامت ہو تا تو جبر و تشد د کر کے منکرات ہے باز رکھتے۔ حکام اور روسائے شہر میں سے جولوگ ان کے موافق تھےوہ توان کی ہر طرح معادنت کرتے کیکن مخالفین جو ان کواس تشدد آمیز طریق عمل ہے رو کئے اور مقابلہ کرنے کی طاقت ندر کھتے وہ خون کے گھونٹ لی

کررہ جاتے۔ ای طرح اندر ہی اندر مخالفت کی آگ سکتی رہی۔ جب میال عبداللہ نیازی نے ویکھا کہ اس کے پیروؤں کا تشد و بہت بڑھ گیا اور عقریب فساویر پا ہوا چاہتا ہے تو شخ علائی ہے کہا کہ ججوم خلائی ہے میں حفظل ہے بھی زیادہ سخ خلائی ہے کہ اس کے بیروؤں کا تشد و بہت بیں خلل واقع ہو تا ہے اور حق کوئی اس زمانہ میں حفظل ہے بھی زیادہ سخ علائی ہے اس لیے بہتر ہے کہ یا تو خاموش رہ کر کئے عزلت اختیار کرویا سنر حج کی تیاری کرو۔ شخ علائی نیارت بیت اللہ کے لیے روانہ ہوا۔ ستر گھر انے بھی اس بے سروسامانی کے عالم میں ساتھ ہو گئے دیارت بیت قائد خواص خاں خیر مقدم کے جب یہ قائد خواص خاں خیر مقدم کے لیے آیا اور مہدی ند جب قبول کیا گئی جب چندروز کے بعد ند ہب مہدویت کی برائی اس پر روش موگئی تو تائیہ ہوگیا۔ شخواص خال امر موافقت واطاعت نہیں کر تا۔ غرض اس ہے بگاڑ پیدا کر کے خواص خواس پور معروف ویکی میکر میں ہماری موافقت واطاعت نہیں کر تا۔ غرض اس ہے بگاڑ پیدا کر کے خواص پور

سلیم شاه سوری باد شاه د ہلی انهی د نوں آگر ه میں ادرنگ سلطنت پر بیٹھا تھا۔ مخد وم الملک مولانا عبداللہ سلطانپوری نے سیدر فیع الدین محدث میاں ابوالفتح تنے نیسری اور بعض دوسرے علماء کو جمع کر کے بادشاہ سے شیخ علائی کی فتنہ انگر یوں کا شکوہ کیا۔بادشاہ نے شیخ علائی کو آگرہ میں طلب کیا۔ شنخ علا کی اینے مریدوں کی ایک بری جماعت کے ساتھ جو ہروقت ہتھیار لگائے رہے تھے میانہ سے روانہ ہو کر حاضر دربار ہوااور بادشاہوں کے رسوم و آداب کو بالائے طاق رکھ کر سنت نیوی کے مطابق تمام مجلس کو السلام علیم کها۔ سلیم شاہ نے بن می نفرت وانتکر او کے ساتھ ''وعلیک السلام'' جواب دیا۔ بیخ کی مید جسارت مقربان درگاہ پر سخت شاق گذری۔ اعیان دولت نے سلیم شاہ کے سلیم بی کان ہمر رکھے تھے کہ حفرت مہدی علیہ السلام روئے زمین کی باد شاہت کریں مے۔ اور یہ مبتدع خود بھی مہدویت کا مدعی ہے اس لیے ضرور ہے کہ اس شخص کی نیت بھی خروج وبغلوت کی ہو۔ عیسٰی خال نے جو باد شاہ کے منہ لگا ہوا تھا شخ علائی کی شکستہ حالی'ر تکلیں کیٹروں اور میمٹی جوتی د کھیے کر تھیتی اڑائی کہ یہ حالت و ہیئت اور بادشاہی کی امتگیں ؟ اور بادشاہ کو خطاب کر کے کہنے لگا کیا ہم ا فغان د نیا ہے ناد و ہو گئے ہیں کہ ایسے ایسے گدا بھی باد شاہی کی ہوس کریں۔ شخ علائی کے دل پر درباریوں کے طعن و تعریض اور باد شاہ کی ہر افر ختگی کا کوئی اثر نہ ہوالور مجلس بحث منعقد ہوئے ہے پہلے بموجب عادت معبود کلام النی کی چند آیتیں پڑھ کر ایک نمایت ہر جستہ اور قصیح وبلیغ تقریر شروع کر دی جس میں دنیا کی بے ثباتی'اہوال حشر ونشر کی تصویرا پیے رنگ میں تحیینجی کہ دل پانی ہو گئے۔ سلیم شاہ اور مقربال در گاہ جن کے جذبات سخت مشتعل ہو رہے تھے ہجائے قہر و غضب کی عجلیال گرانے کے زارو قطار رونے لگے۔ آخر باد شاہ اٹھ کر محل سرائے میں چلا گیا۔اور وہاں ہے شخ علائی اوراس کے رفقاء کے لیے خووا پیخ سامنے کھانا بھجوایا گیا۔ نہ تو شیخ نے کھانا نناول کیااور نہ بادشاہ

کی آمد پر تعظیم جالایا اپنے ساتھیوں سے صرف اتاکہ اکہ جس کا جی مانے وہ کھالے۔ جب بادشاہ نے کھانانہ کھانے کا سبب پوچھا تو شخ علائی بے در لغ کہنے لگاکہ بادشاہ! تیر اخزانہ بیٹ المال ہے جس پر سب مسلمانوں کا کیسال حق ہے اور تو تھم شرع کے خلاف انپنے حق سے زیادہ پر متصرف ہور ہاہے اس لیے تیرے ہاں کا کھانا حرام و تا جائز ہے۔ سلیم شاہ کو غصہ تو بہت آیا گر منبط کیا اور شخشیق محث علاء کے سیر دکر دی۔

بعد ازال وہ علماء جو اپنے تبحر علمی کے نقارے جہایا کرتے تھے۔ شخ علائی ہے مسللہ مهدویت میں الجھنے لگے۔ میر سید صفوی نے وہ احادیث ہیان کیں جو حضرت مهدی علیہ السلام کے علائم و خصوصیاصیات بیان کی منی میں۔ شخ نے جواب دیا کہ تم شافعی المذہب ہواور ہم حنی میں۔ ہمارے تمہارے اصول میں بوافرق ہے اس لیے تمہاری توجیہ و تاویل ہمارے لیے قابل قبول نہیں بو عتی۔ سید صفوی سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ لیکن سید صاحب کو اس کا بیہ جواب دینا چاہیے تھا کہ ظمور مهدى عليه السلام كاعقيدهان فروعى مسائل ميں سے نہيں جن ميں حفى وشافعى مختلف ميں بلحه یہ عقید ہ اجماعی اور مسلم الثبوت ہے اور تم حنفیہ اور شافعیہ کی آڑمیں کیو نکر پناہ لے سکتے ہوجب کہ تم نے حنفی عقائد سے منہ موڑ کر ایک مبتدع ند ہب کی پیروی اختیار کر رکھی ہے۔ مولانا عبداللہ سلطانپوری المخاطب بہ مخد وم الملک نے جوباد شاہ کے مقربوں میں سے تنصے۔علائی کے واجب القتل ہونے کا فتو کی دے دیا۔ یہ دیکھ کر علائی اوشنام دہی پر اتر آیااور مخدوم الملک کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ توسگ د نیااور خود فاسق و فاجر ہے ور عمد ہ قضا کے کسی طرح لائق نہیں۔ تیمری کیا بساط ہے کہ مجھے واجب القتل ٹھسرائے۔ تیرے گھر تو علی الاعلان سازو گانے جانے کی آواز سائی دیتی ہے اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ نجاست پر بیٹھنے والی مکھی اس عالم سے بہ در جہا بہتر ہے جس کا پیشہ ووطیرہ امراء کی خوشامہ و چاپلوسی ہولیکن طاہر ہے کہ اگراحکام شریعت اور حدود اللہ کے اجراء میں سلاطین اسلام سے تعاون طلی خوشامہ و چاپلوس ہے۔ توہر شیدائی حق کواس کا مر تکب ہونا چاہئے۔ عبد القادوبد ایونی نے اسحباہے کہ آگرہ کا ملا جلال بھی دربار میں موجود تھا ساط جرات پر قدم رکھ کروہ حدیث بیان کرنے لگا۔ جس میں جناب مہدی آخر الزمان کا حلیہ مز کور لفظ اجلی الجبہیۃ کی بجائے اجل الجبهية (يفتح جيم و تشديد لام) جو لفظ جلال سے مشتق اور جليل كى تفصيل ہے۔ پڑھااور مسكراتے جوئے کما تو عوام الناس میں اپنے آپ کو ہزا فاضل مشہور کر تاہے حالا نکہ عربی کا ایک فقرہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ تو صدیث کے نکات اور اشار ات کو کیا خاک سمجھے گا۔ یہ لفظ اجلی الجبہۃ جلا کی تفصیل ہے نہ کہ تیرے نام جلال کی۔بے چارہ ملا حلال ایساخفیف ہواکہ پھر لب کشائی کی ہمت نہ ہوئی۔ مگر بدایونی کا بید بیان کسی طرح قزین قیاس نہیں ہے کیونکہ علم حدیث کا مبتدی بھی جانتاہے کہ حدیث **میں حضرت مہدی علیہ السلام کواجلی الجهبة (روشن پیشانی والا) کما گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ملا جلال جو** 

علمائے دربار میں دخل تھے اتنے جاہل نہیں ہو شکتے تھے کہ وہ ایک ایسی معمولی چیز ہے بھی بے خبر ہوتے۔جس کو عربی کے اونی طالب علم بھی جانتے ہیں۔ سلیم شاہ مخت ضغطہ میں تھاکہ شخ علائی ک نبیت کیا تھم صادر کرے ؟ آخر شیخ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تم جو نیوری کومہدی موعود مانے ہے باز آ جاؤاور آہت ہے میرے کان میں اس عقیدہ ہے اظہار براۃ کر دو توانی قلم و میں تہیں محتسب مقرر کر دیتا ہوں۔اب تک میری اجازت کے بغیر امر معردف و ننی منکر کرتے رہے۔اب میرے تھم ہے کرتے رہو۔ ورنہ علماء تمہارے قمل و صلب کا فتویٰ دے ہی تھکے ہیں گو میں نہیں چاہتا کہ تمہارا خون گر اؤں۔ علائی نے جواب دیا کہ تمہارے کہنے ہے میں اس عقیدہ کو نہیں بدل سکتا۔ پینخ چندروز آگرہ میں رہا۔ جاسو س سلیم شاہ کو پل مل کی خبریں پہنچار ہے تھے کہ آج فلاں افغان سر دار نے مذہب معدوریہ قبول کیااور آج فلاں وزیر نے شیخ کا مرید ہو کرتزک علائق کیااور آج شیخ کے حلقہ ارادت کواس قدر وسعت ہوئی۔ سلیم شاہ مخدوم الملک کے فتویٰ کے باوجو د حکم قتل میں مبادر ت نہ کر تا تھا۔ آ ٹربصد مشکل قصبہ ہندو ہیر کی طرف جو سر حد د کن پر واقع تھا جلاو طنی کا حکم دیا۔ شخب پیہ حکم س كربهت خوش مواكيونكدا ہے كئي سال ہے دكن كى سير اور ان بلاد كے مهدوبير كى ملا قات كاشوق وامتعمیر تھا۔ ہندویہ میں پہلے ہی مہدوی پدیذہ ہی کی گر مبازاری تھی جب شیخ علائی یہال پینچا تو یہال کا حاکم جس کا نام بہار خال اور لقب اعظم ہما یول شروانی تھا۔اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوااوراس کانصف ہے زیادہ کشکر بھی مہدوی ہو گیا۔ شاہ کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی توبڑا تلمایا۔ مخدوم الملك نے بادشاہ كويہ صلاحدى كه علائى كو مندويہ سے طلب كر كے اس يرشر عى حد لكائى جائے۔ چنانچہ شخ کو سر حدے واپس بلالیا گیا۔ اس مرتبہ سلیم شاہ نے علاء کو پھر جمع کر کے اس قضیہ کے متعلق انتائی تحقیق و تفتیش کا تکم دیا۔ مخد وم الملک نے سلیم شاہ ہے کہا کہ یہ شخص خود بھی مہدویت کاواعی ہے اور حضرت میدی آخر الزمان روئے زمین کے فرماز واہول گے۔ یمی وجہ ہے کہ حضور کے اشکریوں کواس شخص ہے اس درجہ شیفتگ ہے حتی کہ حضور کے بہت ہے اعزاوا قارب بھی در یردہ اس کے ند ہب میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس لیے قوی احمال ہے کہ اس کی ذاہ سے نظام سلطنت میں فتوروا قع ہو\_

باوشاہ کا خیال تھا کہ مخدوم الملک علائی ہے بغض و عناد رکھتا ہے اور ہر طرح ہے کوشاں ہے کہ سمی طرح اس تاویب ویٹ کئی میں کا میاب ہواس لیے چاہتا تھا کہ کسی طرح اس تاویب ویٹ کئی میں کا میاب ہواس لیے چاہتا تھا کہ کسی دخرض سے اس قضیہ کا فیصلہ کرائے۔ان ایام میں دبلی و آگرہ کے اندراس پایہ کاکوئی جامع عالم نہیں تھا۔ جس کی طرف رجوع کیا جاسکتا۔ اس لیے بادشاہ نے مخدوم الملک کے فتوی قتل کو فظر انداز کر کے 955ء میں تھام دیا کہ شخ علائی کو علامہ بڑھ طبیب کے پاس بہار لے جاسمیں۔ تاکہ ان کے فتوی تارہ وار دور تک چھیلا ہوا تھا۔

. هیخ بڈھ صاحب تصنیف تھے۔ قاضی شماب الدین کی ''کتاب الار شاد'' پر ایک احجمی شرح تھی۔ شیر شاہ سوری ان کا ایسامعتقد تھا کہ ان کی یاؤں کی جو تیاں اینے ہاتھ سے سید تھی کیا کرتا تھا۔ بدایونی لکھتے میں کہ جب شخ علائی بہار پہنچا توانفا قاشخ بڑھ کی کوئی خوشی کی تقریب تھی۔گانے ہجانے کی آواز گھر ہے آرہی تھی اورا پیے رسوم ادا ہور ہے تھے جو شر عاممنوع اور مسلمانوں نے ہندوؤں کے اثر صحبت ہے سکھے ہیں۔ علائی نے جوش غضب میں آگر شیخ پڑھ کو ملامت شروع کر دیوہ اس وقت اس قدر معمراور کهن سال تھے کہ یارائے گفتار بھی نہ تھا۔ علامہ کے ببیڈوں نے جواب دیا کہ ملک میں ایسے عادات ورسوم رائج ہیں کہ اگران ہے روکا جائے تو نا قص العقل عور تیں خیال کرتی ہیں کہ جان یا مال پیدن میں ضرور کوئی آفت آئے گی اور اگر سوء انفاق ہے کوئی ٹر ابی ظهوریذ پر ہو جائے تو کہنے لگلی آ میں کہ ساراوبال فلال رسم کے اوانہ کرنے کا ہے۔ طاہر ہے کہ وہ ایسے عقیدہ پر کافر ہو جاتی ہیں اور کا فر ہونے ہے ان کا فاحق ربتا نغیمت ہے۔ شیخ علا کی نے کہا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ ای کو کہتے ہیں۔ جب شروع ہی ہے یہ اعتقاد ہے تو گناہ نہ کرنے ہے وبال آتا ہے اور سنت کی پیروی موجب ہلاکت ہے تواپیاا عقاد رکھنے والی عور تیں شروع ہی ہے کا فر میں تو پھر ان کے اسلام کا لحاظ کیا ہے باعد ان کی صحت نکاح میں کا م ہے جہ جائیکہ ان کے اسلام کا غم کھایا جائے اور جب ایسے مرجع انام اور فاضل اجل کا بیرحال ہو توعوام کائس خداہی خافظ ہے۔ شخ بڑھ خوف خدا کادر دول میں رکھتے تھے۔استغفار کر کے اشکبار ہو گئے اور شخ علائی کی تحسین و آفرین کر کے اعزاز واکرام ہے چیش آئے۔ حسب بیان عبدالقادربدابونی شخفرہ نے اب سلیم شاہ کے نام خط لکھاکہ مسلمہ مهدویت ایمان کا موقوف علیہ ضيس ب اور تعيين علامات معدى عليه السلام ميس بهت كي اختلاف مايا جاتا ب-اس ما يرفيخ علاقي کے کفروفت کا تھم نہیں لگایا جاسکتا۔ بہتر یہ ہے کہ شیخ علائی کے شبهات دور کئے جائیں۔ علاء کے کتب خانوں میں حدیث کی کتابیں بحثر ت ملیں گی۔احادیث مہدی علیہ السلام نکال کر ان کے شبهات دور کیئے جائیں۔ یہال کمائی کمیاب میں ور نہ میں شخ پراس کی غلطی اور کج رو کی واضح کر ویتا۔ شخبذ ھ کہ مخدوم الملک صدر الصدور میں۔ان کے خلاف رائے دینائس طرح مناسب نہیں۔ایس حالت میں انبوں نے ان نے یہ کہ کر کہ آپ کواس منلد کی شخص کے لیے آگرہ طلب کرایا تواس پیرانہ سالی میں ناحق سفر کی صعومت اٹھانا پڑے گی بڈھ کے دل پر اثر کر گئی۔ چنانچہ پہلی چنٹی چاک کر کے دوسر امر اسله اس مضمون کالکھ بھیجا کہ مخدوم جوہزے عالم کی حیثیت رکھتے ہیں اور انتناد رجہ ک معقل میں اس لیے ان کا قول اور فوی قابل اعتاد ہے لیکن بدایونی نے متحب التوار ی محتلف مقامت پر مہدور کی تعریف میں جس مبالغہ کام لیا ہے۔ اس سے مترشی او تا ہے کہ انہول نے میدوئ گم کرد گان راہ کی زبان ہے جو کچھ سامنطوق سمجھ کر بلا تحقیق اپنی تاریخ میں درج کر لیا۔ خو و عبدانقاد رکو تسلیم ہے کہ چینج دواں وقت کے اعلی عالم تھے۔ ان کی علمی عظمت اور عملی نقد س کے

نقش دلوں پر اس در جہ مرتبم تھے کہ شہنشاہ ہند سلطان شیر شاہ سوری خود جو تیاں اٹھا کر ان کے سامنے رکھنے میں اپنا فخر سمجھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ انتابز اعلامہ دہر ایسی لغواور متسنح انگیز روایت کہاں ے لاسکتاتھا کہ تعیین علامات مهدى علیه السلام میں اختلاف بـاس بے قطع نظر استے برے عالم ہے یہ بھی بعید تھا کہ وہ آگرہ تک کاسفر اپنے دوش ہمت پر قبول نہ کرے لیکن کسی "عالم حق" ے بے گناہ ہلاک وہر باد ہو جانے کو حیب جاپ گوار اکر لے۔الغرض شِحْ بڈھ کی دو چھٹیوں کا افسانہ محض لغواور حامیاں شریعت کے و شمنوں کا کی اختراع ہے۔خواجہ نظام الدین احمد مئورخ نے تاریخ طبقات اکبری میں پہلی چیٹھی کا کوئی ذکر شیں کیا۔ ملاحظہ ہو لکھتے ہیں۔''سلیم خال کوش بسخن مخدوم الملك بمروه بازشيخ علا ئي راور بهار پيش شخيزه طعبيب دا نشمند كه شير خال معتقداد كفش پيش پايئ اومي نهاد فرستاد تابموجب فتوی اوعمل نماید وسلیم خال بجانب پنجاب توجه نموده تقییر قلعه ما کوٹ مشغول شد ـ چون شخ علا كى به بهار رفت شخ بذھ موافق فتوى مخدوم الملك نوشته بقا صدان سليم خان داد \_ " 62 - اور لطف یہ ہے کہ ایک نام نماد عالم نے جو الحاد و نیچریت کی طرف ماکل ہے بدایونی بیانات کی منائے فاسد پروشنام وہی کی ہوئی ہوئی عمار تیں کھڑی کرلی ہیں اور ملاحدہ معدویہ کی تائید میں حامیان شریعت مصطفوی ( علی صاحبهاالتحیه والسلام ) کو معاذ الله رسول سے سواء قرار دے کر ایسی شر مناک گالیاں دی ہیں کہ جن کو پڑھ کر ایک غیور مو من جسے ماجاء النبی علیقہ ہے کچھ بھی محبت ہے سخت روجی صدمہ محسوس کرتا ہے اور پھر دیانت داری اور حق پسندی کا کمال دیکھو کہ اس نے نیازی علائی کی تعریف میں توزمین آسان کے قلابے ملائے کیکن مقدم الذکر کی انامت اور رجوع الی الحق کا کہیں بھول کر بھی ذکر نہیں کیا۔ حالا نکہ خود بدایونی نے نیازی کے تذکرہ میں لکھاہے کہ ''عاقبت بہ سر ہند آمده از راه وروش مهدویه اباده وسائز مهدویه رازال اعتقاد باز داشته بروش متشر عان عامه ایل اسلام سلوک می در زید "63 – ان د نول سلطان عالم شاه پنجاب آیا ہوا تھا۔ جب شخیڈ ھے کاسر ممبر خطباد شاہ کو ملا تو پڑھ کر شیخ علائی کو اپنے یا س بلایا اور نزدیک کر کے اس سے کہا کہ تم تنامیرے کان میں کہ وو کہ میں اس عقیدہ سے تائب ہو تا ہوں۔ بس اتنا کہ کر مطلق العنان اور فارغ ہو جاؤ۔'' علا کی نے پچھے التفات نہ کیا۔ بادشاہ نے مایوس ہو کر مخدوم الملک ہے کہاا چھاتم جانو۔اس اثناء میں شیخ علائی پر مرض طاعون کا حملہ ہواجو ملک میں تھیل رہا تھااور اس کی وجہ ہے حلق میں زخم ہو گیا تھا۔باد شاہ نے تھم ویا کہ میری موجود گی میں تازیانے نگاؤ۔ جلاونے تیسری بی ضرب لگائی تھی کہ روح نے تن سے مفارقت کی.

باب52

-4

## حاجی محمه فرہی

صاتی محمد فربی سید محمد جو نیوری کا مرید اور مسئ مدعود ہونے کامد فی تھا۔ میدویدی کر آب "شواجد الولایت" ہیں تھیا ہے۔ "حضرت میدی مدعود (سید جو نیوری) نے فرمایا کہ اکثر انبیاء اور الوالعزم رسول دعاما تگا کرتے تھے کہ بار خدا ہمیں امت محمدی ہیں پیدا کر کے میدی کے گروہ میں داخل فرما۔ انبیاء میں سے حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کے سواکسی کی دعا قبول نہ ہوئی۔ چنا نیچہ وہ عقریب آکر بمرہ یاب ملاقات ہوں گے۔ چنا نیچہ "دیوان میدی" میں جو ایک میدی کا کلام لکھا

بل چه عالم که ز آدم و موی از کی و خیل از موی از کی و خیل از موی بوده غایت بهجیش هو سے برچه بست از ولایت است ظهور نقط آل دائرة مفسلال شد متمائ بمه مرسلال خواست زحق بر کیے از اولیس رسال الحرین الحالی کمن الافرین الورین الحالی کمن الافرین الورین

 کے لیے بھیجا۔ جب انسیں معلوم ہواکہ حاجی مارا گیا تولوث آئے۔ شاہ دلاور نے بھارت دی کہ حاجی محمد ایمان سلامت لے گیا۔ غرغرہ کے وقت اس کی توبہ قبول ہوگئی۔ سید محمود کہنے لگا کہ چونکہ مہدی علیہ السلام کی تقیدیق کی تھی ضائع نہ ہوا۔ 65 -

# جلال الدين أكبر شاه

جلال الدین اکبرشاہ بھی ان ائمہ فساد میں ہے جہ جنہوں نے ملت اسلام میں رفتہ اندازیاں محرکے ناموس شریعت کو چرکا لگایا۔ اکبر 949ھ میں سندھ کے ریگستان میں امر کوٹ کے مقام پر اس وقت پیدا ہوا جب کے اس کا باپ سلطان نصیر الدین ہایوں بادشاہ سلطان شیر شاہ کے بتھ سے آور ؛ دشت غرمت تقد بہایوں بادشاہ فود توا بران چلا گیا گیا گیا گیا گیا اکبر کو جو اس وقت پور ابر س دن کا بھی ضیں ؛ واتف اپنے بھائی عمری مرزاحا کم قندھار کے باتھ میں چھوڑ گیا۔ اکبر قریبابارہ سال سک تندھار میں ہایوں بادشاہ فتح و ظفر کے بحد تند حار میں اپنے بچا کے وست اختیار میں رہا۔ جب 198ھ میں ہایوں بادشاہ فتح و ظفر کے بحر رہے ازات ؛ واہندو ستان کی طرف بر ما اتوان و تت اکبر بارہ بر س8 مینے کا تقااور جب 963ھ میں ہایوں بادشاہ فتح و طفر کے ہایوں بادشاہ نے و بلی میں کو شحے بر کے گر کر داعتی حق کو لبیک کمااور اکبر تحت نشین ہوا تواس وقت انہاں ہوں ہوا توان وقت کہ اکبر کے لیام طفی میں اس کے والدین وشت اوبار میں پڑے تھے۔ اس کی تعلیم کا کوئی انتظام نہ ہوا اور وہ بالکل جابل وائی رہ گیا۔ تحت نشین کی بعد اکبر قریبا کاون سال بحک بر بر محکومت رہا۔ میں اس زمانہ کو دو حصول میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلو او اور وہ اوہ عصر جمل و فساد جس میں اس کی اسلام کارچہ عقید میں محت کے اتار کر کھلم کھل کفر وال تداو اختیار کیا۔ ان میں سے پہلے زمانہ کادور اختیار کیا۔ ان میں سے پہلے زمانہ کادور انسان کا تعدور دو سر ہے عمد خلمت کی مدت قریبا کی سال کا تعدور دو سر ے عمد خلمت کی مدت قریبا کی سال کا تعدور دو سر ے عمد خلمت کی مدت قریبا کی سال کا تعدور دو سر ے عمد خلمت کی مدت قریبا کی سال کا تعدور دو سر ے عمد خلمت کی مدت قریبا کی سال کا تعدور دو سر ے عمد خلمت کی مدت قریبا کیس سال کا تعدور دو سر ے عمد خلمت کی مدت قریبا کیس سال کا تعدور دو سر ے عمد خلمت کی مدت قریبا کیس سال کا تعدور دو سر ے عمد خلمت کی مدت قریبا کیس سال کا تعدور دو سر ے عمد خلمت کی مدت قریبا کیس سال کا تعدور دو سر ے عمد خلمت کی مدت قریبا کیس سال کا تعدور دو سر ے عمد خلمت کی مدت قریبا کیس سال کا تعدور دو سر ے عمد خلمت کی مدت قریبا کیس سال کا تعدور کی سے دور سے مدتلمت کی سے تعلیبا کی سول کی دور حسول کی سال کا تعدور کی کو سے تعلیبا کیس سے کی دور کی سے تعلیب کی کی کو سے تعرب کی کی سے کو سے کو سے تعلیب کی کو سے کی کی سے تعلیب کی کو سے کو سے کو سے ک

# فصل1\_ پیروی م*ذ* ہب کادور ہ*د*ایت

جدال الدین اکبر ابتداء میں ایک خوش عقیدہ مسلمان تھا۔ محمد حسین صاحب آزاد لکھتے ہیں کہ آسین صاحب آزاد لکھتے ہیں کہ آسیر کو اوب کے کانوں سے سنتا تھاادر صدق دل ہے بجالا تا تھا۔ جماعت سے نماز پڑھت تھا۔ آپ اذان کتا تھا۔ مسجد میں اپنے باتھ سے جھاڑو دیتا تھا۔ طاء و فضلاء کی نمایت تعظیم سریج تھا۔ ان کے گھر جاتا تھا۔ بھن کے ما منے بھی بھی بھی جو تیاں سید تھی کر کے رکھ دیتا تھا۔ متعدمات شریعت کے فوق کی سے فیصل جو تے تھے۔ جانجا تاضی و مفتق مقرر شخصہ آہر صوفیانہ بھی سے 128 سے 138 سے 1888ھ کے 1888ھ کا 1888ھ

میں گو بول نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کے فضائل و کرامات میں گیت گائے۔ اکبریر ایباذوق و شوق طاری ہوا کہ اسی وقت اجمیر کو روانہ ہوا۔ مزاریر بیٹھ کر خواجہ کے توسل ہے دل کی مرادیں بار گاہ رب العلمیٰ میں عرض کیں۔ قضائے کر د گار نے جو کچھ مانگا تھااس ہے بھی زیادہ پایا۔اس لیے اس کا عتقاد پہلے ہے دو چند ہوا۔اور باوجود یکہ 982ھ ہے جب کہ وہ مرتد ہوااس کے ول میں حضر ت سید الاولین والآ فرین علیہ کی ذات گرامی کے ساتھ عقیدت کا جذبہ باتی نه ره گیاباعه حضور کی شان میں بے اوب ہو گیا تھالیکن خواجه معین الدین کے ساتھ مرتے و م تک و بی اعتقاد رہا۔ اور اہل نظر اے و کمھ کر حیر ان ہیں کہ خواجہ صاحب کے ساتھ توبیا اعتقاد اور آنخضرت علیہ جن کے دامن کے سامہ ہے لاکھول کروڑوں کو خواجہ معین الدین کا سادر جہ مل جائے ان کی شان میں ایساسوءاعقاد۔اواکل میں اکبر علیاء و مشائخ طریقت کی صحبت میں بڑے آواب ہے بیٹھتا تھا۔ان کے ارشادات کو موجب مدایت وسعادت یقین کرتا تھا۔ان کو بہت کچھ دیتا تھا۔ان ا یام میں اس کے انعام واکر ام اور جو دو سخا کی پچھ حد نہ تھی۔ چنانچہ عبدالقادر بدایونی اس کے امر قداد ے پہلے کی کیفیت لکھتے ہیں کہ اگر بندوستان کے شاہان سلف کی تمام طعمی ایک یے می رمکی جائے اور اکبر شاہ کے انعابات دوسرے لیے میں رکھے جا کی تودوسر اللہ جک جائے گا۔ 971ھ میں اکبر حصرت شیخ سلیم چشتی کے ہاتھ پر بیعت کرے ان کے طقہ مریم بن میں وافعل ہوا۔ حواجہ سليم عفرت شخ فريد الدين سخ شكر قدس سره كى اولاد تھے۔ ان ايام مي وہ آرو سے بدو كوس ك فاصله پر ایک گاؤل میں جے سکری کہتے تھے قیام فرما تھے۔ اکبر 27-28 مرس کی عمر سکم اولد تھا ت لیے اولاد کی بری آرزو تھی۔ اکبر نے خود سکری جاکران سے کی دن رات اولاد کے لیے و عاکر افی۔ شيخ سليم چشتى "كى پيشين گوئى

سلطان سلیم عرف نور الدین جها تکیرانی توزک میں لکھتا ہے کہ ایک دن اٹھ تے توجہ اور بے خودی ہے عالمی میں میرے والد (اکبر بادشاہ) نے ان سے تو چھاکہ حضرت میرے بال سے خوری کے فرزند ہول گے۔ فرمایا خدا تہمیں تین فرزند عطاکرے گا۔ "یہ پیشین گوئی حرف بر ق بوری ہوئی۔ فرزند ہول کے بعد شاہزادہ سلیم 977ھ میں شاہزادہ مراد 978ء میں اور شہزاد ووائیل 980ھ میں متولد ہوئے۔ سلطان نور الدین جہا تگیر توزک میں سمت ہے۔ جب شی سلیم نے تمن فرزندوں کی بھارت دی تووالد نے حضرت شی سے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ پہلے فرزند کو آپ کے واسمن تو بیست اور توجہ میں ڈالول گا۔ تھوڑے دل کے بعد معلوم ہوا کہ حرم سرامیں فلال دیم حمل سے ہے۔ س کر بہت خوش ہوا اور حرم کو حریم شیخ میں سیکری تھے دیا۔ خواجہ شی مالدین احمد "طبقات اگری" میں سکو کہ اور اور حرم کو حریم شیخ میں سیکری تھے دیا۔ خواجہ شی متواجہ سلیم اگری" میں سکوری شی متواجہ شی متواجہ سلیم

چشتی" کی داماد شخ ابرا ہیم اس مژد ہ کے ساتھ دارالسلطنت آگر ہ مینیے اور مراحم خسر وانہ ہے سر فراز ی یائی۔ بادشاہ نے اس نعمت عظمی اور موجیت کبری کے شکرانہ میں خلائق کو انعامات سے بہر ہ مند فرمایا۔ کل ممالک محروسہ کے قیدی آزاد کئے گئے۔ سات دن تک جثن مسرت منایا۔ شعراء نے تاریخ اور قصیدے کمہ کربوے بوے انعام یائے۔بادشاہ نے اس دن سے موضع سیری جار ہے اور ا ہے وار السلطنت منانے کا قصد کیا۔ چنانچہ سکیری جاکر شخ کے لیے ایک نئ خانقاہ اور ایک عالی شان تھین قلعہ اور بڑے قصر تمیر کرائے۔امراء واعیان سلطنت نے بھی محل تمیر کرائے ادر وہاں شہر **آباد کرے سکری کو فتح یور کا خطاب دیا۔ باد شاہ نے بی**ے نزرمان رکھی تھی کہ اگر خدا تعالی فرزند نریند عطا فرمائے گا تواجمیر تک پیاد و پاجاؤل گا۔ چنانچہ وہ 977ھ کو دارالخلاف آگر ہ سے پیدل روانہ ہوا۔ اجمیر وبال سے ایک سومیس کوس ہے۔روزانہ جیو سات کوس کاسفر تھا۔ پینے سلیم نے مولود مسعود کانام اہے نام پر رکھا تھا۔ لیکن اَ ہر کی ہی حالت تھی کہ پیر کے نام کا حتر ام کرتے ہوئے بیٹے کو سلیم کمہ کر نمیں پکارتا تھا۔ بلعہ شیخوتی کماکرتا تھا۔ جہا تگیر توزک میں لکھتا ہے کہ ایک دن کسی تقریب میں میرے والد نے حضرت شیخ" ہے یو چھا کہ آپ کی کیا عمر ہو گی اور آپ کب ملک آخرت کو انتقال فرمائیں گے ؟ فرمایاواللہ علم۔ایک دن زیادہ اصرار کر کے بوچھا تومیر ی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب شاہرادہ اتنابزا ہوگا کہ کسی کو یاد کرانے ہے کچھ سکھے لیے تو سمجھ لینا کہ ہماراد صال قریب ہے۔ والدنے بیر سن کر تمام خدام کو تھم دیا کہ شنراوے کو نظم و نثر کوئی کھے نہ سکھائے اس طرح قریبا ڈھائی سال گزر گئے۔ مُخلّہ میں ایک عورت رہتی تھی وہ دفع نظر پد کے لیے مجھے ہر روز حرمل کی و**حونی دے جاتی تھی اے کچھ صدقہ خیرات مل جاتا تھا۔ایک** دن اس نے خدام کی غیر حاضری میں مجھے یہ شعر باد کرادیا۔

الني غنيه اميد بثما گلے از روضه جاوید ہنما

اس کے بعد میں حضرت شیخ کے پاس حمیااور انہیں میہ شعر سایا۔ حضرت مارے بنوشی کے انجھیل پرے اور والد ہر رگوار ہے فرمایالو بھٹی وعد ہو وصال پہنچ عمیار خصت ہوتا ہوں۔ چنانچہ اسی رات کو طار ہوا میساں تلک کہ 979ھ میں 985 س کی عمر پا کر رفیق اعلیٰ ہے جالے۔ 5 جمادی الآخر 881ھ کو بادشاہ نے شغر اوول کے ختنہ کا تھم دیا۔ بہت ہرا جشن تر تب دیا گیا۔ علماء 'ساوات 'مشائی' امر اء وار کال دولت جمع ہوئے۔ سنت ختنہ اوا ہوئی۔ بادشاہ نے خوب دادود ہش اور فیض رسانی کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد اسی سال 22 رجب کے دن ایک بہت ہوی مجلس تر تب دی گئی اور شغرادہ سلیم کو مولانا میر کی محد اسی سال 22 رجب کے دن ایک بہت ہوی نے شاہر ادب کو گلمہ ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن ومعارف میں دورائی ومعارف بدیم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن ومعارف وارک ناخلہ بند :وا۔

## القرون ويدمين اصول اسلام كي تائيد

سر زمین و کن میں ایک بر جمن نے جو بھادن کے نام سے مضور تھا آیک مر تیہ کی اسلای ستاب کا مطالعہ کیا۔ اس کا یہ آئر ہوا گا ہوا۔ اس کے افق دل پر اسلام کا کو کب بدایت سایہ آفن ہوا۔ اس کے بعد اس نے دوسری کہ اول یہ کا مطالعہ کر کے اسلام تعلیمات میں انچھی بھیر ت حاصل کی اور باتا عدد دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ یہ کی کروے یوٹ بد جمعنوں نے جن کے علم و فشل کی ملک میں دوسر میں داخل ہوا۔ یہ کو حش کی۔ لیکن اس نے تمام بد جمعنوں کو فد بن میں در جوم میں الانے کی کو شش کی۔ لیکن اس نے تمام بد جمعنوں کو فد بن مناظروں میں ذرک وی۔ قبول اسلام کے پچھ عرصہ بعدید نو مسلم دار الخلاف فتح پور سیکری آیا اور بادشاہ کے مقرول میں واخل ہوگیا۔ ایک دن اکبر نے تھم دیا کہ جنود کی چو تھی کتاب اتھ و دید کا ترجمہ فار تی میں کیا جائے ہوگئ اس کی جو تعلیم اسلام کی تائید کرتے ہیں چنانچہ اس کی تائید کرتے ہیں چنانچہ اس کی اللہ اللہ اللہ نو جیس نجات جمیں بل عتی۔ دوسر ایہ کہ گائے گائو شت چند شرطوں کے ساتھ مبات ہے۔ اللہ نہ پڑھیں نجات جمیں بل عتی۔ دوسر ایہ کہ گائے گائو شت چند شرطوں کے ساتھ مبات ہے۔ تیر امیت کود فن کرنا جا ہے جائل نہ جائی۔

تجہود نول کے بعد باوشاہ نے ایک عبادت فاند تھیر کرایا۔ اس تھیر کی وجہ یہ تھی کہ چھر
سال سے بادشاہ کو ب در پ فتو حات حاصل ہوری تھیں اور دائرہ مملکت و ن بدن وسی ہوتا ہوا با تھا۔
تھا۔ پُونکہ تمام کام مشاء و مراد کے مطابق روبراہ تھے اور کوئی دشمن ایساندرہ گیا تھا جس بین سر انحانے
کا حوصلہ ہو۔ اب بادشاہ اپنے او قات کا حصہ قال انڈ و قال الرسول کی علمی مجلسول بین ٹرار نے لگا۔
ہر وقت تصوف کی باتیں ، علمی مذاکرہ ، حکمی و فقتی بحقوں بین معروف رہتا۔ رات کو انحانی انحا کر علم معروف رہتا۔ رات کو انحانی کر عبادت آئی کر تا۔ ٹیٹن سلیم کی تعلقین کے مہمو جہاللہ کے ذکر میں معروف رہتا۔ بادشاہ کی عاوت تھی کہ نماز جمعہ کی تعلقین کے مہمو جہاللہ ک ذکر میں معروف رہتا۔ بادشاہ کی عاوت تھی میں معروف رہتا۔ بنا طرح جمعہ کی شب کو علاء و مشائخ جمع کر تا اور ان سے علمی استفادہ کر تا۔
میں معروف ، و تا۔ اس طرح جمعہ کی شب کو علاء و مشائخ جمع کر تا اور ان سے علمی استفادہ کر تا۔
میں معروف بوت بوت انتخار کر کا تھا۔ کہ عبادت خانہ کی جنوبی طرف بنود ، شائی جانب مشائخ ، کن سست سادات اور پور ب رخ امراء و امیان دولت پہلے تھے۔ اور خو و نومت یہ نومت جاروں جماعتوں کے پاس حدیث ان کی مصاحب انتخار کر تا تھا۔ اس طرح بات تقار اور ان کا س درجہ احترام کر تا تھاکہ دوا کی مرحبہ ان کی جو تیاں انحا صدیث ان کے آئے رکمی تعرب نازہ مان میں کو جار ہے اور ان کی جو تیاں انحا کہ کہ کہی تی تی کہ بیار کمن نوای کی چمل صدیث ان سے بڑھی تھی۔ ان حالات سے معلوم ، و گاکہ اکبر بادشاہ کے عبد الرحمٰن نبای کی چمل صدیث ان سے بڑھی تھی۔ ان حالات سے معلوم ، و گاکہ اکبر بادشاہ کے مدر الرحمٰن نبای کی چمل صدیث ان سے بڑھی تھی۔ ان حالات سے معلوم ، و گاکہ اکبر بادشاہ کے میں من اس سال کو بادشاہ کر اس طرح کے انہ بادشاہ کو و تا جار

کیکن اب میں یہ و کھانا چاہتا ہول کہ 982ھ کے بعد سے جبکہ سر خیل الحاد ابو الفضل واخل دربار :وا ہے۔اکبری حکومت کی ند نبق حالت کسی حضیض ادبار میں گرنے گئی۔ لور اسلام ابوالفضل اور چند دوسرے دشمنان دین کے ہاتھوں کس طرح مظلومی و ہے کسی کی حالت میں میتلا:وا۔

#### فصل2\_ار تدادوبے دینی کاعصر ظلمت

اوپر لکھا گیا ہے کہ اکبر بادشاہ بالکل جائل و ناخواندہ تھ اور اسے ند ہجی امور میں ہیر ت
حاصل ند تھی۔ پڑو کد اس وقت دربار اہل الحاد کے وجود سے خالی تھ۔ حامیاں شریعت اور واسکان
اسوقالر سول علیے بادشاہ کے دل و دباغ پر حاوی تھے۔ بادش بھی ان کے فیض صحبت سے نہ بجی رنگ
میں رنگا ہوا تھا نہ لیکن جب او الفضل جیسے خود واسے بھی دربار میں باد پایا اور یہ اوک بادشاہ کو اپنے
خرص پر لانے کی کو شش کرنے گئے۔ تو وہ بے چارہ کی شمش میں جتلا ہوا۔ علماء و مشار کے اسے وین کی
طرف محیجے تھے اور اہل الحاد اسے آزاد ک اور مطلق العانی کی راہ دکھاتے تھے۔ تھید یہ ہوا کہ بادشاہ
آجتہ آجتہ ان کا اثر بھی قول کرنے نگا اور اس کی طبیعت قیود و شریعت کی جائے آزادی کی طرف

#### جواز متعه كافتوي

ک جوازیر زور دینے لگا۔ اور رطب ویابس کے اس انبار کو پیش کیا جواس کے باپ مبارک نے جواز متعه ہیں تر تیب دیا تھا۔ اب اکبر نے عبدالقاد ربدایونی جامع منتخب التواری کو بلاکر پوچھا کہ اس بارے میں تماری کیارائے ہے ؟اس نے کما کہ اتنی مختلف روایات اور نداہب گونا گون کامآل ایک بات میں تمام : و جاتا ہے۔اور وہ بہ ہے کہ متعہ امام مالک کے نزدیک اور شیعوں کے مال بالا نقاق جائز ہے اور گوامام اعظم اور امام شافعی رحمته التد علیها کے نزدیک حرام ہے لیکن اگر مالکی مزیب کے قاضی ہے فتزی لے لیاجائے توبھنر ت امام اعظم کے مذہب میں بھی جائز: و جاتا ہے۔اس کے سواجو کچھ ہےوہ سب تیل و قال اور جنگ و جدال ہے۔ بیہ من کر باد شاہ بہت خوش بنوا۔ قامنی ایتوب نے جواز متعہ ے انکار کیا۔ کیکن عبدالقاد رہدا یونی نے اسے فسول و فسانہ سے رام کر لیا۔ آخر قامنی پیتو ب کہنے لگا میں کیا کمتنا ہوں؟ مبارک ہو جائز ہے۔بادشاہ نے کہا میں اس مئلہ میں قاضی حسین عرب مالکی کو منصف محسراتا :ول۔ قاضی حسین کھی ایک دنیا پرست مولوی تخاب اس نے متعد کے جواز کا فتو ک و بید اور بادشاہ نے ان تمام ملائے حق کو جنہوں نے اسے متعہ کرنے کی اجازت شیں دی 'خمر واں ہے کرا دیا۔ یہاں تک کہ ان کے کشت زار پر خزال اور عمد خریف کی عملداری شروع :و کی۔باد شاہ نے قامنی پیعقوب کو گور بھتے ویا اور ان کی جگہ مواانا جلال الدین ملتانی کو آگر ہ سے طلب کر کے ممالک محروسہ کا عمد ہ قضا تفویض کرویا۔ یمال یہ ہتادینا ضرورہے کہ شیعوں نے تو متعہ جائز کرر کھا ہے لیکن حضر ہے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے ند ہب میں متعہ زنا کی طرح "ظعاحرام ے۔ اور جواز متعہ کے متعلق جو روایت ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ بکسر موضوع ہے۔ نو نش آئنہ اربعہ اور اہل سنت و جماعت کے تمام دوسر ہے امام اس مئنلہ میں متفق ہیں۔

### ایک شوریده سربر ہمن کاواقعہ قتل

نے تبضہ کر کے شوالہ بنالیاہے اور جب رو کا ممیا تواس نے پیغیبر خدا علیقے کی شان میں دریدہ دینے ، کی اور مسلمانوں کو بھی بہت گالیاں دیں شخصدر نے طلبی کا تھم بھیجادہ نہ آیا آخر نوبت بادشاہ تک پیٹی۔ بادشاہ نے خاص قاصدوں کے ہاتھ اس کو دار السلطنت میں بلو اجھجا۔ جب دہ آیا تو معتبر شہاد توں سے . ثابت ہواکہ اس نے واقعی آنخضرت ﷺ کی تو بین کی ہے۔ چونکہ اسلام میں نبی کی تو بین کی سز اقتل ے۔اس لیے فی صدر باوشاد ف مل کی اجازت جا جے تھے لین بادشاہ صاف تھم نہ دیتا تھا اتنا کہ کر عل و يتا تعاكمه شرع احكام تمهار معلق مين بهم ب كيا يوجيعة بور بر بهن مدت تك قيدربار محل میں رانیوں نے بھی بدش دسے مقد شیں کیس محرباد شاہ نے منہ میں مھنگنیال ڈالے رکھیں۔ آخر جب ﷺ نے بد بر و چیا تو آئیر کنے لگا کہ بات وی ہے جو پہلے کمہ چکا ہول کہ جو مناسب جانووہ سرو۔ عرض می تے وہاں سے جا سراس کے قل کا تھم دے دیا۔ جب اکبر کو یہ خبر ملی تو بہت بروا۔ اندرے رانعوں نے بور وربار میں فوانعنسل فیضی بور ووسرے اعداء نے بید کہنا شروع کیا کہ حضور ئے ان مذوّب کوا تناسر پر چڑھار کھاہے کہ اب حضور کی خوشنودی خاطر کی بھی پروا نہیں کرتے۔اور ا نی حکومت و جلال کی خاطر او گول کوبے حکم قتل کر ڈالتے ہیں۔ غرض اشتعال انگیزیوں ہے اس قىدر كان تحر ہے كه باد شاہ كو تاب نه رہى۔ مواد باد شاہ كے دل ميں بہت دن ہے يك رہا تھاوہ يكبار گی نچوٹ بہا۔ رات کو انوپ تلاؤ کے دربار میں آگر مقدمہ کا تذکرہ چھیڑا۔ایوالفصل اور فیضی نے پھر آتش فتنه پر تیل ڈالناشروع کیا۔ بعض نے بیہ کہناشروع کیا۔" شُخ پر تعجب ہے کہ وہ اپنے تیس امام اعظمٌ کی او لاد کہتے ہیں۔ حالا نکہ امام اعظمٌ کا فتویٰ ہے کہ اگر ذمی ( لینی غیر مسلم رعایا ) پیغیبر علیہ کی ً شان میں بے اوٹی کرے تو عہد نہیں ٹو شااور ابراء ذمہ نہیں ہو تا۔ یہ مسئلہ کتب فقہ میں تفصیل ہے تکعیا ہے۔ انسوں نے اپنے جد امجد کی مخالفت کیوں کی ؟ باد شاہ نے شیخ عبدالقادر ہدایونی کو بلوایا اور یو چھا کہ تم نے بھی سائے کہ اگر بعض روایتیں قتل کی مقتضی ہوں اور ایک روایت رہائی کی اجازت دیتی ہو تو مفتی کو جاہیے کہ موفر الذکر روایت کو دیکھے۔انہوں نے کماہال درست ہے۔ حدود اونیٰ شبہات ہے مر تفع ہو جاتی ہیں۔باد شاہ نے افسوس کے ساتھ یو چھا کیا شیخ کواس مسئلہ کی خبر نہ تھی کہ بے چارے بر جمن کو مار ڈالا ؟ ہدایونی نے کہا کہ شیخ بہت بڑے عالم میں اس روایت کے باوجو دجو انہوں نے دیدہ و دانستہ قتل کا تھم دیا ضرور کوئی وجہ وجیہ اور مصلحت ہوگی۔بادشاہ نے پوچھاوہ مصلحت کیا ہو سکتی ہے ؟ ہدا یونی نے کہا ہی کہ فتنہ کاسدباب ہواور عوام میں جرات کا مادہ نہ رہے۔ بد ایونی نے اس سند میں شفائے قاضی عیاض کیا لیک روایت ہیان کی۔ابد الفضل اور فیضی کہنے لگے کہ قاضی عیاض ٌ تو ماکھی ہیں اور حنفی ملکول میں سند شیں ہو سکتا۔ ہر چند کہ ان عیاروں کو حفقیت ہے كو كى دور كا بھى واسطەنە تقالىكىن چونكە صدر كو ذليل كرانا منظور تھا ھەنىفىت كى آڑيلىنے لگے۔اور اصل یہ ہے کہ امام اعظم او حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے سواتمام آئمہ اسلام اس امر پر متفق ہیں کہ ذمی پیغیر

### أكبربحيثيت مجتداعظم

اید الفصنل اور فیضی کاباب مبارک ناگوری ایک بردا فتنه انگیز طحد تھا۔ عمد اکبری کے اوائل میں جبکہ پینخ الاسلام مولانا عبداللہ سلطانپوری مخدوم الملک اور پینخ عبدالنبی صدر الصدور کا دربار میں طوطی یول رہا تھا۔ اکبران لوگوں کے قلع قبع کی فکر میں تھا جن کی طرف ہے کسی فتنہ انگیزی کا احمّال ہو سکتا تھا۔ اس سلسلہ میں مخدوم الملک اور شخ عبدالنبی اور دوسر ہے علیائے دربار نے بادشاہ ہے کما کہ مبارک نا گور کی ممدوی بھی ایک بواالحاد پینداور متبدع ہے۔اس کی ذات ہے بہت لوگ گمراہ ہور ہے ہیں۔ غرض برائے نام اجازت لے کراس کے رفع ود فع کے دریے ہوئے۔ کو توال کو تھم دیا گیا کہ اس کو گر فہار کر کے حاضر کر بے لیکن وہ اپنے دونوں ہیںتوں فیضی اور ابو الفضل سمیت رویو ش ہو گیااس لیےاس کی مسجد کامنبر توڑ ڈالا گیا۔ شخ سلیم چشتی ان دنوں جاہ وعظمت کے اوج پر تھاان سے التماس كر كے شفاعت جابى انهول نے اپنے كسى خليف كے ہاتھ كچھ خرچ اور بيغام بھيجاك تمہارے لیے جمپت ہو جانا ہی مناسب ہے گجرات جلے جاؤ۔اس نے ناامید ہو کر مر زاعزیز کو کہ ہے توسل کیا۔اس نے اکبر کے پاس جاکر مبارک کی ملائی اور ورویشی کی تعریف کی اور اس کے دونوں لڑکوں کی فضیلت کا بھی اظہار کیااور کہا کہ مبارک ایک متوکل آو می ہے اسے حضور کی طرف ہے کوئی زمین انعام میں نسیں ملی ایسے نقیر کی ایذار سانی ہے کیا فائدہ ؟ غرض مخاصی ہو گئی۔ بچھ عرصہ کے بعد مبارک کا بخت خفتہ بیدار ہوااور پہلے فیض اور پھر ابوالفضل کی دربار تک رسائی ہو گئے۔ اب تیوں باپ بینوں کی میر حالت تھی کہ شب دروز علاء ہے انقام لینے کے لیے دانت پیس رہے تھے۔ اور ا پئے منصوبے سو چتے رہتے تھے کہ مخد وم الملک اور صدر الصد در کو نیجا د کھا کیں۔ان ایام میں

مبارک کی بھی دربار میں آمدور فت شروع ہوگئی۔ایک مرجیہ بادشاہ نے مبارک سے کہا کہ جہال علماء باہم مختلف الحیال ہوں وہاں کون سامسلک اختیار کرنا جاہیے ؟اس نا کار کوشر انگیزی کا سنری موقعہ ہاتھ آحمیا۔ کہنے لگا کہ باد شاہ عاول خود مجتمد ہیں اختلا فی مسائل میں حضور جو مصلحت وقت دیکھیں تھم فرمائیں حضور کوان ملاؤل ہے یو چینے کی کیاضرورت ہے ؟ اکبر نے کماکہ اگریہ بات ہے تو پھران ملاؤل سے جمعے کلی نجات دلا دو۔ مبارک یہ بٹی م حاکروا پس آیااور جھٹ ایک مسودہ تیار کر کے اکبر کے پاس بھیج دیا۔اس محضر میں لکھ تھا کہ عاد آباد شاہ مطلقاً مجتمد پر فضیلت رکھتا ہے اور وہ اس بات کا مجاز ہوتا ہے کہ کسی مختف فیہ مسلہ میں روایت مرجوح کو ترجیح دے دے۔ معاملات شرعی میں اسے ہر طرح کا تصرف حاصل ہے لور کسی کو اس کی رائے ہے اختلاف وا نکار کی مجال نہیں کیونکہ امام ۔ عاد ل مذہبی معاملات کو مجتمدین سے بہتر سمجھتا ہے۔ پس جو مخص اس کی رائے ہے اختلاف کرے وہ دیاد عقبی میں عذاب وعقاب کاسر لوار ہے۔ امام عادل اپن طرف سے کوئی ایسا تھم بھی افذ کر سکتا ہے جو نصوص اور احکام قطعی الثبوت کے خلاف ہو بھر طبیکہ اس کی نظر میں اس کے اندر خلق کی رفاميت مو- اوراي اجتمادي احكام من مر معن رامام عادل كالتباع واجب ب- اوراس امام عادل ہے مراد اکبر کی ذات تھی۔ علاء کو اس محضر پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔اسلام اور علماء اسلام کے حق میں اس فتنہ کو بھی وہی حیثیت تھی جس میں علاء ماموں عباسی کے عمد میں مبتلا ہو گئے تقے۔ اکبری محضر پر مخدوم الملک شیخ عبدالنبی صدر الصدور' قاضی القصاۃ قاضی جمال الدین ملتانی' صدر جہاں بیٹنج مبارک ناگور یاور غازی خاں بد خشی کی مہریں اور دستخط شبت کرائے مُلئے۔ان میں ہے بھن نے تو طبیب خاطر ہے اور بھن نے طوعاً و کرھاد ستخط کئے تھے لیکن وہ علائے راتخین جن کے دین کی راہ میں قدم ہمت استوار تھے انہوں نے اس کی تصدیق کرنے سے انکار کمیااور انکار کے صلہ میں اینے تئیں ہر فتم کی جسمانی اور روحانی عقومتیں سمنے کے لیے چیش کر دیا۔

#### مجتداعظم تفرتفر كانبخ لكا

لین استم ظریفی کا بھی کوئی ٹھکاناہے کہ ایک جائل مطلق جو لکھنے پڑھنے ہے بالک بے بعر ہے۔ مجتداعظم بن بیٹے اور اسے نصوص اور قطعی الثبوت احکام میں ترمیم و تنتیخ کا حوصلہ ہو۔
بعض او کوں میں علمی کم مائیگی کے باوجود خطات کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ لیکن اکبر اس قوت و
استعداد کامالک نہ تھا۔ چنانچہ بدایونی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اکبر نے ساکہ حضرت ختی سآب علیہ اور خلفائے راشدین جعہ کا خطبہ کو دویا کرتے تھے اور ذوی القری مثلاً امیر تیمور صاحب قران اور
مرز االنے میگ و غیر ہم خود خطبہ دیا کرتے تھے۔ اپنی خطات کا عملی شوت پیش کرنے کے لیے غرہ
جمادی الاول 80 جعہ کے دن جامع مجد جو قعر شاہی کے پاس تھی منبر پر جاچ معااور خطبہ دیا

چاہالیکن جمٹل ایک دولفظ منہ سے نکالے تنے کہ زبان ہد ہو گئ اور بدن پر رعشہ طاری ہو گیا۔ آثر سخت تثویش واضطراب کے عالم میں تحر تحر کا نیتے ہوئے فیض کے بید دوشعر دوسروں کی مدد سے پڑھ کر منبر سے اتر آیا۔ اور حافظ محدامین خطیب کواہامت کا تھم دے دیا۔ وہ بیت یہ ہیں۔

خداوندے کہ باراخروے واو ول واتا و بازوے قوی واو بعدل و واو بارا رہمنوں کرو پجز عدل از خیال بایروں کرو بود و صفش زحد قیم برتر تعالیٰ شانہ اللہ اکبر

مبارک کا تیار کر وہ محضر اسلامی احکام کے سر اسر منافی تھا۔ اس لیے علائے دربار کا فرض تھاکہ وہ عواقب نتائج ہے خالی الذہ بن ہو کر اس پر وستخط کرنے ہے انکار کر دیتے۔ جان چلی جاتی گر اس محضر کو مستر دکرتے لیکن انہوں نے اکبر کے دباؤیش آگر دستخط کر دیتے اور خود اپنے ہاتھوں اپنی قبر محمود لی۔ اس محضر کی روسے نہ صرف حالمین شریعت عضو معطل بن کر رہ گئے بلا تھوں اپنی فتح شریعت مطمرہ بی بالائے طاق رکھ دی گئی۔ کیو تکہ احکام شرع کی جگہ آکبر کا تھم نافذ ہو گیا۔ یہ پہلی فتح تحق جو مبارک اور اس کے بیٹوں کو اپنے حریف علماء کے مقابلہ میں نصیب ہوئی۔ اس دن سے ابوالفضل اور قیضی دربار کے سیاہ دسپید کے مالک ہو گئے۔ علماء کی مند عزت الٹ می۔ اور مبارک کے گھر میں خوشی کے شادیا ہو گئے۔

#### اسلام ہے علا نبیہ بغاوت

اکبر نے یہ فتوئی حاصل کر کے نہایت بے باکی کے ساتھ اپنے گر اہ مصاحبوں کی مدد سے احکام اللی میں قطع دبر یہ شروع کر دی۔ اور انسانی عقل نارسا کو وی اللی پر ترجیح دی گئی۔ اسلام پر تحر یعنی کرتے ہوئے دین حق کو تقلیدی فد ہب سے تعبیر کرنے گئے۔ اور یہ کہنا شروع کیا کہ اہل علم اور اصحاب بعیر ستم اما ویان میں موجود میں اور ارباب ریاضت و کشف و کر امات دنیا کے ہر گروہ میں پیدا ہوتے ہیں اور حق و صد تی ہر مجگہ دائر وسائر ہے۔ پس اسے ایک بی دین و ملت میں جے ظاہر ہو کا ایک ہزار سال کا ذمانہ بھی نہیں گذرا کیوں محدود رکھا جائے ؟ ایک کے اثبات اور دوسروں کی نفی سے ترجیح بلا مرجی لازم آتی ہے۔ مگر ان نادانوں نے اثبانہ سمجھا کہ حق و صد تی تمام فداہب منیں موجود ہے تواختلاف کی صورت میں کسی نہ کسی مسلک کوغلا قرار ویانا گزیرہ ہوگا مثل اہل اسلام مانے ہیں کہ دنیا کا موجود وہ نظام ایک نہ ایک دن ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو عالم آخرت میں ان کے مانے ہیں کہ دنیا کا موجود وہ نظام ایک نہ ایک دن ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو عالم آخرت میں ان کے مانے ہیں کہ دنیا کا موجود وہ نظام ایک نہ ایک دن ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو عالم آخرت میں ان ک

عملوں کی جزالے گی۔ ہنود کا خیال ہے کہ اعمال کی جزاد نیابی میں بھورت تناخ ملتی رہتی ہے اور ملتی رے گی۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں مختلف عقیدول میں سے ایک ندایک ضرور غلط ہے۔ الی حالت میں یہ کمتا سیح نہ ہوگا کہ تمام ذاہب سیجے ہیں۔ای طرح یہ خیال بھی لغوہے کہ اسلام اس وقت سے عرصه وجود میں آیا جبکه سید العرب وانجم حفزت محمد مصطفی ﷺ نے مبعوث ہو کر اس عالم ظلمانی کو منور فرمایا کیونکہ اسلام اس وقت ہے چلا آتا ہے جبکہ حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام کو خلافت ار منی کا منصب عطافر مایا کمیا تھا۔ عمر اہی کی طرف ایک اور قدم یہ تھا کہ اکبر کے دل میں صحابہ کرام ر ضوان اللہ علیهم اجمعین کی طرف ہے سوء خلن پیدا کر ناشر وغ کر دیا گیا۔ اس فساد و عقیدہ کی وجہ بیہ تھی کہ ایک مخص ملایز دی جے ملایزیدی کماکرتے تھے ٹراسان کی طرف ہے آکر حضرات صحابہ کے حق میں بہت کچھے در یده د بنی کرنے لگا۔ اور کمال و مشائی سے بہت سے ناروابا تیں ان نفوس قد سیہ کی طرف منسوب کیں۔ برا تمالت من کربادشاہ محابہ کرام کی طرف سے بدعقیدہ ہو گیا۔ یردی نے جابا كدبادشاه كورافضى مناف ليكن جب اوالفنسل اور حكيم اوالفتح اوريرير كومعلوم بواتوده آد حمك ادر باوشاہ سے کہنے لگے جمال بناہ! آپ می شیعہ کے قصول میں نہ بڑیئے سرے سے نبوت وحی معجز ہو کر امت وغیر ہ ہی بے بدیاد اور ملاؤں کے ڈھکو سلے ہیں۔ بیاس کر جانل باد شاہ کوخو د نہ ہب کی طرف ے شک روسی اوالفصل نے بادشاہ سے کماکہ نماز روزہ ، ج ، زکوۃ سب تقلیدی اور غیر معقول چیزیں ہیں دین کا مدار تو نقل کے جائے عقل پر ہو ناچاہیے۔لیکن ایسے عقل فروشوں کو معلوم نہیں کہ اگر انبیاء کی تعلیمات ہے دست بر دار ہو جائیں تو خسر الن افروی ہے قطع نظر خود دنیا میں بھی انسان بهائم وحوش سے زیاد مبدتر ہوجاتا ہے۔

عقل انسانی کی بیہ حالت ہے کہ اس کا کوئی صحیح معیار ہی قرار نہیں دیا جاسکا۔ انسان جس جراعت اور جس قتم کی صحیت میں نشوہ نمایا تا ہے اس کے قالب میں اس کے قوائے عقلیہ ڈھل جاتے ہیں۔ یک وجہ ہے کہ دنیا میں جس قدر ندا ہب ہیں نعتی اور تھلیدی ہیں چنانچہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ ابدالفضل اور دوسر سے اشقیاء نے آکبر کو احمی سماکہ عظی فد ہب ہمام دین الجی معلی معنی چند طحد انہ خیالات اور عقلی ڈھکو نسلوں پررکھی تھی وہ آکبر کی آئے معیں ہد ہوتے ہی کس طرح قصر گمنای میں مستور ہوگیا؟

ر نڈیوں کی کثرت

اکبر شاہ نے اپنے جلوس کے اٹھا کیسویں سال اعلان کیا کہ بعثت پیغیبر ملکا کے ہزار سال کا زبانہ جو دین محدی کی مدت بقائقی گذر چکاس لیے (معاذ الله )اسلام کے احکام وار کان باطل موسکتے وار ان کی جگہ اکبری دربار کے ضوابط و تو اعد نافذ ہوتے ہیں۔ ہجرت کے ہزار دیں سال جو سکے

تیار ہوئے تھم دیا کہ ان پر ہزار سال کی تاریخ شبت کریں۔رعایا کے لیے اکبرباد شاہ کو سجدہ کر نالاز می قرار دیا گیا۔ ہے خواری جائز ہوگئی لیکن اس جواز کی بیہ شرط قرار دی گئی کہ مستی مفرط نہ ہواور اعلان کیا گیا کہ جو شخص شراب نوشی میں صداعتدال ہے تجاوز کرے گااہے سرادی جائے گی۔اعتدال کی ر عایت ملحوظ رکھنے کے لیے شراب فروشی کی سر کاری د کان تھولی گئی۔اور آب حرام کا سر کاری نرخ مقرر ہو گیا۔باایں ہمہ بڑے بڑے فتنے اور فساد رونما ہوتے رہتے تھے۔ دین اکبری میں زنابالکل جائز فعل تھااور اس دور حکومت کی ایک بر می بر کت بیہ تھی کہ ہز اروں لا کھوں عور توں نے عفت و حیا کی چادر اتار کر فاسقانہ زندگی اختیار کر لی۔ چنانچہ لیلائے اکبر کے قیس جناب محمد حسین آزاد صاحب بوے فخر سے لکھتے ہیں کہ "بازاروں کے ہر آمدوں میں ریٹریاں اتنی نظر آنے لگیں کہ آسان ہر اسے تارے بھی نہ ہوں گے۔ خصوصاً دارالخلاف میں۔" (درباری اکبری ص 76) فتح بور میں خلیفہ المسلمین نہیں رہتا تھااس لیے دارالخلافت ہے آزاد صاحب کی مراد دارالحکومت تفجیحنی جاہیے۔ آسان کے ستاروں کے ساتھ تشبیہ ویے سے آزاد صاحب کی غرض ایک تو اظہار کثرت تھی۔ دوسرے شاید سہ بھی مقصد ہواکبری دور کی رغریال کوئی تحر ڈکلاس عور تیں نہیں تھیں بلحہ بیہ عشوہ فروش جھلملاتے تاروں کی طرح منور و در خشال تھیں اور یہ کہ جس طرح ستاریآ سان کی زیبائش کا باعث ہیں اس طرح یہ رنڈیاںاکبری دور حکومت کی زینت و آرائش متھیں۔ میرے خیال میں بیہ چشے پھوٹ بڑے ہول گے۔ کاش حسرت نصیب آزاد صاحب اپنی تاریخ ولادت سے تین صدیال پیشتر عالم شہود میں آ جاتے تاکہ انہیں اکبری عهد حکومت کے اس خوان یغما سے سعادت اندوز حلاوت ہونے کا موقع مل سکتا۔ الغرض شهر فتح پورے باہر ایک بازار تقمیر کر کے اس میں ریڈیاں بھائی گئیں۔ادراس چکلہ کانام" شیطان بورہ"ر کھا گیا۔اس اہتمام کے لیے ایک داروغہ متعین کیا گیا تاکہ جو کوئی ان سے صحبت کرے یاان میں ہے کسی کواینے مکان پر لے جائے اپنانام درج کروائے۔ اگر کوئی اچھوتی اور نار سیدہ رنڈی چکلے میں داخل ہوتی تھی اور اس کا خواستگار مقربان بارگاہ میں سے کوئی رئیس ہوتا تھا تواس کے لیے داروغہ کوبراہ راست بادشاہ سے اجازت لینی برقی تھی۔ داڑھی منڈانا بھی شریعت اکبری کا ایک موکد تھم تھا۔ ریش تراثی کی متسخر انگیز دلیل یہ پیش کی گئی کہ داڑھی خصیوں کی رطومت جذب کر لیتی ہے۔اور اس طرح قوت مروا تگی کمزور ہو جاتی ہے۔ عبدالقادر بدابونی تصح میں کہ ابتداء ملازمت میں حکیم ابوالقتے نے میری واڑ حی مقدار معهودہ سے چھوٹی دیکھی تو میرادد الغیث خاری کی موجودگی میں مجھ سے کہنے لگاکہ تممارے لیے داڑھی کا کم کراناکمی طرح مناسب نہ تھا۔ میں نے کماکہ عجام نے غلطی سے زیادہ کاٹ دی ہے۔ کئے لگا۔ اچما آئندہ مجھی ابیانہ کرنا کیونکہ نمایت نازیباحرکت ہے اور چرہ بدنما ہو جاتا ہے۔اس کے بعد خوداس

ناصح نے اکبری احکام کے ماتحت داؤ حمیالکل مفاچٹ کر ادی۔ وین اکبری میں خزر رکی طرف دیکھنا عبادت تھا

دین اکبری میں کتااور خزیر دونوں جانور طال وطیب تھے۔ یہ جانور حرم سلطانی میں شاہی میں کتا ہوئے کہ جے سے جانور حرم سلطانی میں شاہی میں کتا ہے بیٹے مد حصر ہے۔ ہم صبح الن کی طرف دیکھنا عبادت تھا۔ واقعی یہ لوگ اس قابل تھے کہ علی الصباح الن کی پہلی نظر کتے اور خزیر پر پڑتی۔ ہنود نے اکبرباد شاہ کو یقین دلایا تھا کہ خزیر بھی ایک لوا تاہر ہے اور دہ الن دس مقاہر میں ہے ایک ہے جن میں (معاذ اللہ ) ذات باری نے حلول کیا ہے۔ بھش امراء کا یہ معمول تھا کہ اپنے کتوں کو دست خوان پر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ درست ہے۔ گند ہم جنس باہم جنس پر داز۔ اور عقل و خرد کے بھش دشمن یوے گنرو مباہات سے کتے کی زبان اپنے منہ میں اس کے بچ سے تھے گریہ کوئی نی بات نے کتوں کا منہ چانا ہی کرتے ہیں۔

منسل جنامت کی فرمنیت بھی اڑا وی ممنی۔ اس پر ولیل میہ پیش کی ممنی کہ انسان کا خلاصہ نطفہ منی ہے جو نیکوں اور یاکوں کا مخم آفر نیش ہے۔ یہ بالکل بے معنی بات ہے کہ پیشاب اور یا خانہ سے تو عنسل واجب نہ ہواور منی جیسی لطیف شے کے افراج سے عنسل ضروری ہو جائے۔ بلحہ مناسب توبیہ ہے کہ پہلے عنسل کریں اس کے بعد مجامعت میں مشغول ہوں۔اس کے متعلق معلوم ہو کہ طہارت کی تین قشمیں ہیں۔ایک تو حدث سے پاک ہونا۔ دوسر عبدن یا کپڑے یا جگہ کی نحاست سے یا کیزگی حاصل کرنا....... تیسر بدن پر جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان سے طہارت حاصل کرنا۔ جیسے موے زیر ناف 'یا خن یا میل کچیل۔ شریعت اسلام نے طہارت کبری میعنی عشل کو تو حدث اکبر معنی جنامت کے لیے اس منا پر مقرر کیا کہ جنامت قلیل الو توع اور کثیر الکوث ہے تاکہ نفس کو ایس مایا کی میں متلا ہونے کے بعد ایک عمل شاق بعنی عسل سے تبید ہو جائے اور طہارت صغری یعنی و ضو کو حدث اصغر بعین پیشاب یا خانہ کے لیئے مقرر فرمایا کیو نکہ وہ کثیر الو توع اور اس میں نفس کو فی الجملہ تنبیہ ہو جاتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں انوار ملحیہ کا ظہور ہو چکا ہووہ نایا کی اور طمارت کی روح کو خوب متمیر کر کے ہیں۔ان کے نفوس کو خود خود اس حالت ہے جس کانام حدث ہے سے نفرت ہوتی ہے۔اوراس حالت ہے جس کو طہارت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔سرور اور انشر اح صدر محسوس ہونے لگتی ہے۔ مجامعت کے بعد عشل ایک ایسا عمل ہے جس پر ملل سابقہ یںود'نصاریٰ' محبوس وغیرہ بھی ہمیشہ سے عمل پیرا چلی آئی ہیں۔ 65 سے پیشاب اور یاخانہ کا تعلق سارے جسم سے نہیں ہو تا۔ بلحدوہ مختص القام فضلات ہیں اس لیے ان سے فراغت حاصل کرنے کے بعد انہی دو نجس مقامات کو د حولینا کا فی سمجما گیا۔ ممر مجامعت کا تعلق تمام جسم ہے ہے اس لیے تھیم **کیا کی تحمت نوازی اس امر** کی مقتضی ہوئی کہ اس کے بعد تمام جسم کو د **حویاجائے۔** عضو نتاسل

جوا کے بیس مقام میں داخل ہو کر کثافت آکو دہو جاتا ہے۔ بظاہر ای کاد حولیناکائی تھا۔ لیکن اس لحاظ ہے کہ فعل جماع میں تمام اعتقابر ابر کے شریک ہو کر متاثر ہوتے ہیں۔ عسل ضروری قرار دیا گیا۔

آکبری شرع میں خزیر اور شیر کا گوشت کھانا مباح تھا۔ لباحت و علت یہ قرار دی گئی کہ ان کے کھانے ہے انسان میں شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ دعویٰ بھی غلط ہے کیو نکہ شجاعت وہالت میں خزیر خور قویس دوسر ول سے فاکن تہیں ہیں۔ دنیا ہیں چین کے اندر خزیر سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے لیکن ان کا شار دنیا کی بہت و کم ہمت اقوام میں ہے۔ کم خزیر فساد عقل کا مورث ہے۔ اور اس کا کھانے والا دیوٹ وید غیرت ہو جاتا ہے۔ اگریہ اور بہت می دوسری معنر تمیں جو کتب طب میں نہ کور ہیں اس میں موجود نہ ہو تیں تو بھی اس کا کھانا کسی طرح روانہ تھا کیو نکہ سور نمایت کشیف خانور ہے۔ اس کے خون کاہر قطرہ اور جسم کاہر عضو نجاست ہی جو شخف وانعاک ہے اس سے ثامت ہو تا ہے کہ اس کے خون کاہر قطرہ اور جسم کاہر عضو نجاست ہی جاتا ہے کہ انہا تا ہے اور شیر کا گوشت کھانے والا اس مد تک درشت خو' سگ دل اور خو نخوار ہمین ہے۔ کہ انجام کار اس میں اور خو نخوار ہمین ہے۔ کہ انجام کار اس میں اور خو نخوار ہمین ہے۔ کی فرق نہیں رہتا۔

#### اسلامي عبادات كالتمسخر

اکبر کے شریعت گرول نے پچا پھو پھی اموں اور خالہ کی بیٹیوں سے شادی کرتا ممنوع قرار دیا تھا کیونکہ اس سے ال کے زعم میں میلان کم ہوتا تھا۔ اصل یہ ہے کہ مجبوس کے بعض فرقوں میں ماں بھن خالہ پھو پھی جیسی محر مات سے بھی شادی جائزہے۔ اس کے بر عکس ہنود میں دور کے رشتہ داروں سے بھی از دوا بی تعلقات قائم نہیں کے جاتے لیکن یہ دونوں قومیں افراط و تفریط سے ہمکنار ہیں۔ میچا اور معتدل طریقہ وہی ہے جس کی طرف اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ پچا بھو بھی وغیرہ کی بیٹیوں کی طرف میلان نہیں ہوتا ان سے شادی کرنے کی خود شریعت حقہ نے ممانعت فرما دی ہے۔ آئین اکبری میں مستطیع مردوں کے لیے سونے چاندی کا زیور اور ریشی لباس ضروری قرار دیا تھا حالا تکہ یہ زنانہ زینت کی مردوں کے لیے سونے چاندی کا زیور اور ریشی لباس ضروری قرار دیا تھا حالا تکہ یہ زنانہ زینت کی جزیں ہیں۔ عبدالقادر بدایونی تھے ہیں کہ میں نے محروسہ کے اکبری مفتی کود کھا کہ اس نے خالص ریشی لباس بہن رکھا تھا۔ میں نے کہا شاید آپ کو اس کے جوازی کوئی سند مل می ہوگ ؟ کئے دگا۔ مرسی سنر میں ریشی لباس ان کا بہن ما مبار ہے۔ "کہاں جس شرمیں ریشی لباس ان کا بہن ما مبار ہے۔ "کہو جائے کہاں اس کا بہن مبار ہے۔" لیکن یادر کی کہ سے مسئلہ خود اس کا ابنا دمائی اض کو کہا کہ ریا جائے گا تھا۔ بد ایونی لکھے ہیں کہ ملامبارک نام ایک نہیں رکھا۔ نماز ' روزہ کو پہلے ہی ساقط کیا جاچکا تھا۔ بد ایونی لکھے ہیں کہ ملامبارک نام ایک نہیں دکھا۔ نماز ' روزہ کو پہلے ہی ساقط کیا جاچکا تھا۔ بد ایونی لکھے ہیں کہ ملامبارک نام ایک شیرار کھا۔ نماز ' روزہ کو پہلے ہی ساقط کیا جاچکا تھا۔ بد ایونی لکھے ہیں کہ ملامبارک نام ایک نمی وارد الزیان نے جو ابوالفعل کا شاگر در شید تھا کیک رسالہ کھر کرتماہ ذیرہ اسامی عبادات کا تھا۔ تحدید اور کی کھو تھی کہ ملامبارک نام ایک میں دور کے لیونی کھو تھی کہ ملامبارک نام ایک کیست تھی کہ ملامبارک نام ایک کھور تھی کو اندازی دورہ کو کھور کی کھور تھا کیک رسالہ کھی کہ کہ کو کھور کی کورسے کی جوابو الفعل کا شاگر در شید تھا کیک رسالہ کھی کھور کی خور میکھور کی میں دور کے دیور کھور کی کورسے کی کورسے کی کورسے کی کورسے کورسے کورسے کی کورسے کی کورسے کی کھور کے کھور کھور کی کورسے کور

الل اور تداویس بید رسالہ بہت معبول ہوا۔ اور متولف پر شخسین و آفرین کے پھول بر سائے گئے۔
ہجری تاہر تنجر طرف کر دی گئی اور طوک عجم کی طرح آئبر کی اہتداء جلوس یعنی 963ھ سے تار تنخ
شروٹ کی گئی۔ در مضیوں (پارسیوں) کی طرح عیدیں سال میں چودہ مقرر کی گئیں۔ اس کا نتیجہ
بیہ ہوا کہ مسلمانوں کی عیدوں کی رونق جاتی رہی۔ البتہ جمد کا دن حال رہنے دیا گیاتا کہ ضعیف
العر لوگ جاکر آئبر شاہی خطبہ من لیا کریں یہ ساور مہینہ کا نام سال التی ماہ النی رکھا گیا۔ مردل پر
اس غرض سے ہزار کی بھر تی جب کی گئی کہ وہ (معاذ اللہ) انتر اض دین متین محمد کی سیالیہ
کرے۔ عربی ذبان نقد استمیر صدیف کا پر حمار حماناور جانا عیب میں داخل ہو گیااور علوم نجوم طب
ریاضی شعر گوئی بھر تئی افسانہ کی تروی کی عربی ذبان کے خاص حروف مثل عاضا عین صادومنادو
طاقات شخط سے برطرف کردئے گئے۔ عبداللہ کولید اللہ اور قوم کا کوم تلفظ کیا گیا۔

اسلامی عقائد مثلاً نبوت محلام ارویت سکلیف ذکر و عبادت کا استراکیا جاتا اور اگر کوئی مسلمان منوانا چا بتا تو اکبری ما عند اسے فکلید عذاب میں کس دیتے تھے۔ پنجیر خدا عقائلہ کی شان پاک میں دریدہ دہنی کی جاتی تھی۔ ارباب تصنیف خطبہ کتاب میں حمد التی کے بعد بادشاہ کے لیے چوڑے القاب لکھتے تھے اور کسی کی عبال نمیں تھی کہ حضر ت رسالت بناہ عقائلہ کا اسم گرای لکھ سکے۔ گوفہ بہب کا فداق الزایا جاتا تھا تا ہم المسلمنت و جماعت کے مقابلہ میں دفعل کی تا ئید کی جاتی تھی۔ اس منا پر شیعہ غالب اور اہل سنت مغلوب تھے۔ اور عام حالت یہ تھی کہ اخیار خاکف اکثر ادا بمن متجول مردود مرود و متجول از دریک دور اور دور نزدیک ہوگئے تھے۔ عامتہ الناس بات بات میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے اور یہ مجبر خالق کردگار کی تنجیر نہیں تھی بلعہ اکبر اکفر کے نام کی تنجیر بلند کی جاتی تھی۔ جاتی الفر کے نام کی تنجیر بلند کی جاتی تھی۔ جاتی تھی۔

اہل علم و فضل کا میخواری پر مجبور کیا جانا

مجالس نوروزی میں اکثر علاء و صلحاقا ضیوں اور مفتیوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے اور قدح نوشی پر مجبور کرتے تھے۔ رندول کی برم میں ہے خوار شراب نوشی کے وقت کہتے تھے کہ میں اس پیالہ کو کوری فقہا کے ساتھ پیتا ہوں۔ معلوم ہو تا ہے کہ اکبری دورا لحاد میں لوگول کا ایمان بھی بہت کچھ کمزور ہوگیا تھا۔ گوسر کاری علاء اوائل میں جام بادہ کو حالت مجبوری اور خوت نفر ت واسکر اہ کے ساتھ منہ ہے لگاتے تھے لیکن آہتہ سے حالت جاتی رہی۔ چنانچہ ابدالفصل اکبرنامہ میں چنتیہ میں جلوس کے ذریر عنوان لکھتا ہے کہ اس ممینہ کے جشن میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ میر صدر جہال مفتی میر عبدالحی اور میر عدل نے بھی ایک ایک ساغراز ایا۔ یہ و کھ کر آیتی خدیو (اکبر) نے بیشعر پڑھا۔

وردور پادشاہ خطاعش و جرم پوش تاضی آخرابہ سم شدومفتی پیالہ نوش 66۔ غرض میے بھی تاثیر زمانہ کا ایک شعیدہ تھا کہ مولوی کملانے والے لوگ بھی علیٰ روس الاشہاد منہیات و محربات کے مرتکب ہوتے تھے لیکن وہ علماء جن کے قدم ہمت دین کی راہ میں استوار تھے وہ اب بھی بیاڑ کی چٹان سے زیادہ مضبوط تھے۔

ابوالفضل کی طرح اس کاباب مبارک بھی ہڑا ملحہ وہے دین تھا۔ ایک مرتبہ وہ باوشاہ کے سامنے بربرے کنے لگاکہ جس طرح تماری کتاوں میں تحریفات ہیں ای طرح دین اسلام میں بھی بهت تحریفات ہو چکی ہیں اس لیے اسلام شایان اعتاد نہیں رہا۔ لیکن بیہ نا نہجارا تنانہ سمجھ سکا کہ اگر دین اسلام بھی تحریفات سے ہمکنار ہے تو کھرونیا میں کوئی ند بہب بھی ایسا نہیں رہ جاتا جو بے داغ اور قابل اتباع ہو۔ اکبری ملاحدہ نے اکبر شاہی دین اختراع کیا تھا۔ لیکن ہر ذی ہوش اس حقیقت کو تشکیم کرے گاکہ وہ محض فواحثات کا مجموعہ اور بد معاشیوں کا مصدر و معدن تھا۔ اس سال قاضی جلال الدین ملتانی کو فتح اللہ خال بدخش کے ساتھ جو نہایت متعصب اور بدند ہب رافضی تعابدیں خیال د کن بھیج دیا گیا کہ وہاں کے حکام کور فض میں بڑا تعصب و غلو ہے۔وہ لوگ قاضی جلال الدین کو انواع عقومت ورسوائی کے ساتھ قصر ہلاکت بی ڈال دیں مے لیکن جب انمی روافض نے دیکھاکہ قاضی جلال الدین اسلام میں رائخ قدم اور كذار ل كے خلاف كلمه حق كے اظهار ميں سيف قاطع ہیں تور فض کو چھوڑ کران کے مقتد ہو گئے۔ یہال تک کماکہ انہیں مدد معاش کے لیے متعدد گاؤں دیئے اور ان کی خدمت گزاری کو سعادت اور ان کی خاک یا کو سر مہ چٹم یقین کرنے گئے۔اکبری وین میں دوسرے فواحش کی طرح جوا بھی طال تھا۔ وربار میں ایک قمار خانہ قائم کیا گیا اور قمار بازوں کو خزانہ عامرہ سے سود پر روپیہ قرض دیا جاتا تھا۔ شِخ تاج الدین نام ایک مبتدع کو اہل تصوف کے شطحیات پر برا عبور تھا۔باد شاہ کو اس کا حال معلوم ہوا۔ اس کو ہلا بھیجارات کو اس ہے شطحیات سناکر تا۔اس طرح مسئلہ وحدت وجو دجو عوام الناس کو لباحت والحاد کی طرف لے جاتا ہے اور در میان میں لایا کمیاادر اس پر طحداند استدلال کے جانے گئے۔ اور لطف سے کہ م کروگان راہ ان خر لفات و *کفریات کو دین اللی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔* 

لا ہور میں خز بروں کی لڑائی

اکبر نے منادی کر ادی تھی کہ کوئی مسلمان پندرہ سال کی عمر سے پہلے اپنے بیٹے کا نعتنہ نہ کرے۔ تاکہ اس عمر پر پینچ کر وہ اپنے لینے کیے جس دین کو چاہے پہند کر لے۔ پادری پیئیر سے کامیان ہے کہ اکبرباد شاہ نے 3 ستمبر 1595ء کو پادری پنہیر و کے نام ایک خط لا مور سے جمیحا جس میں لکھا کہ میں نے اس ملک میں اسلام کانام و نشان نہیں چھوڑا یہاں تک کہ لا مور میں ایک بھی ایس معجد نہیں

ر ہی جسے مسلمان استعال کر سکیس تمام مسجدیں میرے حکم ہے اصطبل اور گودام ہمادی حمی ہیں۔اکبر باوشاہ فیم شمیر کے بعد لا ہور چلا آیا تھالور سالساسال بیمیں رہ کر فتنہ انگیزی میں معروف رہا۔ یادری ویر بے لکھتا ہے کہ لا بور میں جعد کے دن جو مسلمانوں کا متبرک دن ہے اکبر کے سامنے عالیس بھاں عمریز الکرباہم اوائے جاتے تھے۔اس نے ان کے اسکے دانتوں پر سونے کے بترے ج حوا ر کھے تھے۔ کما جاتا ہے کہ سوروں کی لڑائی کا مقصد محض اسلام کی تحقیر متنی کیونکہ مسلمان خزیر کو نمایت نایاک سجمتے ہیں۔ 67 سے بد نصیب جس قعر ہلاک میں خود ریزا تھادوسر دل کو بھی اس ورط میں ڈالنا جا بتا تھا۔ چانچہ ایک مرتبہ اکبر اور اس کے ندیم قطب الدین خال اور شہباز خال ہے جواعلی عمدہ دار تھے کینے گئے کہ دین اسلام کی تھلید چھوڑ دو۔انہوں نے اس سے انکار کیا۔ قطب الدین خال اکبر سے کہنے لگاکہ دوسر کے مکول کے باوشاہ مثلاً سلطان روم وغیرہ جودین اسلام کے عاشق زار ہیں۔ یہ باتیں سنیں مے تو کیا کمیں مے۔ "اکبر کہنے لگا کہ تو سلطان روم کا نما ئندہ بن کراس کی طرف ہے ہمیں د مسکی دیتا ہے؟ اور معلوم ہوتا ہے کہ تم یمال سے جاکر سلطان کے پاس کوئی عمدہ حاصل کر لو مے۔اگریمی خیال ہے تواجیاہ ہیں مطلے جاؤ۔جب شہباز خال کو دین اسلام سے دستبر دار ہونے کی تر غیب دی می کی تو ہ در اجوا۔ وہ تعین وین حنیف کے خلاف زبان طعن در از کرنے اور علا نیہ گالیال دینے لگا۔ شہباز خال کی رگ غیرت جوش میں آعمی اور ڈانٹ کر کمااے کا فر ملعون! تو بھی اسلام کو مطعون کرنے کا منہ رکھتاہے ؟ اچھاہم مجھے سمجھ لیں ہے۔ غرض دربار میں بہت بلچل مچی۔ اور تو تو میں میں ہوئی۔اکبر شہباز خال ہے بالخصوص اور دوسر دل ہے بطریق اجمال کہنے لگا کہ میں ابھی تھم دیتا ہوں کہ نجاست بھری جوتی لا کر تمہارے منہ پہاریں۔ بیس کر قطب الدین خال اور شہباز خال دربارے چلے آئے۔ایک مرتبہ اعظم خال جو خال اعظم کے لقب سے مشہور تھا۔ مجرات سے فتح یور آیااور بید و کی کر که دربار اکبری کا فد ہمی زمین و آسان ہی چھے سے کچھ ہو گیا ہے اسے سخت حیر ت ہوئی 'آخراس سے ندرہا گیا۔اہل دربار کے وروغاندا قوال وافعال پربے تحاشہ اعتراض کر کے صدق کوئی لور ننی منکر کاحق ادا کیا۔ اکبر کویہ ''مداخلت'' سخت ناگوار ہوئی۔ تھم دیا کہ خان اعظم اتنے دن تک کورنش کے لیے نہ آئے اور اس پر اس غرض سے چوکیدار مقرر کردیئے کہ عمائید سلطنت میں ہے کوئی اس محض سے ملا قات نہ کرے۔اس کے بعد محض اس "جرم" میں کہ کلمہ حق زبان پر لایا۔ معزول کر کے اسے آگرہ بھیج دیا۔ وہ بے چارہ دنیاسے الگ تھلگ ہو کرا پے باغ کے ایک زاویہ . تنمائی میں جاہیں اے غرض اس سیل الحاد میں مشخی شعر آگان اسلام کا طباد مادی بجز ذات رب العالمین کے لور کو کی نه تھا۔

اکبر کے مرید

ا كبرنے مشائخ طريقت كے نام فرمان جارى كياكہ كوئى فخص كسى سے بيعت نہ لے۔اور اگر کسی کی نسبت معلوم ہوتا کہ وہ پیری مریدی کرتا ہے پاس کے ہاں مجلس ساع قائم ہوتی ہے تو مر قبار کر کے قید خانہ میں ڈال دیا جا تایا بگالہ کی طرف جواس زمانہ میں کا لیے یانی کا حکم رکھتا تھا جلاو طن کر دیا جاتا۔ مشائح کی جگہ بادشاہ لوگول سے خود بیعت لینے لگا۔ اکبر کے مرید جو چیلے کہلاتے تھے ترک چہارگانہ کا اقرار کرتے تھے۔ ترک مال' ترک جان' ترک ناموس' ترک دین جو فمخص صفات جمار گانہ سے متصف ہوتا تعاوہ اعلیٰ درجہ کا تھمل مرید خیال کیا جاتا تھااور جس میں ایک یادویا تین صفات ہوتے تھے وہ جو تھائی آوھایا بون مرید ہوتا تھا۔ بیر بر کاد عویٰ تھاکہ صفات چہارگانہ کا حال اور پورامرید ہوں۔لیکن اس کی اخلاقی حالت یہ متمی کہ بہن 60 سبیٹی تک ہے بھی در گزر نہیں کرتا تھا۔ بارہ بارہ آدمیوں کی ٹولی آکر اکبر کے ہاتھ پر ہیںعت کرتی تھی۔ بعض مشائخ طریقت ہیں شجرہ کا رواج ہے۔اکبر شجرہ کی جگہ مریدوں کواپی تصویر دیتا تھااس تصویر کایاس اور زیر زیارت ر کھنا بہت کچھ رشد وسعاد ت اور تر تی اقبال کا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا۔ مرید اس تصویر کوایک غلاف میں لپیٹ کر جو جواہرے مرصع ہو تاتھا تمامہ کے اوپر ڈالے رہتے تھے۔اکبرنے اسلامی سلام کو بھی یہ طرف کر ویا تھا۔ سلام کی جگہ معمول تھا کہ جب اکبری مرید آپس میں ملاقات کرتے توان میں سے ایک اللہ اکبر کہتاد دسر ااس کے بواب میں جل جلالہ پکار تا۔ یہ لوگ جس وقت لور جباف کسیں آبیر کو دیکھتے سر بہجو د ہو جاتے اور صرف اننی ارادت مندوں پر مو قوف شیں۔رعایاش سے ہر تھخص مجد و کا امور تھا۔ تجدہ کوبیدلوگ زمین ہوس کہتے تھے۔ رعایا کو تحدہ پر سخت مجبور کیا جاتا تھا۔ حالا نکہ بید دنیا کے خالتی وراز ق اور اتھم الحائمین کااصل حق ہے۔اسلام نے مساوات کا جو اصول قائم کیا ہے اس کے رو ہے باد شاہ ور عایا 'امیر و غریب' اعلیٰ واد نیٰ سب کا ایک درجہ ہے لیکن اکبر کے دربار میں بجز طریقہ عبودیت کے کوئی شخص کچھ عرض معروض نہیں کر سکتا تھا۔ شعراء اکبر کی مدح و توصیف لکھ کر لاتے تھے اور اسے خدائے واحد کا ہمسر ہنانے میں کو ئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا جاتا تھا۔ اکبران لوگوں کو اپنی آٹھیوں پر بٹھا تا تھا جو اے خدائے ہر تر کا مظہر ہتاتے یادین حنیف ہے اظہار ہر اہ کرتے تھے۔ انجام کارا تدادوبے دینی نے یہاں تک خوفناک صورت حال اختیار کرلی کہ بہت ہے اہل ارتداد جیسے میر زاجانی حاکم تصفحہ اور دوسر ہے اعداء اللہ نے اس مضمون کے خطوط لکھ کراکبر کے پاس تھیجو ئے کہ میں جو فلال بن فلال بن فلال ہوں طوع ورغبت اور شوق قلبی کے ساتھ دین اسلام ہے کہ مجازی اور تھلیدی ہے اور اینے آباء و اجداد ہے حاصل کیا تھاا ظہار بیز اری کرتا ہوں اور اس سے کلیت منقطع ہو کر دین النی اکبر شاہی میں داخل ہو تا ہول اور اخلاص کے جہار گانہ مراتب ترک مال 'ترک جان' ترک ناموس' ترک دین کو قبول کرتا ہوں۔اس مضمون کے لعنت نامے جن لوگوں نے لکھ کر مجتد حدید (اکبر) کودیئے تھے وہ درباری اکبری میں بڑے معزز ومحترم تھے۔

#### أكبركاسب سے بوامريد

اکبر کا سب ہے ہوا مرید جونی الحقیقت اس کا گرو تھا ابد الفضل تھا۔ ابد الفضل کا باپ شخ مید کے ابتد اسندھ ہے نقل مکانی کر کے ناگور چلا آیا تھا۔ جو اجمیر ہے شال مغرب میں واقع ہے کین کچھ عرصہ کے بعد مبارک نے دریائے جمنا کے بائیس کنارے سے جاکر آگرہ کے بالمقابل ہو و باش اختیار کرلی تھی۔ اس کے دونوں پیٹے فیفی اور ابد الفضل بیس پیدا ہوئے تھے۔ مبارک نہ مبا مدوی تھا۔ یعنی 976ھ میں دربار اکبری میں پہنچ کر سلک تھا۔ یعنی 982ھ میں فیفی کی سعی دسفار ش سے اس کا چھوٹا امراء میں فسلک ہوا۔ اس کے ممات سال بعد یعنی 982ھ میں فیفی کی سعی دسفار ش سے اس کا چھوٹا امراء میں فسلک ہوا۔ اس کے سمان مالی بوا۔ یہی ابد الفضل اکبر کا گراہ کندہ تھا۔ بد ایونی لکھتے ہیں کہ ایک موربادیوں میں آشائل ہوا۔ یہی ابد الفضل اکبر کا گراہ کندہ تھا۔ بد ایونی لکھتے ہیں کہ ایک موربادیوں میں آشائل ہوا۔ یہی ابدالفضل اکبر کا گراہ کندہ تھا۔ بد ایونی طرف میں میری ملا تات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ ادیان و ملل عالم میں سے کس و مین و مات کی طرف تماری طبیعت کا میلان ہے۔ کہنے لگا میری خواہش ہے کہ کچھ عرصہ وادی الحاد کی سیر و سیاحت کر دو کیا مضا کھتہ ہو بیانچہ کہا گیا۔ ۔

بر داشت غل شرع بتائيد ايزدي ازگر دن زمانه على ذكر ه السلام

یہ من کر ہنس دیااور جواب دیے بغیر چلاگیا۔ جس طرح ابدالفضل کے ول میں اہل ایمان کے خلاف غبار کدورت بھر اتھاای طرح ارباب ایمان کو بھی اس سے بوی نفرت تھی۔ چنا نچہ عکیم الملک ابدالفضل کو فضلہ کما کر تا تھا۔ اکبر کو معلوم ہوا تو اس نے حکیم الملک کے لیے جلاو طن کا حکم دیا ہے جارے بری طرح تکالے گے۔ گو ابدالفضل پیروان نہ اہب کو اچھا نہیں جاتا تھا لیکن چو نکہ اہل سنت و جماعت کا بفض اس کے ول میں کوٹ کوٹ کر ہمر اہوا تھا۔ اہل سنت کے مقابلہ میں ہر باطل نہ ہب کی تا تیم طروں کے خال کر تا تھا۔ ملااحمد نام ایک رافشی ابدالفضل کے متو سلین میں سے نام خوابو الفضل کی شہ پر صحابہ کر ام ر ضوان اللہ علیہم اجھین کو علی روس الاشہاد گالیاں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اکبر لا ہور آیا ہوا تھا۔ ملااحمد صحابہ کر ام ر ضوان اللہ عظیم کے خلاف سب و حتم کی غلاظت مرتبہ اکبر او کو اگلی است کے خواب کر ام ر خوان اللہ عظیم کے خلاف سب و حتم کی غلاظت کے حوالے کر دیا۔ اس واقعہ کی دو تاریخیں نکالیں گئیں۔ ایک یہ تھی ''آن زہے ختم فولا' دوسر کی ایس سخی ''فوک سخر میں جو کستر کی' بدایونی کلھتے ہیں کہ وہ کتا گئی دن تک حالت نرع میں دم تو ٹر تا رہا۔ اس اشاء میں اس کا چرہ می جو کس حزر رکی گئی میں تبدیل ہو گیا۔ بہت او گول کے اس حالت میں والد کو ہا تھی کے ہاؤل سے میں اس کا چرہ می جو کس حزر رکی گئی میں تبدیل ہو گیا۔ بہت او گول کے اس حالت میں والد کو ہا تھی کے ہاؤل سے میں بھی گیا تو اسے ختر رکی گئی میں بیا۔ اکبر باد شاہ نے تھم دیا کہ میں ذا فولاد کو ہا تھی کے ہاؤل سے باندھ کر شعر میں بھر اس میں گیرا میں۔ اس حکم کی تھیل ہوئی ادر مرحوم نے جنت الفرددس کی راہ کی۔ قاتل بی خواب

متقول سے تین چارروز پہلے زیر خاک پہنچا۔ اوافضل نے اس کی قبر پر محافظ مقرر کرد یے باایں ہمہ اہل لا ہور نے اس کے جسم ناپاک کو قبر سے نکال کر جلادیا۔ بدایونی تکھتے ہیں کہ اوافضل نے علاء صلحا' ضعفا' بتامی و مساکین سب پر چر کے لگائے تھے۔ جس کسی کوسر کار کی طرف سے مدد معاش ملتی تقی اورو طاکف مقرر تھے سب، ندکرا دیے۔ اکثر بیربا کی پڑھاکر تا تھا۔

## فصل3\_ ہندوین کا ظهار اور مشر کانه رسوم کی پیروی

اپناخترا می دین کے علاوہ آکبر بہت کہ باتوں میں ہنود کا ہمرنگ وہدنو اتھا۔ان کے اصول دھر ماپ نہ تہب میں داخل کر دیئے تھے۔ پر کھونتم نام ایک یر ہمن دار السلطنت میں آیا۔ آکبر اس کو خلوت میں لے گیا۔ اور اس سے موجو دات کے ہندی نام سیکھے۔اس طرح آیک بر ہمن کو جو مماہمارت کا معبر و منسر تھا ایک چار پائی پر بھا کر او پر کو اٹھوا یا اور اپنی خواب گاہ کے پاس معلق رکھ کر اس سے ہندی افسانے سیکھے اور اس سے مت پرستی 'آتش پرستی' آقاب پرستی اور تعظیم کو آکب کی سمائی ہا۔ تعلیم لی۔اس طرح بر ہما' مہاد یو بھن' کشن' رام وغیر ودیو تاؤل کی ہو جاکرنے کا طریقہ معلوم کیا۔

آفاب کی پرستش

یر بر نے بیبات اکبر کے زبن نظین کی تھی کہ آفاب مظر تام ہے۔ فلہ ازراعت امیدہ اور گھاس وغیرہ نباتات ای کی تا غیرے کی ہیں۔ و نیا کی روشی اور المل علم کی زندگی اس سے والدہ ہے۔ پس آفاب سب سے زیادہ عبادت کے لا کت ہے۔ عبادت کے وقت مغرب رو ہونے کے جائے مشرق کی طرف منہ کرتا چاہیے۔ ای طرح آگ بی بی پھر در خت اور گانے اور اس کے گوی تک جملہ مظام کا احترام اور قشقہ اور زنار کی جلوہ گری چاہیے۔ اور مثلیا کہ علماء و فضاء کے ارشاد کے محر جب آفاب نیر اعظم اتمام عام عاصیہ علی تعقیم ہونے گئی۔ اس دن ہر سال ہوا جش مثل اور ایک کو لی بر والٹر ہوا۔ اس روزے نوروز جلالی کی تنظیم ہونے گئی۔ اس دن ہر سال ہوا جش مثل جاتا تھا۔ اکبر اور اس کے وزیراس دن ایبالباس پہنے تے جو سے سال وال کا اس دن ہر سال ہوا جش مثل جاتا تھا۔ آدھی اس کے وزیراس دن ایبالباس پہنے تے جو سے سال والدہ کی طرف مندوں تھی۔ اور شائل میں میں ایسال ہوا تھا ہوا کی طرف مندوں سے سے کو کو سے مال ہوا تھا ہوا کی طرف مندوں سے سے کی اور سال ہوا تھا ہوا کی طرف مندوں سے سے کی اور سال ہوا تھا ہوا کی اس کے درشن مواجہ میں ہوا تھا ہوا کی اس کے درشن میں سے تھا اس کی ہر والی فتر میں شرق رویہ رکھی ۔ سلطان خواجہ ہوا کبر میں شرق رویہ رکھی ۔ سلطان خواجہ ہوا کبر ایک طاص و منع پر مائی کی اور لاش کو بدیر کی اس کے مقال میں میں بی خواس کی مقال میں کہ ترایک طاص و منع پر مائی کی اور لاش کو بدیر کی رہے۔ کی طرف شال کی اور گیا ہوں کو کو کرتی ہے۔ ہر صبح جسم پر پڑتی رہے۔ کہ تعقیم کی مقالہ میں رکھا گیا گہ اس کی روشنی جو گیا ہوں کو کو کرتی ہے۔ ہر صبح جسم پر پڑتی رہے۔ کہتے ہیں کہ جب سلطان خواجہ کو قبر میں لٹا چکے تواس کے مند پر آگ کا شعلہ میں کہ کہو لیا گیا تھا۔ شایع

اور کھاس وغیرہ نباتات اس کی تا شیرے کہتی ہیں۔ دنیا کی روشنی اور اہل علم کی زندگی اس ہے واستد ے۔ پس آفاب سب سے زیادہ عبادت کے لا کُل ہے۔ عبادت کے وقت مغرب رو ہونے کے جائے مشرق کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ای طرح آگ یانی کھر ور خت اور گائے اور اس کے گویر تک جملہ مظاہر کا حرام اور قشقہ اور زبار کی جلوہ کری جاہے۔ اور بتایا کہ علماء و ضلاء کے ارشاد کے موجب آفلب نیر اعظم 'تمام عالم کاعطیہ حش اور بادشاہوں کامر فی ہے۔ان باتوں کا اکبر کے دل پر یو ااثر ہوا۔اس روز سے نوروز حلالی کی تعظیم ہونے گئی۔اس دن ہر سال پڑا جشن منایا جاتا تھا۔اکبر اور اس کے دزیراس دن ایا الباس بینتے تھے جو سیع سارہ یس سے کسی کو کب کی طرف منسوب تھا۔ آد می رات اور طلوع آفاب کے وقت تنخیر آفاب کی اس دعا کاور دکیا جاتا تھا جو اکبرنے بر بعدوں سے سیمی تھی۔ علی الصباح بیداری کے بعد شرق رویہ کھڑ کیوں میں جائٹھتا تھا کہ پہلے آفاب کے درش ہوں۔ تھم دیا تھا کہ تعظیم آفناب کے لیے مردول کو قبر میں شرق رویہ رنھیں۔ سلطان خواجہ جو اکبر کے خاص الحاص مریدوں میں سے تھااس کی قبر ایک خاص وضع پر منائی گئی اور لاش کوبدیں محل نیر اعظم کے مقابلہ میں رکھا گیا کہ اس کی روشن جو ممنا ہوں کو محو کرتی ہے۔ ہر مبع جسم پر بردتی رہے۔ کتے ہیں کہ جب سلطان خواجہ کو قبر میں لٹا مجے تواس کے منہ پر آگ کا شعلہ بھی پھرایا گیا تھا۔ شاید اس کا مقصد ہوگا کہ آگ ان کے گناہوں کو مجلس دے جو منہ نے کئے۔ جب اکبر کے پیرووں کے سامنے آفآب کا ذکر آتا تھا تو ہیے مم کروگان راہجلت عظمعہ 'وعزشانہ 'کمہ اٹھتے تھے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آقاب کو خالق کون و مکان یا کم از کم خالق چون کا مظر گمان کرتے تھے۔ جس طرح لوگ با قاعدہ یا مجے وقت خدائے واحد کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی طرح دین اکبری کے پیروروزانہ عار مرتبه آفاب کی یو جایات میں معروف رہتے تھے۔ یہ جاراد قات بدیتے "سحر 'دو پر 'شام اور نیم شب۔ آفآب کے ایک ہزار ایک ہندی نامرو پسر کے وقت محصور قلب پڑھے جاتے تھے۔ طریق عبادت بدتھا کہ ددنوں کا نول کو پکر کر تھوڑا سا ایٹھتے تھے۔ ما کوش کو معمیوں سے آہت ہو شح تھے۔ عبادت کے دقت ای متم کے بعض اور متسخرا تکیز حرکتیں بھی ان سے اکثر ہوتی تھیں۔ اکبر اور اس کاہر چیلاداڑھی منڈا تا۔اور قدامت پیند ہنود کی طرح پیشانی پر قشقہ لگا تا تھا۔ بھدرا کا بہت یابند تھا۔ محمد حسین صاحب آزاد لکھتے ہیں کہ مریم سکانی بادشاہ کی والدہ مر سکئیں۔امرائے دربار وغیرہ پندرہ ہزار آدمیوں نے بادشاہ کے ساتھ بھدراکیا۔انالیعنی خان اعظم مرزاعزیز کو کلتاش خال کی مال مرحمی اس کا ہدا اوب تھا اور نہایت خاطر کرتے تھے۔ خود (اکبر) اور خان اعظم نے بعد راکیا۔ خبر کپنی کہ لوگ بھی بھدرہ کروارہے ہیں۔ کہلا بھیجا کہ ادروں کو کیاضرورت ہے۔ اُتنی دیریش **جار** سوسر اور منه صفاحيث مو كلا - 88 كاش آزاد صاحب اس دنت فتح يور عن موجود موت اور انسیں بھی اپنے محبوب حقیق اکبر شاہ کے ساتھ بھدراکرانے کا شرف حاصل ہو سکیا۔ عمر عجب

🌬 خبیں کہ آزار صاحب نے اس واقعہ کی یاد میں سیمیں لا ہور بیٹھے بھائے بمدرا کرالیا ہولور "منہ صفا حیث" ہونے کی سعادت تین صدیال بعد ہی حاصل کرلی ہو۔ آٹھ پسر میں دومر تبہ نقارہ جایا جاتا . تمار ایک نصف شب میں اور دوسر اطلوع آفتاب کے ونت مسجدوں اور صومعوں پر پروہت قابنس و متصرف ہو گئے۔ مساجد میں نماز باجماعت کی جگہ جماع ہو تا تھا۔ جعہ کے روز جو معتکمہ خیز لذان دی جاتی تقی اس میں جی علی الصلوٰۃ جی علی الفلاح کا غراق اڑانے کے لیے جی علیٰ بللا تللا کہا جاتا تھا۔ · اکبر کے چیلے آفاب کی عبادت کرتے وقت جب تک جمرو کہ میں سے باوشاہ کا چرہ نہیں دکھے لیتے تے مسواک نہیں کرتے تھے اور ہاتھ منہ نہیں دھوتے تھے اس وقت تک پانی اور ناشتا ہی حرام تھا۔ ہر کس دنا کس کوبار عام تھا کہ وہاد شاہ کے در شن کے انتظار میں ہو۔ جو نئی اگبر نیر اعظم کے ہزار اور ایک نام پڑھنے کے بعد بر آمد ہوتا تمام لوگ سر بیجود ہوجاتے۔ بر جمنوں نے اکبر کے بھی برار اورایک نام مدون کردیئے تھے۔ بیالوگ اینے اسلاف کی زبانی ہندی شعر پڑھ پڑھ کر اکبر کوسناتے تھے اور ان کا مطلب بیہ متاتے متھے کہ مندوستان میں ایک عظیم القدر بادشاہ پیدا ہوگا جو بر بعدوں کا احترام اور گائے کی ہی جاکرے گااور معمور ہ عالم کو عدل وانصاف ہے بھر دے گا۔باد شاہ الکل جاہل و ناخواندہ تھا۔ وہ یو سیدہ و کرم خور دہ کماتی لالا کراہے و کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ہزرگ الن کادل میں آپ کی تعریف لکھ مے ہیں۔ یہ س کر اکبر کیا چیس کھل جاتی تھیں۔ اکبر برد ہمنوں کی تعلیم سے متاثر ہوکر قیامت کا محر ہو گیا تھا۔ بر بمنوں نے اسے یعین والیا تھاکہ تحلیل بدن کے بعد طریق تنابخ کے بغیر روح کی بتلبالکل محال ہے۔

تناسخ كاعقيده

جب محرم 990 و شن اعظم خال مگالہ سے فتح پوروار دہوا تو اکبراس سے کھنے لگاکہ ہمیں حقیقت ناخ کے قطعی دلاکس لی عیں شخ او الفضل وہ دلاکل تمہارے ذہن نشین کرے گا۔
یقین ہے کہ تم ان کوس کر قائل ہو جاد کے ۔ لیکن او الفضل اے مطمئن نہ کر سکا۔ اور چھیقت سے ہے کہ زیادہ تات کے جو دلاکل آریہ لوگ یاان کے ہم خیال بیان کیا کرتے ہیں وہ تار عظبوت سے ہی زیادہ کر ور ہیں۔ اکبر تالو کے بال منڈا تا اور دوسرے حصد سر کے بال رکھتا تھا۔ بر ہمنوں کی تعلیم کے محرجب اس کا گمان تھا کہ کا طول کی روح پیشائی کی راہ سے جو دہم و گمان کی گزرگاہ ہے فکا کرتی ہے۔ بر ہمنوں نے آکبر کو بتایا تھا کہ جب تمہاری روح اس کا لبدسے لگلے گی توایک ذی شوکت صاحب اقدار حکر ان کے جم میں ای اقدار حکر ان کے جم میں ای اقدار حکر ان کے جم میں ای اکبر اکفر کی روح آتھی ہو۔ چو نکہ جو گی لوگ جو تی در جو تی آتے رہتے تھے اور اکبر ان کے جم میں ای اکبر اکفر کی روح آتھی ہو۔ چو نکہ جو گی لوگ جو تی در جو تی آتے رہتے تھے اور اکبر ان کے جم میں ای محبت "سے "سعادت اندوز" ہو تا تھا۔ اکبر نے ان کے قیام کے لیے ایک محلہ آباد کر دیا تھا جے جو گ

پورہ کتے تھے۔بادشاہ رات کے وقت اپنے چند ندیموں کے ساتھ جوگی پورہ جاتا۔ ان کے پاس اور جہورہ کے جمہورہ است میں ایک مرتبہ جوگیوں کا سیلہ لگتا جہورہ است میں ایک مرتبہ جوگیوں کا سیلہ لگتا جے سیورات کتے ہیں۔ اکبر ان کے پاس جاکر ہم نوالہ وہم پیالہ ہو تا تھا۔ جوگیوں نے اکبر کو یقین و لایا تھا کہ تم مرطبی سے چہار چند عمر پاؤگے۔ اس بھارت کے بعد ان کی تقلید و موافقت کے خیال سے تھا کہ تم مرطبی سے چہار چند عمر پاؤگے۔ اس بھارت کے بعد ان کی تقلید و موافقت کے خیال سے اکل و شرب اور مباشرت میں کی کر دی تھی۔ خصوصاً کوشت کھانا انکل چھوڑ دیا تھا۔ لیکن فاہر ہے کہ عمر طبی اس سال بی فی جائے تو اکبر عمر طبی کو بھی نہ پہنچ کا کیونکہ وہ 1542ء میں پیدا ہوا اور کہ عمر سال بی فی جائے تو اکبر عمر طبی کو بھی نہ پہنچ کے کہ اکل و شرب اور مباشرت کی تحقیف و تقلیل ایسے اسباب ہیں جن کو قیام صحت بقائے جو انی اور توت جسمانی میں بہت پکھ کی تحقیف و تقلیل ایسے اسباب ہیں جن کو قیام صحت بقائے جو انی اور توت جسمانی میں بہت پکھ و خل ہے شرید سیوں کا نہ ہی مرکز تھا۔ پار می اوگ زر تشت (یازردشت) کے بیرو ہیں۔ ان لوگوں کو ایک شرید سیوں کا نہ ہی مرکز تھا۔ پار می لوگ زر تشت (یازردشت) کے بیرو ہیں۔ ان لوگوں کو ایکس انہوں نے آگر اسے بتایا کہ ونیا میں وین در تشت ہی حق ہے اور آگ کی تعظیم بہت بری عبارت ہے انہوں نے آگر اسے بتایا کہ ونیا میں وین در تشت ہی حق ہے اور آگ کی تعظیم بہت بری عبارت ہے انہوں نے آگر اسے بتایا کہ ونیا میں وین در تشت ہی حق ہے اور آگ کی تعظیم بہت بری عبارت ہے انہوں نے آگر اسے بتایا کہ ونیا میں وین در تشت ہی حق ہے اور آگ کی تعظیم بہت بری عبارت ہے انہوں نے آگر اسے بتایا کہ ونیا میں وین در تشت ہی حق ہو استمار سیت تعلق پیدا کر لیتا تھا اپنی

آتضحده كاقيام اورآك كى پرستش

آبر نے محم دیا کہ طوک عجم ( بحری محر انوں ) کی روش کے مطابق آتصی ہ قائم کیا جائے جانچہ او الفضل کے اہتمام میں ایک آتصی ہ جاری کیا گیا۔ جس میں رات دن کے چوہیں گفتے ہیں خیال آگ محفوظ رکمی جاتی تھی کہ یہ بھی آیات اللہ میں ہے ایک آیت اور انوار ضداوندی میں ہے ایک آیت اور انوار ضداوندی میں ہے ایک قور ہے۔ جب ہے ہندور اجادل کی لاکیاں حرم میں آئی تھیں کل میں ہوم کا معمول جو کیا تھا۔ ہوم ہے مراورہ آتش پر تی ہے جوہندو طریق عبادت کے محموجب ہو۔ پہلے تواکبر اور اس و کی تھی ہونے گئی۔ چانچ پہسسیویں سال جلوس میں ایام نوروز کے اندر آفاب کی طرح آگ کی بھی کو میں ہونے گئی۔ چانچ پہسسیویں سال جلوس میں ایام نوروز کے اندر آفاب کی طرح آگ ہو جب معمول تھا کہ مقربان بارگاہ شما اور چان گروش کرتے وقت تعظیما ہر وقد کوڑ ہے جو جبتے تھے۔ معمول تھا کہ آٹھویں سنبلہ کی عید کے دن تمام اعمیان دولت ہنود کی رسم کے محموجب پیشائی پر شختہ لگا کر قعر شائی میں جاتے وہاں پر ہمن موجود ہو تو دہ وہ کور کی رسم کے محموجب پیشائی پر شختہ لگا کر قعر شائی میں جاتے وہاں پر ہمن موجود ہو تا دو ما تھا اس کو ہا تحول سے برائیہ کی عید کے دن تمام اعمان کو تا تھو اس کو ہا تحول سے برائیہ کی ساتھ اس کو ہا تحول سے برائیہ کی ساتھ اس کو ہا تحول سے برائیہ کی ساتھ در کر تے۔ اس وقت سے برائیہ کی ساتھ دیل کی معمول کی گور کے۔ اس وقت سے برائیہ کی ساتھ در کر کے۔ اس وقت

حالت سے تھی کہ ہنود وعیسائی یارسی وغیر ہ وغیر ہ اسلامی ادیان کے نہ ہبی سر گر دہ جو پچھے بھی کہہ دیتے ا یے نص قاطع شار کیا جاتا لیکن ملت فیضی کے تمام احکام ان سر مشتھان کو نے مثلال کی نظر میں (معاذ اللہ) مامعقول اور نا قابل اتباع تھے۔ جلوس کے چھتیسویں سال کے آغاز میں اکبر نے اعلان کیا کہ گائے بھیلس جھوڑے اور اونٹ کا کوشت حرام ہے۔ کوئی فخص قصاب کے ساتھ کھانانہ کھائے۔ جو مخض کسی قصاب کے ساتھ کھانا تناول کرے گا۔ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گااور اگر قصاب کی بیدوی اینے شوہر کے ساتھ کھانا کھائے گی تواس کا انگو تھا قطع کیاجائے گا۔ یہ بھی اعلان ہواکہ اتوار کے دن مطلقاً کوئی جانور ذرخ نہ ہو۔ ماہ آبان کے اٹھارہ دن اور ہنود کے خاص خاص دنوں میں ممالک محروسہ کے اندر جانور ذیخ کرنے کی خاص طور پر ممانعت کی گئی۔ جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کر تااس کو عبرت ناک سزادی جاتی اور اس کا خانمال برباد کر دیا جاتا۔ اکبرنے خود ایک سال تک موشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ادر اس کی خواہش تھی کہ ہتدر تج گوشت سے دست ہر دار ہو جائے۔اصل بیہ ہے کہ بڑے بڑے ہندوراجاؤں کی لڑ کیاں قصر شاہی کی زینت بندی ہوئی تھیں۔اکبر کے مزاج پر حاوی ہو گئی تھیں۔انہیں گاؤ خوار وریش دار مردے سخت نفرت تھی۔اس لیےان کے پاس خاطرے نہ صرف ان چیزوں سے پر ہیز کرتا تھابلعہ ان کی خوشنودی طبع کی خاطر ہنود کے رسم ورواج کا پاہم ہو میا تھا۔اس جذبہ نے یمال تک افسوساک حالت اختیار کرلی تھی کہ مجداحمہ مصطفی اوراس تھم کے دوسرے اساء گرامی بیر ونی ہندوؤں اور اندرونی اہل حرم کی رعایت ہے قابل نفرت ہو گئے تھے۔ مقربان بارگاہ میں ہے جن جن لوگول کے نام اس و صنع کے تھے ان کوبدل دیا حمیا۔ مثلاً محمد امین کو امین الدین یار محمه خال کویار خال ادر محمه رحمت کور حمت خال لکھتے اور ہو لئے تتھے۔ واقعی بہ لوگ اس قابل نہ تھے کہ ان مقدس ناموں ہے موسوم ہوتے۔احچھا ہوا کہ بینام نجاست کی آکودگی ہے یاک ہو گئے۔ خنریز کی گر دن میں ہیش بماجواہر کالٹکا ناانتیاد رجہ کا ستم ہے۔ بیہ بھی حکم تھا کہ ہندو عور ت کو مسلمان ہونے سے روکا جائے اور اگر مسلمان ہو جائے تواسے جبراو قبر انس کے ہندوا قربا کے حوالے کیا جائے۔اکبر نے جو ہندو پنتھ کی ہیروی اور ہندو نوازی کا مسلک افتیار کیا ظاہرہے کہ اس کے سامیہ حمایت میں ہندووں کے تسلط واقتدار اور جور و ستم کا مقیاس الحرارت کس درجہ تک پہنچ میا ہوگا۔ ملک کی نوے فیصد معاش پہلے ہی ہندوؤل کے ہاتھ میں تھی۔اکبر نے انہیں باتی یا ندویا کچے فیصدی پر مجی حادی کر دیا۔ ضروریات لشکر کی فراہمی سب ہنود کے ہاتھ میں تھی۔ دوسر ی سر کاری ضروریات کے بھی ہندو ہی اجارہ دار تھے۔ فرش فروش سواریاں دربار اور قصر شاہی کے سامان آرائش سب ہندوانے تھے۔غرض اس نے ہندوانی ریت رسوم کارنگ دے کر ہر چیز کو ہندو ہادیا۔

## فصل 4۔ دعوائے نبوت دمهد ویت اور علاء پر تشد د

آسے پینے معتوی کے جو ہر ہے بالکل عاری تھاجی طرح سرخ کیڑا ہیل کو خفیناک کر ویتا ہے۔ سورخ کیڑا ہیل کو خفیناک کر ویتا ہے۔ سورٹ کھی حق اس کو از خود رفتہ اور مغلوب المغصب کر ویتا تھا۔ ایک طویل پر شکوہ فرمائی روائی وائی وائی ہو تھی شعد معید حمود کو ب خوشا ہد نے اس کا وہاغ نشر باطل ہے معطل اور اس کے جذبات ہجال خود پر سختے ہے جو ختہ کر ویئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ الل وربار میں ہے کوئی شخص اس کو وینداری اور توجہ چہتے ہوئے ہوئے میں میں نمایت طریق پر باضح ہے انتقام لیتا تھا۔ چہتے ہی مرتبہ شخ عبدالنبی ہے جو تا کہ من میں تکھا ہے کہ شخ عبدالنبی صدر کے گور سے شخ الاسلامی ہام اوی زوند۔ 69 - اور خود اکبر کسی زمانہ میں تکھا ہے کہ شخ عبدالنبی سے سید حق کیا کر ماہ میں تکھا ہوئے کہ شرح کے اس خود ہوئے کہ مناور سے می کیا کہ مناور سے کہ دیا۔ مغلوب الفطب در ندے کی طرح شخ پر جمیب پڑالور سر دربارا ہے ہاتھوں ہے اس کے چرے پر گھو نے اور کے مار نے شروع کر دیے شخ پر جمیب پڑالوں سر دربارا ہے ہاتھوں ہے اس کے چرے پر گھو نے اور کے مار نے شروع کر دیے کے دواس کو اس کے حکومت سپر دکر تا ہے کہ وہ اس کو اپ خوطلات میں خواد ہو کہ اس کے حکومت سپر دکر تا ہے کہ وہ اس کو اپ خوطلات دی بھی نمایت کے ساست کے ساتھ اس کا حساب ما نگنے لگا۔ آخر قید کر دیئے گے اور ایک جو خلات دی تھی نمانہ میں گا گھونے کران کو قید زندگی ہے آزاد کردیا گیا۔

### اكبركي خوشامد يبندي

الغرض یہ کم حوصلہ بادشاہ کی بات من کر آپ سے باہر ہو جاتا تھا۔ البتہ فخار اور خوشاد دی البتہ فخار اور خوشاد کو تقادی المکار اس کی خوشاد کی المکار اس کی خوشاد کی المکار اس کی خوشاد کو حق البیقین جان آسان مقد میں جڑھا چڑھا کر بیو قوف بناتے رہتے تھے۔ اور یہ کو رُمغزخوشا کہ کو حق البیقین جان کراسی پر عمل در آند شروع کر دیتا تھا۔ چنانچہ بعض عالم نما جملانے اکبر سے کما کہ صاحب زمان مهدی علیہ السلام جو ہندو مسلمانوں کے اختلاف واضحاق کو منانے کے لیے دنیا میں مبعوث ہونے والے تھے وہ حضرت بی کی ذات گرامی ہے تو اس پر یقین کر بیٹھا۔ ایک شخص شریف نام کے جو ہر تکس نمند ہم زندگی کا فور کا مصداق تھا محمود ہو انی کے رسائل سے استشاد کرتے ہوئے اکبر سے کما کہ ان میں صاف تکھا ہے کہ 1900ھ میں باطل کا منانے والا ظاہر ہوگا۔ چنانچہ شریف نے جو الفاظ چیش کئے مات کے حسب نو سونو سے عدو نگلتے تھے۔ یہ من کر اکبر کے دل کا کنول کھل گیا اور اس کو انعام واکر ام

کماکہ احادیث صححہ کے بموجب ایام دنیائی عمر سات ہزار سال ہے اور چونکہ یہ مدت گذر چکی ہے۔

اس لیے اب حضر ت ممدی موعود علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ یہ س کر اکبر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام و مخشش ہے ملامال کر دیا لیکن یا در ہے کہ سمی صحح حدیث میں فہ کور نہیں ہے کہ دنیائی عمر سات ہزاد سال ہے بلعہ یہ محض اسرائیلی وحکو سلہ ہے۔ شریف نے اکبر کے ممدی مدعود ہونے کے موضوع پر ایک رسالہ بھی کھے مارا۔ شیعول نے بھی اسی فتم کے بعض فر لفات امیر ہونے کے موضوع پر ایک رسالہ بھی کھے مارا۔ شیعول نے بھی اسی فتم کے بعض فر لفات امیر المو بنین علی رضی اللہ عند سے نقل کر کے اکبر کو ممدی ہنانے کی کو شش کی۔ بعض لوگوں کی ذبان پر سرباعی تھی جو حکیم ناصر خسر و کی طرف منسوب ہے۔ رباعی

ورنہ صد وہشا دونہ از تھم تھنا آئند کواکب از جواب یک جا در سال اسد ماہ اسد روز اسد از پردہ بردا اسد از بردا سد از پردہ بردا سر از پردہ کی درائی ہیں دام افادگان الحاد کے دروزبان تھی دربائی ہیں دام در اس تھیں دو قراس می ہیں در اس میں ہیں مدی و دجال نشال سے بینم وز مدی و دجال نشال سے بینم یا کلک بدل کرد و دیا گردو دین سرے کہ نمال است عیال می ہیم

#### كثير التعداد عور تولوالامهدى كذاب

محد شاہ رئیکے کا نام بوجہ کثرت کے خواری بدنام ہے لیکن میرے نزدیک آکبراس سے نیادہ عیاش تھا۔ کتاب الا بیڈ دی جین کس میں لکھا ہے کہ آکبری محل سر ایس قریباً سوحیس تھیں۔ یہ وہ عور تیں ہیں جوبا قاعدہ حرم میں داخل تھیں لیکن ان لا کیوں کا تو شاید کوئی شار ہی نہ ہوگا جن سے آکبر شیعی اصول کے ماتحت متعہ کر تار ہتا تھا۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ عبدالواسع نام ایک مختص کی بیدوی حن و جمال میں بے عدیل تھی۔ آکبر کی اس پر نظر پڑ گئی۔ لو ہو گیا۔ عبدالواسع کے پاس کی بیدوی حن و جمال میں بے عدیل تھی۔ آکبر کی اس پر نظر پڑ گئی۔ لو ہو گیا۔ عبدالواسع کے پاس چیام بھیجا کہ اپنی عورت کو طلاق دے دے۔ اس بھیارے نے طلاق دے دی۔ وہ عفیفہ حرم شاہی میں داخل کر گئی۔ آئی مر تب آکبر د بھی آیا اور دا کیوں اور خواجہ سر اؤں کو اس غرض سے محلوں میں پھیلا دیا کہ آمر وہ میں پر کیا گئی۔ بین کہ اس واقعہ سے شریس ہلا چج گیا اور لوگوں پر ہول عظیم طاری ہوا۔ خدا جانے کتنے بے گناہوں پر کیا چچھ شریس میں بلا چج گیا اور لوگوں پر ہول عظیم طاری ہوا۔ خدا جانے کتنے بے گناہوں پر کیا چچھ گذری ہوگی۔ جن لیام میں قضین وہ مائی گئی ہوں گی اور لوگوں کی عزت و عصمت اور ناموس پر کیا چھے گذری ہوگی۔ جن لیام میں

اکبر کو صدی منانے کی کو ششیں ہوری تھیں ایک و نیاطلب خوشامدی نے کس سے حفزت شخ کی الدین الن عرفی رحمت الله علیہ کا ایک پر اناکر م خور دور سالہ حاصل کر کے اس پر خط مجبول لکھ لیا کہ صاحب نمان صدی علیہ السلام کی کیر التعداد بیوییاں ہوں گی اور داڑھی منڈاوے گا۔ اس طرح خلیفقه الزمان علیہ السلام کی بعض اور من گھڑت صفات درج کر کے اکبر کے حضور میں پیش کیا۔ اکبر بہت خوش ہوالوراس کوباریافتگان پایہ قرب کے مسلک میں خسلک کر لیا۔ اس طرح ایک حاجی صاحب نے شخ امان پائی چی رحمت الله کے ور ذاوہ طابع سعید کی کہوں میں سے ایک پر انار سالہ صاحب نے شخ امان پائی چی رحمت الله کے ور ذاوہ طابع سعید کی کہوں میں سے ایک پر انار سالہ حاصل کیا اور ان پی وائی کا بیناداڑھی منڈواکر حاصل کیا اور ان خواج نوی سے مسلک جو گھ کر فرمایا کہ اللہ جنت کی بی وضع برگی ۔ بیر حال بیدوہ اسباب تھے جنہوں نے اکبر کو دعوائے نبوت پر مائل کیا۔ چنانچہ وہ مدی نبوت بن جو گی۔ بیر حال بیدوہ اسباب تھے جنہوں نے اکبر کو دعوائے نبوت پر مائل کیا۔ چنانچہ وہ مدی آئر لے کر جو کئی نبوت کیا اس طرح مرزا غلام احد نے بھی اپنے حق میں کوئی اور لفظ جو نبوت کا مرادف تھا استعال کرنا دعوی نبوت کیا۔ پر اس علاحوں کی آئر لے کر دعوی نبوت کیا اس طرح آئبر نے بھی اپنے حق میں کوئی اور لفظ جو نبوت کا مرادف تھا استعال کرنا شروع کیا۔

علماء كاقلع قمع اور جلاوطن

اکبری کفر پند یوں کا لازی متیجہ یہ تھاکہ ملک میں آتش غیظ شعلہ الگن ہوتی اور حامیان دین اسلام اکبر کے خلاف علم مخالفت بلند کرتے۔ چنانچہ غیور مسلمان ملک کے مختلف حصوں میں مدت العرستیزہ جور ہے لیکن چو نکہ حکیم علی الاطلاق جل اسمہ کو یکی منظور تھا کہ اکبری فتنہ کو پوری مدت العرستیزہ جور ہے لیکن چو نکہ حکیم علی الاطلاق جل اسمہ کو یکی منظور تھا کہ اکبری فتنہ کو پوری خلرح نشود نشود نما پنے کا موقع دیا جا ہے اس لیے کوئی مخالفت سر سبزنہ ہو سکی۔ مخالفت کاسب سے ذیادہ کا قاضی القصاہ مناکر جو پور دوانہ کیا اس نے جاکر فتو گی دیا کہ بادشاہ مرتد ہو گیا ہے اسے لیے اس کے خلاف جماد واجب ہے۔ متیجہ یہ ہوا کہ محمد معلوم کا بی مجمد سعد خال فرنخودی میر معزالملک نیاست خال عمر بہادر اور دوسر سے محاکہ المحمد کا جو نے اور اکبری حکومت کے خلاف مصاف آد ائی خال محر کر جو پنور سے وقتی کی طرح مناسب نہ تھا کہ بادشاہ کے صوبے میں کہ وہ اس سے پیشتر علم مخالفت بائد کر چکے تھے کسی طرح مناسب نہ تھا کہ بادشاہ کے بلاوے کی تھیل کرتے دونوں از راہ نادانی چل پڑے۔ جب فیروز آباد پنچ تو اس اثنا میں وہاں اکبرکا کا محل کی طرف لے جا کیں۔ اس کے بعد اکبر نے دوسر احم مجبے کہ دونوں کو دریا میں ڈیو تکال کر کوالیار کی طرف لے جا کیں۔ اس کے بعد اکبر نے دونوں کو دریا کے دونوں کو دریا میں ڈیو دریا اور دریا کے دونوں کو دریا میں ڈیو دیں۔ آخر ملاحوں نے دونوں کو ایک پر ان کے بعد اکبر نے دوسر احم مجبے کہ دونوں کو دریا میں ڈیو دیں۔ آخر ملاحوں نے دونوں کو ایک پر ان کشتی میں مخصاکر قعر آب میں پہنچاکہ دونوں کو دریا میں ڈیو

گر داب فنامیں غرق ہوگئی۔اس کے بعد اکبر کو ممالک محروسہ کے جن جن علاء ہے بے اخلاصی کا ادنیٰ دہم بھی ہواان کو نمال خانہ عدم میں بھیج دیا۔ علمائے لا ہور کے لیے جلاوطن کی سز اتجویز کی گئی چنانچہ یہ حضرات لاہورے اس طرح پراگندہ دمنتشر ہوئے جس طرح تشیح ٹو شخ ہے اس کے دائے بھر جاتے ہیں۔ قاضی صدر الدین لا ہوری جو عکم و فضل میں مخدوم الملک سے بھی بڑھے ہوئے تتے محروج کے قاضی منادیئے مگئے۔ مولانا عبدالشکور لا ہوری کوجو نپورکی قضاسپر دکی مگی۔ لما محمد معصوم کو بمہار کا قاضی بہایا گیا۔ شیخ منور لا ہوری مالوہ کی طرف جلاوطن کئے گئے۔ شیخ معین الدین لا ہوری کوجو مشہور واعظہ مولانا معین کے نواسہ تھے کبر سنی کی دجہ سے تھم جلاو طنی ہے مشقیٰ کر دیا گیا۔ وہ لا ہور ہی میں رہے یہال تک کہ 950ھ میں سنر آخرین اختیار کر لیا۔ ضمیم الملک محیلانی کا مھی ان لوگوں میں شار تھاجو نہ ہب ومسلک میں ناموافق خیال کئے جاتے تھے۔ان کو مکہ معظمہ تھیج دیا حمیا۔ اس کے بعد بار بار فرامین تھیج کر انہیں واپسی کا تھم دیالیکن انہوں نے ان فرمانوں کی طرف التفات نہ کیا۔ آثر اس بلد و مطهره میں اینے تئیں حق کے سپر دکر دیا۔ اکبر نے ارباب طریقت کی تو ہین وایذار سانی میں بھی کوئی کسر اٹھانہ رحمی۔ تھم دیا کہ صوفیاء و مشائخ کے دیوان کی پر تال ہندو دیوان کریں۔ ان پریٹانیوں میں وہ پہارے سب حال و قال بھول مجئے چونکہ علائے امت کی طرح صوفیائے کرام ہمی حامی دین تھے۔ حالمین شریعت کی طرح وہ ہمی اکبری جور وستم کا تختہ مشل نے ہوئے تھے۔ محد حمین صاحب آزاد نے اس اکبری کارنامہ کو بہت سراہا ہے اور عالم مسرت میں لکھاہے کہ "اننی دنوں میں اکثر سلسلوں کے مشائخ بھی حکومت ہے افراج کے لیے انتخاب ہوئے تھے۔ چنانجہ ان کو ایک قندھاری کاروال کے سلسلے میں روان کر دیا۔ کارواں باشی کو تھم دیا کہ ا نہیں وہاں چھوڑ آؤ۔ کاروان نہ کور قند ھار ہے ولا بق گھوڑے لے آیا کہ کار آمد تتے اور انہیں چھوڑ آیا۔ کہ نیحے تھے بلحہ کام بگاڑنے والے۔"70 سالیکن آگرییے حضر ات خدانخواستہ الحاد وہیدیٹی میں اکبر کی بمنوائمی اختیار کرتے اور جناب محمد حسین صاحب آزاد کی طرح دین وملت سے آزاد ہوتے تو آزاد صاحب کی بارگاہ معلیٰ ہے ان پر تحسین و آفرین کے پھول ہر سائے جاتے لیکن چو نکہ یہ حضرات حامیان دین مبین تھے انہیں اسلام کی تو ہین گوارانہ تھی۔اس لیے یہ آزاد صاحب کی نظر میں سخت من المركام ك بكازن والے تھے۔ انى ايام ميں اكبر نے ايك شخ طريقت كو جنيس شخ كاى كہتے تھے پنجاب سے طلب کیا۔ یہ اپنی خانقاہ سے شاہی قاصدوں کے ساتھ بمقتضائے اتمثال پادہ روانہ ہو کے ان کا تحنہ ان کے پیچیے لارہے تھے۔ فتح پور میں شیخ جمال مختیار کے ہاں فرو کش ہوئے اور اکبر کے یاس پیغام بھیجاکہ آج تک سی باوشاہ کو میری ملاقات بار کت اور شمر خیر المت شیس ہوئی۔ اکبر اس پیغام کوس کر گھر ایااوران کو بغیر ملاقات کے فورافتح پورر خصت کرویا۔75-

# فصل5۔ گو آکامسیحی مشن اور اس کی ناکام جدو جہد

اگر کوئی نوخیزِ و طرحدار عورت اینے شوہرے قطع تعلق کر کے آوار گی کی زندگی اختیار کر لے تو ہر ناکام محبت کو طمع دامھیر ہوتی ہے کہ اے آغوش د صل میں لے کر متمتع و کامگار ہو۔اکبر نے سعادت اسلام ہے محروم ہو کر اس ذات گرامی کے نور ہے اقتباس کرنا چھوڑ دیا جس کی برکت قدوم نے سمک سے ساک تک کفر و علمت کانام نہ چھوڑا تھا تو تمام غیر اسلامی نداہب کے منہ سے رال نیلنے گلی کہ جس طرح ہواس ترنوالہ کو منہ میں ڈالیں۔ چنانچہ آپ نے اوپر پڑھا کہ کس طرح بربمنوں اور محوس کے نہ ہی مقتراوس نےاس صيد پر توس ڈال کر اسپن کام درہان کی تواضع کی ؟ بمبئی سے جنوب کی طرف جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر کوآنام الل پر نگال کی ایک مشہور مدرگاہ ب جب کو آ کے پر علم کی گور نر کو معلوم ہواکہ اکبر نے اسلام سے علاقہ تو اگر بدند ہی کے واسن میں پناول ہے تواہے بھی ہے ہوس دامھیر ہوئی کہ اکبر کو نفر انی ماکر ہندوستان میں مثلیث کی حکومت قائم کرے۔ 'چنانچیواس کوشش میں چندیاوری دارالسلطنت فتح پورروانہ کئے۔ یہاں بیبات یادر کھنے کے قابل ہے کہ جن مُغربی اقوام نے ہندوستان آکر اپنی بستیاں قائم کیس ان میں سے اہل پر ٹکال کو فخر اولیت حاصل ہے۔ پر معیزوں نے باہر بادشاہ کی چڑھائی سے بھی سولہ سال پہلے یعنی 1510ء میں گوآ پر بھند کیا تھا۔ بادر یول کا پہلا مشن 17 نومبر 1579ء کو گو آھے چل کر متاریخ 28 فرور ک 1580ء فتح پور پہنچا۔ اس مشن کاسر کروہ یادری مانسیریٹ تھا۔ اکبر نے بوی گر مجو شی سے اس و فد کااستقبال کیا۔ اور ابوالفتح اور تھیم علی جیلانی کوان کی مهمانداری تفویض کی۔ اکبر نے و فد کو جو اعزاز عفی ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے اپنے مخطے بیٹے مراد کی اتالیقی مانسریٹ کے تفویض فرمائی۔ بیہ وفد قریباد و سال تک مصروف دعوت رہا۔ آخر اپریل 1582ء کو بے نیل مرام واپس چلا ممیا۔اس کے بعد خوداکبرنے گورنر کو آئے نام چٹنی جمیج کر ایک اور وفعہ جمیج جانے کی خواہش کی۔اس در خواست کے مموجب دوسر امشن ایک سخت بدلگام پادری ریو ڈولفونام کی سر کر دگی میں مجیجا گیا اکبر نے پہلی ہی مجلس میں یادری ہے کہا کہ میں میہ سن کر جیرت زدہ مول کہ آپ لوگول کے زعم میں ا یک خدا کی تین کھخصیتیں میں اور خدار حم مادر سے پیدا ہوااور اسے میںود نے قتّل کر دیا۔پادر یوں سے اس سوال کا کوئی تسلی مخش جواب ندین پڑا۔ اس لیے انہوں نے دفع خبالت کے لیے حضرت مسج علیہ السلام کے معجزات کا نغمہ چھیر دیا۔ خبر یہ مجلس جول تول گذری۔ دوسری نشست میں یادری ر بوڈو کفونے اپنی سیاہ باطنی اور بد گوہر ی کا خوب مظاہرہ کیا اور جائے اس کہ مسیحیت کی صدافت کا کوئی پہلو چیش کر سکتااس نے بازاری لفتگوں کی طرح حضر ت سر ور دو جہاں ﷺ کی ذات گرامی کے

خلاف دریدہ دینی شروع کر دی اور حضور علیہ کی شان اقدیں میں ایسے نایاک الفاظ استعال کر کے فروما تکی کا ثبوت دیا کہ کوئی حیادار آدمی کسی معمولی ہے نہ ہی چیٹوا کے خلاف تو در کنار کسی شریف آد می کے حق میں بھی استعمال نہ کرے گا چہ جائیکہ دونوں جہان کے اس مجادیاوی کی شان اقد س میں گتاخی کی جائے جو دنیا کی نصف ارب آباد کی کامحبوب ترین مقتدا ہے۔ عفونت بیان یادری کے اس لفنگاین کی تصدیق کرنا چاہو توانگریزی موسومہ بہ ''کومنز کی اوف فادر مان سیریٹ'' مطبوعہ کٹک کا صفحہ 37ر کھے لو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس علائے اسلام کے وجود سے خالی تھی ورندیادر یول ک بطالت فروشیوں کی تصویر ہر تھخص کے سامنے آجاتی۔الی حالت میں بے جارے یادریوں کی کیا بساط تھی کہ اہل حق کے سامنے لب کشائی کر سکتے۔ جب مجلس پر خاست ہوئی توباد شاہ یادریوں کو ا پنے ساتھ لے گیااور کہنے لگا کہ میں تمہاری باتوں سے بہت مسرور ہوالیکن میں تہمیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے لب و لہجہ میں مختاط ر :و کیو نکعہ تمہارے مدمقابل کند ۂ ناتراش شریر لوگ ہیں۔ ( بجا ار شاد ہواشر بروں کو ہر شخص شریر ہی نظر آتاہے) شاہ مرید کی اس تفیحت کا بیہ مطلب تھا کہ تم نے جوبر سر عام پیغیمراسلام (علیہ کے کی تو ہین کی تو آئیند ہاس ہے بازر ہو۔روڈولف نے کہا کہ ہم آپ کی نصیحت کر عمل کریں گے۔اس وجہ ہے نہیں کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں باعد محض اس، تایر کہ آپ کے تھم کی تغیل ہارے لیے ضرور می ہے۔اس کے :عد اکبر نے یادر می سے کہا کہ تمہار می اور با تنیں تو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ قادر مطلق جو زمین و آ سان اور تمام کا نئات کا پید اگر نے والا ہے وہ تین بھی اور ایک بھی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور اس کے یرال ایسے فرزند کا تولد کیول کر ممکن ہے جور حم اور سے پیدا ہوا ہو؟ پادری بیرس کروم خودرہ گیا آخر کھنے لگا کہ خدا ہے د عاکر و کہ وہ تمہارے دل پر اس مسئلہ کی حقیقت آشکار اکر وے۔اس جواب سے ظاہر ہے کہ موجودہ مسحیت کی دیواریں محض خیالی تک ہندیوں کی بنیادوں پر کھڑ **ی ہیں اور اس** کو صدافت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔اس کے علاوہ معلوم ہو تاہے کہ یاو**ر ی لوگ کو آجیے** دور دست مقام سے محض گالیول کے ہتھیار دل ہے مسلح جو کر ہی اکبر اور اس کے درباریوں کا مشور دل فتح کرنے چلے آئے تھے۔باد جو دیکہ ریو ڈولفو نے اکبر سے وع**دہ کیا تھا کہ وہ آئندہ طریق محتّلوث** مخاط رہے گالیکن اس"باحیا"یادری نے اس وعدہ کا قطعالیفانہ کیا چنانچے آئند**ہ مجنس میں یہ سیتہ سیع** یاوری یاکول کے سر دار حفرت محد مصطفیٰ مقالیہ کی شان یاک میں و شام وی ک بیش جہ بیش عاد اچھالرار باراگر میرے بیان کی تصدیق جا ہو تو کتاب ند کور کا انتالیسوال صفحہ پڑھ جھ کا ت کی گئے۔ کوئی مسلمان حکمران ہوتا تواس بدلگام پادری کواس کے کیفر کروہر تک میٹھائے بھے وہ نے تھے اس تعجب ہے کہ حکومت ہند نے اس سخت دل آزار کتاب کو جو بوزیبہ مشن یہ سی تلک میں چھیے تی 1922ء میں شائع ہو کی اے تک ضبط کیوں نہیں کیا؟ ہم اسادہ موروائی سندہ می ہے تاہیں۔

اعتراض سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں بھر طبکہ اعتراض کرنے والا دائر ہ انسانیت میں رہ کر اعتراض کرے۔ گو شجیدہ جواب بدلگامی کا منہ ہند نہیں کر سکتا تاہم ہمار ااسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتاکہ ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے دے کر لفنگوں کے ہمنال ہوں۔

#### آگ میں داخل ہو کر صدق و کذب کے امتحان کااسلامی مطالبہ

اس وقت به حالت متمی که ایک طرف توسیاه باطن یادری بر بان مقدس ( قر آن )اور دین حنیف بور و نیاد عاقبت کے سر دامر سیدنا محمہ مصطفیٰ علیقہ کی شان اقد س میں بد زبانی کر کے اپنی مسیحیت کی قلعی کھول رہے تھے۔ دوسری طرف مرتدین کا ناپاک گردہ ہر بات میں اہل تنلیث کی تائید کر کے نیش زنی میں معروف تعلہ انکی حالت میں مظلوم و سینہ ریش مسلمان حاضرین کے لیے بجز اس کے کوئی چارہ کارنہ رہاکہ صداقت اسلام کے ثبوت میں کوئی ایسانا قابل اند فاع طریق عمل اختیار کریں جو الل باطل کی خدع پرور آرزوؤل کا گور غریبال بن جائے۔ مسلمانوں نے حسب میان پادری مانسریت اکبرے کماکہ سے وین اور آسانی کتاب کی صداقت کے امتحان کا ایک آسان طریقہ سے کہ آگ جلائی جائے ایک پاوری ہا کبل لے کراور ہم میں سے ایک آدمی قرآن مجید لے تھس پڑے اور آگ کے بلیمہ شعلوں میں کھڑ ارہے ان میں ہے جو شخص اپنی کتاب سمیت زندہ سلامت نکل آیا اس کا دین سیاہے اور جود ہیں جل کر ہلاک ہو گیااس کا نہ ہب جھوٹا ہے۔اکبر نے اس تجویز کی تائید کی اوریادر یوں ہے کماکہ یہ محک امتحان بالکل فیصلہ کن ہے مگر باطل کی کمیا مجال تھی کہ اس جان ستان تجویز کو منظور کرتا۔ یادر یوں نے کہا کہ مسیحیت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی اعجازی امتحال کی ضرورت نہیں۔ اکبرنے کہا۔ اچھاجانے دویمی گفتگوجو ہوچکی کافی ہے۔ حاضرین نے بادشاہ سے کہا کہ آگ میں داخل ہونے کی تجویز نہایت موزوں اور فیصلہ کن ہے اسی پر عملدر آمد ہونا چاہیے۔ان کی میہ خواہش شایداس یقین پر مبدنی تھی کہ مسلمان آگ میں جل کرے نام دنشان ہو جائیں گے اور فتح کاسر امسیحیت کے سر پر ہوگا۔ حالا تکہ بید خیال بالکل باطل تھا۔ ایسے نازک امتحال میں خدائے قادر و توانا باليقين اپنے سيچ دين کي لاج رڪھ ليتا۔ آگ آتش نمرود کي طرح مسلمانوں پر ٹھنڈي اور سلامت ہو جاتی اور مشرک عیسائی ہمیشہ کے لیے خاک مذلت میں سلاویئے جاتے۔ یمی وجہ تھی کہ اہل باطل اس امتحان کے قبول کرنے پر آمادہ شمیں ہوتے تھے اور آگ کا نام من کریادر یوں کی روح فنا ہور ہی تھی۔یادری ریوڈولفوا یک طویل لاطائل قصہ خوانی کے بعد کہنے لگا۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم لوگ بسااو قات گناہوں کے مرتکب ہوتے رہے ہیں اور اب بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ ہم گنگار ہیںاس لیے اعجاز نمائی کی جرات نہیں کر سکتے۔ خصوصاً ایس حالت میں جبکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم خدا کے محبوب ہیں یااس کے راستہ میں روڑے اٹکانے والے۔اس ہے تبلع نظر

اس امر کا امتحان کرنے کے لیے کہ یہ با کبل کلام اللی ہے یا نہیں ؟ اس کو آگ میں لے جانا مسیح کی تعلیم اور آپ کے اسوؤ حسنہ کے خلاف ہے۔اس لیے اس بادشاہ! آپ کو اعجاز بیدنی کی خواہش كر كے ان يئوديوں كے نقش قدم پرنہ چلنا چاہيے جن كوميح (عليه السلام) نے ان الفاظ ميں سرزنش فرمائی تھی کہ شریر اور حرامز ادے مجھ سے معجزہ طلب کرتے ہیں۔ اور یہ مسلمان جو آگ میں واخل ہونے کی شرط لگارہے ہیں مجھے ان کے متعلق یقین ہے کہ ان میں سے ایک بھی اپنے ند ہب اور اپنے پغیمر کااس درجہ شید الی اور معتقد نہ ہو گا کہ ایسے جا نبازانہ امتحان کواپنے در ہمت پر کے۔واقعی میہ چیز مسلمانوں کی فطرت میں واخل ہے کہ یہ مجزات کا مطالبہ کریں۔لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر نہ ہب کا کوئی صالح و متلی آدمی کوئی معجزه و کھائے گا تو یہ لوگ کئے لگیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔اور پھر اے تمل کر دیں مجے۔ اکبرنے کہا۔ آپ لوگ مطمئن رہیں آپ کا کوئی بال تک میانہیں کر سکتا۔ اصل یہ ے کہ یہاں ایک مولوی ہے جواینے نقلرس کی ڈیٹلیس مار اگر تاہے حالا نکہ وہ بہت ہے گنا ہوں کا بھی مر نکب ہو چکا ہے۔اس نے قرآن کی ایک تغیر بھی تھی ہے۔اس لیے میری خواہش ہے کہ میں اس کواس عجب و پندار کی سزادوں۔اگر آپ حضرات اپنے ند ہب کا کوئی پیروپیش کر سکیں جواس امتحان میں بورااترے تو مجھے اس سے بوی خوشی ہوگی۔ میری آرزوہے کہ آپ لوگ اس کام کی سحیل میں میری امداد کریں۔ یادری ریو ڈولفونے کماہم اس کام میں آپ کو کچھ مدد نہیں دے سکتے۔ 78 - اس بیان سے معلوم ہو تا ہے کہ آگ جلانے کی نوب نہیں آئی لیکن عبدالقادر بدا بونی نے منتخب التواريخ میں 989ھ کے واقعات میں لکھا ہے کہ شیخ قطب جلیسر ی نام ایک مجذوب کو پشخ جمال مختیار کے ذریعہ سے بلا کریادر ہوں کے مقابلہ میں کمڑ اکر دیا میا۔ بہت سے متازوذی افتدار لوگ بھی جمع كئے گئے۔ شخ قطب نے كماك آگ جلاؤ تاكديس اور مير افريق مقابل آك يس وافل مول دونوں میں سے جوزند وسلامت فکل آئے گاد مدسر حق ہوگا۔ چنانچہ آگ جلائی کی۔ مع تعب نے جا كر فر كى يادرى كو كمرے بكڑ ليادر آك كى طرف تھنچ كر كنے فكاك بال بهم اللہ اللہ اللہ على داخل ہوں۔ لیکن کی یادری کو آگ کی طرف رخ کرنے کی جرات ند ہو گی او تاہ نے فضیب اک یو کر میخ تطب اور چنددوسرے فقر اء کو ہمتر کی طرف مواوطن کردیا۔

گرجول اور تبلیغی مشن**و**ں ک**ا قیام** 

پادر یول نے اپنی ہزیمت کے بعد باوشاہ ہے کما کہ اشیں اجترت دی جے تئے کہ جو لوگ عیسائی ہونا چاہیں ان کو عیسائی مائی اور نیز ایک خیر اتی ہیںتال جدی کریں۔ اکبر نے دونون درخواستیں منظور کیں اورپادریول سے کما کہ اگر کوئی فخص تممارے کام میں مزاحم ہو تو اس ک اطلاع دو۔ پادری پچھ عرصہ تک اپنے کام میں معروف رہے۔ اس کے بعد گو آواہی جانے کی

ا جازت چاہی کیکن اکبر نے اجازت ند دی اور کها میں چاہتا ہول که تمهارے ند بب کی خومیال مجمع پر واضع ہوتی رہیں۔ اکبر بہت دن تک یادر یول کو ایے قبول نصر انیت کے سزباغ و کھا تارہا۔ لیکن یادر یوں کی مسلسل کو ششوں کے باوجود آفتاب پرستی جھوڑ کر دائرہ مسیحیت میں داخل نہ ہوا۔اس اثنا میں اور یول نے ملک میں جا جا کر جے اور تبلیقی مشن قائم کئے۔ پانچ سال اس حالت میں گذر گئے۔ انجام کار کو آ سے پادر یوں کے نام محم آیا کہ تہیں اکبربادشاہ کے پاس کئے پانچ سال گزر گئے اور تم نے وہال کی زبان بھی سیکھ لیا گر باد شاہ دائر ہ مسیحیت میں دا خل ہو تاہے تو بہتر ورنہ واپس حلے آؤ۔ یہ لوگ بادشاہ سے ملے اور کماکہ بیام ہماری لیے گفت تکلیف وہ ہے کہ کوئی کام انجام دیے بغیر آپ کے دربار میں بڑے رہیں۔اس لیے در خُواست ہے کہ آپ حسب وعدہ دین مسیحت کو قبول فرمائے۔ اس پر نه صرف آپ کی اپنی نجات منحصر ہے بلحہ آپ کو دیکھ کر جو لا کھوں کروڑوں بند گان خدا عیسائی ہول کے ان کو بھی نجات لبدی نصیب ہوگی۔ اکبران دنوں لا ہور میں تھا۔ کہنے لگا میں ابھی لا ہور ہے دکن جارہا ہوں۔ وہال جاکر کو آھے بالکل قریب ہی کسی مقام پر فرو کش ہوں گا۔ میں اس جگہ دوسرے جمیلوں سے فارغ رہ کر آپ لوگوں کی طرف زیادہ توجہ معطوف کر سکوں گا۔ لیکن آپ لوگول نے یہ کیا کہا کہ ہما تنی مدت تک یہال بے معرف پڑے رہے ؟ کیاتم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اس ملک میں اسلامی سلطنت متنی اگر کوئی محص منہ سے بید الفاظ نکال دیتا تھا کہ بیوع مستج (معاذ الله ) خدا كاينائي توات اى وقت قل كروياجاتا تعاليكن اب تم في جائجاً كرج اور تبليني مثن قائم كر لئے **اور تم لوگ اپنی تبلیغ میں ب**الکل آزاد ہواور کسی کی مجال نہیں کہ تمہاری طرف نظر افھا کر دی<mark>کھ</mark> سے۔ یاور بول نے تسلیم کیا کہ واقعی ہارے قیام سے مسیحت کو خاصی رونق نعیب ہو کی۔ یادر بول نے لا ہور میں بھی گر جلمار کھا تھا۔ یہال 1597ء تک سیفس آدمی عیرانی بنائے جا چکے تھے۔ جن میں یوی تعداد جاروب کشول کی تھی۔ 79 -

## فصل6۔ لا ہور کی ہو لناک آتشز دگی اور اکبر کی موت

متذکر ہ صدر داقعات ہے قارئین کرام اس بتیجہ پر پہنچ ہوں گے کہ اکبر کا دجو دشریعت اللی کی تو بین اور دین خداد ندی کی سب ہے بوی نذلیل تھا۔ اس نے احتم الحاکمین کے آسانی آئین ہے سر کشی افتتیار کرر تھی فتی اور خالق کردگار کو چھوڑ کر مخلوق پرستی کی محمر ابنی بیس گر فقار تھا۔ باد ہ سلطنت و فر ماز دائی نے اسے اس درجہ متوالا کرر کھا تھا کہ اپنی چندروزہ عظمت کے مقابلہ میں خدا کی کبریائی اور رسولوں کی قدو سیت کوبالکل بھول عمیا تھا۔ اس کی مملکت میں خدا کے تیک بعدے ستاتے جا رہے گئے درسے ستاتے جا درسے سرائی اور تاریکیاں تمام سطح ارضی پر چھائی ہوئی تھیں۔ وین صنیف ایکسی اور مظلومی

کی صالت میں مبتلا تھااور ملک فطرت میں ہر جگہ اہلییں اور نفس شریر کی حکومت جاری وساری تھی۔ اس لیے ضرور ی تھاکہ مالک الملک عزاسمہ کی طرف ہے مجمعی نہ مجمعی اس کے جسد غفلت و بے حسی پر . عبر ت کا تازیانہ رسید کیا جا"۔ چنانچہ 1597ء (1005ھ) ہے لے کر یوم مرگ تک وہ برابر ہموم و مصائب میں مبتلار ہا۔ خدا کے وہ بدے نمایت خوش نصیب میں جو خدا کی تنبیہ کے وقت سنبھل جاتے ہیں اور رب انعلین کے ساتھ اپنار شتہ عبودیت استوار کرنے میں تو قف و اہمال موارا نہیں کرتے لیکن بد نصیب اکبر ان حوادث و نوازل ہے جو اس پر بڑے کچھ بھی سبق آموز نہ ہوا۔ ان پریشانیوں میں جن ہے اکبر کو دوچار ہو ناپڑاسب ہے پہلی لا ہور کی آگ تھی۔ابوالفصل نے اکبر نامہ میں سالیسویں جلوس کے زیر عنوان اس ساک کا اجمالی تذکرہ کیا ہے لیکن کتاب "اکبر اینڈ دی جیز ٹس'' میں اس کو ذرا کھول کر بیان کیا ہے۔ مئو ٹر الذ کر کتاب میں لکھا ہے کہ اکبر لا ہور کے قصر شاہی کے بر آمدے میں تھا۔ شنرادہ سلیم اور تمام عمائد سلطنت موجود تھے نوروز کا جثان منایا جار ہاتھا کہ اتنے میں آسان کی طرف ہے ایک شعلہ نمودار ہو کر قصر شاہی کی طرف آیاسب ہے پہلے شاہزادہ سلیم کے پر تکلف خیمہ کواس سر عت کے ساتھ جلا کر خاک سیاہ کیا کہ کسی کو آگ بچھانے کے لیے وہاں تک پینچنے کی مہلت نہ دی اس کے بعد تمام خیموں کو اور شاہی محل کو جس میں چند تخت اور ہو ی ہو ی بیش قیمت چیزیں تھیں جلایا۔ان تختوں میں ایک طلائی تخت بھی تھا۔ جس کی لاگت کا تخمینہ ایک لاکھ اشر فی ( سولہ لاکھ رو پید ) کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے قصر خاص کی طرف بردهاجو ککڑی کا ہما ہموا تھا۔اس کو آ نافا نا جلا کر کو کلوں کا ڈھیر ہنادیا۔ غرض تمام سر کاری عمار تیں آگ بهدو کیا ہو گئیں۔اکبر کواس آتشز دگی کابرا قلق ہوا۔ کیونکہ تمام خزانے اور جواہرات اور یاد گاریں میں مابود ہو گئیں۔ اس روز چاندی سونا اور دوسری دھا تیں پکھل کیکھل کر لاہور کی گلیول میں اس طرح بہدر ہی تھیں جس طرح یانی بدررومیں چانا د کھائی دیتا ہے۔ یہ آگ کی دن کے بعد جمٹکل بھمائی جاسکی۔اس آگ نے اکبر کواس درجہ و حشت زدہ کر دیا کہ لا ہور سے جھٹ کشمیر کارخ کیالیکن وہاں پہنچنے کی دیر تھی کہ تشمیر میں ایساعالمگیر قحطارو نما ہوا کہ ماؤں نے اینے کمسن پچوں تک کوجدا کرویا اور چھوٹے چھوٹے لڑ کے تھوڑے تھوڑے بیپیول میں فروخت ہونے گگے۔ یہ مصیبت ہنوز دور نہ ہو کی تھی کہ اکبر بیمار رہ گیااور زندگی کی طر ف ناامیدی ہوگئی۔جب کچھافاقہ ہوا تو بجر لا ہور آیالیکن یمال آنے کے بعد دکن سے اطلاع آئی کہ اس کاجدان پیٹامراد جیں کی عمر ست کیس سال کی متھی وامن فنامیں غائب ہو گیا۔اکبر کے دل پراس کے مرنے کاالیبا گرازخم آیا کہ کسی مرہم ہے انتیام یذیر نہ ہوا۔ بیہ صدمہ ابھی بھو لانہ تھا کہ 1011ھ میں اکبر <u>کا تی</u>سر ابینادانیال بھی سر ائے ونیا کوالودائ کمہ کر داغ مفار قت دے گیا۔اور پھرانہی ایام میں خبر ملی کہ اکبر کادیت راست اوانفضل بھی رخت زندگی باندھ کر گھر کی گھر لعنتیں ہمراہ لے گیا۔ اے شاہرادہ سلیم ( جما تگیر ) نے قتل کرایا تھا۔ یہ وہ

صدے تھے جنہوں نے اکبر کو نڈھال کر دیا۔ 80 - لیکن اس کے دل پر بے حسی کی ایس موٹی تہیں چڑھی ہوئی تھیں کہ توجہ الی اللہ کی توفیق نہ ہوئی اور وہ بدستورا پی شقاوت پندیوں کے گر داب میں پڑارہا۔

#### عبریناک حادثه مرگ

یقینیات میں ہے موت سب ہے زیادہ یقینی چیز ہے انی ہاپر قر آن علیم میں موت کو یقین کے لفظ ہے بھی تعبیر کیا حمیا ہے۔ پس ہر انسان کا فرض منصی ہے کہ وہ برائیوں اور بے اعتدالیوں ہے اپنا وامن حچائے لور ابیاسر مایہ جمع کرنے میں کوشال رہے جو وطن اصلی میں کام آئیسے۔

اے کہ دستت می رسد کارے بن پیش اذال کر تونیاید نے کار

پس جولوگ عیش و نغم کی شد ت انهاک میں خدا کو تھول بیٹھے ہیں اور د نیامیں خوف کا 🕏 یو رہے ہیں وہ کل کو خوف کے کھل ہے کانیہ اٹھیں گے۔اکبر کو نعیم دنیانے موت کی طرف ہے بالكل اندهاكر ركعا تفااوروه نهيس جانباتهاكه موت كافرشته كسي ونت اجانك آنمو دار مو گااوراس بات كا لحاظ کئے بغیر کہ بیدوقت کاسب سے برالباد شاہ ہے اس کا ٹینٹوا آ دبائے گا۔ عمد اکبری کے تمام مسلمان یا مرتد مورخ بدایونی 'ابوالفضل' نظام الدین احدو غیر ہم اکبر کے ایام واپسیں ہے پہلے پہلے ملک بقا کاسفر ا ختیار کر چکے تھے۔اس لیےان میں ہے کوئی بھی اس کے حالات مرگ قلمبند نہ کر سکا۔ پس میں اس کے لیے ان یادر یول کے بیانات براعتاد کر تا ہول جو اکبر کی موت کے وقت فتح پور میں موجود تھے اور جن میں ایک تویائج سال تک سفر و حضر میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ اکبر نے قریباً ہمیں سال تک ابوان ند ہب میں تزلزل ڈالے رکھا۔ اس مدت میں کوئی شخص بالیقین معلوم نہ کر سکا کہ یہ شخص کس ند بہ ومسلک کا پیرو ہے۔ نامخ اور بہت سے دوسرے عقائد میں بنود کا بعدوا تھا۔ اے آفتاب پرستی سے زیادہ شغف تھا۔ ہی وجہ ہے کہ بور بی مورخ اسے عام طور پر آفتاب پرست لکھتے ہیں۔ بھر حال 17 اکتوبر 1605ء (1014ھ) کو وہ وقت آن پہنچا جبکہ اس کی اجل گریبال گیر ہو کر کشال کشال دارالجزامیں لے گئی۔ محمد قاسم فرشتہ نے لکھاہے کہ اکبر کو دوبیدیوں کے مرنے کا آنا صدمه ہواکہ رات دن ای غم میں گھلتار ہتا تھا۔ یہال تک کہ کمز در و نا توال ہوتے ہوتے اینے اصلی متعقر کو چلا گیالیکن یادری ایگزیویر نے جو چھی 26 تتمبر 1606ء کو فتح پور ہے گو آ بھیجی تھی اس میں کھھاتھاکہ اکبر کی موت زہر ہے ہوئی۔عام خیال بیہ ہے کہ اکبر نے غلطی ہے وہ جام زہر پی لیاجوا س نے دوسر ول کے لیے میا کیا تھا۔

اکبر کاخاتمه کس دین پر ہوا؟

سر ٹامس رونے 1616ء میں اجمیر ہے اطلاع دی تھی کہ اکبر حالت اسلام میں مرا۔ان پاور یول نے جواس وقت نتح پور میں موجود تھے۔ رپورٹ کی تھی کہ مسلمان یو تت نزع اے کلمہ . شمادت پڑھ پڑھ کر سناتے رہے لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھاالبتہ ایک آدھ مرتبہ خدا کا لفظ زبان پر لایا۔ ایک روایت ہے کہ مموجب شاہراوہ سلیم (سلطان نور الدین جماتگیر) نے بیان کیا تھا کہ مفتی میر ال صدر جہان کی تلقین کے بعد میرے والد نے صاف لفظوں میں زور سے کلمہ شہادت بڑھ کر اسلام کا قرار کیا۔اس کے بعد صدر جمال اس کے تکیہ کے ساتھ لگے ہوئے سور ہ لیس باربار بڑھتے رے۔ایک فرانسیسی سیاح پئر رڈ ڈے لاول نے اکبر کی موت کے چھ سات سال بعد میان کیا کہ اکبر نے یادر یوں سے دعدہ کرر کھا تھا کہ میں عیسائی ہو جاؤں گا۔ بھر طیکہ مجھے تمام عور تیں جن کی تعداد سو کے لگ بھگ تھی رکھنے کی اجازت دی جائے لیکن ہنوزایفائے عمد کاوقت شیں آیا تھا کہ وہ و نیا ہے چل بسا۔ یادری انتھونی یو طہوجس نے آگرہ اور پیجا بور میں کئی سال گزارے بتھے۔1670ء میں لکھا تھا كه يتجابور مين ہر فحض اس عقيده پر رائخ تفاكه اكبر عيسائى موكر مراچنانچه سلطان عادل شاه دالمئ يتجابور نے ایک مرتبہ یادری فد کورے کما تھا کہ کیا بید بیان درست ہے کہ اگبر عیسائی ہو کر مرا؟ تویادری نے جواب دیا کہ خدا کرے وہ مسیحیت قبول کر کے مرا ہولیکن اصل بیہ ہے کہ اس نے ہمیں قبول میسجیت کے وعدول ہی میں رکھا۔ آخر اس کا حاتمہ دین اسلام پر ہوالیکن اس کے ہر خلاف یادر ی ایکزیو ئیر نے 1615ء میں لکھا تھا کہ اکبریونت مرگ نہ تو مسلمان تھااور نہ عیسائی بابحہ ہندو تھا۔ چنانچہ 1735ء تک جبکہ بادری فترے ڈونے اس موضوع پر ایک مضمون شائع کیا اس روایت نے عالمگیر حیثیت اختیار کرر تھی تھی کہ اکبر مرتے دم تک ہندور ہااوراس کا خاتمہ مدر پر سی پر ہول 81-بمر حال مید چیز بالکل مشتبہ ہے کہ مرتے ونت وہ کس کا پیرو تھا۔ کیکن خاکسار را قم الحروف کی واتی رائے یہ ہے کہ یا تووہ برستور آنآب پرست تھایا ہر فد مب و ملت سے منقطع ہو کر وہر یہ حم کا لا نه بب ساره گیا تھا۔ واللہ اعلم حقیقته الحال معلوم ہوتا ہے کہ اے طسل فور تمن بھی نعیب ضمی ہواباعد اس کی لاش محض ایک جادر میں لپیٹ دی گئی۔ بعض نو گوں نے جابا کہ اس کی تماز جاترہ چر می جائے لیکن مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت مالت یہ تھی کدند و کوفی ملان اے اپنے ند بب میں واخل کرنے پر آبادہ تھا۔ اور نہ عیمائی یا ہندو ی اس کی الاش کے د تویدار پخته نشحه متیمه به مواکه نه مسلمانول نے اس کی نماز جناز ویز همی **اورنه کسی منعما میسانی می** گ طرف سے کو لی نہ ہی رسم اوا ہو لی۔ شنر اوہ سلیم اور خاندان کے بعض افراد خود می ادا ش جدی فی یہ ڈال کر لے گئے۔اور باغ میں لے جاکر سپر د خاک کر دیا۔ بہت کم لوگوں نے اس کی مشابعت کے۔اکتیر بر کسی نے اتم نہ کیا۔ البتہ ایک شاہر اوہ نے اس ون شام تک اتمی لباس پہنے رکھا۔ 82-

## باب54\_سيد محمه نور بخش جو نپوري

سید محمہ نور هش جو نیوزی اولیائے مغلوب الحال میں سے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عالم حال ووجد میں و یکھا کہ کوئی مخص خطاب کررہا ہے۔ انت مهدی لینی تومدی ہے۔وہ ب ستحجے کہ میں مهدی موعود ہوں۔مهدویت کبریٰ کادعو کی کر بیٹھے اوریہ کمناشر وع کیا کہ میں وہی ہوں جس کی بھارت جناب مخبر صادق علی ہے احادیث صحیحہ میں دی ہے۔ایک زمانہ تک اس دعویٰ پر قائم رہے۔ ہزار ہالو گول نے ال کی متابعت کی۔ آخر حج بیدت اللہ کا قصد کیا۔ اثنائے راہ میں ال کو کشف ہوا کہ وہ مہدی موعود نہیں بلحہ بایں مہدی ہیں کہ عبادت الٰہی کی طرف خلق خدا کی رہنما کی کرنے میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کشف کے بعد دعویٰ مهدویت سے تائب ہوئے اور اپنے مریدوں اور ہمر اہیوں کو بھی بدایت کی کہ اس اعتقاد ہے توبہ کریں اور کہا کہ سفر حج ہے واپس چل کر اعلان عام کر دول گاکہ میں مہدی مدعود نہیں ہول۔لیکن اثنائے سفر میں سفر آ فرت اختیار کر لیا۔وہ مرید جور فقائے سفر تھے جب و طن کولوٹے توانہوں نے آگر ہتایا کہ سید نور عش نے سفر واپسیں سے پیشتر د عویٰ مهدویت سے رجوع کیا تھا۔بھن لوگ اس عقیدہ سے تائب ہوئے اور بھن پہلے عقیدہ پر اڑے رہے۔83 - اول الذكر جماعت كو نور حصيہ كہتے ہیں۔ مر زاحيدر نے تاریخ رشيدي میں لكھا ے کہ میں پیلے اہل کشمیر تمام حنی المذہب تھے کیکن فتح شاہ کے زمانہ میں عراق ہے ایک مخص جس کا نام مٹس الدین تھا۔ تشمیر آیا اور اپنے آپ کو میر محمد نور عش کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو ند مب نور عدی کی وعوت دینے لگا۔ یہ ند مب کفرو زند قدے مکنارے۔اس کے پیروروافض کی طرح امحابہ ملانۂ اور ام المومنین حضرت عا ئشہ صدیقہ (رضی اللہ عنهم) کو گالیاں دیتے ہیں۔ میر سید محمد نور عش کوصاحب الزمان اور مهدی موعود یقین کرتے ہیں۔ان لوگوں نے تمام عباوات اور

معاملات میں بڑے بڑے تصر فات کئے ہیں حالانکہ میں نے بد خشال وغیرہ مقامات میں جن نور بخشیوں کو دیکھا تھاوہ شریعت ظاہری ہے آراستہ اور سنن نبویہ سے پیراستہ تھے۔وہ لوگ جن میں اہل و جماعت سے متفق تھے۔ مر زاحیدر لکھتے ہیں کہ میر سید محمہ نور عش کی اولاد میں سے ایک محض نے ان کا ایک رسالہ بھی مجھے د کھایا تھا۔ اس میں بعض باتیں خوب کہمی تھیں۔ مثلاً ہے کہ سلاطین 'امراءار و جہال کا گمان ہے کہ ظاہر سلطنت طہارت و تقوی کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی۔ بیہ محض غلط ہے کیونکہ اعظم انبیاء ورسل علیہ منصب پیغیری کے ساتھ برسر حکومت تھے۔اس طرح حضرات بوسف 'سلیمان داؤد علیهم الصلوۃ والسلام بھی فرمال روا تھے۔ مثم الدین نے نور عشی نہ ہب میں تصر فات کر کے اپنے نہ ہب کی جو کتاب کشمیر میں رائج کی اس کو احوطہ (یااحوطہ ) کہتے تھے۔ میں نے یہ کتاب بغر ض تنقید کشمیر ہے ہندوستان بھیجی۔ عِلمائے ہندنے اس کتاب کی نسبت سے رائے فلاہر کی کہ اس کتاب کا مصنف باطل نہ ہب کا پیرواور سنت مطسرہ سے دور ہے اسے فرقہ حقہ الل سنت وجماعت سے کوئی واسطہ نہیں (خدائے مجھے حکم دیاہے کہ امت کے اختلاف مٹادول) بالکل جھوٹا ہے اس کتاب کا مولف زند قہ کی طرف مائل ہے جن لومکوں کو قدرت ہوان پر لازم ہے کہ اس کتاب کو تلف کر دیں اور اس کے پیروؤں کو اس نہ ہب**یا طل** سے ہٹا کر حضر ت امام اعظم او حنیفہ کے ند ہب حق کی متابعت پر مائل کریں۔ میر زاحیدر لکھتے ہیں کہ جب بیہ فتو کی میرے ماس تشمیر پینچااور میں نے اس کا علان کیا تو بہت ہے نور عشی تائب ہو کر حنی نہ ہب میں داخل ہو گئے اور بعض تصوف کالبادہ اوڑھ کر صوفی کہلانے لگے۔ حالا نکہ وہ قطعاً صوفی شیں بایمہ ملحد اور زندلق ہیں جن کاکام لوگول کے متاع ایمان پر ڈاکہ ڈالناہے۔

توے نه زخا مرنه زباطن آگاه م انگه ز**جما**لت به بطالت آگاه

باب55۔ بایزید ملحد

بایزید کو خور و سالی سے تحقیق کا شوق تھا۔ اکثر لو گوں سے وریافت کیا کرتا تھا کہ زیمن و اسان تو موجود ہیں گر ان کا پید اکر نے والا کمال ہے۔ ہدر دی ور فاہ فلا گی اس کا مایہ خیر بھی۔ طفلی میں اگر اپنی زراعت کی تحر ان کے لیے جاتا تو دوسر سے کا شکاروں سے تھیت کی بھی خبر گیری کرتا۔ بیدو ہ اور ہو تھی عور توں کو سود اسلف لا دیتا۔ ان کے گھڑ سے ہمر لاتا۔ یکس ودرما ندہ لوگوں کو کھانا کیا دیتا۔ اگر محتاج ہوتے تو آتا بھی اپنے گھر سے پہنچا دیتا۔ اونی اعلی سب کا خدمتگار تھا۔ بھی سی کی کا سوال رونہ کیا۔ اس کا مقولہ تھا کہ جس محفل کی ذات سے مسلمانوں کو فائدہ خبیں پنچا اس میں لور کتے بلی میں کیا فرق ہے ؟ بید محفل اوائل سے مقعبد و پر ہیزگار تھا۔ ہر وقت یادالنی میں مصروف رہتا تھا۔ ان دنوں میں اس کے اقرباء میں سے خواجہ اسلمیل نام ایک صوفی جاندھر میں مندار شاہ پ

### المحرك محبت كالركوريي يرباب كاقاتلانه حمله

جب بیزا ہوا تو وطن مالوف کو الوداع کہ کر مال کے ساتھ اینے والد کے پاس کالی کرم واقع کووہ ئےروہ کو چلا گیا۔وہال کوئی تجارت شروع کی۔جب کچھ روپیہ جمع ہو گیا تو گھوڑوں کی خریدو فروخت کے لیے سمر قند گیااور وہال ہے دو گھوڑے خرید کر ہندوستان لایا۔ کالنجر پہنچ کر ملاسلیمان کالخری نام ایک ملحد کی صحبت میں رہا۔ ملحد ند کور تناشخ کا قائل تھا۔ بایزید اس کے اثر معجبت ہے تنامخی العقیدہ ہو کر نعمت ایمان ہے محروم ہو گیا۔ جب کالنجر سے لوٹ کر کالی کرم پہنچا تواہیۓ عقیدہ تناتخ کی نشر و توزیع شر وع کر دی۔ عبداللّٰہ کو جو ایک رائخ الا عتقاد مسلمان تھا پیٹے کی پیہ حرکت سخت ناگوار ہو کی۔ یمال تک کہ غیرت دینی سے مجبور ہو کر بیٹے پر چھری سے حملہ کر دیااور اسے ہری طرح مجروح کیا۔بایزید کالی کرم سے ننگر ہار کو چلا گیااور وہاں سلطان احمد کے مکان پرر ہے لگا۔ جب علماء کو اس کی بدند ہی کا حال معلوم ہوا تو مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اس کی طرف سے سخت ید گمان کر دیااس لیے تمام لوگ اس سے دور دور بھا گئے ۔ گئے۔ غرض اس جگہ اس کاکسی پر جادونہ چل کا۔ یمال ہے بے نیل مرام پشاور کی طرف گیااور غوریا خیل پٹھانوں میں جاکرر ہے لگا۔ چو نکہ اس علاقہ میں علماء عنقا کا حکم رکھتے تھے۔ مزاحت کرنے والا کوئی نہ تھا اسے خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ یں کے کہ اس سر زمین میں بلاشر کت غیرے پیروی و پیشوائی کا تاج و تخت حاصل کر لیااور قریب قریب ساری قوم خیل اس کی مطبع ہو گئی۔ پھر ہشت گر میں گیا یہاں بھی اس کی مثنےت کوبر<sup>و</sup> افروغ **حاصل** ہوا۔ **گر علاء مباحثہ کرنے کے لیے امنڈ آئے۔اخو ند در دیزہ سے اس کا مناظرہ ہوا۔بایزید** مغلوب ہو گیا۔ مگر اس کے مریدا پسے خوش اعتقاد اور طا قتور تھے کہ اخو ند درویزہ کی تمام تر کو ششیں رائیگات گئیں۔ جب ایزید کی فد ہی غار تگری کا حال محن خال نے سناجوان دنوں اکبر بادشاہ کی طرف ہے کابل کا گور ز تھا تووہ یہ نفس نفیس ہشت محر آیاور اے گر فار کر کے کابل لے گیا۔ مت تک

وہاں زندان بلاکی مشقتیں سہتارہا۔ آخر رہا ہو کر ہشت گرواپس آیا۔ اور اپنے تمام مریدوں کو جمع کر کے اس کا است کا کہ است کا مورچہ بندیوں بیں مشغول رہا۔ وہاں سے تیر اوکی سیاحت کو آیا۔ اور وعظ و تذکیر کے فسول پھونک کر آفریدی اور کزئی پٹھانوں کو بھی اپنے دام مریدی بیں بھانس لیا۔ اہل سرحد کے دلول بیں اس کی عقیدت کی گرمی اس طرح دوڑنے گئی جس طرح رگول بیں خون دوڑتا ہے۔

### ایک عالم *سے مذ* ہبی چھیڑ **چھاڑ**

جس طرح ابلیس ہمارے مر زاغلام احمد صاحب کو اپنی نورانی شکل د کھایا کر تا تھاادریپ پیارے اس کوا پنامعبود برحق یقین کمیا کرتے تھے اس طرح بایزید بھی ابلیس کے رخ انور کے شرف دیدار ہے مشرف ہو کراس کو (معاذاللہ) خدائے برتر سمجھ بیٹھا تھا۔ چنانچہ اس اذعان ویقین کی ہنا پر لوگوں سے بیر سوال کیا کر تا تھا کہ تم لوگ کلمہ شمادت کس طرح پڑھتے ہو؟ وہ کہتے۔انشہد ان لا المه الاالمله (میں کوای دیا ہوں کہ اللہ کے سوار ستش کے لائق کوئی نمیں) بایزید کتا کہ جس کسی نے خداکود یکھالور پہیانا نسیں وہ کیے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکو کی سیامعبود نہیں تووہ ا ہے تول میں جمونا ہے کیو تکہ جو مخص خدا کو نہیں دیکھیاوہ اس کو پھیانیا بھی نہیں۔ مولانا ذکریانام ایک سر حدی عالم نے بایزید ہے کہا کہ حمیس کشف انقلوب کا وعوی ہے بتاؤا س وقت میرے دل میں کیاہے ؟ بایزید نے طحدانہ عماری سے کام لے کر جواب دیا کہ میں تو یقیعاً کا شف قلوب اور لو گول کے خواطر و تخیلات ہے آگاہ ہول لیکن تمہارے اندر تو دل ہی نسیں ہے اگر تمہارے اندر دل موجود ہوتا تومیں ضروراس کی اطلاع دیتا۔ مولاناز کریانے کمااحیصااس کا فیصلہ آسان ہے یہ قوم کے لوگ سن رہے ہیں۔تم مجھے قتل کرو۔اگر میرے سینہ میں سے دل ہر آمد ہوا تو پھرلوگ تہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔بایز ید کہنے گئے کہ بیدول جس کو تم دل سجھ رہے ہویہ تو گائے 'بحری اور کتے تک میں موجود ہے۔ول ہے مراد کوشت کا ککڑا نہیں۔ول اور بی چیز ہے چنانچہ رسول اللہ (علیہ کا )نے فرمايا قلب المومن اكبر من العرش و ا وسع من الكرسي (مومن كادل عرش ے زیادہ ہزااور کری ہے زیادہ وسیع ہے) گر بایزید کا یہ بیان بالکل لغو ہے دل وہی گوشت کا لو تھڑا ہے جو صوفیائے عظام کی اصطلاح میں ''لطیفہ قلب'' کہلا تا ہے اور حدیث صحیح میں پیفمبر خدا علیک نے ارشاد فرمایا۔ کہ جہم میں موشت کا ایک لو تھڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جب اس میں فساد رو نماہو تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔معلوم ہو کہ بیدول ہے۔ حضرات صوفیہ طرح طرح کے افکار واشغال قلب کی اصلاح میں کوشال رہتے ہیں جب پی اصلاح پذیر ہو جاتا ہے تواس پر تجلیات البلیہ کاورود ہو تاہے اور نور آلئی کے نور سے تجمرگاا ٹھتا ہے۔

ای دل کی آنکھوں سے اٹل اللہ خدائے ہوں کو بے کیف ویکھتے ہیں۔اس دل پر خواب و خیالات اس طرح موجزن رہیج ہیں جس طرح سطح آب پر امریں اٹھتی ہیں۔ چونکہ بایزید کو کشف قلوب کا وعویٰ تفااس لیے مولانا ز کریااس ہے اپنے ول کاراز وریافت کرنے میں حق جانب تھے لیکن بایزید نے جبیہا کہ د جالوں کاعام شعار ہے اس سوال کوباتوں ہی میں اڑا دیا۔ مومن کے دل کے عرش سے زیادہ بڑے اور کری سے زیادہ وسیع" ہونے کا معولہ جوبایزید نے رسول خیر البشر ﷺ کی طرف منسوب کیا توبیہ محض افترا ہے۔ یہ تافیبر خداعلیہ الصلاقة والسلام کا توار شاد گرای نہیں۔ عین ممکن ہے کہ کسی صوفی کا قول ہو۔ اس کے بعد مولانا زکریا نے کماکہ تہیں کشف قبور کا دعویٰ ہے۔ ہم تمادے ساتھ گورستان چلے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی مردہ تم سے مملام ہوتا ہے یا نہیں ؟ بایزید کنے لگاکہ مردہ توقیع جھ سے مملام ہوگالور میں اس کی باتل سنول گالیکن مشکل بیرے کہ تم پھے نہ سنو مے۔اگر تم مردے کی آواز من مجلتے تو میں تہیں کمر کوں کہتا۔اس جواب پرلوگ کہنے گئے کہ پھرلوگ کس طرح یفتین کریں کہ تم حق پر ست ہو؟بایزیدیو لا کہ تم میں ہے ایک شخص جو زیادہ بہر اور فاضل ہووہ میرے پاس رہے اور میرے آئین کے موافق عبادت وریاضت مجالائے آگر اسے پھھ نفع ہو تو میر امرید ہو جائے۔ ہارے مرزاغلام احمد قادیانی نے بھی اس قتم کی ایک معتحکہ خیز شرط پیش کی تھی کہ جو کوئی میرامجوزہ دیمنا جاہے وہ قادیاں آئے اور نمایت حسن اعتقاد کے ساتھ ایک سال تک قادیان رہے۔اس کے بعد اپنامجزہ دکھاووں گا۔ ملک مرزانام ایک محض بایزید سے کہنے لگا كه است بايزيد الغومياني سے باز آؤ اور مسلمانوں كو كا فرادر مراه مت كهو جو كو كي جاہے تهماري پيروي ا فتنیار کرے اور جو پیندنہ کرے وہ اپنی راہ پر گامزن رہے۔بایز یہ یو لا کہ کسی مکان میں جانے کا ایک ہی راستہ ہو بہت ہے آدمی اس میں سورہے ہول اور اس تھر کو آگ لگ جائے 'اچانک ان میں ہے ا یک آدمی کی آنکھ کھل جائے کیاوہ دوسر وں کوہیدار کرے یا نہیں ؟ لیکن پیہ متمثیل صحیح نہیں تھی۔ مسلمان خواب سے میدار تھے ان کو خواب مرای کا بیہ مست بھٹا کیو تکرمید ارکر سکتا تھا۔ع آنکس کہ خود ہم است کرار ہبری کن ؟اس نے کما۔ "اسے بارید ااگر حق تعالیٰ نے تہیں تھم دیاہے توبلا تال کمو کہ جبریل علیہ السلام میرے یاس آتے ہیں اور میں مہدی ہوں۔ لیکن مسلمانوں کو کافر اور عمر اہ

اكبربادشاه كاحريف مقابل

سر حدی عقیدت مندول سے قوی پشت ہو کربایزید نے سر حدیث اپنے قدم نمایت مفہوطی سے جمالئے یہاں تک کہ اکبرشاہ کی اطاعت سے باہر ہوکر اس کا حریف مقابل بن کیا۔ اور تعمل ملا علم ستیزہ کاری بلد کرتا ہوا بایزید اپنی تقریروں میں کتا تھا کہ مغل ظالم اور جفا پیشہ

ہیں۔انہوں نے افغانوں پر حدسے زیادہ ظلم توڑے۔ان سب سے قطع نظر اکبرباد شاہ سخت ہے دین ے۔اس لیے اس کی اطاعت ہر کلمہ کو پر حرام ہے۔ان کی تقریروں کا یہ اثر ہواکہ آتش ہیجان تنتعل ہوئی اور اکثر سر حدی قبائل اکبر ہے منحرف ہو گئے۔ جب بایزید کی چیرہ وستیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تواکبر کے کان کھڑے ہوئے اور اس نے ایک لٹکر جرار اس کی سر کو بی کے لیے روانہ کیا۔ کین شاہی لشکر خود ہی سر کوب ہو کر بھاگ آیا۔ اس فتح سے بایزید کے حوصلے اور زیادہ برھے۔ ا فغانوں کی نظر میں شاہی فوج کی کچھ حقیقت نہ رہی اور سر حدی علا قول میں اکبری حکومت کے خلاف ایسے ایسے مفاسد بیدا ہوئے جوشب سیاہ ہے بھی زیادہ تاریک تھے۔اکبریہ دیکھ کر گھبر ایالیکن دہ بھی بساط تدبیر کا یکاشاطر تھا۔اس نے اہل تیراہ کو زرومال کے اسلحہ سے رام کر کے اپنے ڈھب پر لگا لیا۔ اب تیرائی ظاہر میں توبایزید کا کلمہ پڑھتے تھے محمر باطن سلطنت مغلیہ کے ہوا خواہ تھے۔ جب بایزید کو تیراہیوں کے مکرونفاق کاعلم ہوا تواس نے بہتوں کو خون ہلاک ہے گلکوں کیااور بعض کو ملک بدر کیا۔ انجام کاراس کے پیرو تیراہ پر پوری طرح مسلط ہوگئے۔ اب اس نے تنگر ہار پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور جن بستیوں نے اس کے تھم سے ذرائھی سر تالی کی انہیں لوٹ کر برباد کر دیا گیا یہال تک کہ سر حدیث کسی کو چون و چرا کی مخباکش ہاتی نہ رہی مگر اس کی ان سفا کیوں کی وجہ سے فضائے ملک مکدر ہونے می اور بعض قبائل بایزید کی اطاعت سے منحرف ہو گئے مگر چو تک اس کی شان و شوکت اور وسعت اقتدار غایت در جه بر پہنچ چکی تھی اس لیے کوئی مخالفت بار آور نہ ہوئی۔بایزید کاعلم كتائى دن بدن بدى موت وكي كر اكبربادشاه بروقت انقام كے ليے دانت چين رہا تھا۔ آخر بايزيد ك اسیتصال کا عزم صمیم کر کے ایک اور فوج گرال روانہ کی اور صوبہ دار کابل کو بھی کابل کی طرف ہے یورش کرنے کا تھم دیا۔ محس خال اور صوبہ وار کابل جلال آبادے تیار ہو کربایز ید پر چڑھ آیا۔ اور اد هر سے افواج شاہی نے اس پر پورش کر دی۔ غرض ہنگامہ کار زار گرم ہوا۔ اور ہر طرف کشتول کے پشتے لگ گئے۔ ہر چند کہ افغانستان کے مختلف حصول سے سر بھٹ جانباز بایزید کی تائید ہے عمدہ بر آنہ ہو سکالور شکست فاش کھائی۔اگر بعض انفاقی امور نے مساعدت نہ کی ہوتی توہس بایزید کا خاتمہ ہی تھا۔اس کے اکثر پیرو مارے گئے۔اور بعض د شوار گذار بیاڑیوں پر چڑھ گئے۔خو دبایزید نے ہشت محرکی طرف بھاگ کر جان بھائی۔اب بایزیداز سر نوفرا ہمی کشکر میں مشغول ہوا مگر عمر نے و فانہ کی اور موت کے فرشتہ نے پیام اجل آ سایا۔ افغانستان کے سلسلہ کوہ میں بھتہ یور کی بہاڑی پر اس کی قبرہے۔

بایزید کی اولاد' جلالہ کی اکبر کی شاہی افواج سے معرکہ آر ائیال بایزید اپے بعد پانچ لا کے اور ایک لاک چھوڈ کر مرا۔ بیٹوں کانام شیخ عمر ممال الدین'

خیر الدین' جلال الدین اور فور الدین تھا۔ اور بیپٹی کو کمال خاتون کہتے تھے۔بایزید کے بعد پشخ عمر باپ کا جانشین ہوا۔ پیر روشن کے تمام امحاب اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس کی جمعیت دن ہدن بر صنے گلی۔ چونکہ یوسف زنیوں کے پیٹوا اخوند در دیزہ تھاس لیےان کی ادر کینے عمر کی کچھ زمانہ ہے چھک تھی۔ یوسف زئیوں نے جمع ہو کر دریائے سندھ کے کنارے شیخ عزیز پر حملہ کیا۔اس معرکہ میں شیخ عمر اور اس کے کی ایک مخلص احباب کار آئے۔ جلال الدین قید ہوا۔ خیر الدین میدان کار زار میں مروہ پایا گیااور بایزید کا سب ہے چھوٹا بیٹا نور الدین ہشت تگر کو بھاگ گیا۔ مگر وباں کے موجروں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اکبرباد شاہ نے جلال الدین اور اس کے تمام متعلقین کو یوسف زئیوں سے لے کر رہا کر دیا۔ جلال الدین وہاں سے فتح پور گیا۔ اور اکبر سے ملا قات کی۔ ا کبرا ہے جلالہ کماکر تا تھا۔ جلالہ فتح پور ہے واپس آکر تیراہ کے بیاڑوں میں رہزنی کرنے لگے اور **کابل کارات قطعامسد**ود کر دیا۔ بید د**کھ** کراکبر نے **994ھ میں اپنے** مشہور سیہ سالار راجہ مان سنگھ کو جو اس کی ایک ہندو میدوی کا محتجا تھا چھ دوسرے فوجی اضروں کی رفاقت میں جلالہ سے لڑنے کو بھیجا۔ جلاله کنی سال تک بر سر مقابله ربله ان محاربات کی تفصیل اکبر نامه اور منتخب التواریخ وغیر و کتابو ب میں موجوو ہے۔ کچھ زمانہ کے بعد جلالہ کا تھائی کمال الدین پکڑا گیا۔اکبر نے تادم واپییں اس کو قید ر کھا۔ جلالہ علاقہ غزنی میں قوم ہزارہ کے ہاتھ ہے قتل ہوا۔اس کاسر اکبر کے پاس بھیجا گیا۔اس کے بعد بایزید کا بوتا صدادین عمر خلیفه منایا گیا۔ احداد 1035ھ میں سلطان نور الدین جما تگیر کے لشکر کے باتھ سے مارا گیا۔اس کے مرید کہتے تھے کہ قرآن کی سور وقل هو المله احد احداد کی شان میں نازل ہوئی متھی۔ ہزار ہاا فغان اس کے پیرو تھے۔ پھر احداد کابیٹا عبدالندباپ کا جانشین ہوا۔ کیکن بیہ ترک مخالفت کر کے سلطان شباب الدین شاہ جہان کے دربار میں حاضر ہواُادر امر ائے شاہ جہانی میں داخل ہو گیا۔ جلالہ کا ایک بیٹاالہداد شاہجمال باد شاہ کی طرف سے رشید خانی خطاب اور منصب جار ہزاری ہے سر فراز ہوا تھا۔84 -



# باب56-احدين عبدالله سلجماسي

کی تمہید تھی۔ آخر 1031 ھیں وعوے مهدویت کر دیا۔ ہزارہالوگوں نے اس کی متابعت کی۔ اس فضی کی عادت تھی کہ روسائے قبائل وعائد بلادی طرف خطوط تھے تھے کہ ان کو نیکیوں اور سنت پر مکل میرا ہونے کی ترغیب ویتا اور خط کے اخیر میں یہ لکھ ویتا کہ میں وہی مہدی منتظر ہوں جس کے ظہور کی سفرت مجنر صادق علیقے نے پیشین گوئی کی تھی جو فخض میری متابعت کرے گاوہ مظلو کا کا مکار ہوگا۔ اور جو کوئی تخلف کرے گاوہ مظلو کی متابعت کرے گاوہ مظلو کی سفرت مخبر صادق علیقے نے پیشین گوئی کی تھی جو فخض اپنے عاشیہ نشینوں سے کہا کہ تا تھا کہ تم لوگ چینبر خداعیات کے اصحاب سے افضل ہو کیونکہ تم ایک باطل زمانہ میں نفرت حق کہا کہ تا تھا کہ تم لوگ چینبر خداعیات کے اصحاب سے افضل ہو کیونکہ تم ایک باطل زمانہ میں نفرت حق میں کورے ہوئے جو بہ اس کے چیرووں کی تعداد میں ہوئی تو اس نے امر معروف اور نمی اور مکرکا وعظ شروع کیا۔ اس کے ساتھ مریدوں کو ملک گیری کی ترغیب دیتارہا۔ اس کے بعد اس نے ان مسلمانوں کو ستانا شروع کیا جو اس کی پیروی سالے میں انہ کہ حسب ارشاد میں وی عظیم مسلمان دو ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں تو کہتا کہ میرا غیل خضب محض اللہ کے لیے ہے۔

ان ایام میں مر اکش کی سر زمین سلطان زیدان کے زیر تھیں تھی۔جب زیدان کے عالی حاج میرنے اس کی روز افزول چیرہ و سنیاں دیکھیں تو چار ہزار کی جمعیت کے ساتھ اس کی سر کوئی ے لیے لکا۔ ان الی محلی اس کے مقابلہ میں صرف جار سومریدوں کو لے کر آیا۔ لوائی ہوئی جس میں حاج میر کو ہزیت ہوئی۔لوگول میں بیہ مشہور ہوگیا کہ انن الی محلی کے پیروؤل پر ہتھیارا اثر نہیں کرتے۔ غرض دلوں پر اس کار عب چھا گیا۔اس فتح کے بعد اس نے بلا مز احمت سلیمانیہ پر قبضہ کر لیا۔ وہاں ہر طرح سے عدل وانصاف کا شیو ہ افتیار کیا۔ اور مظلوموں کی داور سی کی نتیجہ بیہ ہواکہ رعایا اس کو بہت جاہے گی۔ اور اہل عمان اور راشد یہ کے وفد اس کو مبارک باد دیے آئے۔ان وفود میں فتیه علامه او عثان سعید جزائری معروف به قدوره شارح مسلم بھی تھے۔ جب سلطان زیدان کواس ہریت کاعلم ہواتواس نے اسے بھائی عبداللہ بن منصور مروف بدنبدہ کو فوج دے کراس کی سر کوئی ے لیے روانہ کیا۔ ورم کے مقام پر وونول الگرول کی ٹر معیر ہوئی۔ عبداللہ بن منصور کو شکست بو کی اور اس کی فوج کے تمن برار آوی ارے مے۔اس فتح کے بعد الی الی محلی کی شوکت ثریا ہے باتیں کرنے تھی۔ جب سلطان زیدان کے سید سالار یونس ایس کواس بزیمیت کی اطلاع ہوئی تودہ سلطان ے منقطع مو کر ایک یوی جمعیت کے ساتھ الن الی محلی کے پاس جلا آیااور اس کو سلطان کے اسر ارو خایا ہے مطل کرے کماکہ تم زیدان پر چرصائی کرواس کا مغلوب کرلینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ چانچه ان اب محلی لاو نشکر لے کر مراکش پر چڑھ گیا۔ سلطان زیدان ایک نشکر جرار لے کر مقابلہ پر آیا۔ پر گالی نصاری ۔ نے - لمطان زیدان کی کمک پربلا طلب ایک دستہ فوج روانہ کہا سلطان کو اس بات پر غیرت آئی کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار سے مدد لے۔ سلطان حسن سلوک سے پیش آیا اور پر ٹکالی قیدیوں کورہا کر کے ان کو دستہ فوج کے ساتھ واپس بھیج دیا۔اب لڑائی شروع ہوئی۔ان افی ی . محلی نے اس کو شکست دی اور شهر مر اکش میں داخل ہو کر وہال قابض و متعرف ہو گیا۔ زیدان جان بچا کریر ابعد وہ کی طرف بھاگ گیا۔

کی عرصہ کے بعد سلطان زیدان ایک مشہور عالم فقیہ ابو زکریا یکی بن عبداللہ دادودی
کی پاس گیا جو کوہ عدن میں اپ والدی خانقاہ میں مقیم تھے۔ فقیہ کی کے پیرووک کی تعداد بھی
ہزاروں تک پہنچی تھی۔ زیدان نے جاکر کہا کہ آپ لوگ میری بیعت میں ہیں۔اب میں آپ کے
پاس اپنی حاجت لے کر آیا ہوں اوروہ بیہ کہ دشمن نے جھے ملک ہے بدد خل کر دیاہے۔اس کے
مقابلہ میں میری مدد کرو۔ فقیہ ابو زکریا یکی نے اس دعوت کو لبیک کمااور ہر طرف سے فوجیس جمح
کرنے کے جب تیاریاں عمل ہو چکیں تو 8ر مضان 1022 ھے کو مراکش کی طرف کوچ کر دیا۔ علامہ
اور حرب دخرب مضافات مراکش کے یاس پہنچ کر کوہ مطل پر قیام کیا اور حرب وضرب

کی تیاریاں شروع کیس دوسرے دن اوائی شروع ہوئی۔ فقیہ کا لٹکر دشنوں کی صفوں میں تھس پڑا اور جوسامنے آیا اے فناکر دیا۔ غرض نیم فتح فقیہ کے رایت اقبال پر چلنے گئی۔ ان ابی محل کو ہر بہت ہوئی اور وہ میدان جانساں کی نذر ہوا۔ فقیہ او ذکریائے تھم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر شر کے صدر دوازہ پر لٹکادیں۔ معااس تھم کی تھیل ہوئی۔ اس طرح اس کی فوج کے سر بھی کاٹ کاٹ کر شر کے دروازوں پر لٹکادی۔ معالی تھی اس کے بعد فقیہ صاحب مراکش کی مملکت سلطان زیدان کے سرد کر کے دروازوں پر لٹکا والی چلے آئے۔ ای ابی محل اور اس کے مدروازوں پر لٹکلے دا اس کے بیرو کہتے تھے کہ حضرت مہدی علیہ السلام فتل نہیں ہوئے با بعد کہتے عرصہ کے لیے نظروں سے عائب ہوئے ہیں۔

شیخ یو ک کامیان ہے کہ آیک مرتبہ این انی محلی اپنے استاد مبارک کے پاس بیٹھا تھا۔ است میں اچلک یہ کہنا شروع کیا کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں بادشاہ ہوں۔ میں بادشاہ ہوں۔ میں بادشاہ ہوں۔ استاد نے کہاا جر! مانا کہ تم بادشاہ ہو جاؤگے مر بادر کھو کہ اورج ور فعت کے بعد نہ تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ بہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکو ہے ۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انی این محلی صوفیوں کی ایک خانقاہ میں گیا اور کہنا شروع کیا کہ میں سلطان ہوں۔ میں سلطان ہوں۔ ایک صاحب وجدو حال صوفی اس کے جواب میں شروع کیا کہ میں سلطان ہوں۔ میں سلطان ہوں۔ ایک صاحب وجدو حال صوفی اس کے جواب میں کئے لگا۔ تین سال تیک مرح محود میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کو یہ کتے ہوئے سا جاتا ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کو یہ کتے ہوئے سا آئی! تو نے کہا ہے اور تیر اتو ل حق ہے۔ (اور ہم ان ایام کو لوگوں میں بدلتے ہیں) جب یہ حالت ہے توبار خدایا! تو مجھے لوگوں میں دولت و حکومت دے۔ این انی محلی نے بارگاہ خداو کوں میں دولت و حکومت دے۔ این انی محلی نے بارگاہ خداوندی سے دوال

پذیر حکومت تومانگی کیکن حسن عاقبت کا سوال نہ کیا۔ بتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے اسے دولت سے تو چندروزہ سر فرازی عقمی کیکن حسن خاتمہ کا حال معلوم جمیں۔ائن ابی محلی صاحب تصانیف تھااس کی مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں۔ منجنیق انصور فی الرد علی اہل الجور' وضاح' قسطاس' اصلیت' ہووج' کھ عمر وقسطلی کے رسالہ کار ذو غیر ذالک۔85۔

# باب57-احدين على محير ثي

یمن کے علاقہ میں ایک قصبہ محیر ث ہے دہاں کار ہے والا تھا۔ مدویت کا مدگی تھا۔ انتا درجہ کا ذکی وَزَی علم تھا۔ پہلے زیدی تھا چر حنی ہو گیا۔ صنعاء (یمن) میں عرصہ تک حنی نہ ہب کا وحتی رہا ہے گئے اور کین اللہ علی میں راہ صدق وصواب سے ہٹ کر ممدی منتظر بن بیٹھا۔ بعض شافیعہ سے صحول ہے کہ احمد بن علی کی غیر معمولی ذکاوت ہی نے اس کی عقل باردی ۔ اور جودت طبع ہی اس کے الیے وہال جان بن می کی اس کے الیے وہال جان بن می کے اے روشن طبع توہر من بلا شدی چنانچہ اس نے یہ کمنا شروع کیا کہ میں ہی وہ مسدی ہوں جس کے عمور کی پیغیر خدا علی ہے ہیں کے بیشین کوئی فرمائی تھی۔ اپنے ایک قصیدہ میں جو سیدا جد بن ایام م توم تھا کھتا ہے۔

من الا مام المهدى امار لمرتضى للرشد

المی الملیک احمد ثم الحسین الارشد اور بھی میدویت کادعویٰ چھوڑ کروودابہ بن پیٹھتا تھاجس کا نذکرہ قرآن حکیم کیاس آیت میں ہے۔ (ترجمہ)جب او گول پر (قیامت کا)وعدہ (لیمنی زمانہ) قریب آپنچ گا توجم ان کے لیے ایک (عجیب و غریب) جانور بر آمد کریں گے جوان سے بمکلام ہوگا۔ اور کے گاکہ (کافر) لوگ حق تعالی کی آیتوں پر ایمان خمیں لاتے تھے۔ (82:27)

یہ فخص شعرو نخن میں بھی اپنا بواب ندر کھتا تھا۔ اس کے دوشعر ملاحظہ ہوں۔ قاضی المجمال اتی یجرد ذیوله کانعصین حرکته النسیم الساری لیس السواد فعاد بدر فی الدجی لیس البیاض فکان شمس النهار آخر عربیں مکہ معظم طاعی اورو بی 1050ء میں موت کے دائن میں منہ چھیالیا۔88۔

# باب58\_محدمهدى از مكى

برز فجی "اشاعه لاشراط الساعه" میں لکھتے ہیں کہ جب میں صغیر سن میں تھا تو کوہ شہر زور کے ایک گاؤں میں جس کالهام از کے ہے۔ ایک فخص محمد نام ظاہر ہواجو میدویت کامد عی تھا۔ بے شار مخلوق اس کی پیرو ہوگئی۔ جب یہال کے امیر احمد خال کر د کواس کے دعادی واباطیل کی اطلاع ہوئی تو فوج کے کرچھ آیا۔ خاندساز مدی خود تو بھاگ کیالیکن اس کا بھائی گر فتار کر لیا گیا۔ احمد خال کی فوج نے موضع از کم کوور ان کر کے اس کے بہت سے جرووں کو سخت بدحالی کے ساتھ ملک عدم میں تھے دیا۔ غرض وہ سخت ذکیل ور سواہوالوراس کی جمعیت پر اگندہ ہوگئی۔ دعوائے مہدویت کے علاوہ اس کے مقالات میں سخت الحاد و زند قد بھر ا ہوا تھا۔ اس لیے علائے اکرام اس کے کفر پر متغق ہوئے۔ کچھ دنول کے بعد احمد خال کی فوج نے ممدی از کی پر قادیالیا۔ جبوہ کر فار کر کے احمد خال ے سامنے پیش کیا گیا تواس نے علا ہے! متعمواب کیا علاء نے متلیاک تجدید ایمان کرے اور بیوی کواز سر نوعقد نکاح میں لائے۔ چنانچہ اس نے سب کے سامنے اینے عقائد کفریہ سے قوبہ کی۔ اور نکاح دوبارہ پڑھوایا۔ لیکن اس کے بعد اپنے مریدوں سے کہنے لگاکہ میں نے اپنے ول سے رجوع نہیں کیا ہے۔ اوائل میں تواس کا بھائی جو قید ہوا تھااس سے بہت کچھ حسن عقیدت رکھتا تھالیکن جب وہ یہ بنہ ہے آنے کی خبر سن کر بھاگ کھڑا ہوالور اس کی بدولت اس کے پیرولور بستی والے ذکیل ہوئے تو بھائی اس سے بداعقاد ہو گیا۔ اس کے بعد نہ صرف اس کی صداقت کا مکر تعابا کہ اے اس د عوے مهدویت اور الحاد پهندي پر سخت ملامت کیا کر تا تھا۔ بر زنجي لکھتے ہيں کہ ایک مرتبہ 1070 ھ ے پیشتر میں اے دیکھنے کمیا تھا۔ میں نے اسے بواعابہ بھیر الاجتماد 'پر ہیز گار اکل حلال کا پاہند' حرام ومشتبہ چیزول سے متنفر اور خلوت گزیں پایا۔

# باب59\_سباتائی سیوی

897ھ میں مسلمانوں کے ساتھ یہود ہمی ملک سپانیہ (اسپین) سے خارج کئے گئے ۔
سے اس ذمانہ میں سلطنت آل عثان کااوج وعروج شباب پر تھا۔ یہود نے اسپین کوالوداع کمہ کرتر کی تھر وکارخ کیااور دولت عثانیہ کے ظل حمایت میں آکر شہر سلونیکا کو اپنامستقر بنایا۔ چنانچہ آج تک اس یہود کو اس سباتا کی سبوی یا سباتا کی ذہی نام آیک یہود کی سبوی کی مادری ذبان اسپینی زبان ہے۔ اس میچ موعود ہونے کادعوی کی کیا۔ سباتا کی کاباب سمر نامیں ایک ایک ایک ایک ماد کو کی کیا۔ سباتا کی کاباب سمر نامیں ایک ایک ایک ایک کار خوکی کیا۔ سباتا کی کاباب سمر نامیں ایک ایک ایک کار مولی کیا۔ اس ایک عربی کار دول کی ایک میں داخل کیا گیا۔ یہاں اس نے توراة اور طالمود کے تمام جھے کیے سلونیکا کے ایک یہودی مدرسہ میں داخل کیا گیا۔ یہاں اس نے توراة اور طالمود کے تمام جھے پر چھے اور ہنوز پندرہ ہی سال کی عمر تھی کہ تخصیل علم سے فارغ ہو کیا۔

### مسیح موعود ہونے کادعویٰ

اب اس نے حصول شہرت کے لیے تذکیر و موعظة کا سلسلہ شروع کیا۔ جب انچی طرح شہرت ہوگئ کیادر کنے لگا کہ میں طرح شہرت ہوگئ کیادر کنے لگا کہ میں اس المبلیوں کو اہل اسلام اور نصار کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ ہزارہا کلوق اسے مسیااور مظہر شان ایر دی تشکیم کرنے کی لیکن چو تکہ اس دعوی کے مبعوث ہوا ہوں۔ ہزارہا کی عام نبان پر لایا اور یہود میں اللہ رب العزت کا وہ جلائی نام ہے جے صرف یہود کا چیٹوا کے اعظم خاص مقام اقدس میں عید ضح کے موقع پر سال میں صرف ایک مرتبہ ورزبان کر سکتا تھااس لیے یہود ی حلقول میں شملکہ کی کیا۔ جب یہ خروجیدوں کے وار القضاء میں جو پوشید پن کملا تاہے پہنی تواس کے چندار کان نے وار القضاء کی جانب سے آکر سباتائی کو ڈرایاد حمکایا اور کماکہ اگر یہ گرا وہ گے اور جو محض

حهیں قتل کرے گاوہ عنواور اجر جزیل کا مستحق ہوگا۔ سباتائی بھلاایسی و حمکیوں میں کب آنے والا تھا۔ کہنے لگا جمعے خدائے اسر افیل نے اپنا تیفیبر ہاکر بھیجاہے اور جمعے خاص طور پر اپنا جلالی نام ور د زبان كرنے كا مجاز كيا ہے۔ ربيوں نے ديكھاكہ يہ فض ائي حركتوں سے باز نسي آئے كا تواسے اپني جماعت سے خارج کر کے اس کے واجب القتل ہونے کا فقو کی دے دیا۔ اس دن سے سبا تا کی کے میرو دون مد (لینی خارجی یارانضی) کے مروہ لقب سے یاد کئے جانے لگے۔ محر دونمہ خود اینے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اس تشمیہ کی شاید وجہ بیہ ہو کہ دونمہ بطاہر مسلمان ہے رہے ہیں اور انہوں نے بہت سے اسلامی عقائد واصول کو اینے معتقدات میں داخل کر رکھاہے۔ جب سباتین پر کفر کے فتووؤں کی بھر مار ہوئی اور ہر رائخ العقیدہ یہودی اس کے خون کا بیاسا نظر آیا تو سمر نا کو خیر باد کمہ کر یورپ کارخ کیا۔ پہلے یور فی ترکی کے شر سلونیکا میں پہنچا جمال یہود کی بہت زیادہ آبادی ہے۔ یمال اس نے کی قدر کامیانی کے ساتھ ایے خرب کی اشاعت کی۔ سباتائی کے مسلک میں اس اصول پر بہت دور دیا گیا تھاکہ جو مروا ٹی بیوی سے ناخوش ہویاس کی ہم نشخی مر خوب خاطر نہ ہو۔وہ اسے چھوڑ کر دوسری شادی کرلے تاکہ بیہ خدائی اصول یورا ہو کہ شادی کی زندگی خوشگوار اور پر سرور ہونی جا ہے۔ چنانچہ ای اصول کے ماتحت متعدد گرخ لعبتان زمانہ خوداس کی آغوش عشق کی باجھ از ہنمں۔اس کے حلقہ اراد ت میں عیش و نشاط کی تھیتیاں ہر طرف لہلماتی د کھائی دیتی تھیں۔ مریدین اپنی پر انی جوروؤل کو طلاق دیتے اور سے سے در ہائے ناسفتہ سے لذت اندوز ہونے کی دھن میں گلے ر بتے تھے۔ خود سباتا کی بھی نئی نئی د لسنیں بہم پنجاتا اور پرانی عور توں کو چھوڑ تا جاتا تھا۔ جب اس گر دہ میں عیش و عشر ت کی گر م ہازاری ہو کی اور مطلقہ عور تول کے جنگڑے عدالتوں میں جانے تواس

وقت اس ذہب کی حقیقت عیال ہوئی۔ ترکی حکام نے اس قتم کی طلاقوں پر سخت میری شروع کی اور بہت سے طزموں کو عبرت ناک سزائیں ویں۔ سہا تائی سلو نیکا سے بونان ممیا۔ وہاں سے اٹلی کی راہ لی اور شہر ایگ ہورن میں ایک اور بہودیہ سے نکاح کیا۔ اس کے بعد اپنے خیالات کی تبلیخ و تلقین کر تا اور طرابلس الغرب اور شام ہوتا ہوا ہیں۔ المقدس میں آیا۔

#### اغیار کی غلامی سے نجات دلانے کے وعدے

چھرو فربعد نا متمن نام ایک یہودی ہے ملا قات ہو کی جے ہم نداق پاکر اے اپنے راز میں شر یک کر لیالور اب یہ دونوں اپلی حمدہ کو ششوں سے ہمدتن ایک نیا ند ب قائم کرنے میں معروف ہوئے۔ چنانچہ ناتھن نے جس میں سباتائی ہی کی سی جودت طبع و دیعت تھی مسے کا پیش رو ینے کی خدمت ایے ذمہ لی۔ لوراس ہے جدا ہو کر ہر طرف منادی کرنے لگا کہ میچ موعود کے ظہور کا وقت آن پنچاہے اور وہ رولها تم ہی میں موجود ہے۔ وہ لوگول سے کتا تھا۔ "سنواب تم لوگ شریعت کے ناگوارا حکام سے آزاد ہو جاؤ مے۔ نمایت اطمینان لور کر مجو ثی کے ساتھ حضرت مسج موعود کا استقبال کرو۔ ان ایام میں عامہ یہود کے دل ایک اخلاقی و نہ ہی انقلاب کی طرف ماکل ہو رہے تھے۔ اور ان میں 1666ء کے سال میں اہم اور عظیم الشان واقعات رونما ہونے کے متعلق بہت ی پیشین کو ئیال چلی آتی تھیں اس لیے بہت ہے یہودی جلااس کے پیرو ہو گئے۔ دوسری طرف خود سپاتائی کو جوشهر غزه میں اینے دین کی منادی کر رہاتھا۔ نمایاں کا میابی ہوئی اور اس قرب و جوار کے یبودی غیر نداہب کی غلامی چھو شخاور آل اسر ائیل کے جدیدادج و عروج کے اشتیاق میں اجی معیشت کے مشاغل کو چھوڑ کر زبد وعبادت گذاری میں منهمک ہوئے اور بری بری فیاضیال ۔ و کھانی شروع کیں۔ یہال کے یہود نے تلم وے عثانیہ کے دوسرے حصول کے یہود کو مطلع کیا کہ مسے <sub>ک</sub>د عود جس کا انتظار تھا نمو دار ہو کر ہم میں موجو د ہے۔ ارض شام کے یبود نے بھی اس جوش و خروش ہے اس دعویٰ کو تشلیم کیا تو ساتائی کا حوصلہ بردھااور اب بردی شان و شوکت ہے اینے وطن سر نا میں وافل ہوااور خاص دارالخلاف و قطنطنیہ کے یہود کو بھی اپنی طرف موعوکیا۔ نامخن الن و نول و مطن میں تفاروباں سے اس نے سباتائی کو ایک خط لکھا جس میں آسے ''اعظم الحاکمین'' کے لقب سے خطاب کیا۔ طلب کے یمودیوں کے پاس بھی اس نے ہدایت نامے میچ جن کے ذریعہ سے اس کے لوگوں کواینے وعووں اور مسیح موعود کے اصول سے مطلع کیا۔ اب سلطنت عثانیہ میں ہر **گاؤں اور پر** شرے یمودی غیر معمولی خوشیال اور مجنوناند مسر تیس ظاہر کرنے لکے اور عے عے کاول قوی استھوں سے معمور ہوا۔ اس عقیدہ نے کہ اسر اثیلیوں کو اغیار کی غلامی سے نجات دلا نے والا می سے مع مبعوث ہو چکاعام شورش پیدا کر دی۔وولت عثانیہ کی مسلم اور نصر انی رعایا میوو کے اس فیر معطی

جوش و فروش پر سخت جیرت زده سمی اس خانہ ساز مسیح مد عود پر ایمان لانے والوں کی تعداداس قدر زیادہ سمی کہ بھی شہروں میں تجارتی کا روبار بالکل بعد ہو گیا۔ یبود اس شوق میں کہ انہیں عقریب غلامی ہے نجات ملے گی اور حضر ت سیح موعود انہیں ساتھ لے کر بیت المقدس میں واضل ہول گے۔ انہی معاملات اور تجارتی کا روبار سے بالکل وست بدوار ہوگئے۔ آفریمال تک نوب کی کی سلطنت عثانیہ میں وول یورپ کے سفیر جو موجود تھے۔ انہیں ان کی سلطنت ن تحکم دیا کہ اس نئی ند ہی تحریب کے متعلق تحقیقات کر کے کیفیت پیش کریں۔ جس طرح ہندو ستان میں اس نئی ند ہی تحریب کے متعلق تحقیقات کر کے کیفیت پیش کریں۔ جس طرح ہندو ستان میں تجارت بنوو کے وست افقیار میں ہے اسی طرح عثانی تعمرو میں یبود کے ہاتھ میں تحقی عثانی ممال سے نو قطنطنیہ کے باب عالی میں شکایت کی کہ ہماری ولا تقول میں کاروبار تجارت بالکل بعد ہوگیا ہے۔ نو تعطنطنیہ کے باب عالی میں شکایت کی کہ ہماری ولا تقول میں کاروبار تجارت بالکل بعد ہوگیا ہے۔ اس سے بھی ذیادہ خطر نک صورت یہ نمود ار ہو گی کہ فر مت میں حاضر ہو جا کیں۔ اب ان حالات سے بھی ذیادہ خطر ناک صورت یہ نمود ار ہو گی کہ حالات ترک حکام کی اطاعت سے بہم نونے لگہ کیو تکہ انہیں یقین تھا کہ عنقریب مسلمان ہمارے خلاص ور تکام کی اطاعت سے بہم ہونے لگہ کیو تکہ انہیں یقین تھا کہ عنقریب مسلمان ہمارے غلام اور حکوم ہو جا کیں۔ اس طالات ترک حکام کی اطاعت سے بہم ہونے لگہ کیو تکہ انہیں یقین تھا کہ عنقریب مسلمان ہمارے غلام اور حکوم ہو جا کیں۔ ا

# فتطنطنيه كالمجس بحيثيت زيارت كاه

انی ایام میں سباتائی پھر سمرنا آیا۔ دہاں کے ذہبی مقد ااور رہی سباتائی کو ''مسیح موعود''
سلیم کرنے میں فد مب تھے۔ آخر سب سے بڑے رہی نے جو ''خانم باخی'' کملا تا ہے اسے مشورہ
کرنے کے بہانے اپنی صحبت میں بلایا۔ سباتائی بلا تا ل اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے پیرودک کا ایک
روہ بھی ساتھ گیا۔ یہ لوگ گھر کے باہر ٹھمرے دہے۔ سباتائی کوبڑے رہی گھر سے نگلے میں
زیادہ دیر یہوئی توانہوں نے خیال کیا کہ شاید رہی نے ''مسیح موعود 'کوزیر دسی ہے مکان میں بدکر
ر کھا ہے فورا تا منی کی عدالت میں پہنچ اور کماکہ ہمارے مسیح موعود کی رہائی کا فوراند دہست کیا جائے
ورنہ بخاوت ہو جائے گی۔ قاضی نے اس جھڑے کا انفسال دبیوں ہی کے محکمہ والوں پر محلول
میں بیروار ٹی کی طرح سباتائی فتد کا استیصال کردینا چاہتا تھالین اس کے پیرودل اور حامیوں کی تعداو
اس قدر غالب تھی کہ ان کا پچھ زور نہ چلا اور مجبورا اسے چھوڑ تے ہی بنی۔ سرنا ہے اس نے
قطنطنے کارخ کیادہاں کے میمود کی بھی جوش و خروش کے ساتھ اس پر ایمان لانے گئے۔ یمال آگے۔
فری علم یمود کی نمی کورن نے تخلیہ میں سباتائی ہے خواہش کی کہ اپنی مسیحیت میں چھے بھی شامل کر
و سباتائی نے اسے قطعا افار کہا۔ نحیا اس کے خاہش کی کہ اپنی مسیحیت میں بی تھے بھی شامل کر
و سباتائی نے اسے قطعا افار کہا۔ نحیا اس کے شاہت کے امن وابان میں سخت خلل پڑے گے۔ کا سے اس

## سلطان المعظم كے سامنے اسلام كامنا فقاندا قرار

به سلطان محد رابع كاعمد خلانت تحار قسطنطنيه اس وقت تك دارالخلافه نهيس بها تحار سلطان محمد کا مستقر خلافت الناایام میں ادر نہ (اور بانوبل) تھا۔ جب سباتا کی فتنہ نے خطر ناک نوعیت ا فتار کی توسلطان المعظم نے سباتائی کے حاضر کئے جانے کا حکم دیا۔ جب دہ لدرنہ کے قصر شاہی میں تخت کے آگے حاضر بھا تو سلطان نے فرمایا کہ جب تم "میٹی موعود" ہو تو (مسیح علیہ السلام کی طرح) معجزے بھی د کھا سکتے ہو مے ؟اس نے فوراجواب دیا کہ بے شک د کھا سکتا ہوں۔ سلطان نے کها۔ اچھامیں اپنے تیر اندازوں کو حکم ویتا ہوں کہ حہیں ہدف سمام معائمیں آگر تیروں نے حمہیں کوئی صدمه نه پنچايا تو سمجها جائے گا كه تم واقعي مسيح موكياتم بد مجزه د كها سكتے مو ؟بارگاه خلافت كى بد جان رہا تجویز سب کر سباتائی کے اوسان خطا ہو گئے اور مھبر اگر سوینے نگا کہ اب جاؤگی دوہی صور تیں ہیں یا تو ترک سیاہیوں کے تیروں کا نشانہ بن کر جان دول یااسلام قبول کر کے جان جھاؤں اتنے میں تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی سامنے آ موجو د ہوا۔ سباتائی تیر انداز دل کو ملک الموت یقین کر کے عرض پیرا ہواکہ خلیفته المسلمین ان تمام سر گرمیوں ہے میراحقیق مقصودیہ تھاکہ لوگوں کوخدا کی توحید اور جناب محدر سول الله عليقة كي رسالت كي طرف بلاؤل اور كلمد لا المه الا المله محمد رسول المله سے ان کومانوس کروں۔ یی پاک کلمہ میراشعارہ اور میری دلی آرزوہ کہ روئے زمین کے اسرائیلیوں کواس کا قائل اور پیروہادول۔ سلطان نے کماجس قدر اطلاعیں باب عالی میں سینچیں ان ہے تہمارے اس بیان کی تصدیق شیس ہوتی۔ سباتائی عرض پیرا ہوا جہال پناہ میں نے ول میں ٹھان رکھا تھا کہ جس وقت حضرت عل سجانی کے وربار میں رسائی ہوگی۔اس وقت اینے ایمان کو مر ملا ظاہر کروں گا۔ آخر ساتا کی نے حلف اٹھایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسیح موعود ہونے کا وعویٰ

محض ہنگامہ آرائی اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھا۔اس کے بیانات سن کر اس کے پیرو متیر ہو کر سنائے میں آگئے۔بعض معتقدین تو منحرف ہو گئے اور جو سادہ لوح آج کل کے مرزائیوں کی طرح زیادہ رائے الاعقاد تھے۔وہ سباتائی کے اس حلنی بیان کی اسی طرح تاویلیس کرنے گئے جس طرح مرزاغلام احمد صاحب کی عقیدت کیش امت ان کی جھوٹی پشین گوئیوں کی تاویلیس کیا کرتی ہے۔

قلعه بلغراد كايام نظر بهدى

سلطان نے مستقبل کے ممکن الو قوع فتنہ کی روک تھام کے لیے سباتائی کو بلغر اد کے قلعہ میں نظر بند رکھنے کا تھم دیا جو آج کل ملک سر بیا (سر ویہ یازیچو سلاویہ) کایا یہ تخت ہے۔ اور ان د نول ترکی قلمرومیں داخل تھا۔ یہ دکھ کر کہ سباتائی جان کے خوف سے مسلمان ہو گیاہے مخالف یہودی اور دوسر بے لوگ اس کے عقیدت مندول پر لعن طعن کرنے گلے گر سباتا ہُول کے دلول پر اس کی مسیحائی کے نقش بچھ اس طرح مرتم ہوئے تھے کہ ''حسن اعقاد'' کی رہی کو کسی طرح ہا تھ سے نہ چھوڑ الور کہنے گئے کہ اسلام کا ظاہر ی اعتراف بھی حضور مسے موعود کی ایک شان مسجائی ہے۔ آخر 1676ء میں بلغر اد ہی کے قید خانہ میں اپنے مریدوں کو داغ مفارقت دے گیا۔ گراس کے معتقدوں میں ہے اکثر نے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ مرانہیں بایمہ اسی جہم عضری کے ساتھ آسان پر چلا عمیاہے اور کسی روز پھر و نیامیں نزول فرما کر اعلائے کلیتہ اللہ کا حق ادا کرے گا۔ یہ خیال سباتا ئیوں کے دلوں میں ایسے و ثوق کے ساتھ قائم تھااور ہے کہ سلونیکا کی زمین دوز مخفی عبادت گاہوں میں جو فرقہ دونمہ نے بیار تھی ہیں ہر وقت ایک نمایت صاف اور اجالا چھوٹا تیار رہتا ہے کہ ہمارے مسیحاصا حب عالم بالا کے سفر سے مراجعت فرمائیں عے توانسیں اس قدر طویل سفرکی ماندگی دور کرنے کے لیے استراحت کی ضرورت ہوگ۔ پہلے یہ یقین تھاکہ مسجاسلو نیکا کے میمانکوں میں ہے ''باب دروار'' ہے شریں داخل ہوگا۔ مرجس زمانہ سے سلونیکا میں ریل جاری ہوگئی۔ یہ خیال پختہ ہوگیاہے کہ ان کا مسے ریل پر سوار ہو کر آئے گا۔ چنانچہ اب تک سلونیکا کے آخری اسٹیٹن پر ہر ریل گاڑی کی آمہ کے وقت مسیاک استقبال کے لیے کوئی نہ کوئی دونمہ موجود رہا کر تاہے۔بعینہ کی حالت چند صدیوں پیشتر شیعوں کی صاحب الزمان ممدی علیہ السلام کے انتظار میں تھی جبکہ بغداد کے قریب شر سر من رائے کے غاریر ایک اعلی در جہ کا تھوڑ اساز و سامان سے تیار روزانہ جلوس اور ہاجوں کے ساتھ جاتا اور مغرب کے بعد حضرت امام کے ظہور کا انتظار کر کے نامراد واپس آیا کرتا تھا۔ سباتا کی کی ہلاکت کے بعد اس کی ایک ہیدو ہ نے بیان کیا کہ امام سبا تائی میرے بھتے یعقوب کو اپنا جانشین مقرر کر گیاہے جسے میں نے دس سال کی عمر میں گو دلیا تھاد ونمہ نے سباتائی کی جگہ یعقوب کواپنا پیشوانشلیم کیا۔ بہلوگ اسے بھی مظہر ربانی مانے لگے۔

## دون مه کی مذہبی دور تگی

سلطان المعظم کے سامنے سباتائی کے اسلام قبول کرنے کا بیر انجام ہواکہ دوہمہ مد خانوں میں عبادت کدے ماکروبال توابی مخصوص عبادت کرتے ہیں مگربہ ظاہر مسلمان بے رہے اور مساجد میں جاکر نمازیا جماعت اواکر تے ہیں۔ مسلمانوں کے سے نام رکھتے ہیں اور اننی کا سالباس لور وضع ومشيدت افقياد كرر كمى ب- عور تول كى وضع بھى مسلم خواتين كى سى بال كے چرول یر بھی مسلمات کی طرح نتاب بڑی رہتی ہے۔ غرض ان کے تدن و معاشرت میں اسلامی رنگ اس قدر نمای ہے کہ تمیز کرنا مشکل ہے۔الل اسلام کی طرح سباتائی کے پیرو بھی ج کعبہ اداکرتے ہیں۔ چنانچہ بیقوب نہ کورائیے مقیدت مندوں کیا لیک جماعت کے ساتھ حج کے لیے مکہ معظمہ آیا لور والیں جاتے ہوئے رائے میں طمعہ اجل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹابر شجا مقتدائے امت قرار یانے۔ سباتا ئیوں نے اسے بھی مظہر شان خداوندی تشکیم کیا۔ سلونیکا میں دونمہ کے قریباایک ہزار . خاندان موجو دہیں جن کی کل تعداد قریباد س ہزار نفوس کی ہے بیدلوگ جس طرح اینے تمنیسوں میں عبادت کو جاتے ہیں ویسے ہی مساجد میں بھی جا کر نماز پڑھتے اور شریک جماعت ہوتے ہیں۔ سباتا کی لوگ روزے بھی رکھتے ہیں۔ ان کے بعض روزے یہودی شریعت کے مطابق ہیں اور بھش اسلامی ا حکام کے موافق۔ ان کی دوشیزہ لڑکیاں عموماً مسلمان ہسابوں سے شادی کرنا پیند کرتی تھیں۔ خصوصاتر کول کے ساتھ جن کے ہاتھ میں 1912ء کی جنگ بلقان سے پیشتر سلونیکا کی حکومت تھی کین انجام کار جب سباتا ئیوں کو شدت ہے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ پچھے زمانہ میں ان کی جماعت مسلمانوں میں شامل ہو کر بالکل معدوم ہو جائے گی توانہوں نے نہایت سختی ہے اس کی روک تھام کرنی چاہی۔ چنانچہ ساری قوم اس کو مشش میں منہمک ہوئی کہ ان کی لڑکیاں دوسری قومول میں شادی بیاہ نہ کرنے یا نمیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مدش کے پچھ عرصہ بعد ایک دون مہ لڑکی کا ایک نوجوان ترک پر ب اختیار ول آهمیا۔ ترک بھی شادی کرنے پر رامنی ہو گیالیکن لڑکی کے اعزاء و ا قارب اس تعلَّق کے اس قدر خلاف تھے کہ جب کوئی تدبیر نہ بنی تواس ترک کو چار ہزار پونڈ کی گرال رقم نذرانہ دے کر نکاح کے ارادہ ہے بازر کھا۔ کہتے ہیں اگر دون مہ لزکی کسی دوسری قوم والے کے ساتھ نکل جائے تو پہلے اس کے واپس بلانے میں کوئی تدبیر اور کوسٹش اٹھا نہیں رتھی جاتی اور جب وہ ہاتھ آ جاتی ہے توایک مخفی تومی عدالت کے سامنے اس کا مقدمہ پیش ہو تاہے جس میں وہ ملزم فمسرائی جاتی ہے اور ارتکاب جرم کی سز امیں اندروں خانے اس کا وریائے عدم میں اتار دیاجا تاہے۔

#### دون مہ کے تین گروہ اور اس کے بعض معتقدات

جس طرح ہندوستان کے مرزائی دو جماعتوں میں منقشم ہیں اسی طرح سیاتائی تنین متمائز گرد ہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔اول سمرنی (سمر نادالے) کہلاتے ہیں۔ بیہ کرامیہ یعنی معزز و شریف کے لقب سے بھی مشہور ہیں کیونکہ اسین سے آنے والے اسر ائیلیوں میں سے اکثر معزز اور عالی نسب خاندان اس جماعت میں شامل ہیں۔ان لوگول کی شاخت یہ ہے کہ شمدیاں منڈاتے ہیں۔ دوسر سے یعقوبی یعقوب ند کور کی طرف منسوب ہیں۔ تیسرے قونیو۔ اس گروہ کا بانی ایک دوسر العقوب ملقب به تونیو تھا۔ اور اس کا اسلامی نام عثمان تواب سے شہرت رکھتا تھا۔ ہر چند کہ ان تیوں گروہوں میں بالکل معمولی فرو کی اختلافات ہیں لیکن ان چی سے ہر ایک دوسرے فرقہ والوں کواپی مخفی عبادت گاہول میں شریک نہیں ہونے دیتا۔ مدرجہ ذیل قولی عقائد میں تمام دون مہ متفق ہیں۔(1) تمام انبیائے کرام رب العزت کے مظہر تھے۔اور حضرت آدم علیہ السلام سے لیے كر جناب محدر سول الله عظافة ك جين في كذر ي اس متى مطلق ك مظهر تعد (2)اك كاعقيده تھا کہ ساری دنیا ہیروان سباتائی کے لیے ہے اور ترک حکمران صرف اس لیے پیدا کئے مگئے ہیں کہ ان کی حفاظت کریں۔ان کا مقولہ ہے کہ کوئی انڈا تھلکے کے بغیر نہیں ہو تا۔اس طرح پیردان ساتائی اصل انڈا اور ترک اس کا چھاکا ہیں۔ (3) کہتے ہیں کہ جنت کی بادشاہی کے وارث صرف پیروان سباتائی ہیں۔ دوسرے لوگ جنم میں جائیں گے۔اور ہمیشہ رہیں گے۔(4) تمام یہود جواب تک ، ساتائی پر ایمان نہیں لائے اس وقت ایمان لے آئیں گے جب انہیں حقیقت نظر آئے گی کہ مو ک (علیہ السّلام)اور دوسر ہے انبیاء سہا تائی ہی کی روح کی چنگاریاں تھیں۔

## باب60\_محمد بن عبدالله كرد

1075 میں کوہ عمادیہ علاقہ کروستان میں ایک فخص عبداللہ نام ظاہر ہوااس کادعویٰ تو کے میں سردات حمینی میں سے بیواں۔ اس نے اپنے ایک درازدہ سالد اڑ کے کانام محمد ادر لقب مدی رکھ دیا۔ اور کماکہ کی معدی آخر الربان ہے۔ بیخ کومبددیت کی مند پر بھاکریہ مخض خوداس ن طرف سے بیعت لینے لگا۔ قبائل کے بے شارلوگ اس کے پیرہ ہو گئے۔ جن ایام میں سباتا کی یبودی نے مسیحیت کادعوی کر کے ترکی قلمرومیں ادھم مچار کھا تھاانمی دنوں میں مهدی کر دی بھی ظاہر ہوا تھا۔اس د جل ؟؟؟ غریب ہے عامتہ المسلمین سجھنے لگے کہ شاید قیامت قریب آگئی کہ میج اور مهدی دونوں ظاہر ہو گئے۔اس خیال کی ہمایہ مقی کہ قیامت کی علامت کبر کی میں سے اولین علامت ایک ہی زمانہ میں حضر ت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نزول اور جناب مهدی علیہ السلام کا ظہور ے۔ جب عبداللہ کی جمعیت زیادہ ہوئی تواہے استعاراور ملک گیری کی ہوس ہوئی اور اس نے احاک ولایت موصل کے چند شروں اور قصبول پر قبضه کرلیا۔ بیه خبر سن کروالٹی موصل نے جو سلطان محمد چہارم کی طرف سے اس سر زمین تھم تھااس پرچڑھائی کی۔ عبداللہ نے نمایت بہادری سے مقابلہ کیا لور رزم و پیکار میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ آخر کار مہدی آوراس کاباب منہزم ہو کر گر فتار ہو گئے اور والئی موصول نے دونوں کو سباتائی کے اظہار اسلام کے چند ماہ بعدیا بجو لال استنبول تھیج دیا۔ جب باپ بیٹا سلطان محمد جمارم کے سامنے پیش کئے گئے تو عبداللدروبر و ہوتے ہی اپنے اور اپنے بیٹے کے مهدی آخر الزمان ہونے کے دعویٰ سے دست ہر دار ہو گیا۔ چو نکہ اس نے سلطان کے بعض سوالات کے جواب نمایت معقولیت ہے دیئے۔ سلطان نے خوش ہو کر اس کی خطا معاف کر دی اور عظم دیا کہ آئندہ ان دونوں کو ان کے وطن جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ کیونکہ انہوں نے مهدویت کا جھوٹا و عویٰ کر کے بزار ہا عوام کو مگر اہ کیا اور وین مبین میں رخنہ اندازی کی۔ پچھ دنوں کے بعد سلطان معظم نے عداللہ کو خزانہ سلطانی کے محافظوں کی جماعت میں مسلک کردیا۔87-

# باب61-میر محمد حسین مشهدی

میر محمه حسین ر ضوی مشهدی معروف به "نمود" و "فربود" به عی وحی و پیچو گیت کو سلطان محی الدین عالمگیر اور تکزیب غازی رحمته الله علیه کے آخری دور مکومت میں اسباب غناو ثردت كى مخصيل كاشوق ہندوستان كى طرف تھينج لايا۔ان ايام ميں عمدة الملك امير خان صوبه دار كابل کی فیض گشتر ی کاابران بھر میں شہرہ تھا۔ میر محمہ حسین بھی اننی امید دل کو لیے عازم کابل ہوا۔ علوم متداوله میں کافی دستگاہ رکھتا تھا۔اہل کابل نے اسے قدر دانی اور مر دم شناس کی آنجھوں پر بھھایا۔ حسن ا تفاق ہے عمدۃ الملک کے منثی نے اپنالؤ کا تعلیم و قد بیت کے لیے اس کے سپر و کر ویا۔ اس ذریعہ ہے عمدۃ الملک تک اس کی رسائی ہو گئی۔ رفتہ رفتہ امراء واعیان کے دل میں اس کے علمی تبحر کی دھاک بیٹھ گئی۔ عمدۃ الملک کی بیوی صاحب جی کی کوئی اولاد نہ تھی۔اس لیے اس نے ایک سید کی لڑک لے کریال رکھی تھی جو عمرۃ الملک کے پاس تھا۔ صاحب جی نے عمرۃ الملک سے کمہ رکھا تھاکہ اگر کوئی ذی علم و نیک اطوار سید ملے تواس کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گی۔ عمرة الملک نے محمہ جسین کوانی بیوی کے بیان کردہ اوصاف سے متصف یا کر اس سے محمد حسین کے نسب کی بزرگی ادر علمی قابلیت کی تحریف کر دی۔ صاحب جی یہ س کر بہت خوش ہوئی اور لوازمات شادی میا کر کے لڑی کو محمہ حسین کے حبالہ نکاح میں وے دیا۔ اس تقریب سے اسے عمرۃ الملک کے دربار میں اور بھی زیادہ تقرب حاصل ہو گیا۔اور اہل دربار کی نظر میں اس کی تو قیر ہڑھ گئے۔ان تقریبات کی بدولت عمدة الملک کے الرکول سے بھی اچھے مراسم پیدا ہو گئے۔ خصوصاً بادی علی خال کو تواس نے کچھ ایسے شعبہ سے دکھائے کہ دہ جد هر جاتا اس کی تعریف کے راگ گانے لگتا۔ بدقتمتی ہے کچھے دنوں کے بعد عمدۃ الملک نے دنیا کوالو داع کمہ دیا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ وہلی چل کر قسمت آزمائی جائے اس مقصد کے لیے اس نے بیہ تدبیر سوچی کہ مچھ تحا نف دربار شاہی میں پیش کرنے کے لیے فراہم کئے جاکیں تاکہ عالمگیر اورنگ زیب خوش ہو کر کوئی منصب عطاکرے۔ چنانچہ ہزار ہا رویے کے نفیس وہیش بہا عطریات کابل اور بیثاور سے خرید کر د ہلی کوروانہ ہولیکن ابھی لا ہور ہی میں پنیا تھا کہ سلطان محی الدین عالمگبر رحت حق میں واصل ہونے کی خبر آ پینی جس ہے اس کی امیدوں کا چراغ گل ہو گیااور تمام عطریات اور وائح طیبہ جوباد شاہ کے لیے فراہم کئے تھے لا ہور میں فروخت کر کے فقیری لباس پہن لیا۔

### شاگر دہے نیامذ ہب اختراع کرنے کی سازش

محمد حسین کا دماغ نخوت و خود بیدنی ہے بھر ا ہوا تھااس لیے رائج الوقت نداہب کی پیروی کوباعث عاروننگ سمجھ کرایک نیاؤ هونگ ر میانے کا قصد کیا۔ چنانچہ اینے شاگر د ''رشید'' منثی زادہ ہے کہاکہ ایک ایسی مشکل آن پڑی ہے کہ جس کی عقدہ کشائی تمہارے ہی ناخن تدبیر ہے ممکن ہے۔اگرتم تائید و نصرت کا دعدہ کرو توتم پر دہ راز آشکار کردل غرض قول و قرار لے کراس کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ ہم تم ایک نرالا نہ بب جدید تواعداور نئ زبان میں اختراع کر کے نزول وحی کاد عوکیٰ کریں۔ اور ایک نیامر تبہ تجویز کریں جو نبوت اور امامت کے ور میان ہو تا کہ انبیاءاور اولیاء دونوں کی شان اپنے اندریائے جانے کادعویٰ درست ہو سکے۔زر اندوزی کابیہ ایک ایہاڈ ھنگ ہے کہ اس سے بہتر اور آسان ننخہ آسان تخیل ہے زمین عمل پر نسیں آسکتا۔ دونوں استاد شاگر دایک ہی تھیلی کے بیٹے ہے۔ شاگرد نے بوی گر مجوثی ہے اس تجویز کو لبیک کما۔ اب دونوں کی پستی فطرت اور مفسدہ پر دازی کے جوہر اچھی طرح چیلنے کے اور انہوں نے میدان تزدیر میں اپنے اپنے مرکب تدیر کو چھوڑ دیا۔ مجمد حسین نے ایک کتاب لکھی جس کو فاری کے جدید غریب الفاظ سے مزین کیا۔اس میں متر وک وغیر مانوس الفاظ کی خوب بھر مار کی۔اور بہت سے پرانے فارسی الفاظ عر بی طریقہ پر تر خیم کر کے درج کئے۔اس کتاب کی اشاعت کے بعد نزول وجی اور دیجو گیت کا دعویٰ شر دع کر دیااور بیان کیا کہ بہ رتبہ نبوت اور امامت کے مالین ہے اور کماکہ ہر پینمبر اولوالعزم کے نویٹوگ تنے چنانچہ حفزت خاتم الانبیاء علیہ کے بھی نورٹوگ تنے۔اول پیوگ امیر المومنین علی کر م الله و جه متحے دوسرے امام حسن " تبسرے امام حسینن" چو تحے امام زین العلدین" یا نجویں امام محمد باقرٌ' حِيثِ امام جعفر مِعاد ق°' ساتو بي امام مو كٰ اور آثھو بي امام على رضا® تك امامت اور پيگو گيت دونوں جمع رہیں۔ پھریہ دونوں منصب علیحدہ ہو گئے۔ چنانچہ امام علی رضا کے بعد درجہ دیجو گیت ميري طرف منتقل ہو گيا۔اور امامت امام محمد تقی کو تفویض ہوئی اور میں خاتم بیگو گیت ہوں اور بیگو گیت کی تعداداس تر تیب کے ساتھ کہ جس کااوپر ذکر آیا شیعہ لوگوں کے سامنے میان کرتا تھالیکن جب اہل سنت و جماعت سے ملتا تو خلفائے راشد میں اور ان کے بعد بنی امید اور بنی عباس کے چار پر ہیز گار اور نیک کر دار خلفاء کے نام لے کر نوال دیچوگ اپنی ذات کو بتا تا اور کہتا کہ مجھے کسی خاص نہ ہب سے کوئی سر وکار نہیں بلحہ میں تو تمام نہ اہب کا چراغ رو شن کرنے والا ہوں۔اور بیہ کھی کما كرتا تفاكه (معاذالله) حضرت زهرا (رمنى الله عنها) كاجو حمل ساقط موا تفااور جس كانام محسن ركها میا تفاده میں بی تھا۔

#### مذ ہبی اختر اعات و محد ثات

محمد حسین نے چند قاعدے مقرر کر کے بعض ایام مخصوصہ کو عیدہائے اسلام کی طرح قابل احترام اور جشن مسرت قرار دیااورا بے پیروؤں کو جن کالقب فریو دی ر کھاتھا۔ یہ ہدایت کی کہ ان ایام معدودات کا احترام کریں اور کما کر تا تھا کہ مجھے پر دو طرح ہے وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک تو قرص آفتاب پر جب نظر کرتا ہوں تواس پر کلمات منقوش نظر آنے لگتے ہیں ان سے اکتساب علم کر لیتا ہوں اور آخر کار اس کا نور اس قدر محیط ہو جاتاہے کہ مخمل وہر داشت مشکل ہو جاتی ہے بلحہ ہوش وحواس ہی جانبیں رہتے۔ دور سرے اس طرح کہ ایک آواز سنائی دیتی ہے چنانچہ وہ کلمات جو ارادت مندول ہے بیان کرتا ہوں ای آواز ہے اخذ کرتا ہوں۔ اور جس روزاس کے حسب بیان اس پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی اس کا نام روز جشن قرار دیا۔ اس روز نمایت وهوم وهام سے جشن منایا جاتا۔ اس کے پیرو جمع ہو کر خوشیال مناتے۔ خوشبو اور عجیر ایک دوسرے پر چھٹر کتے۔ بیہ خود روز جشن کو دو علم ساتھ لے کرتا تاری و صنع کی ٹوپی ہے کسی قدر اونچی ٹوپی اوڑ هتااور اپنے مریدوں کو ساتھ لئے ہوئے نمایت تزک واحتشام کے ساتھ کو ہتان کی جانب جمال دیول رانی کی عمارات و هو بی بھٹیااری کے نام سے مشہور ہیں جا تااور عالم مسرت میں جھوم جھوم کرمیان کر تاکہ پہلی مرتبہ مجھ پر خاص ای جگہ وحی نازل ہوئی تھی اس مقام کو غار حرا ہے تشبیہ دیتا اور کہتا کہ یمی تمہارے دیجو گ کامہبط وحی ہے۔ یک تمهاری قبلہ حاجات کے کسب سعادت کا گھوارہ ہے۔ روز جشن ہے چەروز قبل شروع سے روزے رکھتا جن میں کی ہے بات تک نہ کر تا تاکہ امم سابقہ کے روزہ صحت سے مشابہت ہوجائے ایسے روزے حفزت ذکر بیاور مریم علیمالسلام ہے یو قت تولد جناب مسیح علیہ السلام بھی نہ کور ہیں۔ ساتویں روز جشن کو ختم کر ویتالور اس نے اپنے پیروؤں پر نماز پیچاننہ **کی جگہ بر** روز تین بار دید تینی اپنی زیارت فرض کی تھی۔ دید کا پہلاوقت طلوع آفماب کے بعد تھا۔ دوسر **لووپسر** كاوفت جبكه آفآب نصف النهار مومتعين كيا- تيسرا غروب آفآب كاوفت جب كه كمي قدر شخق آسان پرباتی ہو مقرر تعااور دید کا طریقہ یہ تعاکہ وہ خود مع اپنے خلفاء کے ور میان میں کھڑ ا مع جاتا تھا۔ مریدوں کو تھم تھاکہ اس کے چاروں طرف مربع صف برنے کھڑے ہوں اس **طرح کہ سے ت**ے

منہ ایک دوسرے کے مقابل ہوں۔ پھر ہر مف اس کے طرف منہ کرکے چند کلے جو اس کے اخرای تھے پڑھتی۔اس کے بعد بیلوگ سر جھکا کر داہنی جانب کو گھوم جاتے تھے۔اس طرح جو صف شال کی طرف ہوتی تھی مغرب کی جانب۔اور مغرب رخ کی صف جنوب رویہ ہو جاتی تھی۔ جب چاروں صفول کے آدمی چاروں ستول کا مقابلہ تمام کر چکتے تو زمین کی طرف دیکھنے لگتے۔ پھر آسان کی طرف نظر اٹھاتے پھر شش جت کو دیکھتے اس اثناء میں اننی کلمات کا تکرار کرتے رہے۔جو ان کے پیرومر شدنے ان کے لیے تجویز کر ر کھے تھے۔ اب زیارت ختم ہو ماتی اور سب منتشر ہو **جاتے۔ محم**ہ حسین نے حعرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنم کی نقالی کرتے ہوئے اینے بھی جار خلیفه مقرر کئے تھے۔ پہلا خلیفہ وہی مثی زادہ جواس کا شاگر د قدیم اور محر مراز تھااور اس کا نام اپنی مخترع نبان میں " دوجی " رکھا تھند میر باقراس نسبتی بھائی دوسر اخلیفہ تھا۔ اس طرح دو خلیفہ اور تھے لورایے نام فرو د نمو دانقہ لور نمو د دانمو درر کھے تھے۔ای طرز پراپنے اور اپنے پیروؤل کے عجیب د غریب نام تجویز کر تار بتا تقا۔ جو شخص بھی اس کے حلقہ میں داخل ہو تا اے اسی طرز کے انو کھے نام ے موسوم کر تااور اس تسمیہ کو" قولی نشان" ہے تعبیر کر تا۔ اس کے تین لڑ کے تھے اول نمانمود' دوم فغار 'سوم ویداور دولڑ کیال نمامہ کلال اور نمامہ خور و کے نام سے موسوم تھیں۔ اقربائے زوجہ کے نام نمایار اور نمودیار اور نماد وغیرہ تجویز کئے تھے۔اور فغار کے پیٹے کا نام نمو دیدر کھا تھا۔اور اس کے بعض عزیزوں کے نام حق نما' نمافر' نمود فرتھے۔ غرض اس فتم کے اور کھی بہت ہے معنحکہ خیز نام رکھے تھے۔

## دېلې میں فربودی تحریک کا نشوونمو

فریو دی تحریک کے لیے لا ہور کی آب و ہوا کچھ زیادہ سازگار نہ ٹاہت ہوئی تو د ہلی جا کر د هونی رمانے کا قصد کیا۔ وہاں پہنچ کر مستقل یو دوباش اختیار کر لی۔ان ایام میں باد شاہ لا ہور آیا ہوا تھا۔ و بلی میں بے مزاحت اپنارنگ جمایا۔ یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصہ میں و بلی کی مذہبی فضایر تغیرو ا نقلاب کا ایک نیاموسم حیما گیا۔ نمود نے ان ایام میں یہ ڈھٹک اختیار کر رکھا تھا کہ کسی ہے کوئی نذر ونیاز قبول نہ کر تا۔ بلحہ اس رقم خطیر کی ہدولت جو لا ہور میں عطر کی فروخت ہے حاصل ہوئی تھی مدت تک خلق ہے مستغنی رہاا ہے کو ہزامتو کل ظاہر کر تا تھا۔ قاعدہ کی بات ہے کہ بے طمع فقیر کو بردی و قعت واہمیت دی جاتی ہے۔اس کے زہرو نقتر س کا عقاد دلونوں میں اس طرح مسلط ہواجس طرح ابر فضائے محیط پر چھاجاتا ہے۔اس اثناء میں بھادر شاہ لا ہور میں مر گیالوراس کے بینوں میں سلطنت کے متعلق ہاہم جھکڑے تصنیئے پڑ گئے ایسی حالت میں اس کے حال سے تعر ض کرنے والا کوئینہ تھا۔اب یہ بے د غدغہ اینے نہ ہب کی تر تی واشاعت میں مشغول ہوااور عبائے خامو ثی ہے کام کرنے کے اپنے دعووٰں کو اظہار واعلان کے ساتھ پیش کر ناشر وع کیا۔ بڑے بڑے متند علماء تو اہل باطل ہے الجھنے کے عاد کی نہیں ہوتے۔ان علمائے کرام کے عدم توجہ کودیکھ کر عموماضعفائے اسلام ہی میدان مباحثہ میں اترتے ہیں۔ نمود کے مقابلہ میں بھی کم سواد مولوی صاحبان اترتے رہے جنہیں یہ مجادلہ و مکابرہ ہے مغلوب کر لیتا اس وجہ ہے عوام کا اعتقاد اس کی نسبت اور بھی راتخ ہو گیا۔ علاوہ ازیں امیر غان عمدة الملک كالركا اوى على خال جو آج كل د بلي ميں تھااس كے برے ہوا خواہوں میں تھا۔ اس کی دیکھادیکھی اچھے اچھے مدعیان بھیرے بھی اس کے گرویدہ ہو گئے تھے اور قاعدہ کی بات ہے کہ بڑے لوگ جس کام کو کرنے لگتے ہیں۔وہ عوام کے لیے حجت وولیل راہ بن جاتا ہے۔ ہر طبقہ کے لوگوں میں اس کے نقذ س کا کلمہ پڑھا جانے لگا۔ اور رفتہ رفتہ اس کی جماعت ہیں پچیس بزارتک پہنچ گئی۔اس کی تجروی اور عزلت پیندی عاقبت میں جورنگ لائے گیوہ تو طاہر ہے کین د نیادی ادر مادی نقطہ نظر ہے اس نے مر زاغلام احمد قادیانی کی طرح نقد س کی تجارت سے بہت کچھ نفع عاجل حاصل کمااور کوئے گمنامی ہے نکل کر مشاہیر عہد کی صف میں جلوہ گر ہو گیا۔

### فرخ سيرباد شاه كي خوش اعتقادي

اب تو فرخ سیربادشاہ بھی لوگوں کے جوش عقیدت کو دیمہ کر اس کا معتقد ہوگیا۔ دہلی کے بندرگان دین لور مقتد لیان ارباب یقین نے بہتیری جدو جمد کی لیکن لوگوں کے اعتقادی گر مجوشی فرق نہ آیا۔ فرخ سیر بادشاہ نے تخت وہلی پر قدم رکھتے ہی اس کی زیارت کا قصد کیا۔ چنانچہ چند امراء کو ساتھ لے کر اس کے کاشانہ زہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب نمود کو اس کی اطلاع ملی کہ بادشاہ وقت بوے اعتقاد ہے ملاقات کو آرم ہے تو اس کا ساخر دل خوشی سے چھلک گیا اور بادشاہ اور ارکان سلطنت کے دلول پر اپنے زہدوا سفتاکا سکہ جمانے کے لیے جھٹ پٹ اپنے گھر کا دروازہ اندر سے متعفل کر دیا۔ جب امراء نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی جواب دیا کہ جاؤ جاؤ فقراء کو بوشاہوں سے مراہ ہوت ہوتے ہو ؟ جب بادشاہ بہت متعفل کر دیا۔ جب ارسالوراس کے مریدول نے بھی بہت کچھ عرض معروض کی تو دروازہ کھول دریے بادشاہ بہت دیے ساخت کر تار بالوراس کے مریدول نے بھی بہت کچھ عرض معروض کی تو دروازہ کھول نے ہرن کی کھال بادشاہ کے بیٹھ گیا۔ نمود نے ہرن کی کھال بادشاہ کے بیٹھ کیا۔ نمود نے ہرن کی کھال بادشاہ کے بیٹھ کوری اور بھقتضائے اوب دوراکیک کونے میں بیٹھ گیا۔ نمود نے ہرن کی کھال بادشاہ کے بیٹھ کوری اور بھقتضائے اوب دوراکیک کونے میں بیٹھ گیا۔ نمود نے ہرن کی کھال بادشاہ کے بیٹھ کوری اور بھقتضائے اوب دوراکیک کونے میں بیٹھ گیا۔ نمود نے ہرن کی کھال بادشاہ کے بیٹھ کوری اور بھقتضائے دیارت کون کھرن کیا کونے میں بیٹھ گیا۔ نمود نے ہرن کی کھال بادشاہ کے بیٹھ کوری اور بھت خورا

پوست تخت گدائیوشاہی ہمہ داریم آنچہ مے خواہی

فرخ سیراس کی نے نیازی اور استغناکو دکھے کر پھڑک آلیا اور ہزار ہا روپیہ اور اشر فیال جو نذرانہ کے طور پر لایا تھا نذر کر دیں۔ گر اس گرگ ہارال دیدہ نے ان کو قبول نہ کیا اور کہا کہ کیا مسلمانوں کا بادشاہ ایک عزلت نشین فقیر نے نواکو دنیا کی طرف ملتفت کرتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرتا ؟ غرض نذرانہ قبول نہ کیا۔ آثر بادشاہ کے اظہار خلوص دنیاز مندی کی بما پر اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے مصحف کے عوض میں ستر روپے لے لئے جواس کی مقررہ قبیت تھی۔ فرخ سیر نے اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مصحف مقدس کو بدی تعظیم کے ساتھ بو سد دے کراپنے سر پر رکھ لیااور تھوڑی ویر کے بعد بوت مصحف مقدس کو بدی تعظیم کے ماتھ بوسد دے کراپنے سر پر رکھ لیااور تھوڑی ویر کے بعد حسن اعتقاد اور نمود کے طرز عمل نے لوگوں کو اور بھی زیادہ والہ وشیفتہ بنا دیا اور اب اس کے مانے دسن اعتقاد اور نمود کے طرز عمل نے لوگوں کو اور بھی زیادہ والہ وشیفتہ بنا دیا اور اب اس کے مانے والوں کی تعداد ہز اروپ سے تجاوز کر کے لاکھوں تک پہنچ گئی ہے۔

گر فتاری کا فرمان اوروز ری کاعار ضه قو کنج میں مبتلا ہو تا

فرخ سیر کے بعد محمد شاہ دیلی کے تخت سلطنت پر پیٹھا۔ محمد امین خال اس کا وزیر تھا۔ جب وزیر باتد پیر کو نمود کی اغوا کو شیال کا علم ہوا اور اس نے ایمان و اسلام کی تڑپ رکھنے والے بزاروں لاکھوں دلوں کو خون ہوتے دیکھا تواس کو اسیر ودشکیر کرکے ارباب ایمان کی جراحت ول پر محمدودی کا مرہم رکھنا چاہا۔ چنانچہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے بیادے تھیج دیے۔ لیکن تقدیر اللی کی

نیر نگیاں دیکھو کہ محمد امین اس کی گر فقار ی کا تھم دیتے ہی مرض قولنج میں مبتلا ہو گیا۔ لوگ اس علات کو نمود کی کرامت ادراس کی ہد د عاکااثر سمجھے۔ تاہم کو توال سیاہیوں کی جعیت کے ساتھ اس کے دروازے پر پہنچا۔اور سپاہیوں کو تھم دیا کہ اس شخص کو فورااندر سے پکڑ لاؤ۔اوراگر چون و چرا کرے تو وست بدست دگرے باہدست دگرے تھیلتے ہوئے باہر لاؤ۔ یہ دوپسر کاونت تھا۔اس ونت لوگ نمود کے پاس سے چلے جایا کرتے تھے۔ جب سیا ہیوں نے اس کی گر فتاری کاارادہ فلاہر کیا تودہ اندر زنان خاند میں بیٹھا کھانا کھارہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی ول پر یکا یک جبلی گری اور ہا تھوں کے طوطے اڑ گئے لیکن حتی الا مکان استقلال کی باگ ہاتھ سے نہ جانے دی۔ کو توال کو مکان میں بلایاور ان کو کھانا بڑے لڑکے کے ہاتھ کو توال اور سیاہیوں کے واسطے زمان خاندے بھجوایااور کملا بھیجا کہ جب تم لوگ اس غریب کدہ پر آئے ہو تو کچھ ماحضر تناول فرماؤ تا کہ فقیر دا خل اجر ہو جائے۔ کو توال نے جب اس نوجوان رعنا کے جمال زیباکو دیکھا تواس پر حم آگیااور تھوڑی دیر کے لیے اس کے باپ کومہلت دے دی۔اس اثناء میں امین خال کامر ض تو کنج مشیت اللی ہے اور زیادہ شدید ہوا۔اس کی خبران سیاہیوں کو جو نمود کے مکان پر اس کی گر فناری کی غرض ہے بیٹھے تھے پہنچ گئی۔وہ مگبر اکر محمد امین خال کے یاس حلے آئے۔ یہ دیکھ کر فریو دیوں کی جان میں جان آئی۔ محمد امین کوبدترین قتم کا قولنج یعنی ایلاوس پ کا عارضہ تھا۔ اس وقت وہ ور د کے مارے لوٹ رہا تھا اور عالم مد ہو شی طاری تھا۔ جب ذراا فاقہ ہوا تو کو توال ہے یو چھاکہ نمود کو پکڑ لائے۔ کو توال نے کہاکہ ہم حضور کی علالت کی خبر س کربد حواس ہو گئے اور واپس چلے آئے۔محمد امین خال نے غیر متز لزل خو داعتادی اور نا قابل فتح قوت ارادی کے ساتھ کماکہ اب تو ہے وقت ہو گیاہے صبح کو ضرور گر فنار کر لانا۔ اس دور ان بیماری شدت پکڑ گئی اور صبح تک حالت نے نامیدی کے آثار و کھائے۔او ھر بادی علی خال جو کابل ہے اس کا مرید چلا آتا تھا لحظہ بہ لحظہ محمد امین کے جال بلب ہونے کی خبریں نمو د کو پنجار ہاتھا۔ پہلے تو نمو دنے دبلی سے معاشنے کا قصد کرلیا تھا مگراشیداد مرض کی خبریں من کررک گیا۔ محمدامین خان کی حالت ساعت بہ ساعت نازک ہو رہی تھی ادر نمود کا پڑمروہ ول د مبدم بھاش ہو تا جاتا تھا۔ جب نمود نے اس کے قریب المرگ ہونے کی خبر سی تواییۓ مکان ہے باہر آکر مسجد میں جواس کے گھر کے قریب واقع تھی پیٹھے گیا۔اس کے مرید بھی محمدامین کی بیماری کی خبرسن کراس کے پاس آجمع ہوئے۔

وزیرِ زاده کی عذر خواہی اور نمو د کاکبروغرور

قمر الدین پسر محمد امین خال نے جب اپنے والد کا بیہ حال دیکھا تو بہت گھبر ایا اور یقین ہو گیا کہ بید نمود کی ناراضی کا اثر ہے۔ اپنے ویوان کے ہاتھ پانچ ہز ارروپیداس کی نذر کے لیے جھجااور عفو تقصیر کی درخواست کے بعد تعویذکی التجا کی۔ نمود کو پہلے ہی ہے محمد امین کی حالت نزع کا علم ہو گیا تھا۔ بردے غرور سے کہنے لگا کہ میں نے اس کا فرے جگر پر ابیا تیر مارا ہے کہ کسی طرح جا تبرنہ

ہوگاور میں ہی شوق شہادت میں اس مجد میں آئیٹھا ہوں اور میرے جدیزر گوار (امیر المومنین علیٰ)
ہی مجد ہی میں شہید ہوئے تھے۔ گومیر اشہید ہونا امکان ہاہر ہے کیو نکہ ایک دفعہ پہلے ہی شہید
ہو چکا ہوں۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ (معاذ اللہ) حمل ہے ایک بارساقط ہو چکا ہوں۔ دیوان نے وہ
روپیہ نمود کی نذر کر کے قمر الدین کی طرف ہے مجہ امین خال کے لیے معافی کی درخواست کی اور
تعویز ہمی انگا۔ نمود نے جواب دیا کہ گوشہ نشین گداؤں کو ستانے کا کہی تمرہ ہے پانی سر ہے گزرگیا
اور تیم کمان سے نکل چکا۔ اب اس کاوالی آنا غیر ممکن ہے۔ جب دیوان نے بہت منت ساجت کی تو

میں جانتا ہوں کہ جب تک تودہاں پنچے گادہ رخت زندگی باندھ کر ملک عدم کی جانب کوچ کر چکا ہوگا۔

ہوں۔ دیوان ابھی راستہ ہی میں تھا کہ اے محمد امین کے انتقال کی خبر مل گئی۔ اس حادثہ نے فرید وی مم کردگان راہ کے جسمول کو آب حیات تازہ حش دی۔ نمود کا کنول دل بھی کھل عمیا کہ کشتی عزت وو قارنہ صرف ذوینے ہے پھی بایحہ اس کی کلاہ دولت پر مزید چار چاندلگ گئے۔ اس ''کر امت''کاد کلی میں بڑا چرچہ ہوا۔

## خلیفہ کاشاگر د کو حصہ دینے ہے انکار اور اس کا انجام

نمود کاکوس اناولا غیری جمد امین کی رصلت کے بعد دو تین سال تک غلغلہ انداز عالم رہا۔
آخر موت نے اسے یہ پیغام ساکر فضائے پر شوروشیون میں سکون پیدا کر دیا کہ میری حکومت ہے۔
نمود کے مر نے کے بعد اس کا برابینا نما نمو مشد نشین ہوا۔ اس نے نذر و نیاز کے ان حصوں میں جو
دوجی کے لیے کابل میں باہمی تصفیہ سے مقرر ہوئے تھے اور نمود مرتے دم تک با قاعدہ دیتار ہتا تھا۔
ازراہ کم اندیشی وست اندازی کرنی چاہی۔ اس بنا پر دوجی اور نما نموکی آپی میں بجو گئے۔ دوجی نے
ازراہ کم اندیشی وست اندازی کرنی چاہی۔ اس بنا پر دوجی اور نما نموکی آپی میں بجو گئے۔ دوجی نے
میر می منت خوشامد کی اور لاکھ ہجھایا کہ میرے ساتھ جھڑا اگر باخوب نہیں۔ مگر نمائمو کے سر پر
حرص و طمع کا بھوت سوار تھا۔ کسی بات کو فاطر میں نہ لایا۔ دوجی نے اس نوجوان صاحب سجادہ کو تخلیہ
میں یہاں تک سمجھایا کہ اول اول کابل میں مود نے کس لیے یہ چیش کی تھی کہ تقدس کی ایک دکان
میں یہاں تک سمجھایا کہ اول اول کابل میں مود نے کس لیے یہ چیش کی تھی کہ تقدس کی ایک دکان
تمارے باپ کاشر یک کار ہوگیا تھا تا ہم بہت دن تک گذب د زور کی تا ئید کرتے ہوئے تھے۔ مدت تک
تمارے باپ کے جموٹے دعول کی تائید و تصدیق کرتار ہا اور نمائمو کو یقین دلانے کی کوششوں کو زیادہ دفیل میں میں اس خاکسار کی کوششوں کو زیادہ دفل
تھا۔ پس آگر ضد چھوڑ کروہ حصص جوشر دع سے میرے لیے چلے آتے ہیں بے تال اداکر نے کا عمد
تھا۔ پس آگر ضد چھوڑ کروہ حصص جوشر دع سے میرے لیے چلے آتے ہیں بے تال اداکر نے کا عمد

کرو تو بهتر ور نه ابھی بھانڈا کھوڑے دیتا ہوں۔ لیکن نمانمو نے اس کی نصیحت پر کان نہ د ھرے۔جب دوجی نے نخل آرزو کے تمام رگ وریشے نمانمو کے تیشہ میداد کٹتے دیکھے تو ناچار اجماع جشن کی تقریب پر جبکہ فریودی بخرت جمع ہوتے تھے اور دوسرے تماشایوں کا بھی برااجتماع ہوتا تھا کھڑے ہو کر ایک ہنگامہ خیز تقریر کی جس میں فریو دی نہ ہب کی بعیادیں ہلا دیں۔ نمود کی عیاری اور اپنی شرکت کاساراما جرااول ہے آخر تک حاضرین کو سٹاکر راذ سربستہ کے چرے سے نقاب اٹھادی اور کنے لگادوستو! کیاتم میر ااور نمو د کا خط پھیان سکتے ہو؟ بہت ہے آدمیوں نے اقرار کیا کہ ہم دونوں کا خط پھپانتے ہیں۔ دوجی نے وہ جو دنمو د اور دوجی نے باہم صلاح و مشورہ سے مرتب کئے تھے اور دو نول نے اپنے اپنے قلم سے ان میں ؟؟ ؟ کی تھی نکال کر د کھائے اور کہا ہے مذہب محض میری اور نمودکی عیاری ہے عرصہ وجود میں آیا۔اگر خدا کی طرف ہے ہو تا تواس میں کسی اصلاح و تر میم کی مخبائش نہ ہوتی۔ او کول نے ان مسودات کو غور سے دیکھااور حرف بر ف دوجی کے بیان کی تصدیق کی۔اس وقت ہزار ہا آدمی جن کو خدائے واہب نے فطرت سلیمہ عطا کی تھی اس باطل نہ ہب ہے منحرف ہو گئے لیکن جو شقی از لی سحر زد گان قادیان کی طرح پھر کادل رکھتے تھے اس زریں موقع ہے فائدہ اٹھاکر بھی چشمہ ہدایت سے سیر اب نہ ہو سکے۔اس واقعہ ہے تمر اہی کی دکان کا موسم بہار خزال میں تبدیل ہوا۔ نمانمو کی کساد بازاری دیکھ کر مایو سیوں اور نامر ادیوں کے حصار میں گھر گیااور جب رہائی کی کو ئی صور ت نہ نکلی تو مجور اوو جی ہے از سر نور ابلہ الفت ویگا نگت قائم کرنا جاہا کیکن ہے کو شش میکار تھی کیونکہ جو خوش نصیب لوگ بے اعتقاد ہو کر دام گمراہی ہے نکل چکے تھے آن ہے اس بات کی تمجمی امید نه ہوسکتی تھی کہ وہ دوبارہ آکر حلقہ ہائے دام اپنے گلے میں ڈال لیں گے۔ فریودیوں کی جمعیت گفتے گفتے دس بندرہ ہزار تک رہ گئی اور آمدنی کے ذرائع مسدود ہونے لگے۔ ناچار نمانمواس گاؤں میں جو ہادی علی خال نے اپنی جا کیر میں دوابہ کے اندر دیا تھاجار ہا۔ پچھ دنوں کے بعد نما نمو تیر قضاکا شکار ہو گیااور فضار اس کا جانشین مقرر ہوا۔ چو نکہ اس نہ ہب کے نیر اقبال کو گھن لگ چکا تھا۔ فضار کی دکان مثخت کسی طرح نہ چل سکی۔اکثر فریو دی اس مذہب سے بیز ار ہو کر اسلام کے سواد اعظم سے جالے۔ آثر نصف صدی ہے بھی پہلے یہ ند ب سمیری کی گوریس دفن ہو گیا۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العلمين فغار كبعد نمودك چنداقرباء د بلی چھوڑ کر محالت تباہ مگالہ پہنچے۔وہاں نواب میر ن بن نواب جعفر ولی خال نے جوان ایام میں وہاں کا ناظم تفاله ان مسافران خسته يا كو آل رسول سمجه كرايخ آغوش عاطفت ميں جگه دى اور پانچ روپ روزانہ وظیفہ مقرر کر کے ہمر او قات کی سبیل پیداکر دی۔88 -

# باب62-مرزاعلی محمرباب شیرازی

أكرچه باطنيت مرتدانه آزاديول كادروازه كھول كرخودتم عدم ميل مستور جو كئي مگراس كاز برطاار باييت اور مرزائيت كي شكل من آج تك باقى ب- باييت اور مرزائيت باطني اصول زرق کے نمایت آزاو صلک میں خصوصابابیت توبالکل باطنیت ہی کے کھنڈروں پر قائم کی گئ تحى\_بلبيت كلبانى مرزاعلى محركم عمرم 1235 ه (20 كوير 1819ء) كوشير ازيس متولد مواراس كا بنپ مر زامحدر ضانوا کل عمر ہی جس موت کا شکار ہو حمیا تھا۔ اس لیے علی محمد اپنے ماموں مر زاعلی کے پاس شرات میں جو یدانی کا کام کرتا تھا جلا آیا۔ حاجی مرزا جانی کاشانی نے جوباب کے ڈیڑھ دوسال . بعد **1268 ه** شرمتول مواکماب "مقطنة الكاف" ميس لكها كه انبياء كرام اي تقه اورباب بهي اي ليغني ہ خواندہ تھ۔ 89 - لیکن ''بما ئیول کی کتاب '' دور بمائی'' میں لکھا ہے کہ علی محمہ باب نے کٹکن میں لبتدائی تعلیم شخ محمہ ہے جن کالقب عابد تھا حاصل کی۔ مخصیل علم کے بعد جب علی محمہ کی عمر اٹھارہ سال کی متمی توبو شہر میں پہلے مامول کی شر اکت میں تیل کا کار دبار شر وع کیالیکن تھوڑے دن کے بعد مامول سے علیحدگی اختیار کر کے متنقل مصروف تجارت رہا۔ اس نے یو شربی میں شادی کی۔ اس بیوی ہے ایک لڑکا پیدا ہواجو صغر سنی میں مرگیا۔ پانچ سال تک تجارتی مشاغل میں مصروف رہے کے بعد نجف کا سفر کیا۔ ایک سال وہال اقامت گزیں رہا۔ نجف سے کربلا جاکر تین مینے رہا۔ یہال ہے ارض فاء میں وار د ہوا۔ یمی وہ مقام ہے جہال اس نے بعض محر کات کی بنایر د عوائے مهدویت کا عزم صمیم کر لیا۔ لیکن بیہ سوچ کر کہ ابتداء ہی ہے مہدویت کی رٹ لگائی تو شایدلوگ اس کے سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ نمایت ہوشیاری سے ادادہ کیا کہ پہلے صاحب الزمان مهدی علیہ السلام کا واسطہ اور ذریعہ ہندوں۔ اور جس وقت اہل ایران اس دعوی سے مانوس ہو جائیں تو پھر مہدی موعود ہونے کا علان کر دول۔ ہمارے مرز اغلام احمد صاحب بھی ابیا ہی کیا کرتے تھے جب وہ دکھے لیتے تھے کہ ان کے بعد گان مسحور پہلے دعویٰ کے متحمل ہو گئے توایک قدم ادر بڑھاکران کے گلے میں ایک لور وعویٰ کا طوق ڈال دیتے تھے۔ غرض اس قرار داد کے بعد مر زاعلی محمد 1260ھ میں جبکہ اس کی عمر پچپیں سال کی تھی شیر از آیا۔ اور اپنے تنین باب (وروازہ) کے لقب سے متعارف کر اناشر وع کیا۔ بابیت ہے اس کی بہ مراد تھی کہ وہ ایک بزر گوار ہتی (مہدی علیہ السلام) کے فیوض کاواسطہ ہے جو ہنوز پر دہ غیب میں مستور ہے۔ چنانچد ایک جگدای مستور ہتی کو خطاب کرتے ہوئے لکھا کہ اے خدائے عزوجل کے مظر ایم تھے پر فداتو مجھے اپنی محبت کا خلام اپنی الفت کا بندہ ، بالے اور مجھے بیہ توت فهم اور اور اک وے کہ میں خدائے ہزرگ دیمر تر کواپی نجات اثر دی کا حاتم و متولی سمجھوں کہ تو میرے لیے کافی ذریعہ سفارش ہے اور تیری نیادی میرے لیے باعث فخر اور موجب فوزَو فلاح ہو۔

چندروز کے بعد علی محمہ نے مهدویت کا دعویٰ کر دیا جب اس کے دعویٰ کو شہرت ہوئی تو عقیدت شعار لوگ اس کے حلقہ مریدین میں داخل ہونے لگے۔

طبقہ علاء میں جوبر ہی تھیں اس نے حسین خان آجودان حاکم فارس کواسبات پر آمادہ کیا کہ باب کے سرگر مردا کی مطاحات مقدس کو تازیانہ کی سزادے۔اس کے علاوہ ملاصادق مرزا مجھ علی بار فروشی اور ملا علی آکبر اردستانی تینوں کی داڑ حمیال منڈواکر انہیں کوچہ وبازار میں تشہیر کیا گیا۔اس کے بعد حاکم فارس نے علاء کی صوابہ یہ پر باب کو طلب کیا اور علاء و فضلا کی موجود گی میں بڑی سرزنش کی۔ اس کے جواب میں باب نے ہمی سخت کلامی کی۔ حاکم نے پیادوں کو اشارہ کر دیا۔وہ لا توں اور گھو نسول سے باب کی تواضع کر نے گھ اور اہانت و محقیر کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ زو کوب کا اثر باب کے چرے پر بھی نمایال ہوا۔ آثر باب کے مامول علی بدازی صانت و کفالت پر اس کو گھر بھج کر خویش دیا قات ہے دوک دیا گیا۔ ایک دن شیر از کے قاضی نے جامع مجد میں پاکر اس کو مسجد سے باہر ہو جانے کو کما مگر باہر نکلنے کے جانے وہ فورا منبر پر چرمی گیا اور ایک تقریر کر کے لوگول کوا پی ممدویت کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہا تھ پر کر کے لوگول کوا پی ممدویت کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہاتھ پر کر کے لوگول کوا پی ممدویت کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہاتھ پر کر کے لوگول کوا پی ممدویت کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہاتھ پر کر کے لوگول کوا پی ممدویت کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہاتھ پر کر کے لوگول کوا پی ممدویت کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہاتھ پر کر کور گیں کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہاتھ کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہاتھ کی دی کور

## شاہ کاباب کے پاس ایک مجتد مھیجا

جب مجرشاہ تاجدار ایران کوباب کے وعویٰ صدویت اوراس کی روزافروں جعیت کا عظم ہواتواس نے ایک شیعہ مولوی سید یکی دارائی کواسبات پر متعین کیا کہ شیر اتر جا کرباب سے ملاقات کر ساورہ کوراس کے دعووں کی حقیقت معلوم کر کے اطلاع دے۔ یکی دارائی ناب نے بین ملاقاتی کی کہ سورہ کور کی تقریر کرے باب نے ای ملاقاتی کی کہ سورہ کور کی تقریر کرے باب نے ای مجل میں سورہ کور کی تقریر کورے باب نے ای مجل میں سورہ کور کی تقریر کیے دی۔ یہ دکھ کر دارائی اس کا گرویدہ ہوگی اور مرزالفت علی بیش خدمت کو تمام واقعات بیان کرنے لیے بادشاہ کے پاس تھج کر خودار ان کی سیاحت شروع کی اور تمام شدمت کو تمام واقعات بیان کرنے لیے بادشاہ کے پاس تھج کر خودار ان کی سیاحت شروع کی اور تمام شلل دماغ کا تھم لگا۔ ان ایام میں زنجان میں طافحہ علی نام ایک شیعی مجتد کا طوطی یول رہا تھا۔ طافحہ کل مراجعت کی۔ جب ملانہ کور نے باب کی تحریر میں پڑھیں تو اس کا والہ وشیدا ہوگیا۔ اور تماہ ل کو مراجعت کی۔ جب ملانہ کور نے باب کی تحریر میں پڑھیں تو اس کا والہ وشیدا ہوگیا۔ اور تماہ ل کو طاق میں جب ملانہ کور نے باب کی تحریر میں بڑھیں تو اس کا والہ وشیدا ہوگیا۔ اور تماہ ل کو حصول مقصد کی بعد تقصیل علم نہ موم ہے) اس کے بعد الموصول المی المعلوم صدور کور کے منبر پر پڑھا ور لوگوں کو بائی نہ بہ کی دعوت و سے نگا ورباب کے نام ایک کموب تھج کر اس

کے دعاوی کہ تصدیق کی۔ ملا محمہ علی کی دعوت و تبلیغ نے اکثر اہل زنجان کو بیابیبیت کا پیروہا دیا۔ زنجان کے شیعی علاء لوگول کو وعظ و نصیحت کی تم ریس پلاتے تھے مگر اہل رنجان پر ملامحمد علی کا **جادو چل چکا تھا۔ ان** کی حرارت اعتقاد میں کچھ فرق نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کر شاہ ہے اس کی شکایت کی۔ تاہ نے مل محمد علی کو طمر ان طلب کر کے علماء کی مجلس میں ماضر کیا۔ ملا محمد علی نے آج کل کے مرزائیوں کی طرح خوب مج بحثی ک۔علاء نے بہتری کوششیں کیں مگر اس کو مغلوب اور لاجواب نہ کر سکے۔ یہ حالت و کم کر بادشاہ نے ایک عصا اور پیاس تومان زر نقد دیے کر اسے مراجعت کی اجازت دی۔ 90 - علماء نے حسین خال حاکم فارس سے کہاکہ تعذیب و تلکیج کا کوئی پلواٹھا نیں رکھامیا۔ پر بھی یہ فتد کی طرح دیتا نظر نیس آتا۔ اب انفطائے فتنہ کی لیک ایک صورت ہے کہ باب کو موت کے محاث اتار دیا جائے اور یہ اقدام بدیں وجہ اور بھی ضروری ہے کہ باب کی جعیت بہت بڑھ گئ ہے اور وہ خروج وبغی کا حوصلہ رکھتا ہے۔ حاکم فارس نے عبد الحمید خال کو توال کو تھم دیا کہ نصف شب کے وقت باب کے ماموں کے گھر پر ججوم کر کے باب اور اس کے تمام پیروؤں کو گر فقار کر لے۔ کو توال نے پولیس کی جمعیت کے ساتھ چھایہ مارا۔ وہاں باب اس کے ما مول اور سید کاظم زنجانی نام ایک بانی کے سواکوئی ند ملا۔ یہ تینوں دست بستہ حاضر کئے گئے۔ حسین خال نے باب کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ شہر سے چلا جائے۔باب نے شیر از کو الو داع کمہ کر اصفهان کا قصد کیا۔ یہ تو کتاب "مقالہ سیاح" میں نہ کور ہے لیکن باب کے مرید خاص حاجی مرزا جانی کاشانی نے کتاب 'تعلقہ الکاف'' میں لکھاہے کہ حاکم شیراز نے تھم دے رکھا تھا کہ باب کسی مخف سے ملا قات نہ کرے۔ حمام کے سواکمیں باہر نہ جائے۔ نہ کسی کا کوئی نوشتہ وصول کرے اور نہ کسی تحریر کا جواب دے۔ان امتنا کی احکام کے باوجو دباب او گول سے مخفی ملا قاتیں کر تا اور ہر وقت اینے نہ ہب کی تبلیغ کر رہا تھا۔ جب مخالفوں کو اس کا علم ہوا تو وہ 21ر مضان کی شب کو اس کے مکان میں کھس پڑے اور و شنام دہی کے بعد باب کو بہت مار ایٹیا۔اس کے بعد اس کے پیروؤں کو بھی ز دو کوب کیااس لیےباب نے شیراز کوالوداع کہنے کے قصدے اینے ایک مرید آقامحمہ حسین اردستانی کو پیاس تومان (قریما برار دوید)دے کر تین گوڑے ٹریدنے کو کہا۔اس نے گھوڑے ٹریدے اورباب نے اسیے دو فدا ئیوں کے ساتھ شیراز ہے اصفہان کاراستہ لیا۔ حاجی مرزا جانی مولف''تقلعۃ اکاف'' آ قامحمہ حسین امرد ستانی کے اخلاص کے متعلق لکھتا ہے کہ تیراس کے پاس تھے۔ شاہی لشکر نے محمد حسین کو گر فٹار کرلیااور اسے تیرول سمیت اپنے فوجی سر دار کے پاس کے گئے۔ بابیوں نے اس وقت ایک معدر بقضه كرركها تماسر وارفاس عقلعداور قلعه كيربابيون ك حالات وريافت كيكن اس نے پچھے نہ ہتایا۔ فوج کے اضروں نے بہتیر اسر مارا۔ لیکن اس نے میر سکوت نہ توڑی اس سے کہا ممیا کہ اگر تو نمیں بتاتا تو ہم ابھی تیری گردن مارے دیتے ہیں۔ کنے نگا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا

سعادت ہوگی کہ حضرت قائم علیہ السلام (باب) کی راہ میں مارا جاؤل۔ سر دار پوچھنے لگا۔ ''اچھا ہتاؤ تمہیں کس طرح ہلاک کیا جائے؟ کہنے لگاوہ طریقہ اختیار کروجو میرے حق میں سب سے زیادہ تکلیف وہ ہو۔'' ہمدوق اس کی داہنی آنکھ کے ساتھ ملاکر چلادی گئی اور اس نے آنا فافا فاقضا کا جام پی لیا۔

# ماكم اصفهان كى كرويدگى بابيت

جبباب اصغمان پہنچا تو معتد الدولہ منوچر حاکم اصغمان اس کامتقد ہو گیااور ور پروہ اس کا غذہب قبول کرلیا۔ باب اہل اصغمان کو کھے بعدوں اپنی معدویت کی دعوت دینے لگا۔ علاء اور تمام حامیان غذہب نے خالفت کی۔ اور اصغمان میں بیوی شورش بریا ہوئی۔ آثر بعض آدمیوں نے تمام حامیان غذہب نے خالفت کی۔ اور اصغمان میں بیوی شورش بریا ہوئی۔ آثر بعض آدمیوں نے اس کی سر کوئی کا قصد کیا۔ باب کو معلوم ہوا تو وہ ایک سرائے میں چھپ گیا۔ لوگوں نے اس پر قابد پانے کی کو مشش کی لیکن معتمد الدولہ نے اس کی ہر طرح سے حفاظت کی چندروز کے بعد معتمد الدولہ نے شیعی علاء کو مغلوب و لاجواب کرانے کے خیال سے ایک مجلس مناظرہ قائم کی۔ شیعوں کی طرف سے مرزاسید مجمد آغاممدی نے مرزاسید مجمد آغاممدی نے باب سے سوال کیا کہ مجمد لوگ خود ہی قرآن سے مسائل استنباط کرتے ہیں لیکن جنہیں اتنی باب سے سوال کیا کہ مجمد کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں ؟

باب: "میں کسی کی تھلید نہیں کرتا" اور نہ مجتندین کی طرح قیاس سے کام لیتا ہوں بلعہ میرے نزدیک قیاس فقعی حرام ونا جائزہے۔"

آغامدی: "آپ کسی کی تقلید نمیں کرتے جس ہے ثابت ہو گیا آپ ججمتد ہیں۔ لیکن آپ ججمتد ہی نمیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جن مسائل پر آپ کا عمل ہے اور جن کا آپ تھم ویتے ہیں وہ قیا می نمیں بیٹنی ہیں۔ لیکن چو نکہ خدا کی ججت (ممد کی خلیہ السلام) خائب ہے لہذا بدب تھی اہم آخر الزبان کا ظہور نہ ہولے اور کوئی شخص خودان کی زبان مبلاک ہے مسائل فقہ کونہ من کے وہ اس امر کاو عویٰ نمیں کر سکتا کہ اس کے مسائل مشخر جہ بیٹنی ہیں۔ پس آپ پر اپنے مسائل کے گئی ہونے کا شوت نمیں کر سکتا کہ اس کے مسائل مشخر جہ بیٹنی ہیں۔ پس آپ پر اپنے مسائل کے گئی ہونے کا شوت

باب ٰ "تیری کیا حقیقت ہے کہ مجھ جیسے شخص سے جس کا مقام تھی ہے مباحثہ کر سکے۔ یہ باتیں تیری عقل کی رسائی سے دور ہیں۔ پس جائے اس کے کہ فضول بحواس کرے اپنی جگہ پر فاموش بیٹھارہ۔"

مرز محمد حسن: "شاید آپ کو بھی اس سے انکار نہ ہو گا کہ جو محض مقام قلب پر پہنچ جاتا ہے کوئی چیز

اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ جب آپ بھی اس مقام پر پہنچے تو ضرور ہے کہ جویات آپ سے پو چھی جائے آپ اس کاجواب دیں۔''

باب: "ب شک تمهاراخیال درست ہے۔جو پوچھنا چاہو پوچھوجواب دول گا۔"

محمہ حسن: ''حدیث میں ہے کہ حصرت امیرالمومنین علی علیہ السلام ایک ہی رات میں ہیک وقت چالیس آومیوں کے مهمان ہوئے تھے۔اگریہ صحیح ہے تواس کو عقلی دلا کل ہے ثابت سیجئے۔''اس طرح چنداورامور کی نسبت جوعقلا محال میں سوال کیا۔

باب:"بيا تين نهايت وقيق بين أكرجامو تواس كو نهايت تفصيل سے لكه ويتامول-"

محمد حسن: "امیمالکود بچئے۔" باب نے لکھنا شروع کیا۔اتنے میں کھانا آگیالور سب لوگ کھانا کھانے کھے جس وقت لوگ فارغ ہو کر جانے گلے تووقت باب نے اپنی تحریران کے حوالے کی۔ مرزامجہ حسن فاس كا مطالعه كرك كمايه توايك خطبه ب جس من كى قدر حمراور نعت اورباتى مناجات ے۔لیکن جن امور کی نبعت سوال کیا گیا تھال میں سے کسی کا جواب نہیں۔"بہت سے لوگ تو يمن جا مي سق اور جوره سئ تع وو بھی جلتے بھرت نظر آئ اور مباحثہ بول بی ناتمام رہ گیا۔ لیکن بعجود کیا اس مباحثہ میں باب کو نیجاد کینا پر ااور وہ ذلت سے ہمکنار ہوالیکن محتند للد کے پائے اعتقاد **میں کچھے بھی تزیزل رونمانہ ہوا۔ چو نکہ وہ علانیہ باب کی تائید نہیں کر سکتا تھااور عوام کاجونش د میدم** ترقی کر رہا تھاس نے غضب آلود عوام کی تسکین سے لیے بطاہر تو یہ تھم دیا کہ باب کو طهر ان پہنچایا ج ئے لیکن در پر د ہوہ اینے چند خاص سواروں کے ساتھ اصفہان سے باہر کھیج دیا۔ جب باب موضعً مورچه خوار میں پہنچا تو مخفی طور پر پھر اصغمان آ جانے کا حکم دیا۔اورا پی خلوت خاص میں اس کو جگہ دی۔ باب کے چند پیروؤں اور معتمد الدولہ کے بعض خاص معتند لوگوں کے سوا کوئی شخص اس راز ہے آگاہ نہ تھا۔باب معتمد الدولہ نے ملک عدم کو نقل مکان کیااور مرنے سے پہلے اپنی ساری جائید او باب کے نام بہہ کر گیا۔ جب معتمد الدولہ کے پاس نمایت عیش وراہت کے دن کا شخ لگا۔ معتمد الدولد نے باپ سے کہ دیا تھا کہ آپ کو میرے مال واسباب میں ہر طرح سے تصرف کرنے کا ہق ہے۔ چار ماہ کی مدت اسے طرح گزر گئی۔اتنے میں معتمد الدولہ بھتچے مر ذاگر تمین خان نائب الحکومت کو جو معتمدالدولہ کے بعد اصغمان کا حاکم مقرر ہوا تھامعلوم ہواکہ باب خلوت میں موجود ہے توباب کی موجود گی اور باب کے نام معتمدالدولہ کے جائیداد ہبہ کر جانے کی کیفیت حاجی مرزا آ قاس وزیراعظم کو طہران لکھ بھیجی۔وزیراعظم نے حکم دیا کہ باب کو یہ تبدیل د ضع و ہیئت بھیجا جائے' اور معتمد الدوله کی جائیداد کااس کوایک حبه بھی نہ دیں۔

قلعه ما بكومين نظربندي

مرزاگر کین خال نےباب کوبلا بھیجااور کہا کہ یہال کے لوگ آپ کے و شمن ہو گئے ہیں۔

خصوصاً طبقہ علماء آپ کے قیام اصغمان کے خلاف ہے۔اس لیے قرین مصلحت سے ہے کہ آپ طران تشریف لے جائیں۔باب نے کمااچھاہم چلے جائیں گے۔ حاکم نے کمابہتر ہے کہ آج ہی رات تشریف لے جائے۔باب نے کہا۔ چو نکہ اس وقت آدمی موجود نہیں ہیں اور سنر کا تدارک بھی میا نہیں ہے۔ حاکم نے کہامیں آدمی آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔جو آپ کو تیاری سفر میں مدودیں مے۔ غرض حاکم نے بارہ سوار متعین کر کے حکم دیا کہ وہ باب کو جلد اصغمان سے لے جائیں چتانچہ بردی عجلت کے ساتھ اسباب سغر درست کر کے باب کور خصت کر دیا گیا۔باب نے اصفہان میں بھی شادی کرلی تھی اس کوبیوی ہے ملنے کی بھی اجازت نہ دی گئی۔ یہ ایس قبر آمیز اور اندو بناک حالت تھی کہ باب عالم رنج واضطراب میں مقاطعہ جو عی پر آمادہ ہوااور کا شان تک بچھ نہ کھایا۔باب کے چند پیر دجور فقائے سفر تھے اپنے مقتداء کی فاقہ تھی پر سخت مضطرب ہوئے اور انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں گر سنگی ہے ہلاک نہ ہو جائے۔بڑی منتیں کیں لیکن باب نے کھانا تناول نہ کیا۔ آ ٹر کا شان پہنچ کر شیخ علی شراسانی کی استد عایر دودن کے بعد کھانا کھالیا۔ جب باب اصغیمان سے چلا آیا توراستہ میں وزیرا عظم کی طرف ہے باب کو تیمریز اور ماہولے جانے کا دوسر احکم آپنچا۔باب کو کا شان ہے موضع خاتلق اور دہال سے تبریز پینجایا گیا۔ یمال آکرباب کو معلوم ہواکہ ہماری منزل مقصود تبریز نہیں باحد ماہوہے۔ باب نے اپناایک قاصد شنرادہ بہمن میر زاحا کم تعریز کے پاس بھیج کر اس سے در خواست کی کہ وہ تعریز ہی میں قیام کی اجازت دے۔ کیونکہ ہمیں ماہوکا سفر ناگوار ہے اور ساتھ ہی یہ بھی دھمکی دی کہ اگر تم ا نکار کرو مے توخداتم ہے اس کا انقام لے گا۔ حاکم تیریز نے جواب دیا کہ اس میں میری مرضی کو کو کی و خل نہیں ہے۔ طہر ان سے جو تھم آتا ہے ای کی تقبیل کی جاتی ہے۔ جب قاصد نے واپس آگر باب کو عاکم کابیہ جواب سایا تو آہ بھر کر کہنے لگامیں قضائے النی پر راضی ہوں۔ یہ لوگ چندروز تک تبریز ہے باہر ممھرے رہے۔اس کے بعد سوار دل نے آگر کما کہ اٹھتے روانہ ہو جائیے۔"باب نے چلنے سے یملے اینے قاصدے کہا کہ ایک د فعہ شاہر ادہ بہمن میر زا کے پاس دوبارہ جاکر اتمام ججت کر دواور اس سے کہ دو کہ میں تبریز ہے حرکت نہیں کرول گا۔ بجز اس صورت کے کہ مجھے قتل کر کے لے جائیں۔ قاصد نےباب کا پیغام پنجایا۔شاہزاد داصلا خاطر میں نہ لایا۔اور قاصد افسر وہ ول واپس آیا۔ سواروں نے روانگی کے لیے کہا۔ کیکن باب نے چلنے سے انکار کر دیا۔ یہ و کمی*ہ* کر ایک سوار اس غر**ض** سے آ مے بڑھا کہ باب کو پکڑ کر اٹھائے اور گھوڑے پر لا و دے۔ یہ رنگ و کچے کر باب چلتے ہر **قلاہ** مو گیا۔ آخر ماہو منبے اور اسے بہاڑ کے اوپر ایک قلعہ میں رکھا گیا۔ 91-

"مهدى موغود" كے اخلاق عاليه كانمونه

بعض احباب حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کے مغلقات پڑھ کریے واقع المجمع

كرتے بيں كه قاديان كے "مسى مدعود" محب فن وشنام كوئى ميں الكهندوكى بعريار نول كى بعى موے " سبقت لے مئے تھے لیکن میں ان حضرات کو متانا جا بتا ہوں کہ اس قتم کی وشنام دہی کچھ قادیانی مسیح موعود پر موقوف نہیں تھی بلحہ قریب قریب سارے جموٹے مدعی گالیوں کے نا قابل مدا فعت اسلحہ سے مسلح رہے ہیں۔ حاجی میر زاجانی کاشانی نے جوباب کے متاز ترین مریدوں میں تھا كتاب " للله الكاف" من أي مدى موعود كاخلاق عاليه كي چند نمون ورج ك من من جن مں ے ایک سے بر کر ایک ون ماکو کا ایک بہت اوا عالم باب کے پاس آیا اور اس سے چند باتیں دریافت کیں۔ سوالات کے سلسلہ میں اس کے منہ سے کوئی ایسالفظ نگل ممیا جے اب نے سوءادب ير محول كيلب نے آبے سے ببر موكر مصاافلالوراس كوب تحاشا بينا شروع كيا۔ يمال تك كد مصال کے جمم پر نوٹ کیا۔ اس کے بعد آ قامید حمین عزیز کوجو ہر دفت حضور میں حاضر رہتا تھا قرمیا کہ اس کے کو مجلس سے نکال دو۔ وہ عالم مجلس سے نکال دیا کمیا حالا تکہ دہ بہت برد لبار سوخ مجمتد تھا لور شر ہاکو میں جو قریباً تمن بزار خوانین تھے دہ سب اس کا حرّ ام کرتے تھے۔92 – حاتی مر ذا جانی کاشانی نے ایک اور داقعہ لکھ کر بھی اپنے ممدی موعود کے اخلاق پر روشی ڈالی ہے چنانچہ لکھاہے کہ علی خال حاکم ماہو نے باب کو لوگول سے ملنے اور خط و کتابت کرنے کی ممانعت کر وی تھی لیکن اس کے باد جو دباب کے پاس عقیدت شعارول کی آ ہدور فعت شروع ہوگئی اورباب این ند بہب کی و عوت و تبلیغ میں مصروف رہا۔ بیدو کیے کر حاکم نے حکام بالا کو لکھ بھیجا کہ یمال باب لوگوں سے تھلم کھلا ملتا ہے اور اس جگہ اس کی حفاظت کے سامان بھی ناکا فی ہیں۔اس لیے اسے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ باب کو سہ سالہ قیام کے بعد قلعہ چریق کو جمیح دیا گیا۔ جب باب ماہُو سے روانہ ہوتے وقت سوار ہوا تو علی خان حاکم ماہومعذرت کرنے لگا کہ میری حقیقی خوشی اس میں متمی کہ آپ سیس ر ہے لیکن بعض مجبور ایوں کی وجہ ہے آپ کو یہال سے منتقل ہونا پڑا۔ باب نے جواب دیا۔ اے ملعون! کیوں جھٹ بحتاہے ؟ خود ہی لکھ بھیجتا ہے خود ہی عذر کر تاہے۔ غرض چریق ُ راستہ لیا۔ 93 - قلعہ چریق شر ارومیہ کے پاس ہے۔ارومیہ کے حاکم کانام کی خان تھا۔باب چریق لا کر کیمیٰ خال کے سپر دکیا حمیااس وقت حالت میہ متمی کہ مجتمدین کے فتو دَک اور انواع دا قسام کی ضرب اور نفی و مبس کے بادجو دبافی فرقد روز بروز ترتی کررہا تھا۔ کیونکہ حق کی طرح شجر ہاطل بھی برابر نشود نمایا تا لور ہر گ دبار لا تا ہے۔ اس وقت ایران میں ہر طرف عث و جدال کابازار گرم تھااور ملک کے طو<sup>ل</sup> وعرض میں کوئی مجلس ایسی نہ ہوگی جس میں بالی تحریب کے سواکوئی اور تفتیکو ہوتی ہو۔اس اثناء میں باب کے میروؤں نے ملک کے مختلف حصوں میں فساد ہریا کر کے بعض مقامات پر مسلسل کا میابیال **حاصل** کر لی تھیں۔ قلعہ چریق میں سہ ماہہ ا قامت کے بعد تیریز کے اجلہ علاء اور فضلائے

آذربلئجان نے شاہ اور دوسرے حکام طمران کوباب اور جابیوں پر غیر معمولی تشدد کرنے کے لیے لکھا۔ لیکن انہوں نے مناسب خیال کیا کہ باب کو علاء کے مقابلہ میں لاجواب کیا جائے۔ چنانچہ 1263ھ میں بعنی باب کے ادعائے مهدویت کے تنین سال بعد محمد شاہ والثی ایران نے اپنے ولی عمد ناصر الدین شاہ کو جو اس وقت آؤر بلٹجان کا گور بر تھالکھ جمیجا کہ باب کو قلعہ چریق ہے بلواکر علماء ہے اس کا مناظر ہ کر اِوّ۔ اسی مضمون کا ایک خط حاجی مر زا آ قاسی وزیرِ اعظم نے بھی دلی عمد کو لکھاجس میں شاہ کے تھم کی تعمیل پر ہوا زور دیا تھا۔ولی عمد نے تھم دیا کہ باب کو تبریز میں حاضر کریں۔ جب باب تمریز آیا تواس ہے اتنی رعایت کی مگی کہ قیدیس رکھنے کے جائے کاظم خان داروغہ فرش کے مکان میں اتار آگیا۔

مناظرة تبريز

دوسرے دن تیریز کا مجہتد اعظم ملا محمود جس کا خطاب نظام العلماء تھا ملا محمود ماما قانی ' مر زااحمہ اور مر زاعلی اصغر شیخ الاسلام اور ووسرے شیعی مجتندین بھی جمع ہوئے۔باب بھی بلایا ممیااور مباحثه شروع موا\_

نظام العلما:"آب كس منصب كدى بي ؟"

باب: "میں وی ہوں جس کا ہزار سال ہے انتظار کیا جار ہا تھا۔"

نظام العلما: "لعِني آپ صاحب الامر (مهدى عليه السلام) بين؟"

باب:"بے شک۔"

نظام العلما:"آپ کے مهدی موعود مونے کی کیاد کیل ہے؟"

باب نے اپنی مهدویت کے ثبوت میں قر آن کی بہت سی آیتیں اور بعض دوسری عبارتیں پڑھ دیں اور کنے لگا کہ صرف میں نہیں بابحہ قر آن کی ہر آیت میرے دعوے کی تقیدیق کرتی ہے۔''

نظام العلما:"آپ كاكيانام بي ؟باپ كاكيانام تها ؟ولادت كمال موكى ؟ عمر كتنى بي ؟"

باب: "ميرانام على محمد ہے۔ والد كانام مرزار ضاہے۔ ولادت شيراز ميں ہوئى اور عمر 35 سال كى

نظام العلما: "صاحب الامر كانام محمد 'ان ك والدكانام حسن اور ان كى جكمه ظهور سر من رائ اور ان کی عمر ہزار سال ہے۔اس لیے آپ کسی طرح صاحب الامر نہیں ہو سکتے۔" معلوم ہو کہ حضرت مهدى عليه السلام كے متعلق بير حقيده شيعول كا بـــالل سنت وجماعت كے نزد كي حضرت مهدى علیہ السلام کانام نامی محمہ والد کانام عبداللہ ہو گا۔اور مکہ معظمہ میں ظاہر ہوں گے۔"شیعہ کہتے ہیں کہ مہدی موعود حفزت حسن عسکری کے فرزند محمد ہیں جو بچپن میں لوگوں کی نظر دل ہے مخفی ہو گئے

تے۔ وی وقت معوور پر ظاہر ہوں گے۔ لین اہل سنت و جماعت کے نزدیک مدی علیہ السلام ہنوز پیدا فسی ہوئے بعد اپنے وقت پر پیدا ہوں گے لیکن خیال رہے کہ شیعوں نے جو محمد من حسن مسلم می موجود سمجھ لیا تو یہ ان کی من گھڑت تجویزے۔ یہ لوگ کی صحیح حدیث ہے اس و موئی کو جست فسیم کر سکتے۔ باب اپنی ذات میں حضرت مدی علیہ السلام کی کوئی علامت اور خصوصیت جست کر سکت باب اپنی ذات میں حضرت مدی علیہ السلام کی کوئی علامت اور خصوصیت جست کر سکت باب اپنی ذات میں حضرت مدی علیہ السلام کی کوئی علامت اور خصوصیت جست کر امت تم سے بیان میں کر امت پر یقین کرو گے ؟

ما مرین: "ہل کئے۔"

یاب: "میری کرامت ہے کہ بیں ایک ہی دن بیں ایک ہزار بیت لکھ سکتا ہوں" حاضر ہن ہم کر میدیان منتج ہمی ہو تواس سے صرف اتنا ثابت ہوگا کہ تم ایک دود نولیس کا تب ہو۔" ماصر الدین شاہ :"مگر تم کرامت دکھا کتے ہو تو نظام العلماء کا ہو حایاز اکل کر کے ان کوجوان کر دو۔" باب سے اس کا بھی مجھے نہ بن پڑا۔

نظام العلما: منحدیفه سجادیه کے نام ہے جو کتایں کھی ہیں کیادہ فی الواقع تمهاری تصنیف ہیں ؟" باب: ' بیرسب خداکی یاک و جی ہے جو مجھ پر نازل ہوئی۔"

نظام العلما: "جب تم صاحب و مي بو تواس آيت كى تغيير كرو هو الذى يريكم البرق خوفا و ملمعا و ينششى المسحاب الثقاك الخ (وبى خدا ير تر (بارش من) تم كو جل د كها تا ب جس (ك كر ن ) كا ور بهى بو تا ب اور (بارش كى) اميد بهى بو تى به اور گرال بادل كو بلد كر تا ب اور دو مر ب ملا تك بهى رب جل ك مؤل مؤل كا مؤكل فرشته ) اس كى حمد و سائيش ك ساته ياد كر تا ب اور دو مر ب ملا تك بهى رب جليل ك خوف ب حمد و شايس متخرق بين اوروه (بادل به نظيه والى عارى) جليال بهى مسلط كر تا ب بكر جس كى بر چابتا ب كراديا به كين (بائي بهم قدرت) مكر لوگ ( تيخبر خدا تيك به خدا يك واحد ك متعلق محاص كر رب بين حالا تك وه نمايت قوى اور شديد البطش ب خدا ك واحد ك متعلق محاص كر رب بين حالا تك وه نمايت قوى اور شديد البطش ب (13:13) اور ساته وي اس كن خوى تركيب بهى بتاؤ ."

باب سوینے لگالور کھی جواب نہ دیا۔

فظام التعلماً: "المجماسورة كوثر كى شان نزول بيان كرو الوريتاؤكد اس سورة سے پيفير عليه السلام كى كيا تىلى جوئى جس كاسوره يى ذكر ہے؟"

بلب اس كالمحى يحد جوابدىن برار

ظام العلما: "علامه طى ك اس قول كاكيا مطلب بهد اذا دخل الرجل الخنثى و الخنثى و الخنثى على الانثى وجب الغسا على الخنثى دون الذكر والانثى باب نے الكالى كى يواب ديد

نظام العلما: "اجھامتاؤكد فصاحت وبلاغت كى كياكيا تعريف ، اوران ميں نسب اربعد ميں سے كس ے كيانست ، "

باب نے کچھ جواب نہ دیا۔

نظام العلما: "المحملة ومنطق كي شكل اول كيول بدي ني ؟"

باب اس كالهى جواب ندد ساس

نظام العلما ناصر الدین شاہ سے خطاب کر کے۔ " جناب بیہ شخص جملہ علوم سے عاری ہے کسی علم ہے اس کومس نہیں۔

ایک مجتند ناب کو خطاب کیا۔ 'کیول صاحب! خدانے تو کلام النی میں فان لمله خمس (اللہ کے لیے خمس ) اللہ کے لیے خمس ب لیے خمس ہے) فرمایا ہے اور تم نے اپنے کلام وحی میں خمس (پانچوال حصد) کی جگہ شمٹ (تیسرا حصہ) لکھاہے کیا قرآن کی آیت منسوٹ ہو چگ ہے ؟''

باب: "شمت أس وجد س كدوه خمس كانصف ب-"

بيان كرتمام حاضرين كمل كملاكر يني-

ملا محد ماما قانی: "فرض کیا که شک من کانسف ہے لیکن اس سے سوال کا جواب قسی تعلا۔ آپ ، متا ہے کہ جب فدائے قدوس نے قرآن میں ضم فرمایا تو بھر شک کیوں دیاجا ہے؟"

کنے لگا۔ "میری ایک کرامت یہ ہے کہ میں فی البدیمہ خطبہ پڑ حتا ہوں۔" یہ کمد کر پڑھنے لگا۔ المحمد لمله الذی المسموت والارض (باب نے ت کو مفوّح اور ض کو مجرور پڑھا حالانکہ صححاس کے بالعکس ہے) یہ من کر حاضرین شتے ہتے لوٹ گئے۔

ناصر الدین شاہ نے کہ ااس جہ الت وکوری کے باوجودتم صاحب الا مرینے پھرتے ہو؟ تم ایک مخبوط الحواس آدمی معلوم ہوتے ہولیذا ہیں تمہارے آل کا تھم نہیں ویا۔ البتدیہ شات کرنے کے لیے کہ تم صاحب الا مر ہونے کے دعویٰ میں جھوٹے ہو تبیہ و تاویب البدہ۔' یہ کہ کر پیادوں کو اشارہ کیا۔ تھم کی دیر تھی کہ مار پڑنے گئی۔باب جان بچانے کے لیے پکارنے نگا تو بہ کردم۔ تو یہ کروم۔جب اچھی طرح یہ چکا تواس کو دوبارہ قلعہ چریق میں تھی دیا گیا۔ 84۔

فصل2-بابیوں کی مسلح بغاوتیں

اور حربی سر گر میاں

جس زماند میں علی محمد باب ما بواور چریق میں نظر بعد تھاان ایام میں اس کے پیروؤل نے

خوب ہا تھ ماؤٹ نکالے اور جان بحت ہو کر مسلح بغاد تی شروع کر دیں۔باب نے ملاحسین بھر ویہ کو **ما ہو سے بغر عن تبلغ خراسان بھیجا تھا۔** یہ وہ وقت تھا جبکہ محمد شان والنی ایران ملک بقا کو انقال کر <sup>ع</sup>یا تھا اور نا**صر الدین شاہ نیانیالورنگ** نشین سلطنت ہوا تھا۔ کچھ دنول کے بعد ملاحسین بھر ویہ ٹراسان سے ماز عمران کی طرف روانہ ہوا۔اس وقت دوسو تمیں بالی اس کے ہمراہ رکاب تھے۔راستہ میں فیروز کوہ کے مقام پر فریضہ نماز اواکر کے منبر پر چڑھااور دنیائے دول کی ندمت کر کے کہنے لگا۔ صاحبو! ہمارا واقعہ حفرت عبداللہ (الم حسین ) کے اجرے سے مشابہت رکھتا ہے۔ شاوت فی سبیل اللہ کے سوا ہمارا کوئی متصد شیں جس مس نے طبع دندی کے لیے ہماری رفاقت اختیار کی ہووہ وطن مالوف کو لوث جائے۔ تمام لوگ مِعِین رکھی جو نمی ہم ماز ندران پنچیں کے تخ جفاکا لقمہ بن جائیں کے جو . مخض جانا چاہے وہ ابھی جاسکا ہے لیکن جو کو کی شمادت کا آب حیات بینا چاہے وہ ہمار اساتھ دے۔ یہ س كر تمي آوى توترك ر 6 تت كر كے مطلے محد دوسر ب لوگول نے ملاحسين كويقين واليا كه شمادت اور جان نگری کے سواہم اکو کی مقصد نسیں۔ ملاحسین اس جمعیت کو ساتھ لے کربار فروش پنچا۔"سعیدالعلماء"نے جو حاکم شر تھااتنے مسلح بابیدوں کوشیر میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی۔ انہوں نے جراشر میں داخل ہونا جا الل شر مزاحم ہوئے۔ آخد جھڑا شروع ہوااور موجعة یو متے کشت و خون تک نومت کینجی۔اس ہنگامہ میں تمین بانی اور سات شری کام آئے۔اس کے بعد ا یک اور جھڑے ہوئی جس میں چند بافی مارے محے۔بافی یہال سے چل کر قلعہ طبریہ کے مقام پر بنجے۔اس اٹناء میں ملامحربار فروشی بھی جو بابیوں میں ایک متاز شخصیت رکھتا تھا آکر ان سے ملحق ہو گیا۔ محمر علی نے ملاحسین کو مشورہ دیا کہ ''ایک قلعہ مالو چنانچہ اس کے حدود بھی متعین کر و ئے۔ بابیوں نے قلعہ طبریہ کے قریب رات دن کی محنت ومشقت بر داشت کی اور چند ہی روز میں ایک مختصر سا قلعہ نتمیر کر لیا۔ اس کے بعد باہیوں نے اردگر د کے دیمات کی ہے گناہ رعایا کو لوث کر دو سال کا آذوقہ قلعہ میں جمع کر لیا۔ ایک قلعہ ہاتھ میں آ جانے کے بعد ان کی جرات یہاں تک یو هی کہ ایک رات ایک گاؤں پر اچانک بورش کر کے وہاں کے ایک سو تمیں جرم یا آشاباشندوں کو تیج جفائی نذر کر دیا۔ اس گاؤل کے باشندول میں سے صرف وہ لوگ کی سکے جو تل عام کے وقت گاؤں چھوڑ کر تھاگ گئے تھے۔ بابیوں کو مال واسباب جو پچھ مل سکاسے قلعہ میں لے آئے۔ اب قلعہ کیر بابیوں کی جعیت بروجے کی اور سینکروں سے ترتی کر کے ہزاروں سک پہنچ گئے۔ جب ان حالات كى اطلاع طهران ميني توشنراده مهدى قلى خال حاكم مازندران فيعلد كياكه وه بابيور ير د حداداکرے۔شاہ نے عباس قلی خال لار جانی گو بھی شنرادہ کی عون و نصرت پر مامور کیا۔شاہز ادہ نے مازندران سے کوچ کیااور بابی قلعہ سے قریادو فرسٹک کے فاصلہ پر موضع واز گرد میں قیام کیااس

کے ساتھ دوہزارے زیادہ کی جمعیت نہ متی اس لیے گاؤل کے پاس ٹھر کر عباس قلی خال کی کمک تھی۔ سیکی۔ کا انظار کرنے لگا۔ ای اثناء میں شاہراوہ نے باہیدوں کے نام ایک چینی تکھی جس میں تھیجت کی محمی کہ محمی کہ شوریدہ سری چھوڑوواس کے جواب میں ملا حسین اور حاجی مجمد علی بار فروشی نے تکھا کہ جمیں دنیا اور اس کے خطوط فانیہ سے سروکارنہ ہے۔ ہمارا مقصد محض دینے ہے۔ ہماری جماعت میں دنیا کہ خطوع فانیہ سے سروکارنہ ہے۔ ہمارا مقصد محض دینے ہے۔ ہماری جماعت محبوب میں ونیا کے تمام مالو فات سے وست ہروار ہوگئے ہیں۔ آگرید نفوس قد سیہ بھی ہرسر حق نہیں محبوب میں ونیا کے تمام مالو فات سے وست ہروار ہوگئے ہیں۔ آگرید نفوس قد سیہ بھی ہرسر حق نہیں تین تو پھر کون لوگ ایسے ہو سکتے ہیں ؟ کون راہ ہدایت و کھائے گا؟ بہتر ہے کہ ہماری تہذیب و جمیں یقین ہے کہ آگر ہم مارے گئے تو شمادت کی سعادت یا کیں کے اور ہمارے و خمن سید ھے جہنم میں جا کیں گا ایند ھن ہیں۔ یہ سب ہمیں یقین ہے کہ آگر ہم مارے گئے تو شمادت کی سعادت یا کیں کے اور ہمارے و خمن سید ھے جہنم المد اللہ ہوتا کے دائر ہم مارے گئے تو شمادت کی سعادت یا کیں کے امراء جہنم کا ایند ھن ہیں۔ یہ سب سے ایس کے امراء جہنم کا ایند ھن ہیں۔ یہ سب اللہ اور آتش المی میں معذب رہیں گے۔ بہتر ہے کہ و نیاے دنی کی طرف سے منہ موز کر ہمارے بیا سے ایس کے آئے۔ اور دھزے قائم می معذب رہیں گے۔ بہتر ہے کہ و نیاے دنی کی طرف سے منہ موز کر ہمارے مطلوب کی سے آئے۔ وار دھزے قائم میں معذب رہیں گے۔ بہتر ہے کہ و نیاے دنی کی طرف سے منہ موز کر ہمارے معلوم کی۔

# مدی قلی خال کے اشکر پر جابیوں کاشب خون

دوسرے دن بابی لوگ تین ہزاری جعیت سے صدی تل خاف کے فیک کے فیکر کاہ پر شب خون بار نے کے قصد سے روانہ ہوئے۔ شاہی فوج نے ان کو آئے دکیے کر گبان کیا کہ عباس تھی خاب کمک لے کر آیا ہے۔ بابیوں نے سب سے پہلے اسلحہ خانہ کار ن کیا اور اس پر بیضہ کر لیا۔ اس کے بعد نمایت چابی سی کے اتھ سر کاری بارود خانہ کو نذر آتش کر دیا۔ یہ دکھے کر شاہی فوج بد حواس ہوگئی۔ بافی بازی طرح ان پر جھپٹے اور قمل عام شروع کر دیا۔ اس واقعہ کو مولف تقطعہ ارسلان االفاظ میں بیان کر تا ہے۔ صدائے ہے وہ سے وفر وہ وہ فریاد الحذر الحذر کفار بحوش افلاک رسید انال شمشیر آن قوم صلالت گزار وہ تار و پود و جود نامسعود ایشال را از ہم و رید ند لشکریان روئے بھر میت گذار وہ پس اصحاب محبوسائے خود را از قید کفار خلاص نمودہ۔ اس کے بعد بابیوں نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں شاہز ادہ صدی تھی خال قیام پذیر تھا۔ اور اس پر جیر اندازی شروع کر دی۔ سوء انقاق سے اس مکان میں دواور شاہز اوے سلطان سیس ناور میر زاولد فتح علی شاح اور داؤد میر زائن ظل اسلطان بھی موجود تھے۔ شاہز اوہ صدی تھی تو مکان پر سے کود کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اور دوسرے دونول موجود تھے۔ شاہز اوہ صدی تھی تو مکان پر سے کود کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اور دوسرے دونول شاہز اوے عالم سر اسیکی ہیں بالا خانہ ہیں جاچھے۔ بابیوں کی شقاوت قلبی دیموکہ انہوں سے مکان شروع کر دی۔ اس اثناء ہیں ہز بہت خور دہ شائی فوج لیٹ پڑی مگر صفیں مر تب کرنے کا موقع نہ شروع کردی۔ اس اثناء ہیں ہز بہت خور دہ شائی فوج لیٹ پڑی مگر صفیں مر تب کرنے کا موقع نہ شروع کہ

طا۔ اور ببابیوں نے پھر مار مارکر ان کو بھا گئے پر مجبور کیا لیکن اس جھڑپ میں ایک تیر ببابیوں کے سر وار طاح محد علی بار فرو ثی کے منہ پر آلگا۔ منہ کے دانت دانہ ہائے انار کی طرح الگ الگ ہو کر گر پڑے۔ اور بار فرو ثی کا نصف چرہ مجروح ہوگیا۔ مولف 'تقلقہ الکاف'' نے شاہی فوج کے نقصانات تین ہز ارمائے ہیں۔ چنانچہ لکھتا ہے۔ ''در ال کار زار قریب سے صد نفر از طاعین را جنہم فرستادہ یو دنہ 195 مگر یہ بیان خت مبالغہ آمیز ہے کیونکہ اس وقت شاہی فوج کی کل تعداد ہی دو ہز ارسے کی طرح متجاوزنہ تھی۔

### قشون دولت كااجتاع اورباني قلعه كامحاصره

بانی غنیمت سے مالا مال ہو کر فتح و فیروز مندی کے نقارے بجاتے ہوئے اپنے قلعہ میں والیس آئے۔چند روز میں شنرلوہ عباس قلی خال سات برار فوج لے کر آپنجا۔ اور بانی قلعہ کے سامنے موریے اور خندقیں منانے میں معروف ہوا۔ اس اٹنامی بابیوں سے سرکاری فوج کی متعدد جھڑ پیں ہو کیں۔ ایک رات ملاحسین بھر ویہ ملاحمہ علی بار فروثی ہے کہنے لگا کہ جب آپ کے مجروح چرے پر نظر پزتی ہے تو دل دونیم ہو جاتا ہے۔اس لیے میری خواہش ہے کہ جاکراس کا انقام لول۔ ملا محمد علی ملقب بہ قدوس نے اس کور زم خورہ ہونے کی اجازت وی۔ ملاحسین این ساری جعیت لے کر قلعہ ہے ہر آمد موااور آتش حرب شعلہ رن ہوئی۔ بابیوں کی عادت تھی کہ لڑائی کے وقت خدائے کر دگار عزاسمہ کی جگہ یا صاحب الزمال اور یا قدوس کمہ کر علی محمد باب اور ملا محمد علی بار فروشی ہے مخفی استعانت کیا کرتے تھے۔ ملاحسین بھر ویہ آغاز ہی میں سینے میں ایک جان ستان تیر کھاکر ہری طرح مجروح ہوگیا۔ ملاحسین گھوڑے ہے گراہی جاہتاتھا کہ ایک بالی عقب میں سوار ہو کراہے میدان جنگ ہے نکال لے گیا۔ لیکن جو نمی صحن قلعہ میں پہنچاملا حسین موت کا شکار ہو گیا۔ بانی بھی مرزا کیوں کی طرح مبالغہ اور غلط میانی کے برے بہادر ہیں۔ مولف "القطنة ا لکاف 'مکا میان ہے کہ پندرہ بابی سواروں نے دشمن کی سات ہزار فوج کو بھگا دیا۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ درین بنگام پانزده سوار از قلعه بر آمد جمچول اژد باد بن کشوده خود را بقلب آل سیاه دل سیاه صد تن از ایشال را بجهتم فرستاده دیمیه همچول فرار بر قرار اختیار نموده به مولف "تقطیعه الکاف" لکھتا ہے کہ اس کے بعد بالی و نشمن کے لئیکر میں آگر تمنیم کے لیے چہار چوبہ تیار کرتے اور رات کے وقت قلعہ کے یاس لا کر اس کو نصب کرتے تھے۔اس دوران میں شاہی فوج کے پاس طہران ہے توپ خانہ بھی آ میا۔ چنانچہ تو پیں بھی قلعہ کے اردگر دنصب کی جانے لگیں۔لیکن کمی بابی کو قلعہ سے نکلنے کی جرات ضيس متى۔ جب تياريال كمل مو چيس توشائ الكرنے قلعہ كا محاصره كر ليا۔ اس وقت قلعه ميں بلبيوں كے پاس دوسوے زياده كھوڑے ، چاليس بچاس كائيں اور تنن چار سو بھيرديں تھيں۔ كچھ

مدت کے بعد بیابیدوں کی رسد ختم ہو ممٹی اور باہر نکل کر سامان خوراک مہیاکر نے کی بھی کوئی صورت نہ رہی۔ جب گائیں اور بھیزیں کھا بچھے تو مجنوراً گھوڑوں پر ہاتھ صاف کر ناشر وع کیا۔ آہتہ آہتہ وہ

ہی ختم ہوگئے۔ آخر چارپائیوں کی طرح گھاس کھانی شروع کر دی۔ مرزا محمد حسین اور بھش دوسرے بدابیوں نے عالم اضطراب میں ملا محمد علی بار فروشی سے کما کہ ہمارے آقا و مولی دعا فرمائیے کہ (شابی لفکر) پر عذاب نازل کرے اور ان بلاکشوں کوان مصائب سے نجات دے۔ بار فروشی نے کما کہ جب حضرت باب جو جاہتا ہے اپنے محبولاں کے ساتھ شوخی کر تاہے اس لیے دوستوں کو چاہی ہے کہ اس کی مشیت پر راضی رہیں۔ مرزا محمد حسین تی جے شروع میں یہ امید میں دولئی گئی تھیں کہ ابلی ظاہری سلطنت مراد تھی۔ تو محمد حسین پر بابیت کی قلمی کھل گئی اور بافروشی نے کما کہ سلطنت سے باطنی سلطنت مراد تھی۔ تو محمد حسین پر بابیت کی قلمی کھل گئی اور بافروشی نے کما کہ سلطنت ہے باطنی سلطنت مراد تھی۔ تو محمد حسین پر بابیت کی قلمی کھل گئی اور بافروشی ساتھ لے کر قلمہ ہے یہ کر محمد حسین تی چند آدمیوں کو ساتھ لے کر قلمہ ہے یہ آئہ ہوا۔ اور لفکر شاہی کے قریب چنج کر کئے لگا کہ میں فلال بن فلال ہوں ساتھ ہے کہ قابر اوہ کے پاس لے چاو چو تکہ یہ شخص صاحب علم وضن 'عالی خاندان اور حاجی سیدا ساعیل می کا داباد تھا۔ شاہر اوہ نے اس کی بوئک تو یو کئے دیا تھوں کے حالات وریافت کی عمل کی پر شمیں ان کے عقابہ کے گئے تو کہنے لگا کہ بابی لوگ د موئل تو ہو سے اس سے بابیوں کے حالات وریافت بھی تاویل و کا خور سے اس سے بابیوں کے حالات وریافت کی عاد اور کی تاویل کو کہ تھا کہ کو کو تو کئے تو کہنے لگا کہ بابی لوگ د موئل تو ہو سے کہ تو کئے تو کئے لگا کہ بابی لوگ د موئل تو ہو سے کہ کی کو موئل کی طرف سے احمدینان نہ ہوا۔

محصورین کی بد حالی' قلعه پر شاہی فوج کا قبضه

میں نے ان سے علیحد کی اختیار کرلی۔96۔

اب بابیوں کی قوئی سخت مطلحل ہونے گئے اور طاقت جسمانی د مبدم جواب دینے گئی۔ شاہر ادہ نے قلعہ کی چاروں طرف چار ہرج تار کر اکر ان پر تو پین چرھا کیں۔ ہرج استے بلعہ سخے کہ توپ کا گولہ آسانی سے قلعہ میں گر کر پھٹا اور سخت نقصان پہنچا تا تھا۔ شاہر ادہ نے قلعہ پر آسخواری شروع کی توبابیوں نے زمین کھود فی شروع کر دی اور زیر نمین خند تول میں چھپنے گئے۔ بد قسمتی سے ماز ندران کی سرزمین ایسی مرطوب ہے کہ تھوڑی می زمین کھوو نے سے پائی نکل آتا ہے۔ اس لیے بلاکش محصورین کوپائی اور کچھڑ میں ہیر الیان پڑا۔ گھوڑے اور ان کی گھاس چیٹ کرنے کے بعد بابیوں نے درختوں کے بچ کھانے شروع کردیے۔ جبوہ بھی ختم ہو لئے تو گھوڑوں کی کے جسرہ کان شروع کیں۔ جب یہ بھی ندر ہیں تو گرشگی ہے ہے تاب ہو کر قلعہ سے باہر لکانا چیا ہے لیے دیوں کی آسخورہ بوتی تو مجبورا کے لئے آموجو وہوتی تو مجبورا تو بھی ضروع کیں۔ جب نے ایک محصورین نے ایمی دن اس مصیبت سے کائے کہ آٹھ میہر میں ہربائی قلعہ میں لوٹ جاتے۔ انجام کار محصورین نے ایمیں دن اس مصیبت سے کائے کہ آٹھ میہر میں ہربائی قلعہ میں لوٹ جاتے۔ انجام کار محصورین نے ایمیں دن اس مصیبت سے کائے کہ آٹھ میہر میں ہربائی

کو جائے کی جگہ گر مہانی کا ایک ایک پیالہ ماتا تھا۔ انجام کاران کے شکم پیٹھ سے جا ملے۔ ہر و تت یانی اور کچڑ میں رہنے کا وجہ ہے ان کے کیڑے بھی گل گئے تھے۔اس لیے ستر پو ٹی بھی مشکل ہو گئی۔اب شاہی فوج نے بیا کام کیا کہ سرنگ لگا کر ہرج قلعہ کے بنیجے کی زمین کھود ڈالی۔اوراس میں بارود بھر کر آگ و کھادی۔ برج قلعہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ گیا۔ اس طرح دیوار قلعہ کے پیچے بھی سرنگ لگا کر اور بارود بھر کر اس کو بھی اڑا دیا۔ اور دیوار منہدم ہوگئے۔ ایک بابل آ قار سول بہمیز ی شدت گر سنگی کی تاب نہ لا کرایے تمیں ساتھیوں کے ساتھ قلعہ سے چلا گیا۔ شاہزادہ نے سب کو قید کر لیا۔ اب بابیوں کے سر دار ملامحہ علی بار فروشی نے شاہر ادہ کو پیغام بھیجا کہ اگر ہمیں نکلنے کار استدو تو ہم قلعہ خالی کر کے چلے جاکیں۔ شاہرادہ نے اجازت دی۔ ملامحمہ علی دوسو تمیں بابیوں کے ساتھ جو ہنوز زعو تے معدے برآمہ ہوا۔ شای فوج نے قلعہ پر بعنہ کر لیا۔ شاہرادہ تمام بابیوں کو طوق و سلال میں جکڑ کربار فروش لے گیا۔وہاں منادی کی گئی کہ ملامحمہ علی بار فروشی باہر میدان میں ہلاک کیا جائے گا۔ تماثائی ہر طرف سے امنذ آئے۔ مخسب اک شریوں میں سے کوئی ایبانہ ہوگا جس نے محمد علی کو دو ایک طمانیج یا محمو نے رسید نہ کئے ہوں۔ لوگوں نے اس کے کیڑے بھاڑ ڈالے۔ مدر سول کے طلباء آآگر اس کے منہ پر تھو کتے اور گالیاں دیتے تھے۔ آخر ہزار ذلت در سوائی کے بعد اس کاسرتن سے جداکیا گیا۔اس کے بعد دوسر بالی بھی عفریت اجل کے حوالے کر دیئے گئے۔ جب باب کو محمد علی بار فروشی کے مارے جانے کی خبر ملی توانیس شاندروزرو تار ہا۔اس مدت میں اس نے غذابہت ہی کم کمائی۔ 97 -

#### ہنگامہ تبریز

علی محرباب نے سیدیکی کو بابیت کی تبلیغ کے لیے یزد بھیجا تھا۔ یہ محض وہاں پہنی کر بہت ون تک بابیت کی صدافت اور دوسرے ادیان و ملل کی بطالت پر تقریریں کر تارہا۔ جب لوگ شیعہ ند بہب چھوڑ چھوڑ کرباب کے حلقہ ند بہب میں واخل ہونے گئے اور فتنہ عظیم برپا ہوتا نظر آیا تو حاکم یزد نے کیکی کو بلا جھیجا۔ اس نے آنے سے انکار کیا۔ پہلیس کر فتاری پر متعنین ہوئی اس نے جا کر اس کو زیر حراست کرنا چاہا۔ بابیوں نے پولیس پر حملہ کر دیا۔ جا بین سے متعدد آوی مقتول و مجر واج ہوئے۔ آخر میکی پیرون سے متعدد آوی مقتول و مجر واج ہوئے۔ آخر میکی پیرون سے شراز ممال کی اس نے جمل کو گوں کو ای نے ند بہب کی دعوت دینے لگا۔ آخر حاکم شراز نے گرفتاری کا حکم دیا۔ اس نے حمل کر دفار آئی تو حاکم نے یکی کو حکم اس نے حمل کر بابیت کی ڈ فی جائی شروع کی دجب تیریز کی فضا کمدر نظر آئی تو حاکم نے یکی کو حکم دیا۔ وہ تیریز سے چلا جائے۔ اس نے پہلے تو جانے سے انکار کیا لیکن جب دیا۔ وہ تیریز سے وبلا جائے۔ اس نے پہلے تو جانے سے انکار کیا لیکن جب دیا۔ وہ عمل کہ مقابلہ نہ کر سے گا تو مجد میں چلاگی اور منبر پر چردہ کرا ایک نمایت فصیح وبلیع خطبہ دیا۔

جس میں کہا۔ اے لوگو! میں رسول خدا (علقہ ) کا فرزند ہوں۔ آج تمہارے در میان مظلوم اور ظالموں کے چنگل میں گر فار ہوں۔اس لیے تم سے عون و نصرت کا طالب ہوں۔ میرااس کے سوا کوئی قصور نہیں کہ میں نے اپنی زندگی اعلاء کلمہ حق کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ میں لوگوں کو صحیح معنول میں اسلام وایمان کی طرف بلاتا ہوں۔ آج میری حالت وہی ہے جو جدیز رگوار حسین مظلوم کی تھی۔ آج جو کوئی مجھ مظلوم کی آواز پر لبیک ہے گا۔ میری امداد کرے گااور مجھے ظالموں کے چنگل ے نجات ولائے گا۔ وہ جدبزر گوار کی شفاعت سے بھر ہ مند ہوگا۔" کی نے ایسے رقعت آمیز كلمات سے اپناورو ول ميان كياكہ حاضرين آبديدہ ہو گئے۔ بعض نے اس كے ہاتھ ير بيعت كرتے ہوئے کہا۔ اے این رسول اللہ! ہمارے مال باب آپ کی جان اطهر کے قربان ہوں ہم مال عیال اور جان سے حاضر ہیں۔اس نواح میں ایک مخروب قلعہ تھا۔ یجیٰ اپنے پیروؤں کو ساتھ لے کر اس ۔ قلعہ میں جا ٹھمرا۔ حاکم تبریز کو خبر گلی تواس نے ایک چھوٹی ہی جعیت کوان کی گر ف**تار** می پر مامور کیا۔ کیچیٰ نے اپنے پیرووک کو تھم دیا کہ ہدافعہ کرو۔ یہ سن کر ہر بابی اس بات کی آر زو کرنے لگا کہ وہ راہ محبت كاسب في يهلا شهيد يف-ال كابيه شوق جانبازى اور جذبه فدويت و كيه كر يجيل كهنے لكاشير و كيا دیکھتے ہو۔ان مکھیوں کو منتشر کر دو۔بانی ان پر ٹوٹ پڑے۔ جانبین کے آدمی مقتول و مجروح ہوئے۔ آخر باہیوں نے اعداء کو پھگا کر فتح و فیروزی کے ساتھ قلعہ میں مراجعت کی۔ جب یہ خبر شیراز پنچی تو شاہزادہ فرہاد میر زانے فوج لے کر قلعہ کا دخ کیالیکن تاخت سے پہلے کیجی کو بلا جمجا کہ بہتر ہے کہ تم رزم و پرکارے دست ہر دار ہو کر قلعہ ہے باہر چلے آؤ۔ یکی اینے پیروؤں کو ساتھ لے کر قلعہ ہے ہر آمہ ہوااور شاہر ادہ ہے آ ملاوہ دن تو عافیت سے گذر گیا۔ لیکن دوسر ہے دن جابیوں کو خورشید فتنہ افق بلاے طلوع ہوتا نظر آیا۔ تمام بالی گر فار کر کے موت کے گھاٹ اتارے گئے اور ان کے سر عبرت روزگار بلنے کے لیے شیراز بھیج دیئے گئے۔ 98 -

باب کے مشہور عقیدت مند حاجی میر زاجانی کا شانی مولف 'تنظمۃ الکاف 'کا ہیان ہے کہ جب سید یکی جے علی محر باب نے اپ نہ نہ ہب کا نشریہ کرنے کے لیے یزو اور تبریز نبیج رکھا تھا۔
گر فقار ہوا تو حسن یزدی نام ایک اور بافی بھی سید یکیٰ کے ساتھ قید تھا۔ یہ دونوں تبریز کے قلعہ میں محبوس تھے۔ جب یکیٰ نے فرار کا ارادہ کیا تو حسن ہے کئے گا۔ کاش! کوئی اییا شخص مات جو میر اگھوڑا قلعہ سے باہر پہنچاد بتا۔ حسن کمنے لگا۔ ''جب تھم ہو میں اس خد مت کو انجام دول گا۔'' یکیٰ نے کہا گر مشکل یہ ہے کہ اس جرم کی پاواش میں تمہاری گرون ماردی جائے گی۔'' حسن کمنے لگا کہ میرے لیے مضرت باب اور آپ کی راہ میں جان دیا نمایت آسان ہے۔ بابحہ اس کے سواتو میری زندگی کا مقصد میں کہتے شہیں۔ جب حسن نے پہرہ واروں کو غافل پایا تو گھوڑ اباہر لے گیا۔ لیکن معالم کا قرار کر لیا گیا۔ جب حاکم کے سامنے لے گئے تو اس نے تھم دیا کہ اس کو توپ سے اڑا دو۔ جب حسن کی چیٹے توپ جب حاکم کے سامنے لے گئے تو اس نے تھم دیا کہ اس کو توپ سے اڑا دو۔ جب حسن کی چیٹے توپ

کے منہ ہے باند حی گئی تو ہا تھے جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ یہ میری زندگی کے آخری لیے ہیں۔ خدا کے لیے میں ایک در خواست قبول کرو۔ "انہوں نے پوچھا۔ وہ کیا ہے؟ حسن بدلا کہ پیشے کے جانے میرامنہ توپ کی طرف رکھو۔انہوں نے کہااس ہے کیا فائدہ ہوگا؟ حسن کنے لگا۔ میں یہ دیکھتا چاہتا ہوں کہ توپ کس طرح چاتی ہے اور راہ محبوب میں کس طرح لقمہ اجل ہاتی ہے۔ 99۔ اس حتم کے واقعات سے معلوم ہوگا کہ بچوں کی طرح باطل کے پرستاروں میں ہمی فدویت و جاں ہیں کاجو ہرود بعت کیا گیا۔۔

#### فتنه زنجان

ملا محمد على زنجانى باب كے ملمور سے يسلے نماز جعد اواكياكر تا تھار ليكن جب باب نے کتاب" فروغ دین"می کھاکہ اب میرے لوراس محض کے سواجس کو میں اذن دول ہر محض کے لیے(معاذاللہ) نماز جعہ حرام ہے۔ تو ملا محمہ علی نے نماز جعہ ترک کر دی۔ لیکن جب باب نے اس کو اجازت دی تو نماز جعد اداکرنے کے لیے مجد میں گیا۔ زنجان کے ایک ذی اثر آدمی نے اسے اپنی مبجہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی لیکن ملا محمہ علی نے اس امتناع کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔اس محفّ نے جاکر حاکم سے شکایت کی۔اس نے محمد علی کوبلا بھیجا۔ جب بیر گیا تو حاکم نے اسے حراست میں لے لیا۔ جب بیابیوں کواس کاعلم ہوا تووہ حاتم پر نرغہ کر کے محمد علی زنجانی کو چھوڑالائے۔ جب بیہ خبر طهران پیچی تووہاں ہے چند آدمی اس کی گر فہاری کے لیے تھچے گئے۔اس اثنامیں ملامحمہ علی نے ہزار آدمی کی جعیت بہم پہنچا کررسداور اسلحہ جنگ میا کر لیے اور زنجان کے قلعہ پر قابض ہو کر مخص ہوگیا۔ بابیوں نے اس کے علاوہ انیس موریے بھی مائے اور نصف سے زیادہ حصہ شریر قبضہ كر كے ان مورچول پرانيس انيس آدمي متعين كر و يئے۔جب ان ميں سے ايك ٹولي اللہ ابهي كمتى تقى تو دوسری ٹولیاں بھی خوش الحانی کے ساتھ یمی آواز بلند کرتی تھیں۔ مولف 'تھلمتہ الکاف'' لاف زنی كرتاب كه بدلوگ ايے شير مرد تھ كه ان ميں ہے ہرايك مرد جاليس جاليس آدميوں كامقابله كرتا تھااور نہ صرف عور تول بلعہ ان کے بیچ بھی ہر طرح محار تین کا ہاتھ مثار ہے تھے۔ عور تیں اور پیچ فلاخن اور دوسرے ذرائِعے سنگ اندازی کرتے تھے۔جب حکام کوان حالات کا علم ہوا توبابیوں ک مو ٹالی کے کیے فوج بھیجی گئی۔ شاہی لشکرنے آتے ہی بابیوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ملامحمہ علی نے شاہی فوج کے افسر اعلیٰ کو لکھا کہ نہ تو ہمیں سلطنت کی خواہش ہے اور نہ آپ پر غلبہ پانا مقصود ہے۔اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قدر سیاہ گرال ہارے سریر کیوں مسلط کی گئی ہے۔اس کے بعد لکھاکہ اگر آپ محاصرہ اٹھاکر جمیں جانے کی اجازت دیں۔ تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ مملکت ایران کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کو چلے جا کیں گے۔ قائد فوج نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میرے لیے

تمہاری ہلاکت کے سواکوئی چارہ نہیں۔ محمہ علی زنجانی حکام کی طرف سے مایوس ہوا تواس نے دول خارجہ کے سفراء سے خطاو کملت شروع کی اور ان سے درخواست کی کہ ہمیں اس در طہ سے نحات ولائے۔سفیروں نے فوجی افسرول سے سفارش کی لیکن انہوں نے ایک ندسی۔جب بابیوں کی واویلامدے برے می تورکی اور روس فیربابیوں کو دیکھنے آئے۔ ملامحم علی نے ان سے میان کیا کہ جارے در میان کھی منازعت کچھ نہیں۔ بلعہ ہم اہل اسلام ہیں مسلمانوں کا ہزار سال ہے ب عقیدہ چلا آتا تھاکہ ان کالمام مهدی جوغائب ہو گیا تھا ایک دن ظاہر ہوگا۔ کا فہ مسلمین اس کے لیے ہمیشہ چیٹم پر او تھے۔اب ہم کہتے ہیں کہ وہ امام منتظر ظاہر ہو گیاہے اور وہ میر زاعلی محمد باب ہے لیکن یہ لوگ ماری مکذیب کرتے ہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ جس دلیل سے تم نے ند مب اسلام قبول کیاہے اس دلیل ہے تم مرزامحم علی باب کا ذہب قبول کرد۔ لیکن کچھے توجہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ احادیث آئمہ بی کو جوباب علیہ السلام کے متعلق دارد ہوئی ہیں حق مان لو ممر کھے اعتبا نہیں کرتے۔ پھر ہم ان سے در خواست کرتے ہیں کہ اجھا حضرت کے علم ، عمل ، تقوی ، توجہ الی اللہ ،و اتصاع کا شیعی علیا کے علم وعمل سے مقابلہ کر لو مگر چر بھی جواب نہیں دیتے۔ خلاصہ بیا کہ ہم جو بھی تجویز پیش کرتے ہیں دواس کی طرف ہے کان ہمرے کر لیتے ہیں۔ سفراء سیمان دے کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک دن ملا محمد علی زنجانی اسے ایک مورچہ کا معائنہ کرر ہاتھا۔ اس اٹناء میں اس کے ایک تیر برستان لگا۔ ساتھی اے قیام گاہ پر اٹھالائے۔ آخر تیسرے دن بستر ہلاک پر در از ہو کیا۔ اس کے مرنے کے بعد مابیوں نے اپنے تنیک شاہی فوج کے سروکر دیا۔ تمام ہالی پار فخیر طرائ کیج دیے -100-2

#### باب كااقدام خود تشي

فراموش نہیں ہوتی اگر فی الواقع ہے وہی ہے تو ذرا دوبارہ پڑھ دو۔ جب باب نے اسے دوبارہ پڑھا تو الغاط میں رد وبدل ہو میا۔ حشمة الدولہ فے كماكہ بير تمهارے جموث اور جعل كى بين وليل بے۔ 101- آفر اس کے قتل کا تھم صادر ہوا۔ اب یہ صلاح فھمری کہ اسے مجنع عام میں قتل کیا جائے کے تکد اگراہے علیحد کی میں ہلاک کیا تو عوام وحوے میں پڑی کے اور سمجھیں سے کہ خدانے اے آ الول يرافط ليا- 28 شعبان 1266 ه كاون قل ك ليه مقرر كيا كيا-باب كوجاب تفاكد ارباب كومت جس طرح بإسج موت كے كھاث الديكيكن وہ ثابت قدم رہتا اور كسى ذات و تقديح کی پروانہ کر تا۔ جب مر ماتی ہے تو موت سے کیول ڈرما؟ مگرباب نے اپنے مریدول کے ذریعہ سے خوو کشی کا قصد کیا۔ مولف محقلة الكاف "كمتاب كه جس دنباب قتل كياجانے والا تمااس سے پہلی رات کواہے مریدوں سے کنے لگاکہ عل صحبحبد ذات وخواری شمید کیا جاؤں گا۔اس لیے میری خواہش ہے کہ تم یں سے کوئی میری شادت میں اقدام کرے تاکہ میں اعداء ہاتھوں ذات نہ سمول۔ مجھے دوست کے ہاتھ ہے مارا جانااس ہے کہیں زیادہ مرغوب ہے کہ دشمن کے ہاتھ ہے جام مرك نوش كرول \_ آقا محمر على تيريزي تكوارا ثعاكر آبادة قلّ بوار تاكم الامر فوق الارب پر عمل ہو جائے مگر دوسرے بابیوں نے معظرب ہوکراس کا ہاتھ پکڑلیا۔ آقا محمد علی نے کہاکہ میں تو آپ کا بھم ماننے کو تھالور چاہتا تھا کہ آپ کو شہید کر کے خود کو ختم کرلوں کیکن انہوں نے روک ویاب نے مسر اکر خوشنود ی کا اظهار کیا۔ چرباب نے اسے ساتھیوں سے کماکہ مجھے قل کردواور نجمہ پر لعنت کر کے بی جاؤ۔ محر کسی نے منظور نہ کیا۔ 102 <sup>س</sup>

واقعه فمل

28 شعبان کی مجے کوسب ہے پہلے آقا مجہ علی کو اس غرض ہے باندھا گیا کہ اس کو گولیوں کا نشانہ مایا جائے۔ وہ اس مجے جائد ھا جا رہا تھا جمال اس کی پیشرباب کی طرف ہوگئی تھی۔ اس لیے حکام ہے التجا کرنے لگا کہ جھے الی جگہ باند ھو جمال میر امنہ اپنے محبوب (باپ) کی طرف رہے۔ اس کی بیالتماس پوری کی گئی۔ اس ہزار سمجھایا گیا کہ اگر جان عزیز ہے تو تو ہد کر کے رہا ہو جاؤلیکن اس نے تو ہد نہ کی اور کنے لگا عشق حق ہے تو ہد کر عابر اگناہ ہے۔ محمد علی کے اقریاء یہ کہ کر حکام کی خوشامد کر رہے ہتے کہ یہ دیوانہ ہوگیا ہے اور دیوانے کا قمل کی طرح مناسب شیس۔ وہ ہر مرتبہ اتجا اور سے میں کو میں کی میان کی تردید کر تا تھا اور کہتا تھا نہیں نہیں میں جو ہر عقل ہے آراستہ ہوں۔ میں حضر ہے حق کا دیوانہ ہوں جھے قمل کرو۔ کیونکہ قمل نہیں ہی ہو ہر عقل ہے آراستہ ہوں۔ میں حضر ہ حق کا دیوانہ ہوں ایسے خطاب کر کے کما۔ اخت فی المجھقہ معی 103 ورثور نر اگور ز

آذربلنجان نے ادمن ساہوں کو جو عیسوی المذہب سے تھم دیا کہ گولیاں ماریں۔ یہ لوگ بابیدوں کے من گھڑت قصوں اور فسادات سے متاثر سے ۔ گولیاں ہواہیں چلادیں۔ انفاق سے ایک گولی محمد علی کے جاگئی۔ اس نے مرتے وقت باب سے کما کہ کیا اب آپ جمعے سے راضی ہوئے ؟ لور جان دے دی۔ باب حاضرین کو خطاب کر کے کئے لگا کہ تم میری کر امات دیکھتے ہو کہ گولیوں کی ہو چھاڑ ہے گر میرے کوئی گوئی جس سے دوری کٹ گئی جس سے باب میرے کوئی گوئی خس کے دوری کٹ گئی جس سے باب محد حال کا کہ خوائی میں جا چھیا لور کئے لگالوگو! یہ میری کتنی یوی کر امات ہے کہ ایک گوئی جس سے بالار ہا ہو گیا۔ اس وقت سینظروں عور تیں لور مرداس میدان میں غل مجارہ سے کہ ایک گوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر ساہیوں نے حاکم کے ایما میدان میں غل مجارہ سے دیکھ کر ساہیوں نے حاکم کے ایما سے باب کو پکڑ ااور چند گھونے رسید کر کے گوئی کا فشانہ میادیا۔ 104

شاه ایران پر قاتلانه حمله

باب کے حادثہ ممل کے بعد بارہ جا جیوں نے ناصر الدین شاہ والئی ایر ان ہے باب کے تملّ کاانتقام لینے کی سازش کی۔ جن میں ہے نواخیر وفت میں علیحدہ ہو گئے۔باتی تمن عاز مین قتل ہے تتمی۔ ملا فتح اللہ فتی' صادق زنجانی اور باقر نجف آبادی۔ متاریخ 30 ذبیعتہ ہ 1268ھ مطابق 15 سمبر 1852ء شاہ شکار کے لیے سوار ہوا تو یہ تینوں شاہ کی طرف بر ھے۔ شاہ سمجماکہ شاید مظلوم و ستم رسیدہ لوگ میں جو اپنی کوئی در خواست لے کر آئے ہیں۔ اس لیے ان کو نزدیک آنے کی اجازت دی۔ جب قریب پنچے۔ توصادق زنجانی نے جیب میں سے پستول نکال کرشاہ پر چلادیا۔ شاہ زخمی ہوا۔ لیکن بدستور گھوڑے پر سوار رہا۔ بیر دکھ کر فتح اللہ فتی نے اس نیت سے جھیٹ کر شاہ کو گھوڑے ے تھینچا کہ زمین پر گراکر گلاکاٹ دے۔ شاہ زمین پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر شاہ کے ایک ملازم نے میز ہے کر فخ الله كے مند پر زور سے ايك گھو نسار سيد كيا۔ وہ گھو نسا كھاكر كر پڑا۔ اب طاز مين نے ميان ميں سے تکوار نکال لیاور صاد تن زنجانی کی گر دن مار دی۔اس اثناء میں شاہی دربار کا ایک منشی بھی پہنچ عمیالوراس نے اپنے آپ کوشاہ کے او پر گر اکر شاہ کے جسم کی ڈھال بن گیا۔ اپنے میں اور پیادے **بھی پنچ گئے لور** انہوں نے زندہ حملہ آوروں کو گر فار کرلیا۔ جب ان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور تم نے ب حرکت کیول کی ؟ توانمول نے اقبال جرم کیااور متایا کہ ہم نے اپنے قائم علیہ السلام (باب) کے حلّ کا انتقام لیا ہے۔ صادق زنجانی ' ملا شخ علی ابی کا نو کر تھا جے بالی " جناب عقیم " کے لقب سے یو کرتے یں۔ صاد ق نے طمنچہ ای سے لیا تھا۔ شاہ کو گولی کاجو زخم لگا تعادہ مملک ضمی تھا۔ 5 تق شر اتری تے شاہ کے زندہ سلامت دہنے کی خوشی میں وو قصیدے لکھے جن میں ہے ایک کے دوشھریہ تھے۔ اس داقعہ حاکلہ پر طهران کی بولیس نمایت مستعدی ہے ان تمام محر مول کی سی شک

# فصل3۔باب کے دعاوی کی ہو قلمونی

على محمر بحيثيت باب و كر وائم مهدى نقطه

مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کی طرح مرزاعلی محمد باب کے ہیانات اور دعاوی میں بھی سخت اختلال واضطراب پایا جاتا ہے۔ پہلے سال اس نے بیابیت کا دعویٰ کیا یعنی کماکہ میں حضرت مہدی علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے جن کی آمد کا انتظار ہے صرف دروازہ اور ذریعہ ہوں۔اس وقت وواییخ تئیں اینے نوشتول میں "باب" اور " ذکر " اور " ذات حروف بسبعه " (جس کے نام میں سات حروف ہیں) لکھاکر تا تھا۔ دوسرے سال جابیت کا منصب اپنے ایک مرید ملاحسین بھر دیہ کو عش کر خود مهدی موعودین بیٹھااور جب ملاحسین مارا گیا تو بابیت کا منصب اس کے بھائی ملاحسن بھر ویہ کو عطا ہوا۔ (تقلیمۃ الکاف' ص 181)لیکن بیہ منصب علی محمہ اور اس کے ان دوارادت مندول تک محدودنه تعابلحه كتاب نقطة الكاف (صفحات 99°100′102′102) كے مطالعہ ت معلوم ہو تا ہے كہ حاجی کاظم رشتی 'شخ احمدا حسائی اور علی خراسانی معروف جناب عظیم بھی اس منصب پر فائز تھے۔ شاید انبی ایام میں علی محمد نے اپنے لیے قائمیت کا عمدہ بھی تجویز کر لیالیکن تھوڑے ون کے بعد اپنے ا یک خاص مرید ملا محمہ علی باد فرو ثی کو بھی اس منصب میں شریک کر لیا جے بانی " قدوس" کے لقب ہے یاد کرتے میں چنانچہ 'متعلمۃ الکاف'' میں لکھا ہے کہ جناب قدوس و جناب ذکر (علی محمہ باب) دو قائم متندولے ہریک مظہر (سے ازاساء اللہ می باشند دعسب قابلیت خلق اظہار می فرمائیند۔ (صغحہ 207) علی محمہ باب نقلہ ہونے کا بھی مدعی تھا۔ حاجی مرزا جانی کا شانی نے کتاب نقطتہ الکاف میں لکھا ہے۔" حضرت نقط در ہر زمان کی نفر می باشد لیکن حاجی جانی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ نقطہ در اصل ملامحمہ علی بار فرو ثی تھا۔اور علی محمہ باب محض اس کا طفیلی تھا۔ چنانچہ حاجی جائی لکستا ہے۔ دامادرین دوره اصل نقطه حضرت قدوس ( ملا محمه علی بار فرو شی ۹ بو دند و جناب ذکر علی محمه باب ) باب ایشان اود بابیت سے دست بر دار ہونے کے بعد علی محد نے ممدویت کادعویٰ کیا۔ بالی کتے تھے کہ جس طرح حفزت موی کلیم (علیه السلام) نے حفزت مسے علیہ السلام کی اور جناب مسے علیہ السلام نے حفرت محد بن عبداللہ (علیہ) کی بعارت دی مقیدات طرح جناب محمد علیہ نے علی محرباب کے ظہور کی بھارت دے رکھی تھی۔

من يظهر هالله كي الجوبه روز گار موهوم شخصيت

جس طرح پرانے خیال کے ہندوؤل نے ابنے لیے بعن اندر ممادیو وغیرہ موہوم

د یوتے تبحویز کرر کھے ہیں اس طرح باب نے بھی ایک موہوم شخصیت کو اپنے قالب خیال میں ڈھال کراس کے ظہور کی پیشین مکوئی کر دی تھی اور جس طرح ہمارے مرزاغلام احمد صاحب قادیانی نے ا ما الزمان کے صفات کی تشریح میں زمین و آسان کے قلابے ملائے اس طرح مرزاعلی محمد باب نے من يظهره الله (جس كوالله ظاہر كرے گا) نام كى ايك شخصيت تجويز كرتے اس كے من گھڑت صفت کی تشریح میں اینے مرکب قلم کی خوب جولا نیاں و کھا کیں۔باب نے کتاب" بیان" میں "من يظهر والله" كے بير خصائص لكھے ہيں۔ بير "من يظهر والله ظاہر ہو تاہے توان لوگول كے سواجواس پر ایمان لے آتے ہیں ہر مختص کا ایمان سلب ومنقطع ہو جاتا ہے۔ (بیان باب3 ' واحد 2 ) سیان کی قیامت من یظیم ہاللہ کا ظہور ہے (باب7)اس کے ظہور کادن سب کابعث سب کا حشر اور سب لوگوں کا قبر سے خروج ہے۔ (باب 9)اس کے ظہور کاوقت اللہ کے سواکو کی نہیں جانیا۔ (ز 10 ) دواللہ کی ذات ہے قائم ہے اور دوسری تمام کا نتات اس سے قائم ہے۔ (ج1 13 ) وہ جب اور جو کچھ کر ہے مجمعی مسئول نہیں تھر سکا۔ کسی کی عجال نہیں کہ اس کے حق میں کیوں اور کس طرح کے الفاظ استعمال کرے۔ (ج1)وہ ظہور نقط کی طرح بغتہ: ظاہر ہوتاہے۔ (د9'11) اگر کوئی شخص اس سے ایک آیت سن لے یا تلاوت کرے تومیان کی ہزار مرتبہ تلادت کرنے سے زیادہ انفنل ہے۔(85) تمام ظہور اور قائم آل محمد کا ظہور "من یظہر ہ اللہ" ہی کی خاطر عالم وجود میں آئے۔(و 12)"من يظهر والله"اساء وصفات اللي كا مبداء ب\_ (95) جو شخص اس كانام سے اس پر واجب ہوتا ہے کہ ازراہ احترام کھڑا ہو جائے۔اور جو مجلس بھی منعقد ہواس کے لیے ایک نفر کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے۔(طد1)میان کی مندر ازیل تحریرے المت ہو تاہے کہ باب کے نزدیک حفزت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کرباب کے ظہور تک عالم کا نبات کی مدت بارہ ہزار دو سودس سال گزری اور جس صورت میں کہ باب کے خیال میں دنیا کی عمر کا ہر ہزار سال ظہورات اور کمال کی جانب ان کے نمو کے ایک سال کے ہراہر ہے۔ ہاہریں وہ آدم علیہ السلام کو (معاذ اللہ) نطفہ ہے اور ا پے تئیں دواز دہ سالہ جوان ہے اور من یظیمر ہاللہ کو طفل جہار دہ سالہ ہے تشبیہ ویتاہے اور معلوم ہو تا ہے کہ باب من یظمر ہاللہ کا زمانہ اپنے عمد سے دوہز ارسال چیچے فرض کر تا ہے۔

#### د عویٰاعجاز اور دوسر ی تعلیال

علی محمد باب کا مقولہ ہے کہ میں اپنے شوونات علم میں ای ہوں اور اپنے علم کو چار زبانوں میں طاہر کرتا ہوں۔ اول اسان آیات دوم لسان مناجات' سوم لسان خطب چہار م لسان زیارات و تقاسیر آیات واحادیث آئمہ اطہار کیونکہ ان کی آیات کی زبان میر اول ہے۔ جو ظہور اللہ ہے اور اسے لسان اللہ کماجاتا ہے اور ان کی مناجات کی زبان عبودیت' محبت اور فناہے اور وہ رسول اللہ (عظام کے) طرف منسوب ہے۔ اس کا ظہور مرات عقل میں متصور ہے۔ دو خطبوں کی ز**بان** رکن ولایت کی طرف منسوب ہوتی ہے۔اس کا ظهور مرات نفس میں ہو تاہے۔لسان تفامیر رہیہ جابیعت ہے **لور**بیہ جم كى طرف نبت كى كى بدلسان اول كوعالم لا موت مدو لمتى بجو قلم كامقام بداسكا حامل میکا کیل ہے۔ جو شیئیت اشیاء کا ذکر نقط بیضا، میں فرماتا ہے۔ اسان علی کو عالم جروت ے دو ملتی ہے۔ اس کا سلطان حفرت جریل ہے کہ عول کل ٹی کارزق جت صفر اء میں ویا ہے ادر مقام لوح ہے لسان سوم کی امداد عالم ملکوت ہے ہوتی ہے کہ جے **مقام** کرت*ی گتے* ہیں۔اس مک کی سلطنت اسر افیل کے سپر و ہے وہی ارزق حیات کا حال ہے۔ اس کا تاج بمایوں زمر و کا ما ہے۔ لسان چہارم عالم ملک ہے جو عالم کثرت ہے اس ملک کا شیر ید حکرت عزرائیل ہے۔ عزرائیل یا قوت سرخ کے تخت پر متمکن ہے۔باب کاوعویٰ ہے کہ میں ان جاروں زبانوں کے ساتھ ظاہر ہوا ہوں تاکہ خلق خدا کو معلوم ہو جائے کہ **ان چاروں مکول میں** میر کباد شاہت ہے۔ چاروں جگہ میرا سکہ چاتا ہے تاکہ میں ہر ملک والوں کو ا**ن کارزق** دول۔اس کے بعد لکمتاہے کہ یہ کلمات فصاحت ظاہری وباطنی کے بھی مطابق میں۔ فصاحت طاہری سے مراد عبار تول کی حلاوت ہے اور فصاحت باطنه كاصطلب توحيد كايان اور ظهور اساء وصفات الى كى معرفت باور ميرك يه حالت بكر اسك مقامات سری میں توجد کرنے سے پانچ ساعت میں بدول تفکر و سکوت ہزار بیت کھودیتا ہول تاکہ تمام اہل علم اور ارباب قلم کو معلوم ہو جائے کہ غیر اللہ کواس قتم کی قدرت نہیں دی گئی ہے اور میں كمَّا بول كه به آيات منجانب الله بيل ان يا خلق الله فاتو ابمثل هذا ان كنتم صدقین۔اللہ کے بدو! اگرتم سے ہواورتم میں ہے کی شخص کی حالت سے کہ میری طرح اس کی آیت علم و عمل ہے میری طرح وہ بھی ای ہے اور میری طرح ان چار زبانوں میں متعلم ہو تا ہے۔اور چھ ساعت میں بدول فکر و سکول ہز اربیت کہ لیتا ہے اور اپنے علم کوانٹد کی طرف منسوب کر تاہے وہ میرے جیساکلام پیش کرے ادراگراس کے اندر شرائط ندکورہ نہیائے جائیں تووہ ایتان ممثل نہ ہوگا۔ اور میری جبت ثابت ہو جائے گی۔ 106 سالین میں باب کے مقابلہ میں قادیاں کے "مسیح موعود" صاحب کا نام نامی پیش کرتا ہول۔ ان کو بھی دعوی اعجاز تھااگریہ دونو**ں اعجازی** پہلوان ایک زمانہ میں ہوتے توان کاد نگل نمایت پر لطف رہتا۔

منکرین ہے خطاب

باب کا مقولہ ہے۔ میری نداخاص اور عام کے کانوں میں پیٹی۔ میرے روو قول کے بارہ میں اوگ چند گروہوں میں تقتیم ہوگئے۔ اول اہل طلب واضاف ہیں۔ انسول نے تفسی کیا اور میں کہا کہ انہاں کا دوئی زمانہ کے مطابق ہے اور جو کھے کتا ہے مجانب الشر کتا ہوں۔ ایسول نے

مجھے قبول کیا یہ لوگ فیوض عبادات و مناجات اور جواہر معارف سے فائض ہوئے۔ دوسر افرقہ علم و عمل میں مستور اور حب ریاست میں گر فقار رہاان لوگوں نے گوش طلب کو نہ کھو لااور نظر انصاف ہے نہ دیکھا بلحہ اس کے ہر عکس ر دواغراض کی زبان کھول دی۔ان حرمان نصیبول نے کہاجو کچھ ہے کہ اور کیا جو کچھ کہ کیا۔ رہے عوام ان پہارول میں سے بعض تو متحیر رہے اور بعض نے علاء کی تقلید کر کے میر محمٰدیب کی۔ مقدم الذکر مروہ نے نظر انصاف سے نہ دیکھا کہ وہ جس دلیل سے اپنے تین حجتہ الاسلام ممان کرتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ وہ امام علیہ السلام کی طرف ہے والی ہیں وہ سب علم وعمل ب حالا تكدوه لوكول س كماكرت مين كد بامقلد بنو يا مجتداور جب كچر بھى ند موكا توتم جنم میں جاؤ مے کو تمارے اعمال فی الواقع امر حق کے مطابق ہوں۔ یہ لوگ انا نہیں سویتے کہ جب تم نے تھید کی توسب سے بوے عالم کی تھید کرو۔ کیونکمہ غیر اعلم کی تھید حرام ہے اور مجتد علم وعرقان سے پہلاجاتا ہے اور جب مجمع مجمد اور اعلم العلماء يقين كرتے ہو توشل حلال وحرام کے متعنق جو حکم کروں اسے سحکم المی یقین کرولور اس سے انکار واعراض نہ کرو۔اور کتا تھاکہ تم لوگ یمود کی تھلیدنہ کرو۔ جنہول نے مسے علیہ السلام کو صلیب چڑھایااور نصاری کی پیروی نہ کروجو فاد قلیط موعود (حضرت سرور کون و مکان علیشه ) کے منکر ہوئے اور اہل اسلام کی تقلید بھی نہ کر و۔ جو ہز ار سال سے مہدی موعود کے انتظار میں سرایا شوق بنے رہے لیکن جب ظاہر ہوا تواس کی تو بین کی اور زندان بلا میں وال دیا۔ 107 سالین حضر ت مخبر صاد ف عظیم کی پیشین موکی کے بموجب جو مہدی علیہ السلام کسی مستقبل زمانہ میں ظاہر ہوں گے ان کااسم گرامی محمد بن عبداللّٰہ بتایا گیا ہے۔ان کا ظہور مکہ معظمہ میں ہوگا۔اور سیدانساء حضرت فاطمہ زبر اسلام اللہ علیبا کی اولاد ہول گے۔ ایسی حالت میں وہی شخص باب مرزائے قادیاں اور اس قماش کے دوسرے ملحدین دہر کی پیروی اختیار کر سکتا ہے۔ جو حضر ت مخبر صادق علیقہ کے ارشادات گرامی کی طرف ہے اندھااور ببر این کر فاقدالا بمان ہونے کاخواہشمند ہو

# فصل4\_باب کی تغلیمات اوربابی الحادیبندیا*ل*

باب نے بیان نام ایک فاری کتاب کھی تھی جے وہ الهامی اور آ ان کتاب بتاتا تھا۔ بابیوں کا خیال ہے کہ جس طرح قرآن نے انجیل کو اور انجیل نے توارۃ کو منسوخ کیا تھااس طرح بیان نے قرآن کو منسوخ کر دیالیکن پروفیسر براؤن نے بابیوں کے اس خیال کی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ باب اپنی تح ریوں میں مکررا و مؤکدااس امر کو واضح کرتا ہے کہ وہ ظہورات مثیت اولیہ کا خاتم صلقہ سلسلہ نبوت کا آخری ہخص نہیں ہے اور اس کی کتاب بھی کتب ساوی کی خاتم مہین۔ پروفیسر براؤن دوسری جگہ کھتے ہیں۔ مشہوریہ ہے کہ باب اپنے نذہب کو ناتخ دین اسلام اور بیان کو نائخ قر آن سمجھتا تھا اور اس کی ایک تحریر ہے جو فصل کے اخیر میں قیامت کی بائی تشریح میں آئے گی۔ بظاہر یکی ثامت ہو تاہے لیکن باب کے اس قتم کے وعوے بدامر میں تقے۔بعد میں اس نے اس خیال ہے رجوع کر لیایا کم از کم اپنی غلطی پر متنبہ ہوکر اس کی علی الاعلان اشاعت ہو کر گیا۔ باب کے اصول تعلیم

باب کے اصول تعلیم جواس کی تح روں اور خاص کر "میان" سے علمت ہوتے ہیں۔بالا جمال یہ ہیں۔ خداہر چیز کا مدرک ہے لیکن خود جیز اور اک سے باہر ہے۔ ذات اللی کے سواکوئی متنفس اس کی معرفت نہیں رکھتا۔ معرفت النی ہے مراد مقلر النی کی معرفت ہے۔ لقاء اللہ ہے لقاء مقلر الله اورپناه خداے پناہ بمظیمر خدامراد ہے کیونکہ عرض بذات اقدس ممکن نسیں اوراس کا لقامتصور نہیں ہے اور کتب ساویہ میں جو لقاء اللہ کاؤ کریایا جاتا ہے۔وہ خلابر بظہور الٰہی کی لقاکاؤ کر ہے۔ ( ب 7 ' ج7) ملائکہ کے رجوع الی اللہ اور اس کے سامنے پیش کرنے کا مطلب من يطبر وَ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کیونکہ ذات ازل کی طرف سمی مخص کو کوئی سبیل نہ بھی تھی اور نہ اب ہے نہ بدمیں نه موعود میں (ب10) جو بچھ مظاہر میں ظاہر ہوتا ہے وہ "مشیت" ہے۔جو تمام اشیاء کی خالق ہے۔اشیاء سے اس کی وہی نبیت ہے جو علت کو معلول سے اور نار کو حرارت سے ہے۔ یہ مثیت نقطہ ظہورے جوہر کور میں اس کور کے اقتضاء کے ہموجب ظاہر ہوتاہے۔ (ب13 'ج7 '8) مثلاً محمد نقطه فرقان بیں اور میر زاعلی محمد نقطه بیان ہے۔ اور پھر دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ (آ15' 25) آدم جو "میان" کے میان کے مموجب (ج13)باب سے 2210 سال پہلے ہوئے ہیں تمام ظهورات کے ساتھ ایک ہے۔ (2) اگر آفاب کی طرح دوسرے بے تعداد آفاب طلوع ہوں تو بھی مش ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ تمام آفراب ای ایک سورج کے بدولت قائم ہیں۔(د12 مر15) من یظمرہ اللہ کے بعد دیگر ظہورات بھی بے صدوانتا ہول گے۔ (د12 13) بعد کا ہر ظہور ظہور تحل سے اشرف ہوتا ہے۔ (ج13 و 12) ہر ظهور مابعد میں مشیت اولیہ ظہور تحبل سے زیادہ قوی اور زیاہ کامل ہوتی ہے۔ مثلاً آدم نطفہ کے مقام پر تھے اور نقطہ بیان دواز دہ سالہ جوانی کے مقام میں اور من یظہر ہ اللہ جہار دہ سالہ جوانی کے مقام میں ہے۔(ج13) ہر ظہور ممنز لہ غریں شجر کے ہے۔بعد کا ظہور اس در خت کے کمال اور حصول کھل کے وقت ہو تاہے۔اس سے پیشتر وہ حد بلوغ کو نہیں پہنچا۔ جب در خت در جه کمال کو پہنچ گیااور اس کا بھل کھانے کا وقت آیا۔ توبغیر کسی لمحہ کی تاخیر کے بعد کا ظہور واقع ہو جائے گا۔ چنانچہ عبیٹی علیہ السلام کے ظہور کے وقت انجیل کا در خت لگایا گیا تھا۔اس وقت اسے کمال نصیب نہ ہوا تھا البتہ اگر رسول اللہ علیہ کی بعثت ایک روز پہلے ہو جاتی۔ یعنی

27رجب کے بجائے 26رجب ہوتی تو بعثت کا دن وہی ( یعنی 26رجب ) قرار یاتا۔ قرآن کا در خت تورسول الله عليه كي زمانه مين لكاليكن اس كا كمال (معاذ الله )1270 ه مين (على محمد باب کے ظہور کے وقت) ہوا۔ (صح الاولی) ہالی لوگ اس بیان کو کہ زمان و مکان کے اختلاف اور درجہ شرف و کمال کے تفاوت کے باوجود ظهورات متعددہ حقیقت میں سب ایک ہی کیوں ہوتے ہیں؟ معلم کی مثال سے سمجھایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ شاگر دوں کے مختلف طبعے ہوتے ہیں ہر طالب علم سن وسال اور در جہ فہم میں متفاوت ہو تاہے۔ معلم درس ویتاہے۔ معلم ایک ہے اور اس کے علم و اطلاع کاانداز و بھی ایک ہے۔لیکن سامعین کے ورجہ فہم واوراک کے تفاوت کے لحاظ ہے وہ مختلف تعبیرات اورا صطلای استعال کرتا ہے مثلا اطفال 🗗 دسال کو مخاطب کرتے ہوئے وہ منافع علم کو اس تشریح کے ساتھ چوں کے ذہن نشین کرے گاکہ علم مطلوب ہے کیونکہ وہ شکر کی طرح میٹھا ہے۔اس طرز تعبیر کی دجہ یہ ہے کہ ان چوں کی قوۃ فہم اس درجہ پر نہیں کہ طالبان علم کی اہمیت کو کسی ماوی ومحسوس صورت میں سمجھائے بغیر سمجھ سکیں لیکن جب وہی معلم کسی اعلیٰ جماعت کے شاگر دوں کو درس دے گا تو ضرورت علم کواعلیٰ تعبیرات میں ثابت کرے گا۔ تفاوت ظہورات کو بھی اس پر قیامت کرنا چاہیے۔ مثلاً جناب محمد علطی کے مخاطب وحشی اور بدوی لوگ تھے۔اس لحاظ سے کہ وہ بعث و معاد جنت و نارو غیر ہ امور کا صحیح منہوم سمجھنے سے قاصر تھے۔ آنخضرت علیہ ان کے مفہوم مادی صور تول میں ان کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیس کیکن دور ہیال میں مخاطب (فرنگیوں کی طرح) دانالور متمدن لوگ یعنی ایرانی ہیں اس لیے الفاظ اور اصطلاحات نہ کورہ کو دوسرے طرز (یعنی باطنی زناد قہ کے رنگ) میں بیان کیا گیااور ان الفاظ کے ایسے معنی مراد لئے گئے جو (شیطانی) عقل و فہم سے زیادہ قریب تھے۔ مثلاً قیامت سے مراد ہر زمانہ اور ہر نام میں شجر حقیقت کا ظهور ہے۔ یہ ظہور اپنے زمانہ عروب تک باتی رہتا ہے۔ مثلاً بعثت عیسوی کے دل ے لے کران کے بوم عروج تک موک علیہ السلام کی قیامت تھی۔ اور رسول اللہ علیہ کے بوم بعثت سے آپ کے بوم عروج تک کہ تنئیس سال کی مدت تھی عیسی علیہ السلام کی قیامت تھی۔اور شجر بیان کے ظہور سے لے کراس کے غروب تک محمد رسول اللہ عظیمت کی قیامت ہے۔ (ب7 ' ج3 ' ط 3) شیعہ لوگ جو قیامت کو مادی معنوں پر محمول کرتے ہیں محض توہم ہے جس کی عنداللہ کوئی حقیقت نہیں (ب7) قیامت کے دن کوئی مردہ قبروں سے نہیں اٹھے گا۔ باعہ بعث یمی ہے کہ اس زمانہ کے پیدا ہونے والے زندہ ہو جاتے ہیں (ب11) قیامت کا دن بھی دوسرے دنول کی مانند ہے۔ آفتاب حسب معمول طلوع و غروب ہوتا ہے جس سر زمین میں قیامت بریا ہوتی ہے۔ بہا او قائے وہاں کے باشندے اس سے مطلع نہیں ہوتے۔(ح9)اسی طرح نقطہ ظہور کی تصدیق ادراس یرایمان لانے کو جنت کہتے ہیں۔ (ب1'ب4'ب16) عالم حیات میں تو جنت کی یہ حقیقت ہے

لیکن جنت بعد از موت کاعلم اللہ کے سواکسی کو نہیں۔ (ب61)دوزخ ہے مراد نقط ظهور پر ایمان نہ لانا اور اس سے انکار کرنا ہے۔ (ب1 'ب4) برزخ سے عام لوگ (صحیح العقیدہ مسلمان) تو معلوم نہیں کیا مراد لیتے ہیں لیکن برزخ حقیقت میں وہ مدت ہے جو دو ظہوروں کے مابین حد فاصل ہے۔ (ب8) علی بذاالقیاس موت ' قبر ' قبر میں ملا تکہ کا سوال میزان' حساب کتاب' صراط وغیرہ میں سے ہرایک کے مجشلی معنی میان کئے ہیں۔

### بانی تحریف کاریاں

حضور مخبر صادق علي الله نع جو مسح عليه الصلؤة والسلام اور حضرت مهدى عليه السلام ك ظہور کی علامتیں بیان فرمائیں تواس سے حضور کا یہ مقصد تھا کہ جھوٹے مہدی اور جھوٹے مسے پچوں کی مندعالی پر قدم ندر کھ سکیس اور امت مرحومہ ہرید عی کے دعودک کو ارشادات نبویه کی سوٹی پر کس کراس کے صدق یا کذب کا امتحال کر ہے۔ پس یہ پیشین گوئیاں امت کے حق میں انتادر ا کی شفقت ورحمت ہیں لیکن حرمان نصیبی اور صلالت پیندی کا کمال دیکھمو کہ جھوٹے مدعیوں کے نادان پیروان ار شادات نبویه کی مشعل ہدایت کواپنے لیے دلیل راہ نہیں بیاتے بابحہ الثاان کواپنی خواہشات نفسانی کے قالب پر ڈھالناشر وع کرویتے ہیں اور انتائی دیدہ دلیری کے ساتھ کہنے لگتے ہیں کہ ان ر دا تیوں کاوہ مطلب نہیں جو ظاہر ی الفاظ ہے سمجھ میں آتا ہے بلعہ ان کاد ہ باطنی مغہوم مراد ہے جو ہم مجھتے ہیں۔ جس سے یہ ثامت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احکام وی بھی گویا موم کی نام ب جے جس وقت اور جس طرح جاہا پھیرالیا۔ باب بھی ایک جھوٹا مہدی تھااور اس کی ذات میں ان علامات كاليايا جانا نامكن تفاجو ممدى عليه السلام ك سأته مخص بين اس ليے ضرور تفاكه وادى خسران کے راہ نور دارشادات نبویہ کو تھینج تان کر اپنے مفید طلب بیانے کی کو شش کرتے۔ چنانچہ مرزا جانی بانی کتاب "تصله الکاف" میں کمال بے باک کے ساتھ لکھتا ہے کہ امام معصوم کی مراد بالمنی معنی ہوتے ہیں لیکن اہل ظاہر ظاہری کلمات کو دیکھتے ہیں اس لیے اس کے مصداق کو شیس یاتے۔ یہ امر لابد ب كه بركلمه ك معناس ك باطن ميس ملاحظه ك جائيس اورباطن كو پاليتا برب سروياكاكام نہیں بابحہ ب<sub>د</sub>ا لیک منصب عالی ہے جو فرشتہ یا نبی یامو من معنحن کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن آج مو من متحن کمال پایا جاتا ہے اور کس کی مجال ہے کہ باطنی معنی جان لینے کا دعویٰ کرے ؟ چو کئہ ان اکثر احادیث کا جو علامات ظہور مهدی علیه السلام کے متعلق وار دیبیں باطنی مغہوم مر اد ہے اور اہل زمان عموما ظاہر ہین ہیں اس لیے امام کے مقصود کو شیس پاتے۔ 108 - "آئمہ تلمیس" کے باب 17 میں بالمنی فرقه کی تحریفات آپ کی نظر ہے گزر ی ہوں گی۔ لیکن عنوان سابق میں آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ تحریف کاری کے فن میں بانی بھی اننی کے شاگر درشید ہیں۔ گواور بھی بانی باطنیت پر کانی

رو شنی پڑ چکی ہے لیکن ذیل میں اس کے چند اور نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔ الفاظ توحيد زات ذات مقدس حضرت نقطه وجود (باب) کی و حدا نیت اور فروانیت کاا قرار حفزت حق کے جمیع اساء و صغات کا مظهر حضرت نقط (باب) ہے۔ لیتن توحيرمفات اس کی مثیت تمام مشیقوں ہے بڑھ کر اور اس کاار اوہ عین اللہ کا ارادہ اس کی زبان اللہ کی زبان اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ آ نجاب (علی محمرباب) کا فعل اللہ کا فعل ہے۔ کسی کے لیے اس بات کی توحيدا فعال مخیائش نمیں کہ اس کے فعل میں چون وجرا کر سکے۔ اس سرور (باب) کی محبت و عبودیت۔ توحيد عمادت يوم قيام من خدائد تركى لما كيت كا قرار كرنار :5; النامور ہے احر از کرناجو آنخضرت کی مرضی کے خلاف ہوں۔ خدائے مترکی مشیت ممرادہ' تضاو قدر کے ار دگر د پھریا 3 (1) جمم شریف حضرت نقطه (باب) کے جسم شریف کامقام ستقرار اور بيت الله (2) حضرت نقطه (باب) كادل ر سول الله (عَلِينَةُ) زمزم شاه و لايت صفا مثعر حضرت فاطمه زبراهٌ منی حضرت امام حسن مجتبيٌّ 109 -

علی محرباب قیامت کا بھی مگر تھا۔ اس کے زدیک میساکہ اس نے "میان" فارس (باب
اورد) میں لکھا ہے کہ یوم قیامت ہے مراد شجر ہ حقیقت کا ظہور ہے اور حقیقت اس و تت تک مشاہدہ میں نہیں آسکتی جب تک کوئی شیعہ یوم قیامت کا مفہوم نہ سجھ لے۔ بابحہ قیامت کے متعلق لوگوں نے جو کچھ موہو ما سجھ رکھا ہے عنداللہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے زدیک یوم قیامت کے مر زمانہ اور ہر اسم میں اس کے ہو و تت ہے کے کر ہر زمانہ اور ہر اسم میں اس کے غروب تک قیامت کا دن ہے۔ مثل عینی (علیہ السلام) کے یوم بعثت ہے لے کر ان کے یوم عروج تک موکی علیہ السلام کی قیامت تھی کیونکہ شجر ہ حقیقت بیکل محمہ یہ (علی صاحبہا التحییة و عروج تک موکی علیہ السلام کی قیامت تھی کیونکہ شجر ہ حقیقت بیکل محمہ یہ (علی صاحبہا التحییة و السلام) میں فاہر ہوا تھا اور شجر ہ میان فلہور کے ہے لے کر (معاذ اللہ ) مول اللہ (علیہ کے اللہ کی قیامت ہے۔ جس کا قرآن میں خدائے قد دس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کا آغاز 5 ہماد کی الاول 1260ھ کی رات کو دو ساعت اور گیارہ دوقیقہ کے بعد ہے ہوا کہ 1270ھ (علی محمہ باب کی) بعثت کا مال بنا

ہے۔ یی قرآن کے یوم قیامت کا آغاز ہاور شجر ہ حقیقت کے غروب ہے لے کر قرآن کی قیامت ہے کہ وکئی اس کا کمال ہے کہ وکئی جائے اس کی قیامت ہیں ہو سکتی اور وین اسلام کا کمال اول ظہور تک فم ہو گیااور من یظیم ہاللہ کے ظہور پر بیان کی قیامت آجائے گی کیو تکہ اس وقت بیان کا کمال ختم ہو جائے گا۔ جس طرح مرزاغلام احمد صاحب قادیانی نے ایک لغو پیشین گوئی کرر کھی ہے کہ تین سوسال کی مدت میں ساری دنیاکا نہ جب (معاذ اللہ) مرزائی ہو جائے گا۔ اس طرح باب کی ہو جائے گا۔ اس طرح باب کھی کہ گیا ہے کہ عنقریب سارے ایران کا فرجب بالی ہو جائے گا۔ لیکن یہ خواب نہ اب تک شرمندہ تعییر ہواہے اور نہ قینا آئندہ ہو گا۔ اس لیے اس کویادہ گوئی سجھنا جا ہے۔

آیات قرآنی کوباب پر چسپال کرنے کی کوشش

مر زا غلام احمد کی حق فراموش امت سخت ملحدانہ دیدہ دلیری کے ساتھ بعض آیات قر آن کی مر زاغلام احمد پر چیپال کرنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ کو اس عیاری میں مر زائیوں کی حیثیت محض نا قلانہ و مقلد انہ ہے اور اس فن میں ان کے اصل کر دبانی لوگ ہیں لیکن یہ بھی ایک ایس حركت ہے جوان كے ما قص الايمان مونے مر توثيق شبت كرتى ہے۔ مابيوں كى اس الحاد يندى كا ايك نمونه طاخظه مور آيته ولقد كتبنك المزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادی الصالحون کا صحح مفهوم توبیہ کے بلاشبہ ہم نے تورات اوربعد زبور میں لکھ دیاتھا کہ اس سر زمین کے مالک میرے صالح و شائستہ بھرے ہوں گے۔ یعنی اخیر مانہ میں نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے اور ان کی امت اس زمین پر غالب آئے گی۔ لیکن حاجی میر زاجانی ہائی اس کی تفسیر میں یول کو ہر افشانی کر تاہے۔ ہم نے زیور میں لکھاتھا کہ ذکر یعنی علی محد باب کے ظہور کے بعد میرے نیک ہدے زمین کے مالک ہول گے اور اگر ذکر سے مراد قر آن لیا جائے تو بھی ظاہر ہے کہ قر آن کے بعد کتاب میان ہے جس کے حامل حضرت ذکر (علی محمد) ہیں۔ رہاسلطنت اللی کا ظہور سوعرض ہے کہ سلطنت اللی نے دلول کی سر زمین میں مجلی فرمائی ہے اس کا نئات قلب روح میں ایسے ایسے یا کبازلوگ پیدا ہوئے ہیں کہ چیثم روز گار نے اس سے پیشتر مجھی نہ دیکھیے متے اور ضرورے کہ سلطنت ظاہری بھی ان حضر ات کو بہم ہنچے گی۔ گوہز ار سال کی مدت ہی کیوں نہ گذر جائے۔ پس اس آیت کا جزئی مصداق تو جناب محمد رسول الله عظی میں اور کلی طور پر حضرت قائم (علی محمد باب) میں اور تخ یو چھو تو حضرت قائم ملیہ السلام کا ظهور بھی محمد علیہ السلام بی کی رجعت ہے۔ عارف اخد اور عبد منصف کے لیے سارا قر آن حضرت قائم کی عظمت شان کی بالمنی تفییر ہے۔

باب63

## ملامحمه على بار فروشي

ملا محمہ علی بار فرو ثی جے بابی لوگ قدوس کے لقب سے یاد کرتے ہیں علی محمہ باب کا سب ے بوا خلیفہ تھا۔ اس لیے بعض حالات باب سابق میں سپر د قلم ہو چکے ہیں۔ مقام قدوسیت اور ر جعت رسول الله علينة كامدى تھا۔ رجعت رسول اللہ ہے اس كى بير مراد تھى كە آنخضرت علينة از سر نود نیا کے اندر تشریف لا کر (معاذاللہ)بار فرو ثی کے پیکر میں ظاہر ہوئے ہیں اور میر اخیال ہے کہ مر زاغلام احمد نےبار فروش ہی کے چبائے ہوئے لقمے کواینے خوان الحاد کی زینت بمالیا تھا۔ چنانچہ قادیانی صاحب نے 5نومبر 1901ء کے اشتہار میں لکھا کہ ''میں بار بابتلا چکا ہوں کہ میں مموجب آيته واخرين منهم لما يلحقوا بهم بروزي طور يروى ني فاتم الانبياء بول اور ضداني آج ہے ہیں ہر س پہلے ہراہین احمد یہ میں میرانام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنخضرت علیقہ کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے آنخضرت علی ہے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ کیونکہ طل اینے اصل ہے علیحدہ نہیں ہو تااور چونکہ میں خلی طور پر محمہ علیا ہوں پس اس طور سے خاتم النبین کی مر نہیں ٹوٹی کیونکہ محمہ علیقے کی نبوت محمہ تک ہی محدود رہی۔ 110 - ماتی میر زلاجانی کاشانی 'تقلعہ الکاف'' میں لکھتاہے کہ بار فروشی کے حق میں بہت سی حدیثیں آئمہ وین سے دار دہیں۔ منملہ ان کے وہ حدیث ہے کہ جب سیاہ جھنڈے خراسان کی طرف سے آتے و میمو تو سمجھ لو کہ ان میں اللہ کا خلیفہ مهدی ہے۔ ایک وہ حدیث ہے جس میں جار جھنڈوں کا وَكُو بِدِرابِد يماني حيني وراساني طالقاني بير جارول جمند عدى مين اور سفياني يرجم جوال چدوں کے القابل ہے باطل ہے۔ حاجی میر زا جائی لکھتا ہے کہ اس حدیث میں رایت یمانی ہے مراد جنب ذرا على محدباب) باور رایت حسین سے حضرت قدوس ( ملا محمد علی بار فروشی ) کاپر جم ہے۔ رایت فرسنی ہے سید الشبداء علیہ السلام (ملاحسین بھرویہ) کا جھنڈا مقصود ہے جس نے خراسان

ے حرکت کی تھی اور طالقانی جھنڈا ہے جناب طاہرہ (قرۃ العین) مراد ہے کہ جس کاباپ طالقانی تھا اور سفیانی جھنڈ اناصر الدین شاہ والئی ایران کا پرچم ہے۔ بابیوں نے قائمیت کا منصب دو شخصوں کو دے رکھا تھائیک مرزاعلی محرباب کو دوسر امجم علی بار فروشی کو لیکن بابیوں کی بعض تح یروں میں طابار فروشی کو علی محمر باب سے بھی فاکن وہر تر بتایا گیا ہے۔ چنانچہ حاتی میرزا جانی کاشائی لکھتا ہے کہ اس دورہ میں اصل نقط حضرت قدوس (طابار فروشی) تھے اور جناب ذکر (علی محمر) اس کے باب (وسیلہ) تھے لیکن چو نکہ رجعت کا دورہ تھا اور ولایت ظہور میں نبوت پر سبقت لے گئی۔ اس لیے جناب ذکر (علی محمد) پہلے ظاہر ہو کر تین سال تک داعی الی الحق رہا۔ اس کے بعد چو تھے پر س حضرت قدوس (طابار فروشی) فاہر ہو کر تین سال تک داعی الی الحق رہا۔ اس کے بعد چو تھے پر س

#### باب64

# زريں تاج معروف به قرةالعين

زریں تاج عرف" قرة العین "ایک اعجوبه روزگار عورت گذری ہے۔اس کاباپ حاجی ملا صالح قزوین کا ایک مشہور شیعی عالم تھا۔ باپ نے اس کو گھر ہی میں اعلیٰ تعلیم ولا کی۔ جب حدیث تغییر اور فقہ کے علاوہ الہیات و فلیفہ میں کامل وستگاہ حاصل کر چکی تواس کی شادی اس کے حقیقی چیا مجہتد اُلعصر ملامحہ تقی کے فرزند ملامحہ کے ساتھ ہوگئی۔جو جملہ علوم میں تبحرر کھنے کے ساتھ ایک جوان صالح تھا۔ جب زریں تاج نے علی محرباب کے حالات سنے تو خفیہ طور پرباب کو خط لکھا۔باب نے اس کے جواب میں جو چٹمی ککمی اس کو رڑھ کر وہ بے دیکھے اس پر ایمان کے آئی۔ قرۃ العین نے چندروز تک این بابیت کو مخفی ر کھالور یوشیده بی یوشیده دونول میں مراسلت ربی۔ آخر جب باب ن دیماکدید حدد مناظر ویس طاق اورائی و صنیم کی ب تواے لکھ مجیاکد اب تم ملت باید ک وعوت و تبلیغ شروع کر دواور اس کے ساتھ ہی باب نے اسے قرۃ العین (آٹکھ کی تیگی) کا خطاب مستطاب بھی عطاکیا۔ قرة العین جابیت میں ایس رائخ العقیدہ نکلی کہ اس نے باب کی راہ محبت میں حب مال دعیال اور اسم در سم کی طر ف ہے بالکل آئکھیں بعد کر لیں۔ حاجی میر زا جانی لکھتا ہے کہ قرۃ العین بافی مسلک کے نشر ولبلاغ میں اور بر ابین واو لہ ' فد ہب کے پیش کرنے میں اس در جہ پر کپنی ہوئی تھی کہ باب کے بوے بوے پیرہ بھی جن میں سے بھن تو صفوہ دہر اور سر آمدروزگار تھے۔اس کے ادراک سے عاجز تھے۔ قرۃ العین نے پہلے گھر ہی میں تبلیغ کی طرح ڈالی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میاں بی بی میں عث چھڑ گئی۔ ملامجہ نے لاکھ سر مارالیکن بی بی کے خیالات بدلے نہ جا سکے۔ آخر شوہر نے اینے باب اور خسر سے شکایت کی انہوں نے بھی قرۃ العین کو بہت سمجھایا۔ مگروہ کسی طرح قائل نہ ہوئی۔بلحہ باپ ' چھااور شوہر کی مخالفت پر آمادہ ہوئی۔ قرة العین نے شوہر سے ملنا جاتابات

چیت ترک کر دی۔بپ۔ نے بوی کو مشش کی کہ یہ کسی طرح اپنے میاں ملاحمہ سے مصالحت کر لے
لیکن قرۃ العین نے کسی طرح قبول نہ کیا۔ جب باپ کا اصرار بہت بڑھا تو کئے گئی کہ میں طاہرہ ہوں۔
(باب نے اس کو طاہرہ کا خطاب بھی دیا تھا) اور میرا شوہر امرحق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے خبیث و
مر دود ہو گیا ہے۔ چو نکہ ہمارے در میان جنسیت خمیں رہی۔اس لیے بھی باطنی عدم جنسیت طلاق و
تفریق کا حکم رکھتی ہے۔اس کے بعد اپنے باپ سے کئے گئی کہ عمدر سالت میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔
مکہ کی جو عور تیں حصر سے رسول اللہ علی ہے کہ تھی اور ان کے شوہر بدستور کا فر رہے۔ پنج بمبر
خدا تھا ہے نے امیں بے طلاق دوسرول کے عقداز دواج میں دے دیا۔

### بردے کی پائدی

قرة العین نے بغیر اس کے کہ شوہر اور خسر کی اجازت یا عدم اجازت کی کچھ پرواکرے این گمر میں ملت بابیہ کی دعوت و تبلیغ کی محفلیں گرم کرنی شر دع کر دیں۔ جن میں خلقت کثیر جمع ہو جاتی۔ جب شوہر اور خسر کی طرف ہے اس کام میں مزاحمتیں شروع ہو ئیں تو کر ہلا چلی گئی۔ وہاں اس نے ایک مجلس درس قائم کی۔اس مجلس میں پر دے کا ہزاا ہتمام تھا۔ مر د پس پر دہ اور عور تیں یرده کے اندر بیٹھ کر استفاد ہ وعظ کرتی تھیں۔ اور خود بھی پس پردہ بیٹھ کر معروف درس ہوتی عورت متایا ہے جو بر سر عام اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی۔ چنانچہ شر ر مرحوم لکھتے ہیں کہ قرۃ العین مز دک کی ہم آبنگ ہو کے کمتی متمی کہ عور توں کے لیے جائز نہیں کہ سمی ایک ہی کی یا پید کر دی جائیں اور دوسرے لوگ اس کے حسن و جمال کی لذت ہے محر وم کر دیئے جائیں۔معلوم ہو تا ہے کہ اعلیٰ تعلیم اور علم و فضل نے اس میں آزادی پیدا کر دی تھی۔ یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوتے ہی ترتی کر تااور تبحر و تحقیق کے ساتھ ہو ھتا گیا۔ اپی تقریروں میں کہتی تھی کہ اس پر دے کو پھاڑ کے پھینک دو۔ جو تمہارے اور تمہاری عور تول کے در میان حائل ہے اور انسیں نلوت سے جلوت میں لاؤ۔ عور تیں دنیوی زندگی کے باغ کے خوصورت چھول ہیں اور پھول صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ آغوش شوق میں رکھے اور سو تکھے جائمیں۔ وہ گلے لگانے اور اطف اٹھانے ہی کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ ضرورت نہیں کہ سو تکھنے اور لطف اٹھانے والوں کے لیے کیفیت و مقدار کی قیدیں لگائی جائیں۔ پھول کو جس کا جی چاہے لے اور سو بھے کسی کو رو کنے کا حق نسیں۔ تبلیغی محفلوں میں وہ ب نقاب برآمد ہو کے سحر میانیال کرتی۔ بہت ہے لوگ محض اس کے رخ زیاد کھنے اور آ محمیں سینکنے کے شوق میں چلے آتے۔ حسن و جمال اور دلفریبی کی بیہ حالت سمتھی کہ جس نے ایک دفعہ صورت دکھے لی فریفتہ ہو گیااوراس کادم بھر نے لگا۔ بڑے بڑے لوگ رعب حسن ہے ایسے مغلوب ہو جاتے کہ اس کے سامنے لب ہلانے کی جرات نہ ہوئی۔ گرید بیان مبالغہ آمیز ہے۔بابی نہ ہب کی تمام کتابیں اس پر متنق اللفظ ہیں کہ نہ صرف وہ پروہ کی پاہمد تھی اور اس کے چیرے پر نقاب رہتی بلعدوہ دوسری عور تول کو بھی تجاب و تستر کی تلقین کرتی تھی۔ پروفیسر براؤن لکھتے ہیں کہ میں نے صبح ازل ہے یو چھاتھا کہ یہ جو مشہور ہے کہ قرۃ العین نے دائرہ ببابیت میں داخل ہونے کے بعد برقعہ اتار دیا تھا۔اس میں کچھ صداقت ہے یا نہیں ؟ صبح ازل نے جواب دیا کہ غلط ہے کہ اس نے بے یر دگیا ختیار کرلی تھی۔البتہ بیہ صحیح ہے کہ تقریروں میں فصاحت وخوش بیانی کی دار ویتے وقت بعض

او قات اپنے جذبات سے اس در جہ مغلوب ہو جاتی تھی کہ وہ چثم زدن کے لیے چرے سے نقاب السف دیتی تھی کیئوں کے رکھا میں جو درس قائم کرر کھا السف دیتی تھی کیئوں کی رکھا میں جو درس قائم کرر کھا تھا گودہ بادی النظر میں مجلس درس و تدریس تھی لیکن فی الحقیقت وہ اس کی آڑیں بابیت کی تبلیغ سر گرمیوں کا شرہ ہو ااور کر بلا کے ترک حاکم نے دیکھا کہ اس کے شرکائے درس بابیت میں داخل ہوتے جارہے ہیں تو حاکم نے اس کے گر قار کرنے کا قصد کیا کہنے گئی میں مقام علم کی مدعی ہوں۔ تم اپنے علاء کو جمع کروتا کہ میں ان سے گفتگو کروں۔ آٹر حاکم کہنے گئی میں مقام علم کی مدعی ہوں۔ تم اپنے علاء کو جمع کروتا کہ میں ان سے گفتگو کروں۔ آٹر حاکم کربلانے تھم دیا کہ جب تک اس کے متعلق بغد اوے تھم نہ آجائے کربلانے باہر نہ جانے پائے لیکن وہ کی ترکیب سے کربلاچھوڑ نے میں کا میاب ہوگئی۔ یماں سے اس نے سیدھابغد اوکار نے کیا۔

حاجی ملاتقی قزوینی کا قتل

بغداد پہنچ کر اس نے مفتی اعظم سے ملاقات کی اور نمایت قابلیت کے ساتھ بالی تحریک پرروشنی ڈال کرباب کی نمائندگی کا حن اداکیا۔اس کے بعد مفتی اعظم سے در خواست کی کہ وہ اسمیں تبلیخ بابیت کی اجازت دیں لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کا مفتی بھلااے کیو تمر اجازت دے سکتا تھاکہ وہ کھلے ہندوں مسلمانوں کے متاع ایمان پر ڈا کے ڈالتی رہے۔مفتی اعظم سے نامید ہو کر وہ گور نر سے ملی اور تبلیغ کی اجازت جاہی گور نر نے تھم دیا کہ تم ترکی عملداری سے نکل جاؤ۔ ناچار بغداد کو الوداع کمالیکن بغدادے نکلتے ہی اس نے جابیت کے مگامے برپاکر دیے اور بغدادے کر مان شاہ اور کر مان شاہ سے ہمدان جاتے جاتے اس نے بہت لوگوں کو دائر ہبابیت میں داخل کیا۔ ا یک موقع پراس نے حسب بیان حاجی میر زاکا شانی توحید سر بعض اسر ارا بے منعلق و مہم الغاظ میں بیان کئے کہ رفقائے سفر میں سے شیخ صالح عرب شیخ طاہر واعظ 'ملاہر اہیم محلاتی **اور آ قاسید محمہ** گلیا یگانی ملقب بہ ملیح کے سواکو کی نہ سمجھ سکا۔ جولوگ اس کے فہم داد راک ہے قاصر رہے انسواب نے زبان ر دوطعن در از کرتے ہوئے علی محمد باب کے نام شکوہ آمیز خطوط روانہ کئے۔باب نے **ال شکوو**ت ے جواب میں قرۃ العین کو طاہر ہ کے خطاب سے مفتح کیااور اس کے آثار تو**حید کو منتب انیات** گروانا۔ یہ و کھ کر تمام منکر بانی این کئے پر پشیان ہو کر توبہ واستغفار کرنے میں۔ قرق العین نے ہمدان سے طہران جاکر محمد شاہ دالٹی ایران کو وعظ ونصیحت کرنے کا قصد کیا۔ جب اس کے بی**ے ص**ف ملاصالح کواس کاعلم مواتوده بھاگا موا آیادر بیٹی کواس خیال سےبازر کھ کر قزویت ہے مید قری حیت تھوڑے دن توامن و سکون ہے رہی لیکن اس نے پھر حسب معمول ملیت کورٹ گانی شروت ک۔ نتیجہ یہ ہواکہ خسر اور شوہر میں پھر چپقلش شروع ہو کی۔اب اس نے <del>فوق دیے ۔ مہ تقی ہ</del>و۔ مہ محر دونوں کا فرادر واجب القتل ہیں کیونکہ جو کوئی تبلغ حق میں انٹے ہوس کا خون حدال ہے۔ یہ فتوے

من کر جابیوں میں بلاکا جوش پیدا ہوااور ہر طرف ایک آگ ی لگ گئ۔ یہاں تک کہ ایک دن نماز فجر سے پہلے بی چند سر بجن بابی فدائی مبحد میں جاکر چھپ رہے اور جیسے ہی قرۃ العین کے خسر ملا مجمہ تقی محراب مبحد میں نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے بالی کمین گاہ نے نکلے اور نرغہ کر کے انہیں فتل کر ڈالا۔ لور صرف جال ستانی پر اکتفانہ کیا بائد ناک کان اور تمام اعضاو جوار سے جدا کر کے صورت کو بالکل مسح کر دیا۔ اس خوفاک حادثہ پر شہر میں آگ ی لگ گئے۔ قرۃ العین کے خلاف ہر طرف طوفان غضب امنڈ آیا۔ لوگ ہمسال کے چھرتے تھے کہ قرۃ العین اور اس کے بالی پیروڈل کو جہال پاکس شمکانے لگادیں۔ بیر رنگ دیکھ کر قرۃ العین نے اپنی عافیت اس میں دیکھی کہ قزوین سے نکل پاکس شمکانے لگادیں۔ بیر رنگ دیکھ کر قرۃ العین نے اپنی عافیت اس میں دیکھی کہ قزوین سے نکل پر معروف اور بھول راستوں سے بھاگ کر اس مقام پر حدود قراسان میں داخل ہوئی جہاں ملاحسین بھر و بیے نے محلون سامند کی جوال راستوں سے بھاگ کر اس مقام پر حدود قراسان میں داخل ہوئی جہاں ملاحسین بھر و بیے نے مطاف برنگار کو اس مقام۔

#### عبريناك موت

اس اثناء میں اس نے سنا کہ باب کا زہر وست واعی ملامحمہ علی بار فروشی بھی اپنی جمعیت کے ساتھ ای طرف آرہاہے۔جببار فرو ثی وہاں پہنچا تو دونوں بردی گر مجو ثی کے ساتھ ایک دوسرے ے ملے اور باہم مشورہ کرنے گئے کہ اب کیاکارروائی کریں بار بادونوں میں تخلیہ ہوااور زرین تاج کمال آزادی سے بار فروثی ہے بے تجاب ملتی رہی۔ چنانچہ جابیوں کے اکثر مخالف واقعہ نگاراس کی لوربار فروشی کی تخلیه کی ملا قاتول کو تاجا ئزلور فاسقانه تعلقات پر محمول کرتے ہیں۔اب زریں تاج اور الماباد فروشی نے ایک می محمل میں سوار ہو کر آھے کاسفر کیا۔ جببدشت کے صحر امیں پنچ تورات کو قزا قوں نے لوٹ لیا۔ بور سب کو نگو ٹیاں ہد حوا کے چھوڑ دیا۔ یباں سے تمام ہالی بحال تاہی منتشر ہو گئے۔ جس کا جد هر سینگ سایاس طرف کو چلا۔ای افرا تفری میں ملابار فروثی اور زرین تاج کا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ ملامحمہ علی توبار فروش چلا گیااور زرین تاج اد هر اد هر سر گر دان پھرنے لگی۔ جب مابیوں کے لٹنے اور حالت تباہ منتشر و پر اگندہ ہونے کے خبر زندران پیٹی تولوگ بہت خوش ہوئے۔اب توبیہ حالت ہوگئی کہ بابی جد هر کارخ کرتے اور جس شریس جاتے سخت رسوائی کے ساتھ نکال دیئے جاتے۔ حاکم ساری کو تاج زرین کا حال معلوم ہوا تو بیادے بھیج کر ساری میں طلب کر نا جاہالیکن وہ نور کو چلی گئی کچھ وقت نور میں رہی۔ آ ٹر باشند گان نور نیانے اے گر فتار کر کے حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے اسے طہر ان جمیج دیا۔ یہاں وہ محمود خال کلال ترکی کی حراست میں ر تھی می اور اگست1852ء تک جبکہ وہ قتل ہو ئی ہے اس مکان پر رہی۔ کو محمود خال کے مکان پر بظاہر نظر بعد تھی کیکن وہ مختلف جابیوں کے ساتھ شہر کے مختلف حصول میں بار ہادیھی گئی جمال وہ

طرح طرح کے جیلے حوالے کر کے چلی جاتی تھی۔ دو ڈھائی سال اس طرح گرد گئے۔ آٹر جب ناصر الدین شاہ پر قاتان ہم کہ کیا گیا تو یہ بھی ان اٹھا ئیس ما خوذین میں داخل تھی جو واجب القتل ٹھر ائے گئے تھے۔ تاریخ نگار اس میں باہم مختلف البیان ہیں کہ قرۃ العین کس طرح ہلاک کی گئی ؟ بعض کہتے ہیں کہ اس کا گلا گھونٹ کر اس کی تعافی جائے۔ بعض کا بیان ہے کہ اسے باغ "لالہ زار" میں ہلاک کیا گیا۔ بعض بیان سے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ بید بھی کہ جانا ہا ہے کہ اسے باغ "لالہ زار" میں ہلاک کیا گیا۔ بعض بیان کو تیس کہ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ وہ بھی کہ جانا ہیں ہیا ہے۔ اس کی زلفیس چاروں طرف سے کاٹ کو کیس کو پھر وں سے بائے دیا گیا۔ وہ بھی السیان بیہ کہ اس کی زلفیس چاروں طرف سے کاٹ ڈال گئیں اور چندیا کے گر داگر دسر مونڈ ڈالا گیا۔ پھر سر سے بچ کے بال ایک نچی کو دم میں باند ھے گئے اور لوگ اس طریقہ سے گئیجتے ہوئے اسے دار القصنا میں لائے۔ محکمہ قضاء نے تھم نافذ کیا کہ نہ دار القصنا میں لائے۔ محکمہ قضاء نے تھم نافذ کیا کہ کے بعد اس کی لاش آگ میں بھونک دی گئی گئی میں میں جہ سر مر مر حوم نے یہ کھنے میں غلطی کی ہے کہ قرۃ العین علی محمل ہا کے دور القصافی کی اس کی زند گی کا خاتمہ کر دیا اور مر نے جسر مر مرحوم نے یہ کھنے میں غلطی کی ہے کہ قرۃ العین علی محمل ہا کے بود لائی 1850ء تی ہوا تھا۔ جیستر ہلاک کی گئی۔ حالا نکہ حقیقت اس کے بر عکس ہے۔ باب بتار تخ وجو لائی 1850ء تی ہوا تھا۔ (ایبین) چیشتر ہلاک کی گئی۔ حالا تکہ حقیقت اس کے بر عکس ہے۔ باب بتار تخ وجو لائی 1850ء تی ہوا تھا۔ (ایبین) جیسے موڈ آف دی باب میں 45 اور قرۃ العین کو اگست 1852 میں خاک ہلاک پر ڈالا گیا۔ (ایبین)

#### حضرت فاطمہؓ کے مظہر ہونے کاد عویٰ

قرۃ العین سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہراہ سلام اللہ علیہا کے مظر ہونے کی دعویدار تھی اسے بابیت میں اتا شخف اور غلو تھا کہ غیر ببابیوں کو دیکھ کر اس کی آتھوں میں خون اتر آتا تھا۔ حاجی میر زاجانی کا شانی لکھتا ہے کہ راہ استدلال میں بہاڑ کی چٹان سے زیادہ مضبوط تھی اور اسی کا اثر تھا کہ لوگ اسے بالی نہ جب کارکن رابع یقین کرتے تھے۔ حسب بیان حاجی میر زاجانی قرۃ العین کو کسی امام معصوم کی ایک حدیث پنچی تھی کہ جو کوئی ہمارے کا مل شیعوں کو دشام سے یاد کرے گا۔ دہ کسی امام معصوم کی ایک حدیث پنچی تھی کہ جو کوئی ہمارے کا گویار سول اللہ (عیائے کہ کا گاور ایسا مخض ناصبی کا فراور نجس ہوگا۔ اسی ہما پر وہ باہیوں کے سواہر شخص کو کا فراور ناپاک سمجھی تھی اور ایسا مخض ناصبی کا فراور نبیا کہ سمجھی تھی ہور اسی مختص ناصبی کا فراور نبی ہوئی چیز میں جرام سمجھ کرنہ کھاتی چین ایس نے مز عومہ حرام و بجس چیز وں کے پاک کرنے کا ایک ڈھو کہ سلہ بھی ہمار کھاتھا چنا نچہ کہتی تھی کہ میری آئی حضرت سیدۃ چیز وں کے پاک کرنے کا ایک ڈھو کہ سلہ بھی ہمار کھاتھا چنا نچہ کہتی تھی کہ میری آئی حضرت سیدۃ نظر ڈال دوں وہ پاک کر خوالی ہم وجاتی ہے۔ یونکہ مطمرات یعنی پاک کرنے والی چیز وں می آلیاک چیز پر ایک نظر ڈال دوں وہ پاک وطابر ہو جاتی ہے۔ کونکہ مطمرات یعنی پاک کرنے والی چیز وں میں آلیات کی نظر ڈال دوں وہ پاک کو وطابر ہو جاتی ہے۔ کونکہ مطمرات یعنی پاک کرنے والی چیز وں میں آلیات کی نظر ڈال دوں وہ پاک و طابر ہو جاتی ہے۔ کونکہ مطمرات یعنی پاک کرنے والی چیز وں میں آلیات کیون

نظر بھی داخل ہے۔ چنانچہ اپنابل معتقدین ہے کماکرتی تھی کہ جو چیزبازار سے خریدووہ میرےپائ لے آؤ۔ تاکہ میں اس پر نظر ڈالوں اور وہ حلال طیب ہو جائے۔ 115 -میں ا

قرة العين بحيثيت قادر الكلام شاعره

قرة العین بحیشیت شاعر واریان می بدی شرت رکھتی ہے۔ پروفیسر براؤن وغیرہ کو اور تعمی ہے۔ پروفیسر براؤن وغیرہ کو ا باوجود تغص مدیاراس کے دوئی تعدیدے ال سکے باب نے اس کو طاہر ہ کا تقب دیا تھا۔ اس نے اس کو تعلق مرد دے لیا قلدیہ قصائد علی محر بلب کی حمد و شاء نور اس کے اشتیاق ملاقات میں کے گئے ہیں۔ ان اشعار میں جو فصاحت وبلا خت وبلد خیالی اور شوکت الفاظ ہے۔ یعین ہے کہ دہ قار کین سے خود فراج محسین وصول کرلے گی۔

باب65

# يثنخ بهيك اوريشخ محمد خراساني

دومسيحان كاذب

بعض نادا تف گمان کرتے ہیں کہ مر زاغلام احمد بی دہ حضرت ہیں جنبوں نے ہندو سمان میں سب سے پہلے علم میحیت بلد کر کے خلق خداکو مراہ کیا۔ لیکن یہ خیال صحیح نسی۔ ان سے پہلے ہمی سر زمین ہند میں مسحان کذاب گذر بچکے ہیں۔ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ سید محمد جو نپور ی علی ایک صاحب نے ان کے بیرو میرال جی کماکرتے تھے۔901ھ میں بینی آج سے قریبا سازھے جار سو سال پہلے ہندوستان میں مہدویت کا دعویٰ کیا تھا۔ ان کے پیرو مہدی کہلاتے تھے۔احادیث نبویہ ے ثابت ہو تاہے کہ ظہور مهدی علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد حضرت مسے علیہ السلام بازل ہوں گے۔ جب سید محمد جو نپوری کو دعویٰ مهدویت کئے پکھ عرصہ گذر چکا توان کے پیرو حضرت مسج علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے چٹم براہ ہوئے لیکن ان کی خلاف توقع مسے علیہ السلام نے قدم رنجہ نہ فرمایا کیونکہ ان کی تشریف آوری سیج مهدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ وادستہ ہے۔ آخر سیدجو نپوری کے مریدول میں ہے ایک محض شیخ بھیک نام مسیحت کامد می من بیٹھالین طاہر ہے کہ جب تک شخ محیک کوسید جو نپوری کی بارگاہ سے مسجیت کی سند صداقت ند ملتی وہ ممدویہ علی علی مسے تشلیم نمیں کیا جاسکتا تھا۔جب شخ بھیک میرال جی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرال جی نے فرمایا کہ تجھ کو عینی کس نے مایا ؟اس نے کہاای نے جس نے آپ کو ممدی میایا۔ میر ال جی نے کہا تو جھونا مسے ہے کیونکہ تیری ال توفلانی تھی۔ آنے والے عیلی تو مر یم کے فرز ند ہوں گی اور ڈانٹ کر کماکہ اگر تو پھر متے مدعود ہونے کادعویٰ کرے گا تو کا فرہو جائے گا۔ شخ بھیک پر اس دقت اس دعظ کا پچھ اثرنہ ہوالیکن چندروز کے بعد خود ہی اس وعویٰ ہے رجوع کر لیا۔ میر ال جی نے کمااب بالا یے آ سان

ے کس طرح اتر آئے ؟ پھر خود ہی کہہ دیا کہ ہاں یہ بھی ایک مقام تھا۔ 115 – مهدویہ میں سید محمد جو نیوری کی رحلت کے بعد ووا خانہ ساز مسیحان مدعود کا پہۃ چلنا ہے۔ حسب ہیان مولانا محمد زمان خال شہید مهدویه کی ایک کتاب "انصاف نامه" کے اٹھارویں باب میں لکھاہے کہ سید محمہ جو نیوری کے ا یک خلیفہ خوند میر کامیان ہے کہ ایک د فعہ میاں خوند میر نے فرمایا کہ میں آج رات ملطوجہ تمام بیٹھا تھااور میرال جی کو پھشم خوود کھتا تھا۔ میں نے یو چھامیرال جی! مہتر عیسیٰ کس وقت آگیں گے ؟ فرمایا نزدیک زمانہ میں نے بوچھا۔ آپ کے ساٹھ سال بعد آئیں گے ؟ کما نزدیک پھر بوچھا آپ کے پچاس برس بعد آئیں مے ؟ فرمایا نزویک میں نے دریافت کا کہ تمیں سال بعد آ جائیں مے۔ فرمایا نزويك يوجهادس سال كربعد آجائيس مع ؟كمانزديك يوجهاآب سے جاليس برس كے بعد آئيس هے ؟ کمانز دیک۔اس کے بعد ایک طرف اشارہ کر کے فرملیا۔ یہ دیکھومہتر عمیلی حاضر ہیں۔خود ان ے یو چولو۔ میاں خوند میر کتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور بہت ی باتیں دریافت کیں لیکن یہ یوچمتا بھول ممیا کہ آپ کب تشریف لائمیں گے ؟اس مکاشفہ کے ہیں سال بعد جو نپوری کے ایک مرید شخ محمہ ٹراسانی نے سندھ میں مسے مدعود ہونے کادعویٰ کیا۔اسلامی حکومت تھی۔اس فتم کی فتنہ پروازیا یک منٹ کے لیے ہر داشت نہیں کی جاسکتی تھی۔ ٹراسالی زیر حراست کر لیا گیااورباد شاہ شریعت پناہ کے تھم ہے اس کاسر تھلم کیا گیا۔116 - اسلامی سلطنت میں فتنہ پر داز میحوں اور خانہ ساز ممدیوں کا یمی حشر ہوتا ہے۔ اس انجام کے پیش نظر مسے قادیاں نے نہ تبھی حج کے لیے مکہ معظمہ جانے کی جرات کی اور نہ امیر افغانستان کی دعوت پر سر زمین افغانستان کا رخ کیا۔

ایک اور مسیح د جال

ای انصاف نامہ میں نہ کور ہے کہ جونپوری کے مریدوں میں اہراہیم ہولہ نے بھی عیسویت کا دعویٰ کیا تھااس سے بھی کی کما گیا کہ آنیوالے عیسیٰ علیہ اسلام تو مریم ہے کے فرزند ہیں اور تیرے مال اور باپ فلال ہیں۔ 117 - معلوم شیں کہ میال ہولہ اس کے بعد تائب ہو گیایا مرزا غلام احمد کی طرح اپنی ہٹ پر قائم رہ کربدستوراغوائے خلق میں مصروف رہا؟

#### باب66

## مومن خال اچی

مومن خان اپی جے حاتی میر زاجانی کاشانی اور دوسر بے بابیوں نے مومن ہندی کے نام سے یاد کیا ہے۔ سید جلال الدین خاری رجتہ اللہ علیہ کے خانواوہ میں سے قوا۔ جواج میں کملین عرفاء میں سے گذر سے ہیں۔ سات سال کی عمر میں چیچک یا کی دوسر سے عارضہ سے اندھا ہوگیا تھا۔ اس کار بحان طبح وین کے جائے و نیا کی طرف زیادہ تھا۔ اس لیے اواکل عمر میں وین علوم کی جائے و نیا کی طرف زیادہ تھا۔ اس لیے اواکل عمر میں وین علوم کی جائے و نیا کی طرف زیادہ تھا۔ اس لیے اواکل عمر میں وین علوم کی جائے و نیا کہ میں اس کی عمر میں جج بیت اللہ کا قصد کیا۔ جب بعبنی پنچا توبد نصیبی سے متحدوز بانیس جانیا تھا۔ ہیں سال کی عمر میں جج بیت اللہ کا قصد کیا۔ جب بعبنی پنچا توبد نصیبی حوال کی عمر میں گوئی ہوا ہو میں وام جائے ہوا تھا۔ ویل کی بائی سے مال کی عمر میں گوئی ہوا ہو میں وام جائے ہوا ہو گئی کیا ہے۔ بائی نے متا کہ ایر ان میں ایک مبالہ کیا کہ مو میں وام فریب میں آگیا اور مین و کھا اس کا والہ و شیدا ہو گیا۔ خولی قسمت نے کما کہ جس طرح تو آئی کھوں کا اندھا ہوا ہو کہا کہ مو میں وام کی سوء انقاق سے باب بھی اس سال کہ معظم سال کی میں اس کو نقاز ایمان میا کرتے ہیں گئین اس بولوگ بیت اللہ جا کر کب سعادت کرتے اور اپنی مغفرت کے سامان میا کرتے ہیں گئین اس بولوگ بیت اللہ جو اہم و لائی ل سعادت کرتے اور اپنی مغفرت کے سامان میا کرتے ہیں گئین اس کو کم گشتہ جواہم و لائی ل معلات کرتے اور اپنی مغفرت کے سامان میا کرتے ہیں گیا پائی گویا اس کو کم گشتہ جواہم و لائی ل

گئے۔ مراجعت وطن کا خیال ترک کر کے ایران کا قصد کیااور ہمیشہ کے لیے وہیں کا ہورہا۔ جن ایام میں بیابیوں نے مازندران میں اود هم مجار کھاتھا۔ مو من ان دنوں وہاں پہنچا۔ ہر چند کو حشش کی کہ قلعه میں واقل ہو کر مابعوں میں شامل ہو جائے مگر کا میاب نہ ہوا۔ اننی دنوں میں ایک شخص مرزا مصلفی کرو مومن کے حلقہ ارادات میں داخل ہو گیا۔ مومن خال نے اس کی رفاقت میں گیلان کا سر كيا\_ الل ميلان نے ان كى يوى كالفت كى - كيلان سے انزلى ميے مومن نے وہال يہني كريوى سر **گری ہے یا اُسات کا نفیہ چیز ویا۔ وہاں** کے باشندوں کواس در جہ ناگوار ہواکہ خور دنوش کے مہیا کرے ہے اٹ**کار کر دیا۔ جب اس پر بھی اند صاوبال ہے نہ علا تولوگوں نے آد ھی رات کے ونت وہال** ہے جبر**ا نکال دینے میں ہے قروین اور قزوین ہے ط**ہر ان گیا۔ وہاں صبح از ل اور بھاء اللہ ہے ملا قات ہوئی۔ بہاء اللہ نے یہ و کھے کرکہ یہ باب کے طریقہ مجت میں صادت ہے بہت کچھ نواز شیں کیں۔ مجازل نےاسے دیکس نمندہ م نظمی کا فور کے حسب مصداق بھیر (بینا) کے نام سے موسوم کیا۔ کچھ و نول کے بعد مومن ''ر جعت حنی ''کاد عوید ار ہوا۔ لور اپنے اس دعویٰ کے متعلق صبح ازل اور بہاء اللہ کو اطلاع وی۔ میج ازل نے اس وعولی کی تصدیق کی اور جواب خط میں "ابھر الابھر" (بیاؤں میں سب سے بوابیتا) کا خطاب دیا۔ میج ازل نے اندھے کے نام جو عربی خط لکھااس میں پیر الفاظ بھی تھے۔ یا حبیب انا قد اصطفیناك بین الناس (اے صبب! بم نے تمہیں لو گول میں سے منتخب وبر گزید ہمالیاہے۔) اس وعویٰ کے بعد ارض قاف کارخ کیا۔وہال بھی بہت سی مخلوق اس کی حرارت محبت میں جذب ہو کر گمر اہ ہو گی۔

#### بابیوں کے پروردگار

جابیوں کی ایک نمایت شرمناک تجروی یہ تھی کہ وہ علی محمد باب کو بے تکلف پروردگار عالم اور رب آکبر کے خطاب سے مخاطب کیا کرتے تھے جس سے خیال ہو تاہے کہ شاید وہ اس کو اپناخالق ور از ق یعین کرتے ہیں۔ حاجی میر زاجانی لکھتا ہے۔" در زمانے کہ تھم از حضر ت رب الاعلی تعین جناب ذکر علیہ السلام (علی محمہ باب) صادر شدہ ید دکہ اصحاب سجز اسان ہروند" 118س اس طرح جب کور چشم و کور دل مو من ہندی ارض قاف سے چل کر چریق پہنچا تو اس نے باب کو دیکھتے ہی ہذار لی ( کی میر اپروردگارہے ) کا نعرہ لگا اور جنود ہو گیا۔ اور حسب بیان حاجی میر زاجائی کا شائی گریہ و زاری کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کیا۔ امنا المقائم المذی ظہر رامیں قائم ہوں جو ظاہر ہوگیا ہوں) مو من چریق سے سلماس آیا اور قائم ہونے کا دعوی کر دیا۔ سیکٹروں ہز ارول خوش اعتقاد جان شاری پر آمادہ نظر آئے۔ مو من نمایت نظیف لباس پہنتا تھا۔ حسب بیان حاجی میر زاجائی اندائی نے اس کی تقلیل غذاکا یہ عالم تھا۔ میر زاجائی اندائی نے الی نے ایک ناکا یہ عالم تھا۔

کہ چالیس دن کے بعد گلاب اور قند خاول کر تا۔ خلاصہ یہ کہ ان حدود میں اس نے خوب پا کھنڈ رچایا۔
اس نے اند ھے اور اس کی کمند خدع میں بھنتے جاتے تھے۔ جب یہ خبر حاکم خوی کو ہوئی تو
اس نے اند ھے اور اس کے دو مضہور پیروؤں شخ صالح عرب اور ملاحیین ٹر اسانی کو ہمانا ہمجا۔ اند حا
حاکم کے سامنے جاکر اگر نے لگا۔ اور قائمیت کا دعویٰ کر کے بولا میں چنیں و چنال کر ڈالوں گا۔ حاکم
نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ متنوں کو مید لگائے جاکمیں۔ چنا نچہ حکم کی دیر تھی۔ مید پڑنے گئے۔ جب
تک حواس قائم رہے تینوں مید کی ہر ضرب پر انسی اندا المللہ (بلاللہ شبہ میں خدا ہوں) پکارتے
سے معلوم ہو تا ہے کہ صرف باب ہی ان کا خدانہ تقابلتہ وہ ناکیار خود بھی (معاذاللہ) خدا ہی
سے خواس سے معلوم ہو تا ہے کہ صرف باب ہی ان کا خدانہ تقابلتہ وہ ناکیار خود بھی (معاذاللہ) غدا ہی
سے خواس سے معلوم ہو تا ہے کہ صرف باب ہی ان کا خدانہ تقابلتہ وہ ناکیار خود ہی (معاذاللہ) غدا ہی
سے خواس سے معلوم ہو تا ہے کہ صرف باد ہر کر اگر عمل کو جو ہوگیا۔ ہوگیا۔ باق دونوں کو
سنیں ہیں کہ مارے ڈر کر اپنے خیالات سے دجو کا کہ کی جو ب منافق نہیں ہی ہی ہوں گی اور اگر ھیاں شاید پہلے
میں ہیں کہ مارے ڈر کر اپنے خیالات سے دجو کا کو اس نمی خواس ان کی خدائی کی خوب مثی بہلے
بھی چیٹ ہوں گی اور گدھوں پر سوار کر اکے خوب تشیر کی گئی۔ غرض ان کی خدائی کی خوب مثیر ہی گئی۔ غرض ان کی خدائی کی خوب مثیر ہی گئی۔ غرض ان کی خدائی کی خوب مثیر ہی گئی۔ غرض ان کی خدائی کی خوب مثیر ہی گئی۔ غرض ان کی خدائی کی خوب مثیر ہیں۔

### دوبانی مذہبی بیشواؤں کاد کیسپ جھکڑا

جس طرح دوباد شاہ اپنی اپنی عظمت دافتد ارکے لیے لڑتے ہیں ہر ایک دوسرے سے سے منوانا چاہتا ہے کہ تم چھوٹے اور ہم ہوئے ہیں اس طرح تقدس کے جھوٹے و عوید اروں کی ساری کا کات چو نکہ زبانی جح کرج ہوتی ہے اس لیے دہ بھی ہم دست وگر بیان رہتے ہیں اور دوسروں کی نفی کا کات چو نکہ زبانی جح کرج ہوتی ہے اس لیے دہ بھی کا دل معرفت آلئی کے نور سے جگارہا ہو وہ بھی فاکساری کا شیوہ افتیار کر تا ہے۔ اور اپنے آپ کو خداکی تمام مخلوق سے اونی فور محت ہے اس مومن ہندی اور علی میر زابانی مومن ہندی اور علی عظیم کر امانی نام ایک بابی میں بہت دن تک چھائی جدی ہو ہو۔ حقی میر زابانی نام ایک بابی میں بہت دن تک چھیائی جدی ہو میں ہندی محت تھا۔ خرا میں میں مومن ہندی کہتا تھا کہ تمار میں الازلیہ اور سلطان منصور ہے اس لیے تمام مخلوق کا مطاع ہے۔ مومن ہندی کہتا تھا کہ تماری عزب کا سبب دو چڑیں ہیں۔ ایک ہیں کہ تم آئے تخضر ت (علی محمد باب) کی عبود یت میں آنجتاب (علی محمد باب) مورت ہیں۔ تمارے ناس کے مشمد کے مشمد کوئی تو ہیں اور تمار سے تمار کوئی ہوں اور یہ کوئی میں ان دونوں باتوں کا مدی ہوں اور یہ نظاہری نص (علی محمد باب) کا فرمان) بھی موجود ہے اور میں بھی ان دونوں باتوں کا مدی ہوں اور یہ نظاہری نص (علی محمد باب) کا فرمان) بھی موجود ہے اور میں بھی ان دونوں باتوں کا مدی ہوں اور یہ نظاہری نص (علی محمد باب) کا فرمان) بھی موجود ہے اور میں بھی ان دونوں باتوں کا مدی ہوں اور یہ نظاہری نص (علی محمد باب) کا فرمان) بھی موجود ہے اور میں بھی ان دونوں باتوں کا مدی ہوں اور میں بھی ان دونوں باتوں کا مدی ہوں اور میں بھی ان دونوں باتوں کا مدی ہوں اور میں بھی ان دونوں باتوں کا مدی ہوں اور میں بھی ان دونوں باتوں کا مدی ہوں کوں اور میں بھی ان دونوں باتوں کی موجود ہے اور میں بھی ان دونوں باتوں کا مدی ہوں کوں بور

میزان بھی حق ہے لیکن میرا گمان ہے ہے کہ چونکہ اس مش عزت کے جلال کے پہلو میں میری عود ہے وفاکا رکے پہلو میں میری عود ہے وفاکا ورجہ بوجہ موا ہے۔ اس لیے آخضرت کے آثار بوبیت جو فطری آیات میں جاری عوج میں جوئے میں اعظم آیات میں۔ چو مینے تک دونوں کا جھڑا چلار با۔ آثر عظیم نے رواداری سے کام لیے کر مومن کے دعادی کو تعلیم کر لیا۔ 119۔

#### بابيون كاعقيدة تتاتخ

بالی لوگ قیامت کے محر لور بنود کی طرح محر اور بنود کی طرح تنایخ ارواح کے قائل تے۔ ایک مرتب کما محومک رہا تھا۔ اندحاب وین کہنے لگا کہ یہ کما فلال شخصیت کی رجعت ہے وہ مخضاس کے میکر علی محدب ہورہا ہے۔ حاتی میرزاجانی کاشانی لکھتا ہے کہ اس کے بعد مومن ہندی نے اس کے مکان کا ہے ختان ماکر کماکہ اس کا مکان بہال سے سر ہ کھر چھوڑ کر واقع ہے۔ متوتی کے استے مین ہیں اور میرے قول کے صدق کی ہدیہ نشانیاں ہیں۔ جب تلخص کیا گیا تو سب یا ت<u>س بے کام د کاست صحیح ج</u>یت ہو کیں۔ 120 <sup>۔ لی</sup>کن میں یہ کتنا ہوں کہ اندھالور اس کا مداح جانی میاں جو جا ہیں مسی اور تکھیں کوئی کسی کی زبان اور اللم روک نسی سکنا۔ لیکن ظاہر ہے کہ آج تک کوئی مختص ہیں ہتم کے معمل اور بعیداز قیاس دعوے کر کے ان کا کوئی ثبوت مجھی چیش نہیں کر سکا۔ آئے دن لا ہور نے ہندہ جرائد اس حم کے من گھڑت افسانے شائع کیا کرتے تھے کہ فلال مقام پر ا کی خور د سال ہندولز کی اپنے چھلے جنم کے واقعات سناتی ہے۔ لیکن ان سے سوال یہ ہے کہ ہمیشہ ہندو لڑکیاں می ایسے معمل قصے کول ساتی ہیں۔ مسلمان یا عیسائی یا بیودی لڑکیاں کیوں نسیں سناتیں؟ اور جب ایک بے تمیز خور د سال لڑ کی اٹی گذشتہ زندگی کے مالات سنا عتی ہے تو تم باتمیز اور عاقل وبالغ ہو کر اپنی تاریخ کیوں شیں چیش کر دیتے۔ اگر گاند ھی جی یا الوی جی یا منجی جی یا دوسرے ہنود کواس فتم کا دعوی ہو تووہی اعلی حیات سابقہ کے حالات دوا قعات شائع کر دیں۔اصل یہ ہے کہ تولہ بھر کی زبان ہلا کریاد و تمن ماشہ کا قلم چلا کربے پر کی ہانک دیتا پچھے بھی مشکل نہیں ہے ہے۔ کیکن دیانت داری اور راست بازی کے ساتھ مجھی کوئی شخص اپنی عزمومہ سابقہ زندگی کاہر کرد عوبی نہ كر سك گا۔ اندھے نے كتے كا ماللہ جنم تو بھانب لياليكن اس نے يہ جمعى نہ متاياكہ خود ميلے كمال مس پکر میں اور کس حالت میں تھا؟ جس طرح اند جھے نے کسی کتے کو بھو تکتے و کیو کر کہد دیا کہ یہ فلال مخص ہے اور اس کے اتنے بیٹے تھے۔اسی طرح ہر مخف کسی کتے کو دیکھ کرازراہ کذب و زور کہہ سکتا ہے کہ بد فلال متوفی مخص بے فلال محرمیں جوبیوہ ہوداس کی منکوحہ محی فلال محر کے لڑ کے اور لڑ کیاں سب اس کی اولاد ہیں۔ غرض یہ ایک مطحکہ خیز و عویٰ ہے جے کوئی ذی عقل و خر د اصلا قابل التفات نهيس سجينابه

#### اندھے کی اندھی پیشین گو ئیاں

حاتی میر ذاجانی لکھتاہ کہ شجر ہ مبارکہ اذلیہ کے ظہورات میں ہے دوسر اظہور آقاسید مومن کا تھااس کی کو حص ہے ترکتان میں بائی نہ جب کو بہت کچھ ترقی نعیب ہوئی۔اس نے کچھ دعوے دعوے اور پیشین گو کیاں کیس ان کا ظہور ضرور ہوگا۔ لیکن اگر دوبا گی۔ کیو نکہ مومن نے جو کچھ دعوے کی دوسر ہے ہیکل ورجعات میں جو امام کا مظہر ہوگا ظاہر ہوں گی۔ کیو نکہ مومن نے جو کچھ دعوے کئے اسان حق ہے گئے دی اس کے اندر بول رہا تھا۔ پس چو نکہ اسان اللہ تعید ان المله لا یختلف الممیعاد کے محموجب وہ خدائی وعدے کی نہ کی طرح ضرور پورے ہو کے رہیں گے۔ یختلف الممیعاد کے محموجب وہ خدائی وعدے کی نہ کی طرح حق بول رہا تھا۔ جس طرح ہمارے مرزاغلام احمد صاحب کے اندر بولاکر تا تھااس لیے میرے خیال میں مناسب ہے کہ پیشین گو کیوں کے خلط احمد صاحب کے اندر بولاکر تا تھااس لیے میرے خیال میں مناسب ہے کہ پیشین گو کیوں کے خلط احمد صاحب کے اندر بولاکر تا تھااس لیے میرے خیال میں مناسب ہے کہ پیشین گو کیوں کے خلط چا ہے اور یقین رکھنا چا ہے اور یقین رکھنا جا ہے کہ جو کچھ دعوے اور گو کیاں ان دونوں نے کیس ان کا ضرور ظہور ہوگا لیکن آگر دوبا تیں اس دور علی مقدر نہیں تو دس بیس ہر ارسال ظاہر ہو جا کیں گی۔ بیابیوں اور مرزا کیوں کو گھبر انا نہیں میں مقدر نہیں تو دس بیس ہر ارسال ظاہر ہو جا کیں گی۔ بیابیوں اور مرزا کیوں کو گھبر انا نہیں جا ہے۔

باب67

# مر زایجیٰ نوری معروف به صحازل

مر زایجیٰ نوری معروف به صبح ازل علی محمه باب کاوصی و جانشین تلیا. موضع نور علاقه ماز ندران میں پیدا ہوااس کاباب میر زاعباس جو شاہ ایران کی مجلس وزارت کا ایک رکن تھا۔ میر زا بزرگ نوری کے لقب ہے مضہور تھا۔ میر زابزرگ نوری کے دوییٹے بتھے جن کی مائیں الگ الگ تھیں۔ بڑے کا نام میر زاحسین علی ملقب یہ بہاء اللہ اور چھوٹے کا نام میر زایجیٰ مقلب یہ صبحازل تھا۔ ازل کی ہاں اس کی طفولیت میں مرگئی۔ گواس کے باپ نے اپنی دوسر ی بی بی کو تا کید کرر تھی تھی کہ ازل کواینے بیچے کی طرح پرورش کرے مگر وہ اس ہے سو تیلی ماؤں ہی کا ساسلوک کرتی رہی۔حاجی میر زا کاشانی بابی 'تقطعہ الکاف'' میں لکھتا ہے کہ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ حضر ت خاتم الا نبیاء علی اور جناب امیر المومنین علی اس کے گھر تشریف لائے۔ازل کامنہ چوہالور فرمایا یہ طفل ہارا جیہ ہے۔اس کی اس وقت تک انجھی حفاظت کروجب تک وہ ہمارے قائم علیہ السلام (علی محمہ باب) کے پاس نہ پہنچ جائے۔اس رویا کے بعد وہ اے اپنی او لاد سے زیادہ جائے گئی۔122 - محمر خلاہر ہے کہ یہ قصہ بالکل من گھڑت اور کسی بابی کا د ماغی اختراع ہے۔ کیونکہ علی محمہ باب اور اس کے تمام پیروانتنادرجہ کے زندیق اور منائے دین کے منہدم کرنے والے تھے۔اس لیے بیہ قطعانا ممکن تھاکہ حضور خیر الوری ﷺ ادرامیر المومنین علی مرتضی رضی الله عنه کسی رافضیه کے خواب میں آکر کسی بے دین کی کفالت و خبر ممیری کی تا کید فرماتے۔ مو حاجی میر زا جانی نے لکھا ہے کہ صبح ازل ہی من یظیمر ہ اللہ تھا۔ 123 – لیکن معلوم نہیں کہ خود ازل بھی مجھی اس منصب کا مدعی ہوا تھایا نہیں ؟ بابی لوگ مر زانجیٰ کے صبحازل سے ملقب ہونے کی یہ مضحکہ خیزاور من گھڑت وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے صبح ازل سے در خشند گی یائی تھی۔

### باب کی جانشینی

صبح ازل نے اپنے بابی ہونے کا حال اس طرح لکھا ہے کہ جن دنوں علی محمہ نے باب ہونے کا وعویٰ کیا۔ میر ا آغاز بلوغ **تھا۔ ان ایام میں میرے دل میں یہ خیال موج زن تھا کہ کسی عالم** دین کی تقلید کروں۔ میں علاء کے حالات کی شختین کیا کر تا تھا۔ان ایام میں باب کے ظہور کابرا اغلخلہ بلند ہوا۔ میرے بھائی (بہاءاللہ) کواس تحریک سے میزی دلچیسی مقی۔ دہباب کی تحریریں پڑھوایا کرتا اور میں بھی اکثر ان تحریروں کو سنا کرتا تھا۔ یمال تک کہ ایک مرتبہ آنخضرت (باب) کی ایک مناجات پڑھی گئی جس میں فآ ہ آہ یاالٰمی کے الفاظ بحثر ت تھے۔اس کلمہ روح نے مجھے اپنی طرف جذب کر نیااورباب کی محبت دل میں رائخ ہو گئی۔ 124 س سے معلوم ہو تاہے کہ صبح ازل کو بھی مناجات کے الفاظ نے تھائل کر دیااور اس بد نصیب نے اتنی زحت کوار انہ کی کہ باب کے دعوؤں کو پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آئمہ اہل بیت کی تصریحات کی روشن میں دکھ لیتا۔ جب علی محمہ نے بابیوں کو خراسان جانے کا تھم دیا توضیح ازل بھی ان کے ساتھ چل دیا۔اس وقت اس کی عمر صرف پندر ہرس کی عقی۔اس کے بعد اینے بھائی کے ساتھ خراسان گیا۔ا تنائے راہ میں قرۃ العین سے ملا قات ہو گی۔ جن دنول ملا محمہ علی بار فروشی قلعہ میں تھااس نے صبح ازل سے مدو جاہی تھی۔ صبح از ل اپنے بھائی اور چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ عون و نصرت کی غرض سے عازم قلعہ ہوالیکن اور نہ میں حاکم آبل نے گر فتار کرلیا۔ جب صبح ازل کو گر فتار کر کے آ**بل میں لا**ئے تو مشتعل شہریوں نے بازاروں اور کو چوں میں اس کی بزی فضیحت کی۔لوگ لعنت کرتے پھر بر ساتے اور مند پر تھوکتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑے دن تک قیدر کھ کر چھوڑ دیا گیلہ می ان طمران سے باب کے نام عرائض بھیجتارہا۔ باب نے اپنا تلم وال کاغذات پارچہ جات کباس انکو تھی اور بعض دوسری چزیں صح ازل کے لیے روانہ کیں۔اورا بنی **جانشنی کی وصیت کر کے تھم دیا کہ وہ "میان**" کے آٹھ واحد لکھ کر کتاب کی متحیل کروے اور اگر من پھیمر واللہ عظمت واقتدار کے ساتھ طاہر ہو جائے تو پھر "بیان" کو منسوخ سمجھ۔ حاجی میر زاجانی لکھتا ہے کہ "من یقیم واللہ" سے خود مج از ل

ک ذات مراد تھی۔ کیونکہ اس کے سواکوئی شخص اس منصب کا اہل نہیں ہے۔ 125 - باب کی ہلاکت کے بعد تمام بائی بلا استثناء صبح ازل کو واجب الاطاعت اور اس کے احکام و اوامر کو مفروض الا تمثال یقین کرتے تھے۔ صبح ازل ان ایام ہے لے کر ندمحہ طہر ان کے واقعہ تک جب کہ ان عظمائے بابیہ نے اس واقعہ میں شرمت مرگ نوش کیا۔ گرمی کا موسم شمیر ال میں جو حوالی طہر ان میں ایک سر دمقام ہے اور موسم زمتان ماز ندر ان میں گزار تا تھا۔ اور اپنے تمام او قات بائی پنتھ کے نشر ولباغ میں صرف کرتا تھا۔

#### بغداد ميں بانی اجتماع

جببابیوں نے شاہ ایران پر قاتانہ تملہ کیااور بابیوں کے خلاف وارو گیر کاسلسلہ شروع ہوا تو صح ازل جو اس وقتن نور میں تھا۔ فورابہ تبدیل ہیئت بغداد کو بھاگ گیا۔ حکومت ایران نے اس کی گرفتاری پر برار توبان انعام کا اعلان کیا۔ ایک سرکاری جاسوس سے اس کی ملا قات بھی ہوئی اور جاسوس نے پہچانے بغیر اس سے بہت دیر تک بتیں کیس تاہم صبح ازل درویش کے لباس میں عصاوت کیول کے ساتھ حدود ایران سے باہر نگلے میں کا میاب ہو گیا۔ لیکن اس کا بھائی بہاء اللہ طہر ان میں قید ہوگیا۔ لیکن اس کا بھائی بہاء اللہ اللہ بھی زندان طر ان سے تخلصی پار صبح ازل 1268 ھیاوائل 1268ھ میں وار دبغد اد ہوا۔ اس کے چار ماہ بعد بہاء اللہ بھی زندان طر ان سے تخلصی پار صبح ازل کے پاس بغد اد پہنچ گیا۔ اب دوسر سے بابیوں نے بھی آستہ بغد ادکارخ کیا یمال تک کہ بغد او میں ان کی جمعیت بہت بہت یو ھی گئے۔ انہول نے 1279ھ میں میں سال کی مدت عراق عرب میں اس کی جمعیت بہت بو سے گئے۔ یہی و مناد اس عرصہ میں صبح ازل کا تابع فرمان اور مطبح و منقاد رہا اور گو اس دوران میں چند ہا بیوں نے مختف انگھہ اور متحد المقدر اور ان کے در میان کی تفرقہ و انقدام کے بابیوں نے محتف تا تھے متفق انگھہ اور متحد المقدر اور ان کے در میان کی تفرقہ و انقدام کے بیاور طبح ازل کے جمنڈ ہے سے متفق انگھہ اور متحد المقدر اور ان کے در میان کی تفرقہ و انقدام کے بیاور طبح ازل کے جمنڈ ہے سے متفق انگھہ اور متحد المقدر اور ان کے در میان کی تفرقہ و انقدام کے بیاور طبح ازل کے جمنڈ ہے سے متفق انگھہ اور متحد المقدر اور ان کے در میان کی تفرقہ و انقدام کے بیارہ نہ ہوئے۔

## خليفته البابء بهاءالله كي سركشي

بھول مصنف "ہشت بہشت" 126- اقامت بغداد کے آخری ایام میں بہاء اللہ کے طرز عمل میں بہاء اللہ کے طرز عمل میں بہاء اللہ کا طرز عمل میں بہت کچھ تغیر ات رونماہ و ئے یہ حالت و کھے کر بعض بالی قدما مثلا ملا محمد جعفر زاقی علی قاہر حاجی سید محمد اصفمانی عاجی سید محمد جو ادکر بلائی عاجی میر زااحمد رضاو غیر ہ سخت مضطرب ہوئے اور بہاء اللہ کو اس طرز عمل پر شدید کی۔ ان لوگوں نے بہاء اللہ کو صبح از ل کا اطاعت شعار رہنے کی اتنی تاکید کی کہ وہ شک آکر بغداد سے باہر چلا گیااور دوسال تک سلیمانید کے

اطراف میں پہاڑوں میں رہا۔ اس عرصہ میں بغداد میں بابیوں کو ہر گز معلوم نہ تھا کہ بہاء اللہ کہاں ہے۔ آخر جب پت چلا تو صبح ازل نے اس کو بغداد مراجعت کرنے کے لیے چٹی کھی۔ بہاء اللہ اشکال امر کر کے بغداد والیس گیا۔ انہی ایام میں میر زااسد اللہ تیریزی بد دیان نے کہ باب نے اس کو آیات صبح ازل کا کا تب مقرر کیا تھا اور عبر انی اور سریانی زبانوں میں یہ طوئی رکھتا تھا۔ ''من الیلیم الله ہونے کا دعویٰ کیا۔ بہاء اللہ نے اس کے ساتھ ہوئے مناظرے کئے آخر وہ بابیوں کے ہاتھوں الله مورا کیا۔ بابیوں کے ہاتھوں اللہ میں غرق کر دیا۔ اس کے باؤں میں ایک وزنی پھر باندھ کر اس کو شط العرب میں غرق کر دیا۔ اس طرح میر زاعبد اللہ غوغ ان حین میلائی معروف بہ حسین جان اسد حسین ہندیائی اور میر زاحمہ زرندی معروف بہ نبیل میں سے ہر ایک بائی من یظیم واللہ ہونے کا مدعی ہوا۔ آخر بابیوں کے زرندی معروف بہ نبیل میں سے ہر ایک بائی من یظیم واللہ ہونے کا مدعی ہوا۔ آخر بابیوں کے بازار ہوا وہ وس میں اس جنس کی آتی ارزانی ہوئی اور بھول ''ہشت بہشت' معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کا کہ ہر بائی جو صبح کے وقت بیدار ہوتا تھا تن کو اس دعویٰ کے لباس کے ساتھ آراستہ کرنے لگتا تھا۔

#### بغداداوراورنه ہے اخراج

اب بابیوں نے ایران کے ہر گوشہ سے بغداد کارخ کیا۔ان کی جمعیت دن بدن بر ھنے کگی۔ کربلااور نجف کے شیعی علاء یہ دیکھ کر کہ بالی لوگ مشاہد مشرقد کے قریب آجمع ہوئے ہیں اور ان سے اور عامہ مسلمین سے ان کے جھڑے قطے رہتے ہیں۔ بابیوں کے قیام بغداد کی مخالفت کرنے گئے۔ دولت ایران نے بھی اپنے اشنبولی سفیر میر زاحسین خال مشیر الدولہ کو ہدایت کی کہ وہ دولت عثانیہ سے در خواست کرے کہ جاہدوں کو بغداد سے کسی دوسرے علاقے میں متعل کر دے۔"باب عالی" نے دولت ایران کی خواہش کی پیمیل اور جاہیوں کوبغد ادے انتیول چلے آنے کا تھم دیا۔ بیالوگ جار مہینہ تک قسطنطنیہ میں رہے لیکن چو نکہ ان کا قیام امن عامہ کے حق میں مخت مضر الله ہوا۔اس لیے تمام بالی رجب 1280 ہیں قطنطنیہ سے اور نہ (اڈریانویل) تھے ویے گئے۔ بدلوگ 20ربیع الثانی 1285ھ تک اور نہ میں رہے۔ اور نہ میں صبح ازل اور بہاء اللہ مین جھڑے تھے بریار ہے تھے ادر فریقین میں ہے ہرا کی کی رہ کوشش تھی کہ اپنے حریف کو زک دے۔جب باب عالی نے ان میں بیجان واضطراب کے آثار مشاہدہ کئے اور یقین ہواکہ فریقین آماد و پیکار ہیں تو دولت عثمانیہ نے اس قصد میں پڑنے کے بغیر کہ فریقین میں سے بر سر حق کون ہے اور خطاکار کوك؟ 1285ھ میں تمام بابیوں کواورنہ سے کوچ کرنے کا تھم دیا۔ بہاء انتداوراس کے بیرووں کے لیے ععد علاقد شام میں قیام کرنے کا تھم دیا۔اور صبح ازل کواس کے اتاب سمیت جریرہ قبر میں جو اس دنت ترک کی عملداری میں تحاقیام کرنے فرمان جاری ہوا۔ میج ازل 5 تمبر 1868ء کو جزیرہ قبرص پہنچا۔ ترکی حکومت کی طرف ہے اسے ساڑھے اڑتمیں پاسٹر و ظیفہ روزانہ ملا تھ۔ 127 -

صبح ازل کے حرید حالات انشاء اللہ العزیز بہاء اللہ کے واقعات میں درج کئے جائیں گے۔"السائکاو بیڈیم بٹائیکاسٹیں مرقوم ہے کہ صبح ازل 1908ء تک جزیرہ قبرص میں زندہ سلامت موجود تھا۔

#### باب68

### بهاءالله نوري

 بہاء اللہ كے ہر قول پر آمناه صد قاكنے پر پورى طرح آمادہ تھا۔ اس خض كو مير ذاآ قاجان كاشانى كستے ہے۔ آتا جان بہاء اللہ كوئى كرنے كى ترغيب دينے لگا۔ چنانچ بہاء اللہ كل طرف ہے ہى اس دعوى كے آجاد نماياں ہونے گئے۔ آخر ايك دن بر ملا كنے لگاكہ ميں ہى "من مل طرف ہے ہى اس دعوى كے آجاد نماياں ہونے گئے۔ آخر ايك دن بر ملا كنے لگاكہ ميں ہى "من بہتر اسمجھايا كہ اس دعوى ہو دور نجات وہندہ ہوں۔ دوساء وقد مائے بابيوں نے بہاء اللہ كا بہتر اسمجھايا كہ اس دعوى ہو دور نجات كين اس نے ايك نه سن آخر خود صبح ازل نے بہاء اللہ كے ماكہ باب نے بيان مي بي مفاحت الكوديا ہے كہ مير اند بباطراف واكناف ملك ميں بيل جيل جائے گاور ميرے ويوكور صاحب حكومت ہوں مے۔ تب كسي سال غياث يا مستفاث ميں "من جوج ہے۔ کم بہات پورى نہيں ہوكى اس ليے تماداد عوىٰ جوج ہے۔ مربح اللہ نے آئے۔ اس اثباء ميں تمام بالی بغد اوے تحطیہ ہے دئے گا۔ اس اثباء ميں تمام بالی بغد اوے تحطیہ ہے دئے گا ور بار ممينہ كے بعد انہيں موثر الذكر مقام ہے اورنہ (اؤر تو پل) كو خطل کر ديا گیا۔

خداکااو تار ہونے کادعویٰ

اورنہ پنچ کر اس نے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں خطوط واشتہارات بھیج بھیج کر اپنا

پر دپیگنڈا شر وع کر دیا۔وہ من بطیم ہ اللہ ہونے کے وعوی کے ساتھ اسبات کا بھی مدگی قاکہ خدا

کی ردح اس میں حلول کر گئی ہے۔ اس پر وپیگنڈ لکا بہ اثر ہوا کہ بافی لوگ وحرا ادحر بہاء اللہ کے دائرہ

اراوت میں داخل ہونے گئے۔اور صبح ازل کی طرح اس کی بھی ایک جماعت بن گئی۔ مثل مشہور ہے

کہ ایک میان میں وہ بکواریں اور ایک اتخلیم میں دوبادشاہ ضمیں ساسکتے۔ صبح ازل اور بہاء اللہ کے

پرودک میں تصادم شروع ہو ااور دونوں جماعتیں ایک دوسر ہے کے خون کی بیاسی ہو کمیں لیکن ان

میں ہے بہائی ہوئے تیز نگلے۔انہوں نے اپنے دشمنوں کو نیچاد کھانے کے لیے وہی طور طریقے اختیار

می نے جو کسی زمانہ میں ان کے چیش روباطندیوں نے اسلام کے خلاف استعمال کر رکھے تھے۔ ازلی

مور خوں کے بیان کے ہموجب صبح ازل کے تمام مشہور حامیوں کی فہرست تیار کی گئی اور دنیا کو ال

کے خاروجود سے پاک کرد سے کا فیصلہ کرلیا گیا۔ چنانچ اس فیصلہ کے ہموجب بغداد میں ملارجب علی

قاہر حاجی مرزااحمد 'حاجی مرزااحمد رضااور بہت سے دوسر سے ازلی کے بعد ویکرے بہائی خون آشامی

کا شرکار ہو گئے اور صرف میری ضمیں بائد "ہمشت بہشت" کے مصنف نے مرزا حسین علی (بہاء اللہ) پ

کھانا کھانے بیٹھیں گے۔ کھانے کی سینی میں ایک طرف مسموم کھانار کھاد ینااور صح ازل کو اس کے سامنے بٹھاں۔ جب سب لوگ کھانے کے لیے بٹھ گئے توضح ازل نے اس مسموم سینی کا کھانا کھانے سے افکار کر دیااور کہا کہ اس بلاؤ میں بیاز کا بھھار ہے اور جمعے بیاز کی ہو سے طبی نفرت ہے۔ بہاء اللہ نے یہ سمجھ کرکہ صح ازل اس کا منصوبہ تاڑ گیا ہے۔ رفع اعتباہ کے لیے سینی کے اس حصہ میں سے بھی تھوڑا ساکھانا کھالیا جو صح ازل کی اگل طرف تھا۔ کھانا کھائے تی اس کوتے آئے لگی اور زہر خوری کے دوسرے آثار ظاہر ہوئے لیکن بہاء اللہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے الٹا یہ کمنا شروع کیا کہ صح دوسرے آثار ظاہر ہوئے لیکن بہاء اللہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے الٹا یہ کمنا شروع کیا کہ صح ازل نے جمعے زہر دیاہے۔

صبحازل کے خلاف مزید بہائی سازشیں

ازلی تاریخ نگاروں کے بیان کے مموجب اس کے تھوڑا عرصہ بعد بہاء اللہ نے صبح ازل کی جان لینے کی سازش کی وہ یہ تھی کہ محمد علی حجام کوگا نشہ کراہے اسبات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ مج ازل کے حلق کے بال مونڈتے وقت اس کا گلاکاٹ دے۔ حسن انفاق سے صبح ازل پریدراز منکشف ہو گیا اور جب مجام اس کے پاس آیا تواس نے دور ہی ہے کہ دیا کہ میرے پاس نہ آنا۔اس کے بعد صبح از ل ا ہے تمام پیروؤں کو ساتھ لے کراور نہ کے کسی دوسرے محلے میں چلا گیا۔اور بہا کیوں ہے منقطع ہو كروبال يودوباش اختياركى الني ايم من بهائول في اورندك حاكم سے جے باشاكت تصاحانت لیے بغیر گھوڑے فرو خت کرنے کا حیلہ کر کے قسطنطنیہ کاراستہ لیا۔ان کا اصل مقصدیہ تھاکہ وہاں ے صبح ازل کی تردید کے لیے کتاب لائیس اور ازلیوں کے خلاف ایک نہ ہی اکھاڑہ قائم کریں۔ باشا کو معلوم ہو گیا کہ وہ کس غرض کے لیے گئے ہیں؟ پاشانے فورااس منزل پر جمال سے وہ گذر نے والے تھے تار میج کر حکم دیا کہ دونوں کو گر فار کر لیاجائے۔ چنا نچدوہ گر فار کر کے فورشدوالیس اوت گئے۔ بما یوں نے یہ یقین کر کے صبح ازل نے مغری کی ہے اس کا انتقام لینے کی فعاد لحد مبع الل کا ا یک ایرانی پیرو آقا جان میک قسطنطنیہ کے رسالہ میں ملازم تھالور رسالہ کئے افسروف یا سوارول میں ے کی کوعلم نہ تھاکہ وہ بالی ہے۔ بہائیوں نے پاشا کے پاس مخبر ی کی کہ قطعتیہ کے رسال کا تھاں سواربانی ب اور وہ نمایت رازداری کے ساتھ بالی ندب کی تبلغ کر عاربتا ہے۔ چانج قعطیہ ش آ قا جان میک کاشانی کی تلاشی موئی۔اس کے پاس سے چھ کتھ عر آھ مو کمے۔امس عمر ب كالل اس كوبغد او بحيخ كے ليے كى فيدر ركى تحس اور بهت دنون سے اس كوكو اليا تخفي ن ال سكاتفاجس كے ہاتھ كاتل بغداد كيج ديتاراس ليے يہ خيال كرے كه كيس حكام كون تعالى كاپية نہ چل۔ جائے ان کو تکنب کر دینے کی فکر چس تھا۔ کبھی تو یہ سوچنا تھا کہ انسیں گڑھا کھو د کر و<sup>ف</sup>ن کر

دول کمی یہ اداوہ کرتا کہ سامل جو پر جاکر سمندر میں پھینک دول۔ای سوج چار میں تھا کہ اچانک اس کے قیام گاہ کی اور دہ گر فقار کر لیا گیا۔ آقا جان میک کوترک دکام اور تسلسطنیہ کے ایر فی سخیر کے سامنے چیش کیا گیا۔ اس نے اقبال کیا کہ اور نہ کی جماعت ہے میرا تعلق ہے اور میں بیافی فیذ ہب ہوں۔ آقا جان میک کو ساڑھے چار مسینے تید کی سزا ہوئی اور نوکری ہے بر طرف کر دیا میل قید ہب ہوں۔ آقا جان میک کو ساڑھے جار ہا کہ اس کی داڑھی اور سرکے بال قید خانہ میں کیہ بیک سفید ہوگئے۔ جب قید ہے رہا ہوا اور بیابیوں کی دونوں حریف جماعتیں جزیرہ قبر ص اور عصر کمینی تو آقا جان میک کاشانی بھی بیاہ اور عصر کمینی تو آقا جان میک کاشانی بھی بیاہ والد کھیا کیا۔ لیکن وہاں وی نیخت بی بیا کیوں نے اسے موت کی سراستادی۔ 128۔

ایک اور بیمائی کی سازش

اب يماء الله في مج ازل ك خلف ايك اور سازش كي مرزا آقا جان محكن اللم؟ عباس آخدی اور چھد دوسرے بھائیول نے ایک ایک چھی ترک عماید سلطنت کے نام لکھی۔ ان چیںوں کا مضمون یہ تھاکہ ہم قریباً تھی ہزار بالی شر قططنیہ اور اس کے مضافات یں بہ تبدیل ہیئت چھے ہوئے ہیں۔ ہم تھوڑے عرصہ میں شروج کریں ہے۔ سب سے پہلے ہم قسطنیہ پر عمل و د خل کریں ہے آگر سلطان عبدالعزیز اور ان کے وزراء نے بانی نہ ہب قبول نہ کیا۔ تو ہم سلطان اور ان کے اعمیان دولت کو علیحدہ کر کے نظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیں مے۔ ہمار اباد شاہ مرزا کیمیٰ صبح ازل ہے۔ یہ چشیاں مختلف دستخطوں ہے لکھ کر قصر سلطانی اور تمام بردے برے ارکان دولت کے مکانات پر پہنچائی سیر ترکی حکومت نے بابیوں کوانے بال پناہ دے رکھی تھی اور ان سے نهایت شفقت آمیز سلوک کیاجار با تھا۔ حکام ان چیٹیوں کو رامھ کر طول ہوئے۔ آفرید چشیال قططنیہ کے ایرانی سفیر کے سامنے پیش کی تکئیں اس کے بعد ترکی حکام اور ایر انی سفیر کی مشاور ہاہمی ے یہ طے پائی کہ تمام سر کروہ بابیوں کو دور دست مقامات پر بھی کر نظر بعد رکھا جائے۔128-اس اٹنا میں ترکی حکام کو یہ بھی بتایا حمیا کہ جابیوں کی دونوں جماعتوں میں بوی طرح سر پھٹول ہو ر ہاہے۔اور یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے خون کے بیاہے ہیں۔ان حالات کے پیش نظر "باب عاً کی'' نے فیصلہ کیا کہ مر زایجیٰ صبح از ل اور مر زا حسین علی بہاء اللہ کو دو مختلف مقامات پر جمج دیاجائے چنانچہ صبح ازل کے لیے تھم ہوا کہ وہ اپنے اال وعیال سمیت جزیر و قبر ص کے شہر ماغوسا میں جواس وقت دولت عثانیہ کے زیرِ حکومت تفاجاً کرا قامت گزیں ہواور بہاءاللہ کے لیے بیہ فرمان جاری ہوا کہ اے اس کے اہل و عیال سمیت عبد (واقع ملک شام) میں جمیجا جائے۔"باب عالی" نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ بہاءاللہ کے جارپیر ومشکیں قلم خراسانی علی سیاح محمہ 'باقراصغہانیاور عبدالغفار توصیحازل کے ساتھ قبرص جائیں اور صح ازل کے جار پیروحاجی سید محمد اصنمانی 'آقا جان بیگ کاشانی' میر زا ر ضا قلی تغر ثی ادر اس کا بھائی میر زانصر اللہ تفر شی بہاء اللہ کے ہمراہ عجہ کارخ کریں۔اس تدبیر کا مقصد یہ تھاکہ مخالف عناصر دولت عنانیہ کے لیے جاسوی کی خدمات انجام دیں۔ اور جو کوئی صبح ازل یا بہاء اللہ ہے ماغوسا یا عصہ میں ملا قات کرنے آئے یا مخالف لوگ اس کے ورود حرکات اور سكنات ك متعلق "باب عالى"كو اطلاع دية ري ليكن بابيون كى دونول حريف جماعتول في ابھی اور نہ ہے کوچ بھی نہیں کیا تھا کہ مرزا حسین علی (بماءاللہ) نے مرزانصراللہ تفرشی کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ صبح ازل کے باقی تین آدمی بھاء اللہ کے ساتھ عِمعہ گئے اور انہوں نے جھاؤنی کے پاس ا یک مکان لیا۔ لیکن وہ بھی بہت جلد بہا ئیوں کے ہاتھوں سے نذر اجل ہو گئے۔ بہا ئیوں نے صرف ا نهی چار از لیول پر با تھ صاف نہ کیا۔ بلحہ وہ تمام قد ماء و فضلا ئےبلہ یہ جو صبح از ل کی و فاداری اور پیروی میں ثابت قدم رہے اور جن میں سے بھن تو علی محمد باب کے رفیق خاص تھے۔ ایک ایک کر کے عدم کے تہہ خانہ میں سلادیئے گئے۔ آ قاسید علی عرب تبریز میں مار آمیا۔ ملارجب علی کو کربلامیں ہلا ک کیا گیا۔ آقا محمد علی اصنهانی اور حاجی ایر اہیم اور حاجی میر زا احمد کاشانی بغداد میں اور حاجی میر زا محدر ضا' حاجی جعفر تاجر حسین علی آ قاله القاسم کاشانی میر زائز رگ کرمان شای وغیره مختلف مواضع میں بہائیوں کے تحفر میداد کی نذر ہو گئے۔130 - ازلیو قائع نگاروں نے بہائیوں کی بے شہر لور بھی خون آشامیال بیان کی میں جو صاحب ان کی تفصیل دیکھنا چا ہیں وہ کتاب ایپی سوڈ اوف وی باب صفحات 361'361) کا مطالعہ کریں۔لیکن اگر بیہ بیانات واقعیت پر مبنی میں تو حیرت ہے کہ ترکی حکومت نے بہاء اللہ اور اس کے خون آشام پیروؤں کو کیفر کر دار تک کیوں نہ پہنچایا ؟

مسيح موعود ہونے كادعوىٰ

بهاء الله في "من يظهر والله" بنن كم ساته بى مسيح موعود بون كا بهى وعوى كر ديايا يول كموكه اس كه نزديك من يظهر والله اور مسيح موعود متر ادف الفاظ تقديماء الله في لوح مبارك بيس الخي ايك وى كسى م قل يا صلا الفرقان قداتى الموعود الذى وعد تم فى المكتب اتقوا الله ولا تتبعو كل مشرك اثيم (كمه وم كه ال كروه فرقان! ب شكوه موعود آلياجس كاتم ك تاب (قرآن) بيس وعده كيا كيا تعاد فدات ورولوركى مشرك كنگارى بيروى نه كرو صفح 7)

اس الهام میں بہاء اللہ نے ہر مسلمان کو اپنی مسیحیت کی دعوت دی ہے۔ اس دعوت کا جواب بیہ ہے کہ کلام اللی اور احادیث رسول الشقین علیقے میں مسلمانوں کو دین اسلام کی تائید کے لیے جس ذات اقد س کے تشریف لانے کا مردہ سنایا گیا ہے۔وہ سی ناصری حضرت عینی بن مریم علیہ الصلوقة والسلام میں جو قرآن کے رو سے اب تک زندہ موجود میں۔ان کے سواہم ہریدی میسیست کو و جال کذاب یعین کرتے ہیں۔ بہاء اللہ ہو یا غلام احمد ہویا س قماش کا کوئی دوسر اخانہ ساز موجود ہوں۔ جمعوثے مسیح میں۔ بی مسیح کے متعلق بہاء اللہ کے فرزندو جانشین عبدالبہا صاحب نے تکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو نشانیاں اور فوق الغرب مجوزات شمادت دیں گے کہ سیاستی سے تسمیح نامعلوم شر (آبان) سے آئے گا۔وہ فولاد کی تلوار کے ساتھ آئے گا۔ (وہ کسی کر عایانہ کے خلاف فوالو جملا کریں ملی کا وراک کی حال میں مول کے بعد خود رعب و جلال کے ساتھ حکومت کریں گے) وہ انبیاء کی شریعت کو پوراکر سے گا۔وہ شرق و مشرب کو فی کرے گا۔ وہ اپنے ساتھ ایک ایسانا کا ران لائے گا کہ شیر اور بحری گا۔وہ کی جشہ سے پائی چیک ہے۔وہ خدا کی سب محلوق اسی و بھین سے رہے گا۔

باب اور بہاء اللہ کو دوسرے ادبیان سے نفرت

گر میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے لور۔ اتحاد غدا ہب کا ڈھونگ بہا ئیوں کی ایک منافقانہ چال ہے۔ عوام کے دل مٹھی میں لینے کی ایک عیار ی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بانیان ند ہب باب اور بہاء اللہ تو اس نفاق و فرقہ داری کے سراسر خلاف لکھ گئے ہیں۔ چنانچہ علی محمہ باب نے کتاب بیان کے باب 6واحد 2 میں لکھا۔ "اگر کے باشد و داخل میران بیان نشود ثمر نمی عشد تقوائے اداورا (جو مخص کتاب بیان کی پیروی نسی*ں کر* تااس کا تقویٰ پر ہیز گاری اس کو پچھ نفع نہ دے گی )اور کتاب ہیان کے باب واحد 4 میں لکھا۔ من يتجا وزن حد البيان فلا بحكم عليه حكم الايمان سواء كان عالماً اور سلطاناً اور مملوكاً او عبداً (جو شخص میرى كتاب بیان كى مقرركى بوكى صدود سے تجادز کرے گا اس کے مومن ہونے کا تھم نہیں لگایا جائے گا۔ خواہ وہ عالم ہویاباد شاہ 'مملوک ہویا غلام ) ہیان کے باب 11 واحد 8 میں لکھا۔''اگر در غیر ایمان ہیان قبض روح شود اگر عمل تقلین رانماید نفع باد نمی عثید " (جس شخص کی موت ایس حالت میں واقع ہو کہ وہ بابی نہ ہب کا پیرونہ ہو تو دونوں جمان کے عمل بھی اسے کوئی نفع نہ مخشیں مے اور بہاء اللہ نے کتاب مبین کے (صفحہ 18) میں لکھا۔ ارتفع سماء البيان و ثبت ما نزل فيه ان الذين انكروا اولئك في غفلته و صلال (کتاب بیان کی عظمت بلند ہوئی اور جو کچھ اس میں اتارا گیا تھا ثابت ہو گیا اور جو لوگ اس کے منکر ہیں وہ غفلت اور محمر اہی میں پڑے ہیں) اور کتاب مبین (کے صفحہ 283) میں لکھا۔ قدخسر الذين كذبوا باياتنا سوف تاكلهم المنيران (اور جولوك مارى آيول كى

تكذيب كرتے بيں اور خسارہ ميں پڑے بيں عنقريب وہ جنم كا ايند هن مائے جائيں گے) اور بهاء الله كتاب اقدس ميں لكھتا ہے۔ والمذى صنع انه من اهل المصدلال ولوياتى بكل الاعمال (جس فخص نے جمعے قبول نہيں كياوہ كر اہ ہے۔ اگر چہ وہ دنيا بحر كے حسات بى كيوں نہ جالائے۔

اتنحاد نداهب كي اسلامي تعليم

بہائیوں کو اس پر بواناز ہے کہ وہ اتحاد نداہب کے دائی و مناد ہیں حالا نکہ اسلام اتحاد نداہب کی تعلیم بہاء اللہ سے تیم و سویر س پہلے ہی دے چکا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ قل یا ایھا المناس انبی رسول الملہ المدیکم جمعیا (158:7) (اے نیمی آپ کہ و بیخی اے و نیا جمان کے لوگوا میں تم سب کی طرف اللہ کارسول ہا کر کھیا گیا ہوں۔) اور فرایا۔ و اعتصموا بحبل الملہ جمیعا ولا تفرقوا (اللہ کے سلمد ہدایت کو مضوط کرے رہواور متفرق نہ ہو۔)

الیمن اتحاد فداہب کی جو صورت بہاء اللہ نے پیش کی کہ توحید وشرک اسلام و کفر المراہ و مفر اللہ است انور و ظلمت میں اقدیاز کئے بغیر فہ ہی اتحاد ہوجائے یہ بالکل لغوادر ہے ہودہ خیال ہے۔ اتحاد بین الملل کی صرف میں ایک صورت ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاداس آسائی نور کو مضعل ہدایت ہمائے جو خالق ماس نے نمی آدم کی رہنمائی کے لیے ہر گزیدہ فلق سید الاولین و کو مضعل ملی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جب تک ایسانہ ہو حق و باطل میں کوئی سمجھویہ نہیں ہوسکا۔ بال تمام اہل فداہب اپنے اپنے دین پر قائم رہ کر ہوفت ضرورت کی سیاسی اور ویؤی مقصد پر متحد العمل ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایک بہائی ہے ہو چھاتھا کہ ہر مختص اپنے سابقہ عقائد کر امیال پر قائم رہ کر بہائی ہو سکتا ہے بابہائی ہونے کے لیے بہائی رائے کوئی مختصوص عقائد پر مختص اپنے سابقہ عقائد پر امیال کر قائم رہ کری کہائی سے جات کہائی معقائد کر خالفتیار کر خالابہ ہے۔ ورنہ کوئی مختص سے محتا کہ کا محتا کہ کا کھا تھا کہ بھی ضروری ہے ؟ اس نے کہا کہ بہائی محقائد کہائی سابری جال ہو چھال کہائی شکاری نے سادہ نوح محق کو بھانے کے لیے جھار کھا ہے۔

شاہ اران کے نام بہاء الله کا مکتوب

کی۔ اس مکتوب میں بابیدوں کے موجودہ بیاسی مسلک کی تشر تک کی۔ اور اپنے ظلوم اور حسن نیت کا یقین ولاتے ہوئے اور اپنے خام ایک بابی کے ایم ایم ایک بابی کے ایم ایم ایک بابی کے باتھ روانہ کیا۔ موکب شریار کی ان ایام میں طہر ان سے باہر مشقر تھا۔ اس لیے بدیج نہ کور سر اپر وہ شاہ کی جا القابل ایک پھر پر جا پیٹھا اور تین شانہ روز مر ور رکاب شریار کی کا منتظر رہا۔ چو تنے ون شاہ کی جکہ شاہ وور تین میں اطراف و آکان کی سیر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر اس بابی پر پری مانوں وقت میں جکہ شاہ وور تین میں اطراف و آکان کی سیر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر اس بابی پر پری کا ایسے وقت میں جو خوب کے مور ایوں میں چی کی اور کیا۔ جب بابی ہے وریافت کیا گیا تو وہ چٹی ...... و کھا کر کنے لگا کہ اس عرف ہیں ابوا کہ اس عرف ہیں ابوا کہ وہ ایک بابی ہے جو جملات عظیم کا مر بھب ہوا ہے کہ فریق مطعوب کا کمتوب بلاخوف و ہر اس حضور با ورک بابی ہے۔ وز کر دربار نے تھے ہی بھی ہی وہ شاہ نے بہاء اللہ کی نامہ یہ ہے بھی بھی بھی موافذہ ہوا ہے کہ اب عاقب کی دیاء اللہ کی نامہ یہ ہے بھی بھی موافذہ ہوا ہے کہ اب عاقب کی دیاء اللہ کی عامہ یہ ہوا ہی کہ واجدت ایر ان موافذہ ہوا ہے کہ اب ان معلوم ہے کہ بہاء اللہ اپنی کو شش میں ناکام رہاور کی بالی کو مر اجعت ایر ان کی اجازت نہ دی گئی۔ جو صاحب اس طویل مکتوب کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ کتاب "مقالہ سیاح" کی اجازت نہ دی گئی۔ جو صاحب اس طویل مکتوب کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ کتاب "مقالہ سیاح" کی اجازت نہ دی گئی۔ جو صاحب اس طویل مکتوب کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ کتاب "مقالہ سیاح" کی اجازت نہ دی گئی۔ جو صاحب اس طویل مکتوب کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ کتاب "مقالہ سیاح"

## بہاءاللہ سے پروفیسر براؤن کی ملا قات

مسٹر ایڈورڈ جی ہراؤن پروفیسر فارسی کیسرج یو نیورشی نے کتاب "تعلید اکاف" کے دیاچہ میں لکھا کہ ججے بالی نہ بہ کے حالات معلوم کرنے کا مدت ہے اشتیاق تھا۔ آخر صفر میں ایے اسباب فراہم ہوئے کہ میں نے ایران کا سفر افتیار کیا اور قریباً ایک سال تک تبریز ' زنجان 'طہران 'اصغمان ' شیراز ' یزد ' کرمان کی سیاحت میں مصروف رہا۔ اس اٹناء میں شیعہ ' بابی اور زر تشق فضلاء سے ملا تا تمیں کر کے ان کے نداجب کے معلومات حاصل کے۔ آخر پورے ایک سال بعد یعنی صفر 1308ھ میں انگلتان کو مراجعت کی۔ اس کے ایک سال بعد یعنی ایک سال بعد یعنی مفر میں ورشر عصہ کا سفر کیا۔ اور دور قیب بھا نیوں مرزا کی نوری معروف میں انگلتان کو مراجعت کی۔ اس کے ایک سال بعد یعنی ان کو قبر میں میں مرزا حیین علی نوری معروف ہے بہاء اللہ کو عجد میں ویکھا۔ جزیرہ قبر ص کے شہر ما غوسا میں پندرہ دن تک اقامت کر یں رہا۔ اس اثناء میں ہر روز صح اول کی ملا قات کو جا تا رہا۔ میں اموضوع پر نمایت بے باکی اور آزادی سے 'مفتگو کر تا تھا لیکن جب میں جاجیوں کے تفرقہ اور بہاء موضوع پر نمایت ہے باکی اور آزادی سے 'مفتگو کر تا تھا لیکن جب میں جاجیوں کے تفرقہ اور بہاء اللہ اور کا نذکرہ چھیور تا تھا تو اس کی سبک کوئی میدل میں جو جاتی تھی۔ میں نے اس موضوع پر نمایت ہے باکی اور آزادی سے 'مفتگو کر تا تھا لیکن جب میں جاجیوں کے تفرقہ اور بہاء اللہ اور کا نظری تھی جیل تھی۔ میں کا تشکر کی تقریب میں کا تک کو جاتی تھی۔ میں کا اس

حالت سے بیاتنباط کیا کہ اس فتم کے سوالات طبع پر شاق مذرتے ہیں۔اس لیے حتی المقدور اس موضوع پر مختلو سے اجتناب کیا۔ ان عمالس میں آکٹر او قات صبح ازل کے فرزندان عبدالعلی ر ضوان علی عبدالوحید اور تقی الدین بھی موجود ہوتے تھے۔ جزیرہ قبرص چند سال سے انگریزی عملداری میں آیا ہوا تقلہ میں نے سر ہندی یولور حاکم جزیرہ کی اجازت ہے د فاتر حکومت پر نظر ڈالی تو اس ہے معلوم ہوا کہ صبح از ل اور اس کے پیر دجزیرہ قبر ص میں جلاوطن ہوئے ہیں۔شر ماغوسا میں یدرہ تن تک قیام کرنے کے بعد میں نے عد کا قصد کیا۔ لیکن پہلے یما کیوں کے پیشار کی الاقات ك ليرير وت ميار كو تكد معمول يه تفاكد جوكو في بهاء الله على قات كرنا جابتا اس بيلم بورث سعید اسکندریدیایروت کے بھائی عمال میں ہے کسی ایک کے پاس جاکراس خواہش کا اظہار کر ماپرت تھا۔ اگران کی مرضی ہوتی تھی تواجازت دے کر ملا قات کے قواعد و آداب ہے مطلع کرتے تھے در نہ ا نکار کر دیتے تھے۔ میں بیر وت پانچا کیکن سوء انقاق سے بہائی ایجنٹ اس وقت بیر وت میں موجود نہ تھا۔ بہاء اللہ کے پاس عجہ عمیا ہوا تھا۔ میں بہت افسر دہ دل ہواکیو تکہ میرے پاس دو ہفتہ سے زیادہ و قت باقی نه تھا۔اس کے بعد مجھے دارالغنون کیمبرج کو حتمام اجعت کرنا تھابہت کچھے دوڑ د ھوپ کرنی یری اور عامل کو چشی کھی جس میں وہ سفارش نامہ بھی ملفوف کر دیا جو اہران کے بابی دوستول نے عامل بيروت كے نام ديا تھا۔ ل كے چندروزبعد ميس فے جوالى تار سي كر طا قات كى اجازت جانى۔ ا گلے دن تار کا جواب آیا جس میں نام اور پھ کے بعد صرف یہ دو عرفی لفظ لکھے تھے۔ یتوجه المسلفوش اريات بى فوراروانه بوا اور 22شعبان 1307 م كووارد عمد بوار جب عمد ك قریب پہنچا تو دور سے نمایت خوشما منظر د کھائی دیا۔ بوے بوے خوصورت باغ تھے نار کی اور طرح طرح کے دوسرے میوے عجب بمار و کھارہے تھے۔ان باغات نے جو حوالی عکہ میں واقع ہیں۔ مجھے حيرت مِن ڈالديا كيونكه ايك اپسے شهر مِن كه جس كوبهاء الله اپنے نوشتوں مِن بميشه "اثرب البلاد" نام سے یاد کیا کر تا تھا۔ جمعے اسی طراوت اور نصارت کے دیکھنے کی مجمی امیدنہ ہوسکتی تھی۔عمد میں دن کے وقت ایک مینی عاجر کے ہال فروکش موالیکن رات ایک محترم بمائی کے ہال گذاری۔ دوسرے دن بہاء اللہ كابدا فرز ندعباس آفندى جو آجكل عبدالهماكے نام سے مشہور بے آيالور مجھے وبال کے نظل کر کے قفر بچہ میں کہ عدے باہر کوئی پندرہ من کی راہ بے لے جاکر محمرلیا۔ اس کے دوسرے دن بہاء اللہ کا ایک چھوٹا بیٹا میرے پاس پہنچالور خواہش کی کہ بی اس کے ساتھ چلول میں اس کے چیچے ہولیا۔ بہت سے ایوانول اور گزرگا ہول سے ہوتے کہ جن کو نظر تعتل ہے دیکھنے کی فرصت نہ تھی ہم ایک وسیع ایوان میں جس کا فرش سنگ مر مر کا تعالور اس پر نمایت خوشما پکی کاری ہور ہی تھی پنچے۔ میرار منماایک پردہ کے سامنے تھوڑی دیر تک تھمرار با تاکہ شں اپنا جوڑہ اتار لوں۔ بردے کو اٹھا کر ش ایک وسیع تالار میں داخل ہوا۔ تالار ان جار

ستونوں کو کہتے ہیں جنہیں زمین میں گاڑ کر ان پر لکڑی کے تختے جزو یے گئے ہوں۔ تالار کے ایک موشہ میں گاؤ تکیہ کے ساتھ ایک نمایت پر شکوہ اور محترم فض بیٹھا تھا۔ سر پر درویشوں کے تاج کی باندلیکن اس سے بہت بلند ٹونی تھی جس کے گروسفید کیڑے کا ایک چھوٹا سا عمامہ لیٹا ہوا تھا۔اس محض کی در خشا**ں آنکمیں لوگوں کو بے اختیار اپنی طر** نے تھیجے رہی تنھیں۔ابر و کشیدہ پیشانی چین دار بال ایا ہے۔ واڑھی بہت ایا محمی اوراس قدر آبی تھی کہ قریب قریب کر تک پی رہی تھی۔ یی مختص بهاء الله تفاريص مراسم تعقيم جالايار بهاء الله نے مجھے بهت بچھ تواضع کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ یماء اللہ میری طرف کاطب مو کر کنے لگے"الحداللہ كم فائز موے۔ تم اس غرض سے ۔ یمال آتے ہو کہ اس مجون منفی ہے ملا کات کرو۔ صلاح عالم اور فلاح امم کے سواہماری کوئی غرض و عایت نسیل کیکن حالت بہ ہے کہ ہلاے ساتھ ان مفیدین کا ساسلوک کرتے ہیں جو عبس و طرو کے مستوجب ہوں۔ تمام اویان و طل کو ایک فد جب ہو جانا جاہیے۔ ہماری یہ آرزو ہے کہ تمام لوگول کو بهمائی بهمائی دیکھیں۔ اس ن نوع انسان میں دوستی و اتحاد کا رابلہ منتحکم ہو۔ ان کا نہ ہی اختلاف دور ہو۔ قومی نزاع مر تفع ہو۔ معلااس میں عیب کی کونی بات ہے؟ اگر ہماری یہ خواہش بار آور ہو تو یہ میکار زم و پیکار اور فضول جھڑے آج ختم ہو سکتے ہیں۔ کیاتم بھی یورپ میں اس اس وسکون کے محتاج ہو ؟ کیا حضرت علی علیہ السلام نے اس مقصد عظیم کی تلقین نہیں کی ؟ جائے اس کے کہ تمہارے مال و خزانے اصلاح بلاد اور آسائش عیاد میں صرف ہوں دنیا بھر کے حکمران ان خرائن کونوع بحرک تخ یب میں صرف کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ یہ نزاعیں 'یہ مصاف آرا کیاں۔ یہ خونریزیاں اور اختلاف ختم ہو جائیں۔ تمام لوگ ایک خانوادہ کی طرح زندگی مر کریں۔ کسی مخف کواس بات پر نخر نہ کرناچاہیے کہ وہ وطن دوست ہے بایمہ حقیقی نخرید ہے کہ وہ نوع بخر کو دوست ر کھے۔اس کے بعد میں یا کچ ہی دن میں عصر قیام کر سکا۔اس اٹناء میں اپنے تمام او قات قصر بچہ میں نمایت خوشی کے عالم میں گزارے۔ میرے ساتھ ہر طرح سے میربانی کا سلوک کیا گیا۔ اس مدت یں مجھے جار مرتبہ بہاء اللہ کی خدمت میں لے محے۔ ہر مجلس 20 دقیقہ سے نیم ساعت تک رہتی تھی۔ یہ تمام مجلسیں ظمر سے قبل منعقد ہوتی تھیں اور ان میں بھاء اللہ کا ایک نہ ایک بیٹاضرور موجود ہو تا تھا۔

### بابیوں اور بہائیوں کے مخلف فرقے

پروفیسر براون نے مطلع الکاف" کے مقدمہ میں بابیوں کے حقدین اور متافرین کی تح میں بابیوں کے حقدین اور متافرین کی تح میروں کا مقابلہ کرتے ہوئے کعاہے کہ تاریخ میں شاید ہی کوئی فد ہب ایما نظر آئے گا جس کے اندربانی فد ہب کی طرح 69 سال (1260 ھ) کی تقییل مدت میں اس قدر تبدیلیاں رونما

ہوئی ہوں۔بافی لوگ دو فر قوںازلی اور بہائی میں تو پہلے ہی تقتیم ہو **پکے تھے۔**دوسر ااختلاف بہاء الله كي وفات (2 ذي القعده 1309 هـ) كے بعد خود يهائيوں ميں جمي روقما ہوا۔ بعض بهائيوں نے تو بہاء اللہ کے فرزند عباس آفندی یا عبدالہا کے باحمد پر بیعت کی اور دوسروں نے بہاء اللہ کے دوسرے بیٹے میرزامجمہ علی کادامن بکڑا۔ان اختلافات کی بدولت بالی آج کل چارگروہوں میں منظم یں۔اول وہ ہیں جو کل شدنی کے نام سے مشہور ہیں۔ بدوہ لوگ ہیں جوباب اور آنے والے من یظیم واللہ پر ایمان لائے ہیں۔ انہیں اس قصہ ہے کوئی سر وکار نہیں کہ باب کا وصی کون ہے۔ یہ لوگ بہت تھیل التعداد ہیں۔دوسرے ازلی جومیرزا یکی نوری ملقب بہ صبح ازل کوباب کاوصی اور جانشین مانتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ من یالم و الله بنوز ظاہر نسیں بوارید مروو بھی تھیل التعداد ہے اور ان کی جمعیت دن بدن روبر وال ہے۔ سوم بہائی جو منج ازل کے بھائی میر زا حسین علی نوری ملقب یہ بھااللہ کو من یظیمر ہاللہ گمال کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بہاء اللہ کے بعد کم از کم ہزار سال تک کوئی نیا ظہور نہیں ہوگا۔ چو تھے دہ بہائی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ فیض اللی مبھی معطل شیں رہااور ندرہے گا۔ بیالوگ عبدالہمائے دعادی کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کو مظرونت جانے ہیں۔ بابیوں کی کثرت تعداد آج کل اس آفری فرقہ ہے تعلق رکھتی ہے اور سیربات سخت حیرت انگیز ہے کہ صبح ازل اور بہاء اللہ کی تاریخ نے میر زامجمہ علی اور اس کے سوتیلے بھائی عباس آفندی کے بارہ میں اعادہ کیاہے یعنی جس طرح صبح ازل اور بہاء اللہ دونوں بھائی باہم دست و کریبان تھے ای طرح بهاء اللہ کے دونوں بیدنوں میں جنگ آزمائی مور ہی ہے۔

اس کے بعد پروفیسر براؤن لکھتاہے۔ " کی بہ ہے کہ اس آثری تفرقہ اور حمد اور جنگ و جدال نے جو بہاء اللہ کے بعد بہا کی تو یک طرف ہے پھر بر قل کر دیا۔
میں اکثر سوچا اور اپنے بھائی دوستوں ہے ہو چھا کر تا ہوں کہ وہ نفوذ اور قوت تصرف اور قاہر ہے جو
میں اکثر سوچا اور اپنے بھائی دوستوں ہے ہو چھا کر تا ہوں کہ وہ نفوذ اور قوت تصرف اور اس کے مقیدہ میں کلمت اللہ کا اللہ کو حکم خداوندی تو یہ پہنچا تھا کہ عاشر و امع المدیان
کمال خلاش کرنا چاہیے؟ بہاء اللہ کو حکم خداوندی تو یہ پہنچا تھا کہ عاشر و امع المدیان
بالمروح و المریحان (تمام آب ہے ہے میت اور دواداری کا سلوک کرد) اور بہاء اللہ کا مقولہ ہے
کہ ہم سب ایک ہی در خت کی شاخیں اور ایک ہی شاخ کے برگ دبار ہیں۔ لیکن خود بہاء اللہ کہ ہم سب ایک ہی در دہ یہ کہ اپنے بی خانواد سے کے اعضاء وجوارح کوکاٹ رہ ہیں اور ان کی ہم حکی و عداوت اس درجہ یہ حمی ہوئی ہے کہ کوئی خض اغیار ہے تھی الی در ندگی کا سلوک نہ کرے گا۔ ان عداوت اس درجہ یہ حمی ایران کی اس وقت ہے کہ اہلسنت اور شیعہ 'بالاس کوار شیخی' مسلمان اور

بها ئيول کي خانه جنگی

یود' عیسانی اور زر تشتی کے اختلافات مضربے ہیں۔ لوگ وطن دوسی کے قدح میں سرشار ہیں۔ 132 میں ہر شار ہیں۔ 132 میں ہر شار ہیں۔ 132 میں ہر طبقہ اور ہر جنس کے ایرانی ایک دوسرے کی طرف دوسی کا ہاتھ موحارہ ہیں۔ 132 میں سے شامت ہوا کہ اتحاد خراب کا بہائی دعویٰ محض نبائی جمع شرج اور دھوکے کی مخی ہے۔ جس کی کوئی اصل نہیں۔ عبدالمہاء کا تختہ حیات 1921ء میں کنار وعدم کو جانگا۔ اس نے شوتی آفندی کو اپنا جانشیں میا اور شوتی آفندی میں محضوم نہیں کہ مرزا مجمع علی اور شوتی آفندی میں بھی جھڑے قبلے جاتے ہیں افریقین نے لڑتے لڑتے تھے کرخاموشی اعتبار کرلی؟

مشركانه عقائداور زندقه نوازشريعت

سے اف اللہ کی تحریروں سے جلسے ہوتا ہے کہ وہ خدائی کا ہمی مد گل ادیان کا مو مود مانتے ہیں "
ساف اللہ کی تحریروں سے جلسے ہوتا ہے کہ وہ خدائی کا ہمی مد گل تھا۔ چنا نچہ کتاب "اقتدار" (صفحہ 8) میں الکستا ہے۔ (جب تھوق کا قدیم الک ظالموں کے قلم سے اپنیو سے قید خانے میں ہوا ہوا تھا نے اس الکستا ہے۔ (جب کوئی تھی اس کو (بہاء اللہ) و گھتا ہے۔ (جب کوئی تھی ان کو (بہاء اللہ) و گھتا ہے تواسے اہل طغیان کے ہاتھوں میں انسانی شکل میں پاتا ہے لیکن جب اس کے باطن پر غور کرتا ہے تو اسے آسانوں اور زمینوں کی مخلوق کا جمہان پاتا ہے) اور کتاب اقد س کے باطن پر غور کرتا ہے تو اسے آسانوں اور زمینوں کی مخلوق کا جمہان پاتا ہے) اور کتاب اقد س کو زندگی مخت ہے۔ جوازل سے مخلی تھا) اور کتاب میں ہو اس کے بھوں میں ہو تا ہے کہ ان وعود ہے وہ دیا گئا ہوں کہ معرود نہیں جو منفر دویائانہ ہیں اور قید کیا گیا ہوں) معلوم ہو تا ہے کہ ان وعود کی کو جہ سے اس کے مرید ایسی اس کو عموا خدا تھی کے خطاب سے محاطر مہو تا ہے کہ ان وعود کی کی وجہ سے اس کے مرید ایسی اس کو عموا خدا تو کی کے خطاب سے مخاطر ہو تا ہے کہ ان وعود کی کی وجہ سے اس کے مرید ایسی اس کو عموا خدا تو کی کی خطاب سے مخاطب کرتے تھے۔ چانچ ایک بیائی شاعر (دیوان نوش می 89) کہتا ہے۔

رخ سویے تو آوروم اے مالک جال الی زال رو کہ تو ور عالم معبووی و سلطانی

مرزاحیدرعلی اصفهانی بهائی نے کتاب ہجد الصدور (صفح 82) میں تقریح کی ہے کہ بہاء اللہ (اپن و موئی الوہیت کی وجہ ہے) اپنے میروزک کا مجودہا ہوا تقلہ اورای کتاب ( کے صفح 258) میں لکھا ہے کہ زائرین اس کی قبر کو مجدہ کرتے ہیں۔ بہائی کتے ہیں کہ صدیث لمو کان الایسان معلقا بالمثریا لمنالمہ رجل من ابناء فلاس (اگربالقرض ایمان ثریار ہمی چلاگیا ہوگا تو المناء فارس میں ہے ایک فیمس اس کو دہاں ہے ہمی لے آئے گا کیاء اللہ کے حق میں پیشین کوئی ہے۔ بہائی شریعت کے وضو میں صرف ہاتھ اور مند دھونے کا محم دیا گیا ہے سر کے مسل اور ان میں کا وظیفہ پر صنا بتایا ہے۔ جاڑون میں پائوں دھونے کا محم نہیں۔ البتہ اسکی جگہ واور نیس البتہ اسکی جگہ ویا گیا ہے۔ جاڑون میں

تیسرے دن اور موسم کرمایس ہر روز ایک مرتبہ پاؤں دھونے کا تھم ہے۔ اور ہر نماز کے لیے وضو کی ضرورت نسي بلعدون تعريض ايك مرتبه كافى ب- يانى ند طفى صورت بيس تيم كى جكديا في مرتبه بسم المله الاطبهر كمدليناجا بيد بهائى شريعت من نمازكا قبله كعبه معلى سيس بلع عداور بهاء الله كي قبرب اور نمازول مين قرآن وغيره نسين يزهاجا تابايمه بهاء الله كي تابول كي بعض عبارتين ير حي جاتي جين- نماز پڪانه کي جگه تين تين رکعت کي تين نمازين ضبح ' ظهر 'مغرب فرض کي حتي جي اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی کچھ اور بی مقرر کیا ہے۔ ان کے نزدیک نماز باجماعت حرام ہے۔ مریضول اور بو رحول کو نماز بالکل معاف ہے۔ صیام رمضان کی جگد موسم بھار میں انیس روزے رکھنے کا تھم دیا ہے۔روزے میں مبع صادق کی جائے کھانے پینے کی ممانعت طلوع آفاب ہےرکمی ہے۔عیدالفطر کی جگہ عید نیروز مقرر کی ہے۔اس کے علاوہ چار اور عیدیں ہیں۔اسلام نے زکوۃ چالیسوال حصہ مقرر کی ہے لیکن بھاء اللہ نے سو مثقال سونے میں سے انیس شقال لیعنی یانچویں حمد ہے کمی قدر کم مقرر کی ہے۔ بھاء اللہ کے گھر میں دوبیویاں تھیں۔ای تعداد کے پیش نظر اس نے دو مور تول تک سے شادی کرنے کی اجازت دی۔ نیادہ کو حرام کر دیا۔ پہاء اللہ نے کتاب الاقدى من لكمدقد حرمت عليكم ازواج اباءكم انا نستحجا ان نذكر حكم الغلمان (تم ر تمهد سبابول كى بيويان حرام كى في بي اورلوغول كا وكام بيان كرتے سے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔) بہاء اللہ كا صرف باپ كى منكوحه عور تول كى حرمت ميان كرنا اور دوسرے محرمات کو چھوڑ دینااس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے نزدیک بیٹنی بھن 'خالہ و پھو پھی وغیرہ محرمات سے عقد کر ناجائز تھااور حسب بیان میر زامیدی مکیم (کتاب مقتاح الاداب) یمی وجد ہے کہ اس مسلد میں بهاء اللہ کے وونوں بیدوں عبدالہمالور میرزامحد علی میں اختلاف رہا۔ میرزا محد علی کے نزدیک بھاء اللہ کا کی مشاتھا کہ باپ کی میدویوں کے سواتمام عور تول سے تکاح جائزے اور عبدالمهاء نے بهاء اللہ کے علم میں ترمیم كرك سخت علطى كار تكاب كيا- كتاب بدائع فآثار (جلد اول ص 54) میں جو عبدالہماء کاسفر نامہ ہے لکھاہے کہ عبدالہمانے ایک تقریر میں کماکہ بمائیوں کے لیے ہر ند ہب و ملت کے مر د کولڑ کی دینااور ہر ند ہب کی عورت سے شادی کرنا جائز ب- بماء الله في شرول من انيس متقال سوناور ويهات من انيس متقال جائدي مر مقرر كيالور اس مرکی زیادہ سے زیادہ مقدار شربول کے لیے 95 مثقال سونا اور دیماتوں کے لیے 95 مثقال جاندی مقرر کی۔مثقال ساز معے چار ماشہ کا ہوتاہے۔ بہاء اللہ نے مفتود الخمر شوہر کی بیوی کونو ممینہ کے بعد شاوی کر لینے کی اجازت وی۔اس کے نزویک مروبیوی کو تین طلاقی دے کر بھی بلا تکلفید جوع کر سکتا ہے۔واڑ می اور لباس کے متعلق پوری آزادی دی۔سر منڈانے کی ممانعت کی۔ سود لیمااور ویناوونول جائز کر دیئے۔گانے جانے کی بھی عام اجازت دی۔

### يهاء الله كي طويل مدت دعوي

مر ذائی لوگ عام طور پر مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایسے جموٹے مدعی کانام ہتاؤجس نے ما مور من الله مونے كاد موئى كيا مولوروه مر زاغلام احمد كى طرح حتيس سال كى طويل مدت تك أين د مویٰ پر قائم رہنے کے باوجود ہلاک نہ ہوا ہو۔ ہر چند کہ مر زائیوں کا بیہ معیار صدق و کذب کتاب و سنت سے ہر از جسم میں ہو سکا تاہم مرزائیوں کی ضد پوری کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے کہ بہاء الله 23سال سے نیادہ عرصہ تک این وحوی پر قائم رہادر ایک طویل عرباکر مرزاغلام احمد کی طرح طعی موت مرابہ اس میں اختلاف ہے کہ بھاء اللہ نے کس سال مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ حسب تحقیق بمائیال اس نے1863ء میں اس وقت دعویٰ کیا جبکہ وہ منوز بغد او میں تھا۔ (دور بمائی صغہ 14) کین بروفیسر براؤن کی محقیق کے سموجب اس نے 1864ء میں اور نہ (اڈریانویل) کانچ کر د موئ کیا۔ (ایبی سوڈ اوف دیباب ص 359) r ہم آگر 1864ء یں کود موئی کا صحیح سال قراد دیا جائے تو بھی 1892ء تک جبکہ اس کی تمشق عمر خر قاب فایس چلی میں۔ اس کی مدت دعویٰ مر زاغلام احمد کے دعویٰ سے پانچ سال زیادہ تعنی اٹھاکیس سال بنتی ہے۔ اور پھر بہاء اللہ کی مزید فوقیت و برتری مید تھی کہ مرز اغلام احمد تو 23 سال تک انواع واقسام کی جاں عسل مماریوں میں مبتلارہ کر ہمیشہ لہٰ اوّل کا آیا جگاہ بنار ہالکین بہاءاللہ نے نہ صرف عصہ میں اپنی 24 سالہ نظر ہندی کی مدت نمایت عیش و عشرت اور شاہانہ ٹھاٹھ میں گزاری باہمہ ایران کو الوواع کہنے کے بعد وہ ہمیشہ عافیت اور آسودگی کی زندگی اسر کرتارہا۔ اصل بدیے کہ خدائے روف و دانا جھوٹے مدعیوں اور انبیاء کی تعلیمات ہے روگر دانی کرنے والے ووسرے صلالت پندول کو عموماً صلت دیتاہے تاکہ آج باز آجائیں۔ کل توبه کرلیں اور اگر وہ جلد تائب نہیں ہوتے تو خدائے بے نیازان کی رسن انانیت کواور زیادہ دراز کر ویتاہے۔ان کی خودسری کی پاداش میں توفق النی ان سے سلب کر فی جاتی ہے۔ انجام کار بجب وہ است شیطانی نیات کاسار اکاروبار پاید بھیل تک پہنچا لیتے ہیں۔ تو خدائے شدید العقاب اس شجر خبیث کو كيباركى باغ عالم سے متاصل كر ويتا ہے۔امام فخر الدين رازى آية (يس ان كو مملت و پتاہوں۔ میری یہ تدبیر نمایت زہر دست ہے) کی شرح میں لکھتے ہیں۔ (میں ان کو معلت دیتا ہوں اور ان کی مدت عمر کو در از کر ویتا مول ان کی سر ایس جلدی شیس کرتا تاکه وه سر کشی اور شوریده سرى ميں اپنے دل كے حوصلے تكال ليں۔)

باب 69

## محمد احمد مهدى سوداني

 وے سکتی۔اور شیخ شریعت کے سمی ممنوع فعل کو جائز نہیں کر سکتا۔ شج محمد شریف کو جب اس کی خبر کینی تو غضبناک ہو کر محمد احمد کو طلب کیا۔ محمد احمد محمد شریف کی خدمت میں حاضر ہوالور معافی جاہی کین کینے نے معاف نہ کیااور زجرو توخ کے بعد اس کا نام" طریقہ سانیہ" کی فہرست ہے خارج کر کے اس کو خانقاہ سے نکال دیالیکن محمد احمد کی حق مو کی لور جر ات وولیری نے لوگوں کو بہت متاثر کیا اور الل سوڈان کے دلول میں اس کاو قاربہت ہو ۔ کیا۔ وہاں ہے جزیرہ لباکومر اجعت کی۔ پچھ دنوں کے بعدیهال ایک غاریش داخل ہو کر ہر وقت ذکر الحی نمی معروف رہنے لگا۔ کہتے ہیں کہ غاریس خوشبو جلا کر کسی اسم کاورد کرتار بلہ اس عرصہ جس اس کے زبدوانقاء کا غلظہ اطراف و آکناف ملک میں بليد موار بزر بالوگ طقة مريدين مين وافل مونے كيے۔ اس كى عظمت يبال تك دلول مين نقش ہو کی کہ بنا سے بنا سے اسحاب ٹروت واقتدار کی جبین نیاز اس کے سامنے **جھکتے** پر مجبور ہو کی۔ یہال تک کہ بغارا کے مغرور وسر فراز شیوخ نے جواپنے براہر دنیامیں کسی کو پکھ نہیں سجھتے تھے بحمال منت ا بی لڑ کیاں عقد از دواج کے لیے چیش کیں۔ جب محر احمہ کے پیروؤں کی تعداد دن بدن پر صنے گلی تو آخر کار اس نہ ہی گروہ پر سای رنگ چڑھنے لگا۔ اور اشاعت اسلام کے بروے میں ملک گیری کے ار اوے نشوہ نمایانے لگے۔ محمد احمد نے جہاد فی سبیل اللہ کاوعظ شروع کیا۔ اس کا قول تھا کہ موت ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ مرغوب ہے جس قدر کہ دولها کو عروس نو محبوب ہوتی ہے۔ محمد احمد کی د عوت میں کچھ ایسار تی اثر تھا کہ سینکلووں آدمی روزانہ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر شر کت جماد یرآماوگ ظاہر کرنے گئے۔ چنانچہ اسلمہ جنگ کی فراہی شروع ہوئی اور حرب و ضرب ک تیاریاں ہونے لگیں۔

## د عوائے مهدویت اور گور نر خر طوم کی پریشانی

منی 1881ء میں محداحر نے سوڈان کے تمام ممتاز لوگوں کے نام اس مضمون کے مراسلات بھیجنے شروع کئے کہ جناب سرور عالم علیہ نے جس معدی کے آنے کی اطلاع دی تھی وہ میں ہوں۔ جھیے خداو ند عالم کی طرف سے سفارت کبرئی عطا ہوئی ہے تاکہ میں دنیا کو عدل وانصاف سے بھر دول اور ان تمام خد ابدوں کی اصلاح کرول جولوگوں نے وین متین میں پیداکر دی ہیں۔ اور مجھے تھم ملاہے کہ تمام عالم میں آیک فر ہب آیک شریعت اور آیک ہی بین المال قائم کرول اور جو مختص میرے احکام کی تعمیلا کرے اے مجرعدم میں غرق کردول۔ مجد احمام کی تعمیلا کرے اے مجرعدم میں غرق کردول۔ مجد احمام کی تعمیلا کرے اس میں اس مدی موعود ہونے کادعوئی کیااور تعوزے ہی عرصے میں سوڈان اور معرے طول وعرض میں اس

ک دعوت کا چرچہ ہونے لگا۔ ماہ جو لائی میں رؤف پاشا کو جو خدیو مصرکی طرف سے سوڈان کا گور نر جزل تھا۔ محداحمہ کے دعوائے مہدویت اور اس کے تبلیقی مراسلات کیا طلاع ہوئی تواس نے اپنے معتمد خاص اوالسود کوچار علاء کے ساتھ اس غرض ہے مجمد احجد کے پاس مجمعیاکہ اسے شرطوم لاکر عاضر كريس اوالسود جزيره لا پنچالور كشى سے ساحل پر اتر كربلع آواز سے يكاراك مدى كمال ہیں ؟ محد احمد ساحل پر آیالور ابوالسود کے پاس پہنچ کر اس کی مند پر ہٹھ حمیا۔ ابوالسوونے دریافت کیا کیاتم ہی نے ممدی ہونے کا وعویٰ کیاہے؟ محمد احمد نے نمایت متات سے جواب دیا۔ ہال میں جی وہ مدى مول جس كا انظار كياجار ما تقاله الوالسود نے كماله اس وعوى سے تمهارى كيا غرض ہے؟ محمد احمد في جواب دياكه خدائ كردگار في مجهاس ليه محجاب كه روئ زمين كوعدل وانصاف سے محر دول۔ کفر کو سر محول اور دین حنیف کو تمام ادیان باٹللہ پر غالب کردل۔ خدا کی زمین پر خدائے لا یزال کا قانون (قرآن) حکمران ہو۔اور اسلام سربلند دکھائی دے۔ایوالسعو دیے کہا کہ اس ملک کا حكران ہمى تهارى طرح مسلمان ہے۔ محد احد نے جواب دياكہ بدبات غلط ہے كيونك حكران نے نصاری کوسیاه وسپید کامالک بهار کھاہے اور وہ جاج اگر ہے بہاتے اور مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابوالسعود سمجھانے لگا کہ محور نمنٹ ہر طانبیہ اور حکومت معرکی مخالفت انچھی نہیں۔ بہتر ہے کہ بلاا نحراف میرے ساتھ فرطوم چل کررؤف پاشاکی ملاقات کر آؤ۔محمد احمد نے کمامیں وبال نہیں جاسکتا۔ اوالسود ہولا۔ تہمارے لیے میں بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی ایے تیس گورنر خرطوم کے حوالے کروو جبکہ سرکاری تو پیں اور انگریزی جنگی جماز گولہباری کر کے جزیرہ لباکو خاک ساہ کردیں۔ محمد احمد نے بعنہ شمشیر برہا تھ رکھ کر کہا کہ کسی بدعت کی کیا مجال ہے کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر دکھیر سکے ؟اس کے بعد نمایت درشت لہجہ میں ابوالسود سے کما جاؤ۔ میں ہر گز تمہارے ساتھ نہ جاؤل گا۔ ابدالسود محمد احمد کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کرسم کیا اور اپنی عافیت اس میں د کیمسی کہ وہاں ہے چاتا ہے۔ آ ٹر اپنے ساتھیوں کی معیت میں ٹرطوم پہنچ کر دم لیااور رؤف پاشاکو صورت حال ہے مطلع کر کے کئے لگا کہ اگر پیاس مسلح آدمیوں کو میرے ساتھ کر دو تو میں اس منافق کو آپ کے پاس کر فرار کر لاتا ہول۔ بے چارے اوالسود کو کیا معلوم تھا تھ ہے میرے مس کا روگ نہیں ہے باعد ید مخص عنقریب تفوق کے آسان پر مهر منیرین کر جلوہ کر ہوگالور تین سال کے اندر سوڈان کی فضااس کے پر جم اقبال پر فخر کرے گی۔روف پاشانے بیاس سابق اس کے سرد کر و ئے۔وہ اس جمعیت کو لے کر اہا پہنچا۔ خود کشتی ہیں رہالور سپاہیوں کو تھم دیا کہ جزیرہ ہیں وافعل ہو کر خانہ ساز معدی کو گر فآر کر لاؤ۔ سابی ساحل ہے بوجے اور محداحمد پر حملہ کرنے کی تدبیری سوچے مگے۔ جب محداحد کوان کی آمد کاعلم ہوا تواس نے مریدوں کا ایک غول تھے دیا۔ وہ یک میک ان

سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے اور آنافا ناسب کو تعر عدم میں پہنچادیا۔اس داقعہ سے ممدی کااثر اور برھ گیا۔ اور اس کے دعوائے ممدویت کو بوک تقویت پنچی۔ جب رؤف پاشا کو اس داقعہ کا علم ہوا تو سخت پریشان ہوااور سوچنے لگاکہ اب کیا تدمیر کی جائے ؟

## محداحمرك مقابله مين كبلي ناكام مهم

اب د وُف یاشانے حکومت معرکی منگوری ہے معدی کے مقابلہ کے لیے تین سوسیا ہی لور دوعد و تو پیں ایک جنگی جہاز کے ذریعہ ہے روانہ کیں۔ یہ دستہ فوج11اگست 1881ء کی صبح کو بہ سر کردگی علی آفندی اب توڑے فاصلہ پر اترار علی آفندی نے ویکھا کہ ایک فحص جس کے ارو قروب سے آدی میں ان کی طرف آرہاہ۔ یہ مجھ کر کہ یک فخص معدی ہے جایا کہ ایک ہی وار میں اس کاکام تمام کروے چانچہ نمایت تیزی ہے اس مخص کے سر پر پی کی کہنے لگا کہ تونے ملك ميں كيون فساد ۋال ركھاہے؟ أور جصت اس كے كولى ماروى \_ كر مقول ميدى نہ تھاكوكى دوسرا تعخص تھا کیکن پھر مقتول کے ساتھی معاعلی آفندی پر حملہ آور ہوئے اور اس نے آنا فا فاوارالقرار جادید کو انتقال کیا۔ علی آفندی کو ٹھکانے لگانے کے بعد محمد احمہ کے پیرواس کے ساتھیوں پر ٹوٹ . پڑے اور سب کو موت کے گھاٹ اتار ویا۔ اس اثناء میں جنگی جہاز کے افسر توپ خانہ کو حکم ہوا کہ وہ میدیوں پر جو دہاں سے تھوڑے فاصلے پر نظر آرہے تھے کولہ باری کرے۔ مگر کول انداز میدی کی مقدس وضع دیکھ کر سم میااور آتھبازی میں لیت و لعل کرنے لگا۔ آخر جب سختی کی گئی تواس نے ہوائی فائر شروع کر دیئے۔اتنے میں محد احمد اور اس کے سوار وہاں سے دوسر ی جگد کو چلے گئے۔ ابوالسعود نے جواس فوج کے ساتھ تھاراہ فرارا فقیار کی اور شکست خوردہ فرطوم پہنچا۔اس ہزیمیت کا تیجہ بیہ ہواکہ مہدی کے پیرووں کی تعداد اور زیاد وہڑ ھنے لگی۔ان جمٹر پول سے محمد احمد نے جو تیجہ نکالاوہ دانشمندی پر مبنی تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ مرکز حکومت کے قریب رہناخطرات سے لبریز ہے اس لیے اس نے بزیرہ ابا پر اپنے ایک مرید احمد مکاشف کو قائم مقام مقرر کیا۔ اور خود کوہ کر دو فان جا کر اس کو اپنا مرکز و متنقر بنالیا۔ جزیرہ لا کے شال میں بچاس میل کے فاصلہ پر نیل ابیض کے قریب مقام کاوا پر ایک مصری فوج جس میں چودہ سوسیاہی تصاور جس کا اضراعلی محمد سعیدیاشا تھا پڑی تھی۔جب محراحمد کردوفان پہنچاتواس لشکرنے محمراحمہ کے خلاف جنبش کی۔یدد کھ کر محد احمد نے جنوبی کر دوفان کارخ کیا۔ مصری لشکر نے تعاقب کیااور ایک مهینہ تک جنگلوں اور بہاڑوں میں نکریں مار تا پھرا۔ لیکن محمداحمد کا پیۃ نہ چل سکا۔ آخر اس تک و دو میں بھوک بیاس کی

شدت سے ہلاک ہو گیا۔ مهدی کے مقابلہ میں دومبی اور بھی جمہی گئیں۔ لیکن دو بھی نہ صرف ناکام ر ہیں بلعد تمام فوجیں صفحہ ہستی ہے بالکل عدد ہو تکئیں۔ اب رشید بے حاکم فمشودا ایک زبر دست جعیت کے ساتھ ممدی کے مقابلہ کو روانہ ہوالور 8 متبر 1881ء کو لڑائی ہوئی۔لیکن بدلوگ عی مهدویہ کے نیزول سے چعد کر عالم آفرت کو چلے گئے اور بہت ساسامان جنگ ممدی کے ہاتھ آیا۔ ر دُف یاشا عمل اس ہے کہ کوئی اور تدبیر اس آفت کے ٹالنے کی سومیے۔1882ء کے آغاز میں عمد ہ گورنری سے معزول کر دیا میا۔ اور عبدالقادر پاشاسوڈان کا گورنر جزل مقرر ہو کر آیا۔ اس اٹناء میں مهدویہ نے مسلسل حملے کر کے تمام سر زمین سار پر عمل ووخل کر لیا۔ اب هلالی یاشانام ایک فوجی جرنیل نے میدی کے خلاف ایک فوج مرتب کی جس کی تعداد چھ ہزار تھی۔ مئی1882ء میں یہ فوج فشود ہ میں داخل ہو کی دہاں ہے ختکی کی راہ ہے آگے بر ھی۔ آفر آہتہ آہتہ کوچ کرتی ہو کی 7جون کو وسٹمن کے قریب پہنچ مخی۔ محمد احمد نے جارول طرف سے یکبار گی حملہ کر کے اس فوج کوبالکل جاہو برباد کر دیا۔ اور مال غنیمت سے خوب ہاتھ ریکئے۔اس حملہ میں سرکاری فوج کے بہت کم آدمی کئ سکے۔اس فتح عظیم نے مهدی کے افتذار کواور زیاوہ چکادیا۔اہل سوڈان پہ دیکھ کر کہ مهدی کی مٹھی بھر فوج نے کشر التعداد سیاہ پر فتح پائی۔ محمد احمد کی مهدویت پر اور زیادہ رائخ الاعتقاد ہو گئے۔ جب ب خبر طرطوم کپنجی تو عبدالقاور پاشاہیش از پیش تیار یوں میں معروف ہوا۔محمد احمد نے اینے ہیروؤں کو ورولیش کالقب دیا تھا۔ عبدالقادریا شانے اعلان کر دیا کہ جو تحفی درویشوں کو تمل کرے گا حکومت کی جانب ہے اسے معقول انعام دیا جائے گا۔ یعنی فی درویش دو بویڈ اور فی افسر اٹھارہ پویڈ معاوضہ ملے گا۔ اس طرح اس مضمون کے اشتہار چھپواکر محمد احمد کے لشکر میں ٹھینکوادیئے کہ جو درویش محمد احمد ک ر فاقت ترک کر کے حکومت کی و فاداری کا عمد کریں گے ان کو حکومت کی طرف ہے بڑے بڑے انعام ملیں مے لیکن عبدالقادریاشا کواس کو حشش میں کو ئی کامیابی نہ ہوئی۔

## ابيض كامحاصره اور تسخير

عبدالقادر فراہمی گئر میں ہمہ تن معروف رہا۔ تعوزے عرصہ میں اس کے پاس بارہ برار فوج جمع ہوگئی۔ جس میں سے ایک ہزار اس نے کردوفان کے صدر مقام اہیم کی حفاظت کے لیے بھیج دی۔ اتنے میں مجہ احمد فوج کے لیے بھیج دی۔ اتنے میں مجہ احمد فوج کے لیے بھیج دی۔ است محمد پاشا کو اس پیشلامی کی اطلاع ہوئی تو اس نے تمام اطراف سے فوج جمع کی اور شریخاہ کے دروازوں کو ہدکر کے مقابلہ کے لیے مستحد ہوا۔ سمبر 1882ء کے شروع میں مہدی درویشوں کی معقول جعیت کے ساتھ ابیض کے قریب پنچااور مجہ سعید پاشا کو تکھا کہ حص معدیا شاکو تکھا کہ حص معدیا شاکو تکھا کہ حص محدد ہوارے کر دے۔ محد سعید بیاشا نے ارکان واعیان کو جمع کر کے مصورہ کیا سب نے دہشر کو اس کے حوالے کر دے۔ محد سعید بیاشا نے ارکان واعیان کو جمع کر کے مصورہ کیا سب نے

یمی رائے دی کہ مہدی کے قاصد کو داپس کر دیا جادے اور کوئی جواب نہ دیا جائے لیکن شر کے وہ باشندے جو دریر دہ مہدی کی دعوت کو قبول کر چکے تھے اور جن کی مخفی تحریک سے مہدی یہاں آیا تھا شہر ہے نکل کر مہدی ہے جا ملے۔ ان لوگول میں اہیمن کا سابق حاکم اور کر دو فان کا مشہور تاجر الیاس یاشابھی شامل تھاجوا ہے ساتھ محافظ سیاہ کے کچھ آد میوں کو بھی لے گیا۔اب ابیعض میں محمد سعید پاشااوراس کے چند معتمد لوگ تھے جو دس ہزار ہاشی ہروق لشکر کوشسر کے اندر لئے ہوئے حفظ و د فاع کے لیے سر بھٹ تھے۔مہدی جو لکم مقابلہ کے لیے لایا تھااس میں ہمیں چھ بزار صرف تحکین بر دار سپاہی تنے جن کے پاس اعلیٰ قتم کی وہ مصری ہدو قیں تنمیں جو مختلف مواقع پر مصری لشکر ہے مال غنیمت میں حاصل کی گئی تنمیں۔اس وقت مهدی کی مجموعی قوت ساٹھ ہزار آدمیول پر مشتل تھی۔8 ستبر 1882ء کوممدی نے ابیض پر حملہ کیا۔ چونکہ شرپناہ نہایت مفبوط اور مستحکم تھی۔ مہدی کی سیاہ کو سخت نقصان اٹھانا پڑااور آخر اس کو شکست ہوئی۔مصری سیاہ نے تیرہ جسنڈے جن میں ایک جھنڈا خاص مہدی کا تھااور جس کا نام ''رایت حورا کیل'' تھامال فُنیمت میں حاصل کئے۔ اس حملہ میں مہدی کے ہزار ہا آدمی ضائع ہوئے۔ جن میں اس کا بھائی محمد اور عبد اللہ التعالیثی خلیفہ مبدی کا بھائی یوسف بھی تھا۔ معری محافظ سیاہ کے صرف تین سو آدمی مقتول ہوئے۔مہدی پراس شکست کابراااثر پرااور اے محسوس ہوا کہ مشخکم و مضبوط نصیلوں اور شرپنا ہوں پر حملہ کرنے میں کیا خطرات ہیں اور عمد کیا کہ وہ آئندہ منتکم فصیلوں اور شہر پناہوں پر مجمی حملہ نہ کرے گا بلحہ ۔ محصور بین کو بھو کول مار کر حوالگی شہر پر ان کو مجبور کرے گا۔اس اشاء میں مہدی کو کمک پہنچ گئی اور اس نے ابیض کا تخی کے ساتھ محاصرہ کر لیا۔ آخر ساڑھے چار مہینہ تک محصور رہنے کے بعد الل بیص نے تک آکرایے آپ کوممدی کے حوالے کردیا۔ آب تمام کردوفان ممدی کے بعنہ میں تها\_ان حملول اور محاصرول میں محمه احمد کو کثیر مال غنیمت حاصل ہوا۔ سامان جنگ اور اسلحہ بحثر ت ہاتھ آیادور غلہ کی بھی بہت بڑی مقدار ملی۔سعیدیا شاحاتم ابیض ادرسر کاری عملہ کر فآر کرلیا گیا۔ نظام حكومت اور فرمان شابانه

محمد احمد نے کردوفان پر قبعنہ کر کے اس کے انتظام کی طرف توجہ کی۔اس نے انتظامی مسینوں کو تین محکموں میں تقلیم کیا۔ (1) سپاہ (2) قصا (3) اللہ سپاہ کاا نتظام عبداللہ تعالی کے سپرو کیا۔ محکمہ قضا احمد بن علی کے دست اختیار میں دیا۔ یہ شخص پہلے وار فور میں قاضی تعا۔اس عمدہ کانام قاضی الاسلام رکھا۔ مالی معاملات کے انصرام کے لیے ایک بیست المال معایا جس میں ہر قشم کی آمدنی عشور 'مال غنیمت' زکوۃ' فطرہ اور جرمانوں کی رقمیں جمع ہوتی تعییں۔ جرمانے ان لوگوں سے وصول کے جاتے تھے جو قانون شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ محمد احمد نے محکمہ مال کا افر اعلیٰ اپنے

ا یک دوست احمد بن سلطان کو مقرر کیا۔ محمد احمد کے اس نظام حکومت پر رعایا بہت خوش ہوئی کیو تک ہر ہخص کواس کی ہدولت آسائش اور راحت و سکون نصیب ہوا یکسی کی مجال نہیں تھی کہ کسی پر تھلم كرسكه ما عمال حكومت كسي سه ناجائز طور برايك حبه مهى وصول كرليس- محد احمد كالباس خوراك طرز معاشرت ہر چیز سادہ تھی۔ائتادر جہ کہ زاہدانہ اور متقشفیانه زندگی مسر کرتا تھا۔اے ہر وقت احکام شریعت کے اجراء کی و هن تقی۔ اس نے اپنی قلمرو میں وہ تمام مدیں جاری کر دی تغیس جو شریعت اسلام نے مقرر فرمائی ہیں۔اس کے مواعظ کا خلاصہ ترک دنیااور انتظاع الی اللہ تھا۔ ذیل میں اس کے ایک منشور (فرمان) کے اقتباسات ورج کئے جاتے ہیں جواس نے 1391 حریر ابیض سے شائع کیا تھا۔اس منشورے اس کی پاہدی ند بب اور زاہدانہ خیالات کا اندازہ ہو سکے گا۔ حمد وصلوٰۃ کے بعد لکھتا ہے۔اے ہندگان خدا!اے رب بزرگ دبرتر کی حمد کرو۔اس کا شکر اداکر و کہ اس نے تم کو مخصوص نعت سے سر فراز فرمایا۔ وہ نعت کیاہے؟ میرا (بحیثیت مدی) طاہر ہونا اور ب تمہارے لیے دومری امتوں پر شرف خاص ہے۔ میرے دوستو! میرانتھم نظریہ ہے کہ تم کو راہ بدایت د کھاؤں۔خدا کے راستہ میں مهاجرۃا فتتیار کروجیاد ٹی سپیل اللہ کواپنانصب العین ہناؤ۔ و نیالور اس کی تمام چیزوں سے منقطع ہو جاؤ۔ یہال تک کہ راحت و آسائش کا خیال ہی ولی ہے ٹال دو۔اگر د نیاکوئی انھی چیز ہوتی توخدااس کو تمہارے لیے آراستہ کر دیتا۔ حالاتکہ امیا نسیں ہوا۔ ان لوگوں کو و کیموجن کو ہر قتم کی دندی آسائش حاصل تھیں لیکن ایک وقت آیا کہ ان کی تمام راحتیں مصائب ہے بدل گئیں اور آسائش زندگی کی شراب تکلیفوں کا زہرین گئی۔اگر دنیا کی راحت میں کوئی بھلائی ہوتی توابیا کیوں ہوتا؟ اور اس یر اس نمیں بلعد آخرت کا در دناک عذاب ان کے لیے باتی ہے۔ تعجب ہے کہ تم ہیہ سب دیکھتے ہواور پھرونیوی راحت و آسائش کی تمنااور دنیوی زندگی کی آر زو کرتے . ہو۔ دنیا کی آسائشوں کو فمفکرا وو۔ خداہے ڈرو۔اس کے سیجے ہندوں کی رفاقت اختیار کرو۔ اوراس کی راہ میں جہاد کروکہ تھی زندگی ہی ہے۔خدا کی راہ میں ایک مسلمان کا تلوار کو حرکت میں لانا تواب میں ستر برس کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جہاد میں صرف اتنی دیر کھڑے رہنے کا ثواب بھی ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے جتنی دیر میں او منٹن کا دودھ دوہتے ہیں۔ عور تول پر بھی خدا کی راہ میں جہاد فرض ہے کہل جو عور تیں کہ میدان جہاد میں خدمات انجام دے سکتی ہیں اور شر عالن کے لیے گر سے باہر نظنے میں کوئی مضا نقد نہیں وہ اپنے ہاتھ یاؤں سے جہاد کریں۔ جوان اور پر دہ تعین عور تول کا جمادیہ ہے کہ وہ گھرول میں پاک زندگی ہمر کریں اور اپنے نفس سے جمادیش معروف ر ہیں۔ گھر سے بلا ضرور ت شر عی ہاہر نہ تکلیں۔ بلند آواز سے (کہ غیر مروان کی آواز سنیں ) با تیں نہ کریں۔ نماز کو پاہیری کے ساتھ وفت پر اداکریں۔ اپنے شوہروں کی اطاعت فرض سمجییں۔ اپنے جسموں کو کپڑوں ہے چھیائے رہیں۔جو عورت کہ جسم کو نہ ڈ ھکے اس کو سز ادی جائے۔اگر ایک لحظ

می کوئی مورت سر کھول کر بیٹھ تواس کو ستائیس کو ژول کی سز ادی جائے اور جو مخش مفتلو کرے اس سے یو کرے اس کے ای کوڑے لگائے جائیں ادر سات روز کی قید کی جائے اور جو مخص (کسی مسلمات کو) 67 ماچور بازانی یا خاس یا ملحوان کیے اس کو اس کو ژول کی سز او ی جائے اور جو فخض (کسی **مسلمان کو ) کا قریا نصرانی یالو هی سکے اس کو اس کو ژول اور سامت دن تید کی سز ادی جائے۔ جو محض** سمی ایک ا**جنی مورت ہے جس ہے اس کانہ تو کوئی شرعی تعلق ہولورنہ شرعا**اس سے منشکو کاجواز ہو باتی کرتا ہولیا جائے اسے ستائیس کو ژول کی سزادی جائے اور جو مخف کسی حرام فعل پر قسم کھائے اس کو تادیباً ستائیس کو ژول کی سز اوی جائے اور جو هخص حقد ہے یا تمباکوسی دوسری طرح کھانے اور پینے کے **کام میں لائے تادیا ای کو ژول کی سر ادی جائے اور جس قدر تمباکوا**س کے پاس موجود ہواس کو جلا دیا جائے۔ تمیا کو مند میں رکھنے ' ناک میں چرحانے اور کسی دوسرے طریقتہ پر استعال کرنے کی بھی تکی سزا ہے۔جو شخص صرف فرید و فرو خت کرتا ہوا پایا جائے اور وہ اس کو استعمال نہ کر تا ہویااستعال کا موقع نہ ملا ہواس کو صرف ستائیس کو ژوں کی سز اد<sup>ی</sup> جائے۔شر اب <u>پینے</u> والے کو خواہ وہ ایک قطر ہ کا استعال ہی کیوں نہ کرتا ہواسی کو ڑے لگائے جائیں۔اگر شراب خوار کا ہمسامیہ اس کوسز او پینے کی خود قدرت ندر کھتا ہو توامیر شہر کواطلاع دے درنداس کوا نخائے جرم میں اس کو ژول اورسات روز قید کی سرادی جائے گی۔ تاکہ عبرت پذیر ہو۔انسان کا اپنے نفس (سرائس) سے خداک خو هنو دی واطاعت کے لیے جہاد کرنا جہاد بالسیف ہے ہمی بہتر ہے۔اس لیے کہ نفس (سر کش ) کا فر ہے زیادہ سخت ہے۔ کا فر تو صرف مقابلہ کر تاہے اور جنگ کے بعد اس سے راحت مل جاتی ہے لیکن نفس ایک ابیاد شمن ہے جس کا مغلوب کرنا نهایت و شوار کام ہے۔جو فخص تصدا نماز کو چھوڑ دے گا وہ خدااور اس کے رسول دونوں کا گنگار ہوگا۔ بھن آئمہ مجتندین نے فرمایا ہے کہ تارک نماز کا فرہے اور بعض نے اس کے قل کا فتوی دیاہے۔ تارک نماز کا پڑدی اگر اس کو سز اویے کی قدرت ندر کھتا ہو توامیر شرکو آگاہ کرے۔ آگروہ ایبانہ کرے گا تواس کواس کو ڈوں اور سات روز قید کی سز ااخفائے جرم کی پاداش میں دی جائے گی۔ اگر کوئی لڑکی پانچ سال کی عمر کو پینچ گی اور اس کی ستر پوشی نہ کی گئی تواس کے وار توں کو کو ژول کی سز ادی جائے گی۔جو عورت کسی ایسے فیض کے ساتھ یائی جائے جس سے اس کی منتلق ہو چکی ہولیکن عقد نہ ہوا ہو تو اس مر د کو ممل کر دیاجائے گا اور اس کامال غنیمت سمجما **جائے گا۔ میرے دوستو! تم گلوق خدا پر شفقت کرو۔اس کو ذیدو ترک دنیا کی رغبت د لا وَلور آخرت** کی محبت اس کے تلب میں معظم کر نے اسے طلب عقبی کا شاکن وگروید ممادو۔ تهاد اید بھی فرض ے كر تم خدا كے معرول كو عدلوت نفس مركش كى ايميت جنلاكراس سے محفوظ رہنے كے طريق علقة تم ع اقصاف طلب كياجائ تو يورى طرح انصاف كرو اور مشكلات ير مبر واستقامت كى

تعلیم دو۔وہ معاملات جو 12رجب 1300ھ ہے پہلے کے ہیں سوائے معاملات امانت 'قرض اور مال یہ ہے گے۔ ہیں سوائے معاملات امانت 'قرض اور مال یہ ہے گے۔ ہیں سوائے معاملات اللہ ہے۔ است 1300ھ ہے بعد اور فتح ہے جمل کے معاملات میں دعاوی کی ساعت ہوگ۔ قتل نفس کے مقدمات میں متعنول کے وارث کو قصاص اور دیت کا افتتار دیا جائے گا اور فتح کے بعد کے معاملات میں صرف قصاص کے قضایا ہے ہے وارث کو قصاص اور دیت کا افتتار دیا جائے گا اور فتح کے بعد کے معاملات میں صرف قصاص کے مقدمات کی میں میرے ادکام کے مطابع ان کا فیصلہ کرو۔ اس طرح مقدمات فلع میں میرے ادکام کے مطابع ان کا فیصلہ کرو۔ اس طرح مقدمات کا فیصلہ قرآن مجمد حاصل کرتے ہیں وہ ان کونہ دیا جائے کہ بیہ جائز نہیں ہے انجاد واستفامت ضرور کی چیز ہے۔ احکام خداو ندی کی مخالفت نہ کرے اوام کی پاہدی لابہ ہے۔ میرے دو شدو ند تعالیٰ انہیں دل میں نہ آنے دو۔ خداو ند تعالیٰ میرے احکام کو سنو اور اطا عت کرو۔ تبدیل و تحریف کا خیال بھی دل میں نہ آنے دو۔ خداو ند تعالیٰ نہیں دل میں نہ آنے دو۔ خداو ند تعالیٰ نہیں حد وحد دو الت میں دم تو میں کے میر بواک کے میر بران کی میں ہو محتمل اس کے خلاف بور سے بی میں ہو محتمل اس کے خلاف بور سے بران میں جو محتمل اس کے خلاف بور سے برا کے میں مرجائے۔ ایسا میں مرجائے۔ ایسا میں مرجائے۔ ایسا میں مرجائے۔ ایسا محتمل میں تائب ہو جائے یا قید میں مرجائے۔ ایسا محتمل میں ہو سے کہ تائب ہو جائے یا قید میں مرجائے۔ ایسا محتمل میں ہو سے خار دی جائے۔ ایسا محتمل میں ہو سے خار قدر میں خور سے خار سے ہوں کو تاد بیا کو تاد بیا کو توں اور و تم اس ہوری ہیں۔

جرنیل همکس کا قتل 'انگریزی اور مصری افواج کی بربادی

محداحد نے اپنامس معتد افرول کو اطر اف سوڈان میں تبلیغ و و عوت کے لیے روانہ کیا۔ عثمان و غذہ جو مدی کا معتد خاص تھامشر تی سوڈان بینچااور وہال مہدی کے معتقد بن و تبعین کی ایک سیاہ تیار کر کے اطر اف میں مہدی کے منشور شائع کے اور وہال کے قبائل کو اپنا اڑ میں لانے کی جدو جمد شروع کی۔ ان ایام میں مہدی کی روز افزول برتی اور مہوں کی ناکامی سے سرکاری طفول میں خلفشار مجیل رہا تھا۔ یہال تک کہ عبدالقادر پاشا گور نر جزل سوڈان نے رپورٹ کی کہ جس قدر ملک میرے قبند میں ہوہ کا جا تھا جا اور اگر فتذ و فساد کے روک تھام کے لیے کوئی موش کارروائی نہ کی گئی تو تمام ملک پر مهدی کا قبند ہوجائے گا۔ اس رپورٹ کے بعد معروانگستان میں میر طرف افر دگی جی گاروائی نہ کی گئی اور بی مسئلہ در چیش ہوا کہ معراورانگستان کی کیا تدیر اختیار کرنی جا ہے کہ جس طرف افر دگی جی گئی ہو ہے کہ جس مہدی کی و شعبر دے محفوظ رہ سے جمعوظ رہ سے جا کہ دت تک یہ سوال زیر حد رہا۔ آخر یہ قرام لیا کہ ممدی کی و شالی کے لیے ایک اور زیر کی مہم جمجی جائے۔ اس تبحیر نے معروب ایک نعد و سے تھی ایک کار آز مودہ انگریز بہ سالار جر نیل صحب کی اخت روانہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جر نیل صحب کی علی کار آز مودہ انگریز بہ سالار جر نیل صحب کے ماخت روانہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جر نیل صحب کے علی مید افراد در سے جنگ آز مودہ ایر دیور پی افراد ہو کے۔ اس وقت عبدالقادریشا کی جگ حد ت

یا شاخر طوم کا گورنر تھا۔ علاء الدین یا شانے اس مہم کے لیے نیل ارزق کے مشرق ہے اونٹ حاصل کے اور آفر اگست تک ہر قتم کی جنگی تیاریاں تھل ہو گئیں۔8 ستبر کو جر نیل هنس نے فوج کا جائزہ لیا اور 9 ستبر کوید سپاہ ام درمان کے مقام ہے دوئم کی طرف روائۃ ہوئی۔اس سپاہ میں چار مصری دیتے یا مچے سوڈانی دیتے اور ایک دستہ تو ہے ہوں اور سواروں کا تھا۔ مصری فوج سلیم بک عونی' سید بک عبدالقادر 'اہر اہیم پاشا حیدر اور رجب بک صدیق باشا کے ماتحت تھی۔ سیاہ کی کل تعداد گیارہ ہزار تھی جس میں سے سات ہزار معری پیدل فوج تھی۔ساڑھے پانچ ہزارادنٹ یانچ سو گھوڑے جرمن کارخانه کرپ کی چار توپیں' دس بہاڑی توپیںاور دس دوسری قتم کی توپیں تھیں۔ ٹائمنر ڈیلی نیوزاور لندن کے دوسر کے متاز اخبارات کے نامہ نگار بھی اس مہم کے ساتھ تھے۔20 ستبر کو یہ سیاہ دو یم کے مقام پر سپنچیں۔علاء الدین پاشاک فوج اس سے مل گئی جو پہلے سے دہاں موجود تھی۔ کیکن علاء الدین پاشا کی فوج کی تعداد معلوم نہیں۔ جرنیل هنٹس نے معری حکومت کو اطلاع دی کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ فوج کو دو یم سے ابیض کی طرف برحایا جائے۔ دو یم سے ابیض کا فاصلہ 126 میل ہے اس مسافت میں چند چو کیال قائم کی جائیں گی جن پر فوج کی مناسب تعدادر کمی جائے گ تاکہ واٹپی کے خطوط محفوظ رہیںاور معاملہ وگر مگوں ہوئے پر وشمن واپسی کے راستہ کو منقطع نہ كر سكے۔ بهر حال جرنيل هكس آ مے يوحا۔ ابيض سے تميں ميل كے فاصلہ ير مهدى سے نہ بھير ہوگئ۔ محد اُحد نے بہت بوالشکر فراہم کر رکھا تھا۔ اس کی فوج سرِ کاری سپاہ پر اس طرح ٹوٹ پڑی جس طرح شیر شکار پرگر تاہے۔سر کاری فوج میں ایسی بدحواس تیماً گئی کہ اپنے پرائے کی تمیز نہ در ہی اور آپس ہی میں لڑنے کئے گئے۔ انگریزی اور مصری افواج کی قواعد و پریڈ اور اس کی تو چیں کسی کام نہ آئیں مہدی کے پیرووک نے تھوڑی دیر ہیں تمام فوج کا صفایا کر دیا۔ جر نیل صحص اوراس کی سار کی فوج'تمام پور بی افسر اور لندنی جرا کد کے نما ئندے سب میدان جان ستال کی نذر ہوئے۔البتہ تین سو آدمی جن میں ہے اکثر ضعفاء تھے جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ان لوگوں نے در ختول کے یتھے یالا شول کے بینچ چھپ چھپ کر جانیں جائی تھیں۔ اننی لوگوں میں جرنیل معص کا خانسامال ۔ محمد نور بار ور دی بھی تھا۔ اس محمض کی زبانی ہزیمیت و تباہی کے تمام واقعات مصر پہنچ سکے۔ محمد احمد نشہ فتع میں سر شاریبال سے ہر کت کی طرف چلا گیا اور بعض امراء کو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے ویں چھوڑ میا۔ اس الزائی سے پہلے سوڈان کے اکثر قبیلے متر ددو تھے کہ حکومت کا ساتھ دیں یا محمد احمد کا؟ آخرید فیصله کر رکھا تھا کہ جرنیل معنس کی لڑائی کا انظار کرلیاجائے۔ انجام کارجب قبائل کو معلوم ہوا کہ مہدی نے فتح یائی اور سر کاری فوجیں بالکل تہس نہس ہو تئیں تو انہوں نے ا بی قسمت محمراحمہ ہے وابستہ کر دی۔

#### جرنیل پیز کی ہزیت

جب مهدی کوالی شاندار فتح ماصل موئی اوروه آ فافا شارے کرفان پر قابض و دخیل ہو گیا تو مصری سیابی اے سیامیدی سجھ کر حصول سعادت کے لیے بھاگ بھاگ کر میدی سوڈانی ک فوج میں شامل ہونے کے اور افریقہ کے مسلمانوں میں یہ خیال بات ہونے لگاکہ صاحب الزمان مدى عليه السلام كدجس كے نوائع سعادت كے نيج كفار سے جگ كركے عميد ہونے والے تامت كردد شدائدا مدرك ساتع افهاكي جاكي كي باس معاويين كاليد ال احادیث ست موتی تقی جن می حفرت مدی آخر الزبان کااسم مبارک محروالد کام عبدالله اور والدوكا آمند مروى ہے۔ چونك ميدى سودانى كا عام اوراس كے والدين كے عام مى كى تھے۔اس مطابات اسی کی وجہ سے اور نیز میدی کے غیر معمولی فتوحات کے باعث لوگ غلا فنی میں بڑ گئے تھے لیکن چونکہ آئندہ چل کر بہت ہے دومرے اموراس کے خلاف ٹامٹ ہوئے رفتہ رفتہ یہ خیال لوگول کے دلول سے محو ہو تا ممیا۔ لوراصل میہ ہے کہ شر وع ہی ہے اس کی ذات میں مہدی کی بہت سی نشانیاں مفتود متیں۔مثلاوہ حضرت فاطمہ زہراہ سلام اللہ علیہا کی اولاد نہیں تھا۔اس کا خمبور مکہ معظمد میں نہیں ہوا تھا۔اس سے پہلی بیعت رکن اور مقام کے در میان نہیں ہوئی تھی۔ان دانی خصوصیات کے علاوہ عالم اسلام کے سیای حالات بھی اس نیج پررو نمانسیں تھے جو حطرت ممدی علیہ السلام کے زمن سع**ادت کے** سات**ھ مخصوص ہیں۔جرنیل دیخس کی ہلاکت خیز فکست سے قاہر ہاور** لندن میں سخت ادای جمائی۔ ابھی اس تاہی کی مرشید خوانی ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک دوسری مصیبت کاسامنا ہوالیعنی علاقہ سواکن سے جو بحر قلزم پر واقعہے معری ہزیمت کی وحشت ناک خبریں آنے کگیں۔ وہاں عثمان د غند ایک مهدوی سید سالار نے سٹکات اور تو کر کی مصری فوجوں پر تا خت کر کے فكست فاش دى ادر انهيں چارول طرف سے تھير كربالكل نيست ونادد كر ديا۔ اس بزيمت كا انقام لینے کے لیے سواکن سے ایک اور مہم تیار کر کے محمد پاشا طاہر کی سر کر دگی میں روانہ کی **گی۔ انگر**یز می سفیر تعنی ڈاک مائکرف بھی ساتھ تھالیکن سواکن ہے روانہ ہونے کے ایک ہی محمنہ بعد ساڑھے یا تج سوآدی کی اس مهم پر عثان دغند نے صرف ایک سو بھاس آدمیوں سے حملہ کر دیامرو کلست فاش دی۔ مصری اکثر توبارے محتے اور جو بے انہول نے معالک کر سواکن میں جادم لیاد سواکن اور کروقان ک جزیمتوں نے انگریزول اور معربول کو اور زیادہ مفوش کرویا آخر جزل ویلمائن ویحر کے زیر قیادت ایک اور زیر وست مهم انتیجنی تجویز مولی معری فوجول کے مسلمان اضراور سابی جوجانے ے علامید الکارند کر سکتے تھے یہ س کرانسیں مدی کے مقابلے میں سوڈان جانا ہوگا۔ زار زار روتے تھے۔ آخر مهم روانہ ہو کی اور ان میں سے جو لوگ محراحرکی مهدویت سے زیادہ شخف وعقیدت رکھتے

### محراحمه کے حدود مملکت

جر تل در ک کلست سے مرطانے اور معرض اور می زیادہ ترود واعظار پیل کیا۔اس کے درویشوں نے سواکن کو میارول طرف سے تھیر رکھا تھالوروہاں کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑی جعیت رہ گئی تھی۔ کر فان اور دار فور (وار فر) ہاتھ سے نگل چکے تھے اور مہدی کی حکومت فرطوم کے پاس سے جہ سومیل کے فاصلے تک مھیل گئی تھی۔ مشرق کی طرف مبشہ تک سار کا تمام علاقہ اس میں اسمیا تھا۔ مغرب کی جانب علاقہ کرو فال نران فرتیب اس میں شامل ہو گئے تھے۔ اور شال مشرق کی طرف سواکن تک اس کی سر حد جالی متی ۔ تموزے دن میں ممدی کا ایر علاقہ الفشير تک مینی میارید و یکه کروبال کا انگریز گورنر سرسلاش (جے معرب کرے سلا تین یاشاکتے تھے) نمایت بدحواس ہوا خصوصاً اس لیے کہ اس کے افسرول میں بھی باغیانہ خیالات سرایت کررہے تھے۔وہ اس بات سے قطعاً ایوں ہو چکا تھا کہ جنگ کرے ممدی سے عدور اہو سکے گااس لیے یہ سوچ کر کہ ورویشوں میں اس کار سوخ ہو ھ جائے گا اور ملک کی بد تھی بھی دور ہو جائے گی۔ اس نے منافقانہ طریق پردین اسلام اختیار کرلیااور مهدی ہے اظہار عقید سے کرے ایناعلاقہ اس کی حوالے کرنے کی در خواست کی۔اس سے تبل اس نے ایک چیٹی مسٹر اوگل کے ہاتھ جنرل بھس کے نام طلب امداد ے لیے جمیمی متی لیکن جریل محس کی جریت اور بلاکت نے سلائن کونامید کر دیا۔ اوگل نے ، وہال ہے واپس آکر سلاش کو صلاح وی کہ مہدی کی اطاعت کرلے کیونکہ حالت اس درجہ پاس انگیز تھی کہ مقابلہ کرنا ہے کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ غرض سلائن اور اوگل دونوں نے مہدی کی اطاعت كر كى۔ مهدى نے سلاش كانام عبدالقادر ركھااور حكم دياكہ وہ العبيد كو آجائے۔ جمال اس وقت تك مدى قابض ہو چكا تھا۔ سلاش حسب الحكم العبيد پنجااوروبال سے مدى كے ساتھ فرطوم كى طرف

لوٹ آیا۔ مہدی کی رحلت کے بعد اس کے خلیفہ عبداللہ نے اسے اپنے باڈی گار ڈیس متعین کر کے ام در مان میں رکھا۔ سلاطین یا شا کچھ مدت کے بعد وہاں سے چھپ کر بھاگ نگلالیکن پھر گر فمار ہو گیا اور مدت تک در ویشول کی قید میں رہا۔ جب انگلستان اور مصر کو متواتر فوج کشی اور بے انہتا مصارف و نقصانات کے باوجود اینے ارادہ میں کا میالی ند ہوئی توجر نیل گار ڈان کو شرطوم سیجنے کی تجویر ہوئی تاکہ وہ سوڈان میں قیام امن کی عملی تدہیر اختیار کرے اور نظر غائر ہے دیکھے کہ مہدی کی روز افزول دولت و قوت کے مقاملے میں کیا تجویز مناسب ہے۔ جرنیل گارڈن اس سے تمبل سوڈان میں مور نر جزل کے عہدہ پر متازرہ کرا بی لیافت و مستعدی کا ثبوت دے چکا تھااوراس ملک ہے اچھی طرح واقف تھا۔ جزل گار ڈن لندن ہے 27 جنوری 1884ء کو روانہ ہوا اور اسے ہدایت کی گئی کہ جس طرح بن پڑے وہ تمام سر کاری فوجول کو جو سوڈان کے مختلف حصول میں محصور ہیں نکال لائے گو یہ نمایت پر خطر اور سخت ذمہ داری کاکام تھالین گارؤن نے نمایت دلیری اور استقلال سے اس اہم كام كاذمه ليا- جرنيل كار ذن برطانيه كي طرف ب بحيثيت بالى كشنر سوذان اور خديو معركي طرف ے سوڈان کا گور نر جنرل مناکر بھیجا عمیا تھا۔ جنرل گارؤن نے بربر پہنچ کر آزادی سوڈان کے متعلق ا یک اعلان جاری کمیااور تمام محصولات بقدر نصف کے معاف کردیئے اور تمام باشندوں کی جرم عشی ک \_ يهال تک كه انل سوذان كولونڈى غلام ركھنے اور ان كى بيع وشر اكى بھى اجازت دے دى اور اس اعلان کے ذریعہ سے محمد احمد مهدی کو سلطان دار فور (دار فر) مقرر کیا۔ اور پچھے تحا نف مهدی کی خدمت میں بھیج مگر مہدی نے ان کے قبول کرنے ہے انکار کر دیااور لکھاکہ میں کفار سے کسی تحقیق و عطاکا روادار نہیں۔ محمد احمد نے اپنے خط میں سہ بھی لکھا کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ لور سیے دین اسلام کے پیروین جاؤ جس سے حتہیں دنیاو عقبی میں سر فرونی ہو اور تمہاری اور تمہارے ساتمیوں کی جان بچے درنہ تم سب ناحق اپنی عزیز جانیں کھو بیٹھو گے۔اس مراسلہ کا جواب جزل گارڈن نے بید دیا کہ اب میں تم سے مزید خطو کتلت نمیں کر سکتا۔

#### خرطوم كامحاصره

جب جزل گار ڈن ٹر طوم پنچا تو انگریزی افواج میں مسرت کی ایک فیر معمولی اسر دوڑ گئی۔ سرکاری نوجیس اس وقت سخت ضغط کی حالت میں پزی تھیں۔ نہ تو ٹر طوم خالی کر کے ہماگ جانے کا کوئی راستدرہ گیا تمااور نہ ان میں ممدی کے متوقع حملہ سے عمد دیر آ ہونے کی طاقت تھی۔ جزل گار ڈن نے یہ پر خطر حالت دکھے کر یقین کر لیا کہ ممدی بہت جلد خرطوم پر حملہ آور ہو کر اس کا محاصرہ کر لے گا۔ اس لیے احتیا طااب محصور ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس سے اس بات کا یقین تھا کہ آگر ہروقت کمک پہنچ گئی تو محاصرے سے نکل کر فنیم کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں تھے۔ یقین تھا کہ آگر ہروقت کمک پہنچ گئی تو محاصرے سے نکل کر فنیم کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں ہے۔

غرض گار ڈن نے کئی مینے کا سامان جمع کر کے شہر کے مورچوں کو مضبوط کر لیا۔ یہال بتا دینا ضرور ہے کہ شرخ طوم کی جائے و قوع طبعی طور پر بچھ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ وہ ایک نمایت مضبوط قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔اس کی دو طرفیں شال اور مغرب دریائے نیل سے محیط ہیں۔ مشرق اور جنوب کی طرف نمایت مضبوط شریناہ ہے اور شریناہ کے باہر ایک نمایت عمیق خندق ہے۔ قاہرہ کو جوہر تی سلسلہ جاتا تھامیدی نے 1884ء میں اسے کاٹ ڈالا۔اس لئے آئندہ جزل گار ڈن اور اس کی فوج کے حالات یروہ خفامیں پڑے رہے۔ چو نکہ بہت ون تک جزل گارڈن کی کوئی خبر قاہرہ نہ پہنچ سکیاس لیے انگریزیاور مصری حلقوں میں دن بدن انتشار بھیلتا گیا۔ ? ب ردونیل میں طغیانی ہوئی تو جزل گار ڈن نے بذریعہ کشتیوں کے قاہرہ سے سلسلہ خط و کتامت جاری رکھنے کی کو شش کی۔ اس لیے کر تل بیمل اسٹوئرٹ کے ہاتھ جو مسٹر یاور انگریزی سفیر اور موسیو ہرکن فرانسیبی سفیر کے ساتھ جہاز عباس پر سوار ہو کر روانہ ہوا تھا بی ہد حالی کے متعلق ایک مفصل رپورٹ قاہرہ بھیجی مگر بد قتمتی ہے جہاز ایک چٹان ہے محمر اکر ڈوب ممیا۔ کرنل اسٹو ئرٹ اور اس کے ساتھی کشتوں میں سوار ہو کر کنارہ پر مگلے اور ایک موضع میں پہنچ جہال پر گاؤل والول نے انہیں" فر تگی بے دین"کا لقب دے کر قتل کر ڈالااس طرح قاہرہ جا کر جنزل گار ڈان کی داستان در دینا نے دالا کوئی متنفس باقی نہ رہا۔ اس اٹناء میں ممدی کا فشکر فرطوم سک پہنچ عمیا اور شر کا محاصرہ میں لے لیا۔ جب کرنل اسٹوئرٹ اور اگلریزی سفیر کے مارے جانے کی خبر لندن پہنچی اور ساتھ ہی ہے بھی معلوم ہوا کہ جر نیل گار ڈن اور سر کار ی افواج محصور ہیں توانگستان میں سخت بریشانی اوربد دلی تھیل گئی۔ یہ دیکھ کر مسر محید شون وزیراعظم مرطانیا نے ایک اور معم لار ڈولزلی کے زیر کمان جزل گار ڈان کی کمک کے لیے سیجنے کا فیصلہ کیا۔ محومت مرطان یہ نے لار ڈولزلی کو محم دیا کہ ایک دفعہ جزل گار ڈن اور سر کار ی فوج کو کس طرح ٹر طوم ہے صحیح و سلامت فکال لیاجائے اور اس کے بعد مہدی ہے کوئی تعرض نہ کیا جائے کیونک محومت علانیے نے اس بات کا فیعلہ کر لیا تھاکہ سوڈان کو خالی کر کے اس کی قسمت مهدی کے ہاتھ میں دے دی جائے اور مصر کی سر حدوادی طفہ تک رہے۔ واقعی اس ونت یس مناسب تھاکیونکہ مہدی کی قوت اس قدر ہو ھ گئی بھی کہ حکومت برطانیہ کے یاس تخلیہ سوڈان کے سواکوئی جارہ کار ہی نہ تھا۔ انگلتان نے گذشتہ تین سال کے عرصہ میں ہزاروں جانیں مخوا کمیں۔ روپیہ یانی کی طرح بہایا دربے شارانگریز افسر ہلاک کرائے مجر بھی جائے ترتی واصلاح کے حالت دن بدك ابتر ہو كی۔

لار ڈولزلی کی لندن سے روانگی

لار ڈولزلی لندن سے روانہ ہو کر 9 عمبر 1884ء کو اسکندرید پہنچالوروہاں سے قاہرہ آیا۔

جزل استیفن س سپه سالار افواج انگریزی مقیم معرنے بیہ تجویز پیش کی که لار ڈولزلی کی مهم محیرہ تلزم کی راہ سے مدر گاہ ٹر نکیٹٹ پر اترے اور وہال سے براہ سواکن وبربر وطوم جائے کیونک سواکن سے بربر تک براہ خطکی اور بربر سے شرطوم تک براہر دونیل صرف چارسواس میل کا فاصلہ تھا۔ اور قاہرہ سے دریائے نیل میں سے ہو کر فرطوم جانے میں ساڑھے بولہ سو میل کاسفر تھا۔ مگر جب لار ڈولز لی اور جزل اسٹیفن سن میں اختلاف رائے ہوا تو حکومت برطانی نے اس فیملہ کا انحصار لار ڈولزلی کی صواب دید بر رکھا۔ لار ڈولزلی نے نیل کار استہ پند کیالیکن بیانہ معلوم ہوسکا کہ اس میں کون سے فائدے مضم تعےدید مهم 3 نومبر کو د عولہ میٹی۔ لار ڈولزلی نے محمدیاور حاکم ڈ محولہ کو جس نے مہدی کے حملہ کو کامیابل کے ساتھ روکا تھا کے س ایم جی کا خطاب اور تمغہ عطاکیا۔ محمد یادر نے تمغہ پہنتے وقت گور نمنٹ بر طانبہ کا شکریہ ادا کیااور کمایہ اعزاز میری حیثیت اور لیاقت سے فرول ترب محمر جب عطائے خطاب كا جلسہ فتح ہوا تو محمد یاور نے عشل كيااور تمام كيڑے بدل ڈالے کیونکہ اس کے اعتقاد میں اس کا جسم عیسائی کا ہاتھ لگنے ہے جس ہو گیا تھا۔ کیم نومبر 1884ء کو جزل گارڈن کا ایک خط قاہرہ میں سر ایولن بیر تک کے پاس پنچاجو 13جولائی کا لکھا ہوا تھا۔ اس خط یں جزل گارؤن نے لکھا تھا کہ ہم خمریت سے ہیں اور چار ممینہ کک فرطوم کو قبضہ میں رکھ سکتے ہیں۔ جس دنت یہ نط پنچاچار مینے گذر چکے تے اس لیے اور بھی نیادہ الکر پیدا ہو لی۔ و ممبر کے اخر میں انگریزی افواج مقام کورٹی میں پہنچ کئیں مگرچو تک وطوم ابھی بہت مسافت پر تھااس لیے لارڈ ولزلی نے حکومت کو لکھلہ " بیال سے روانگی میں اس لیے توقف ہوا کہ کافی سامان رسد کے جمع ہونے میں بروی و شواریال چین آئمین۔ کیونکہ فرطوم کوجوعرصہ سے محصور ہے اور جس میں رسد کی سخت قلت ہے ادر کر وونواح کا سار املک و بران ہو چکا ہے۔ بغیر کافی سامان کے جانا ہر کر مناسب نسیں ہے۔ لار ڈولزلی نے کورٹی میں اپنی فوج کو دو حصوں میں تفتیم کر دیا۔ ایک کو کورٹی ہے براہ خشکی متمه جانے اور دہال سے کشتیول پر سوار ہو کر خرطوم پہنچنے کا تھم دیااور دوسر انیل کی راہ سے بربر ہو کر فرطوم جانے کے لیے تیار ہوا۔اول الذ کر دستہ فوج میجر جنرل سر ہربرٹ اسٹو ئرٹ کے زیر ا حکا ، روانہ کیا گیا۔اس کی فوج کا کچھ حصہ جس میں بارہ سوسیا ہی اور دو ہز ار اونٹ متھے۔ کورٹی سے غد كل كوروانه موا۔ اس اثناء ميں لار دولزلي كے پاس كاغذ كے ايك چھوٹے سے برزے پر جزل كار دن ك باته كالكما موايد بيغام ينهاكم " وطوم مل بمد وجوه خيريت بيد" (و عظا كى جى كارون 14 وسمبر 1884ء) يد تحريري بيغام محض مفالطه وبي كے ليے تعاد مقصديد تفاكه أكر تا صد مهدوى لشکر کے باتھوں گر فیار ہو جائے تووہ سر کاری فوج کی کمز وری حالت کا حساس نہ کریں کھے۔اصل پیغام جوزبانی کھنے کے لیے قاصد کودیا گیا تھا۔ "ہاری فوج کو قلت خوراک کی وجہ سے انتمالی مشکلات كاسامتا بـ بهاراسامان خوراك قريب الاختتام بي يعنى كى قدر ميده اور تموز ي بسعدره

گے ہیں۔ ہماری آر زوہے کہ ہماری مدو کو جلد آؤ۔ "جزل گار ڈن نے اس رقعہ کے ساتھ اپنے ایک دوست کے پاس بھی ایک پیغام قاہر و ہمیجا تھا جس کے بیرالفاظ تھے۔"مھمائی بس اب خاتمہ ہے۔ یقین ہے کہ ہفتہ عشرہ میں ہماری ٹی مصیبتول کا آغاز ہوگا۔ اگر اہل ملک ہماری مدو کرتے تو یہ نومعہ نہ آئی۔"(سی جی گار ڈن)

### ميجر جزل سربربرث كالمجروح مونا

16 جنورى 1885ء كوكرال بارد في سر برير ف استورث كواطلاح دى كدايد كليه س شال مشرق کی جانب بہاڑیوں پر ممدی کے آدمی د کھائی دیتے ہیں۔ اسی روز سر کاری فوج او کلیہ سے روانہ ہو کر تین میل کے قاصلہ پر پہنے گئے۔ ممدی کا تھے وہاں سے دو میل کے فاصلے پر تھا۔ 17 جنوری کی صبح کو انگریزی سیاه معدی کے افتکرے معرکہ آرا ہوئی۔ جس میں سر اسٹو زے ایک ز فم كارى سے ميلا موكر كر يوالور فوج كى كمان سر جاركس وكسن فى اس اوالى يس جامين كا سخت نتصان ہوا۔ سر چار لس نے اراوہ کیا کہ اس مقام کو محفوظ کر کے تعوزی می فوج وہال چھوڑ دی جائے اور باتی باندہ فوج کے ساتھ نیل کی طرف پیش قدمی کی جائے محر ممدویوں کی آتش باری سے تمام موریج مسار ہو گئے اس لیے اس ارادے کی سخیل نہ ہو سکی۔ لندنی اخبارات مارنگ یوسٹ اور اسٹینڈرڈ کے و قالع نگار مسٹر کیمر ن اور ہربر ب مھی اس معرکہ میں کام آئے۔ 21 جنور ی 1885ء کو جار معری و خانی جہاز خرطوم کی طرف ہے آتے و کھائی دیئے۔ قاہرہ کی انگریزی فوج نے انہیں و کھتے ہی خوشی کے نعرے بلند کئے۔ جمازوں کے ایک افسر نے جنرل گار ڈن کار قعہ فوج میں پہنچایا جس میں لکھاتھا۔ "ہم خرطوم میں بالکل امن و عافیت سے جیں اور کی سال تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔" (سی جی گارڈن مور صر 29 وسمبر 1884ء)اس رقعہ سے بھی مشل سابق سے غرض تھی کہ آگر ممدوی لشکر کے ہاتھ لگ جائے تواہے سیاہ انگریزی کی قوت کا مغالطہ ہواور خط محاصرہ ہے آھے ہو ھ کریک ہیک خرطوم پر حملہ آور ہونے کا حوصلہ نہ کر سکے۔اور حقیقی بیام جو فوج کمک کے اضراعلی کو بھیجا گیا تھا یہ تھا۔ میں کے خرطوم کو بچانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت تنیس کیالیکن اب مانتا پڑتا ہے کہ ہماری حالت بہت نازک ہو گئے ہو اور جمیں جارول طرف سے پاس و قنوط نے گھرر کھا ہے۔ میں بدبات صور نمنٹ سے ناراضی کی مناپر نہیں کہ تابات حقیقت حال سے مطلع کیاہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں كه أكر خرطوم يروعمن متصرف موكيا توجم كسالا يراهى قبعند شدركه سييس عي-"عبدالحبيدب جماز بورؤین کے مصری افسرنے سر جارلس وقس سے میان کیا کہ محصورین کی حالت بہت نازک ہے اور جزل گارڈن کی فوج قطعامایوس موچک ہے۔ جزل ند کور نے مجھ سے کما تھا کہ اگر تم انگریزی فوج کو سوار کر کے دس روز کے اندر اندروالی نہ آؤ کے تو پھر کمک مجیائے سود ہوگا۔23 جنوری کو سار ادن

روا تگی کی تیاریاں ہوتی رہیں اور 24 جنوری کو چند جہاز اٹھریزی فوج کو سوار کر کے ٹر طوم کی طرف روانہ ہوئے۔

## خرطوم پر مهدی کا قبضه اور جرنیل گار ڈن کا قتل

جب محاصرے نے طول تھینچا اور خرطوم میں انگریزی فوج کی حالت زیونی کے انتہائی در جه کو بہنچ گئی تواہل شرنے جو مہدی کی حمایت کا دم تھرتے تھے مہدی کو پیغام تھیجا کہ اب سیاہ انگریزی میں دم باتی نسیں اس لیے شر پر بغیر مزید تو قف کے حملہ کر دینامناسب ہے۔ اہل خرطوم جو انگریزی فوج کے ساتھ محاصرہ میں تھے ہر سر بازار انگریزوں کو گالیاں دیتے تھے۔ جزل گارؤن سب کچھ کانوں سے سنتا مگر ارتعاش بغاوت کے خوف سے کسی پر سختی کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ غرض مہدی نے خرطوم پر حملہ کر کے تو یوں کے منہ کھول دیکے اور شر آنافا ناایک کرؤ تارین گیا۔ خرطوم کے ایک عیسائی سوداگر ماروینی نام کامیان ہے کہ جز ل گار ڈن کو اس بات کا یقین تھا کہ کمک جلد آنے وال ہے اس لیے سیاہیوں ہے آخری مرتبہ در خواست کی کہ استقلال کو ہاتھ سے نہ دیں۔ گرافسوس کہ کمک آخر وقت تک نہ پنچی جس شب کو مہدی نے خرطوم پر قبضہ کیا ہے اس شام کو میں نے جزل گارڈن سے ملا قات کرنے کا قصد کیا۔ جس کی مجھے اجازت مُل مگی۔ میں نے ویکھا کہ وہ د پوان خانہ میں بیٹھا ہے۔ جب میں اندر واغل ہوا تو مجھ سے کہنے لگا۔ ''اب میں زیادہ پچھے نسیں کمہ سکتا کیونکہ سابی میرا ہر گز اعتبار نہ کریں مے۔ میں نے انسیں بار ہا یقین ولایا کہ مدد آنے والی ہے مگر افسوس نہ آئی اب وہ یہ سمجھ لیں مے کہ کمک کے تمام افسانے من گھڑت تھے۔ جاؤاور جس قدر آد می میسر ہوں انسیں ساتھ لے کر اچھی طرح مقابلہ کرواور مجھے چرٹ پینے دو۔ جنزل گارڈن کے لبو لہجہ سے معلوم ہو تا تھا کہ وہ سخت بدحواس ہے اس کا دل اس قدر بھر آیا تھا کہ منہ سے انچھی بات نہ تکلی متی۔ تفکرات کی وجہ ہے اس کے تمام بال یک ہیک سفید ہو گئے تھے اور جنرل گارڈن کی ہے ہی دیکھ کر میری بھی کمر ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ غرض جزل گار ڈن نے اپنی شکتہ دل فوج کو ساتھ لے کر آخر مرتبه مدافعت کی کوشش کی لیکن شکست کھائی اور دس جنوری 1885ء کی رات کو مهدی کی نوج نے خرطوم پر بیشنہ کر لیا۔ 26 جنوری کی صبح کو جبکہ سر چار لس ولس کے جماز خرطوم کی طرف بره د بے تھے خرطوم پر مهدوی جھنڈالهرار ہا تھا۔ مهدوی فوجیس رات ہی کو شهر میں داخل ہو چکی تھیں۔اس صبح کو جزل گار ڈن نے دیکھاکہ مہدی کے جھنڈے گور نمنٹ ہاؤس (گورنر کی کو تھی) کے ار دگر دبلتہ ہورہے ہیں اور ہر اروں آد میوں کا ہجوم ہے لیکن کو تھی کے اندر داخل ہونے کی کسی میں جرات نہ تھی۔ کیونکہ انہیں خوف تھا کہ کہیں کو تھی میں سرنگ نہ لگ رہی ہو تھوڑی دیر میں جار آدمی جو نمایت قوی بیکل تھے کو تھی میں گھس آئے اور بہت سے دوسرے آدمی بھی ال کے چھیے

داخل ہوئے۔ جواشخاص بعد میں وافل ہوئے وہ چھت پر چڑھ گئے اور پسرہ کے تمام سیانیوں کو مملّ کر ڈالا۔ جار آدمی جو پہلے واخل ہوئے تھے انہوں نے جزل گار ڈن کی طرف رخ کیا۔ قریب پہنچ کر ان من سے ایک نے کمار ملعون الميوم يومك (اے ملعون! آج تيرى بلاكت كاوت آسنیا) یہ کمہ کر جزل گارؤن کے نیزہ مارا۔ گارؤن نے دائنے ہاتھ سے رو کنا جا ہاور پیٹے چھیرل۔ اس نے دوسر لوار کیا جس ہے ایک مملک زخم آیا اور جزل ند کور زمین پر گر پڑا۔ پھراس کے ساتھیوں نے تکواروں سے اس کاکام تمام کر دیالور اس کاسر کاٹ کر سلا تین پاشاکو جاد کھایاجو ممدی کی قیدیس تھا۔ سلا تمن یا شاکا میان ہے کہ 26 جنوری کی صبح کو میں نمایت بے چین تھااور اس انتظار میں تھا۔ کہ و کھموں پروہ فیب سے کیا ظاہر ہوتاہے؟ اس اٹاء میں خوشی کے نعرے بلند ہوئے اور فتے کے شادیات محتے مگے میرے محافظوں میں ہے ایک سابی خبر لانے کو دوڑا گیا جس نے چند منٹ میں والين آكريين كياكم مخذشة شبكو حطرت مدى عليه السلام في شرطوم فتح كرلياب- تحوزى وير میں تمن ساہ ہوش سود مل میری طرف آئے۔ یہ سابی میرے خیمے کے قریب آ محمرے اور میری طرف محور گھور کر دی**کھنے تھے۔ ان کے پاس کیڑے میں کوئی چز لیٹی** ہو**ئ**ی د کھائی دیتی تھی۔ انہوں نے کیڑا کھول دیابور جز ال محرون کاسر مجھ کود کھلیا۔ بیو حشت ناک منظر دیکھ کر میر ادماغ کھولنے اور کلیحہ منہ کو آنے نگا۔ قریب تھا کہ میرے قلب کی حرکت بدیموجائے مگر میں انتائی منبط و تخل کے ساتھ دیب جاپ دیمنے لگا۔ ایک سوڈانی نے گارڈن کا چرو میری طرف کر کے کماکہ یہ تیرے چیاکا سر ہے جو حفرت مدی آخر الربان علیہ السلام پر ایمان میں لاتا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ وہ بھادر جرنیل بہت خوش نعیب تفاجس کی موت کے ساتھ اس کے مصائب کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ سوڈانی کنے لگاداہ خوب اب بھی تم اس ملعون کی تعریف کرتے ہو؟ تم بہت جلدی اپنی شقادت کا خمیازہ بھكتيو گے۔ يہ كمه كرده گارؤن كامر لئے ہوئے وبال سے ممدى كے پاس سے كئے۔ جزل كارؤن کے قتل سے انگلتان کے سامی مطلع پر اواسی اور غم کالبر چھا گیا۔ اور ہر محفض کور نمنٹ کواس بات کا ملزم قرار ویتا تھا کہ اس نے امدادی منم کے انھیجنے میں لیت و تعل ہے کام لیا۔ گور نمنٹ نے سر چار کس و کسن سے وجہ تاخیر کے متعلق جواب طلب کیا۔ سر چار کس نے جواب دیا کہ جب جہاز 21 جنوری کو غبات کے مقام پر بینیے تو میری فوج متمہ میں فینیم کے ساتھ معروف پر کار متمی اور کثرت اموات کی وجہ سے فوج بہت کمزور ہو گئی تھی۔ علاوہ ہریں یہ خبر نپنچی تھی کہ مہدی ایک بہت بڑی جعیت کے ساتھ ام ور مان سے آر ہاہے۔ایس حالت میں اس بات کا اطمینان کئے بغیر روانہ نہ ہو سکا کہ انگریزی فوج مقابلہ کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں ؟ مزید ہر ال اگر میں 22 منوری کو عبات ے روانہ ہو جاتا تو بھی 26 جنوری کی دوپیر ہے پہلے ہر گزنہ پہنچ سکتا۔ اور اس سے پیشتر فرطوم پر مہدی کا قبضہ ہونے کے بعد جرنیل گار ڈن قتل کیا جا چکا تھا۔

#### جرنیل ارل کی ہلا کت

ا مدادی مهم کاجو حصد کور فی ہے براہ نیل شرطوم کوروانہ ہوا تھااس ہے کرم**یان** کے مقام یر ایک معرکہ ہوا جس میں جزل ارل ماراحمیا۔ جس وقت لارڈ ولز **لی نے تسخیر خرطوم لور جزل** گار ڈن اور جزل ارل کے مارے جانے کی خبریں سنیں توبعض انگریزی فوجوں کو داپسی کا تھم بھیجے دیا اور بر بر پہنچنے کے تمام تر ارادے فنح کر دیے اور حکومت انگلتان سے اس کے آئندہ ارادول کے متعلق خط و کتامت شروع کی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ مہدی کی مزید حرتی کورو کئے کے لیے بربر پر قبضہ کیا جائے۔غرض اس مهم کے لیے تیرہ ہزار فوج جن میں چار ہندوستانی ملٹنیں ایک ہندوستانی رسالہ اور آسٹریلیا کی ایک پلٹن بھی شامل مقی مع کثیر التعداد او نیوں کے تیار کئے مجھے اور جزل جیرلڈ گریمم کے زیر کمان یہ مهم روانہ ہو کی۔ان میں سے ہندوستانی فوج جزل بڈین کے ماتحت متمی۔12 مارچ 1885ء کو جز ل کر نیم نے سواکن پیچ کراس آگریزی فوج کی کمان کی جود ہاں پڑی تھی۔اس فوج میں پانچ سوافسر' سوادس ہزار سپاہی' پونے سات ہزار مھوڑے' پونے تمن ہزار لونٹ آٹھ سو محجر لور یو نے تین ہزار خدمت گارلور نعیکہ داروں کے آدمی تھے۔ جنزل گریمم کو ہدایت کی گئی تھی کہ سپ ے مقدم اور اہم کام عثان دغنہ کا خاتمہ کر کے جنگل کوریل کے لیے صاف اور بے خطر مانا ہے۔اس کے بعد نمایت مستعدی ہے ریل کی لائن تیار کی جائے۔20 مارچ کو جزل گریجم دس ہزار سیاہ کے ساتھ ہاشین کوروانہ ہواجو سواکن کے قریب ہے یہال ممدی کے لشکر سے ایک معرکہ ہوا۔ متیحہ کے لحاظ سے یہ لڑائی بھی انگریزوں کے حق میں مفتر ہوئی۔اس محاربہ سے پیروان ممدی کی بہادری کا تازہ ثبوت ماتا تھا کیونکہ جس وقت ہندوستانی پلٹن بگال لینسر زنے حملہ کیا مہدی کے پیدل آوی بلالحاظ اس امر کے کہ ان کے مقابل سوار ہیں اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شیر شکار پر جمیٹتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے معرکہ میں مہدی کے صرف ڈیڑھ سو آدمیوں نے انگریزول کے بورے برلیڈ پر حملہ کر کے اُس کو نمایت کامیابی کے ساتھ پسیاکر دیا۔ اب جزل گریجم فیے سر جان میک نیل کے ماتحت کچھ فوج سواکن اور تمائی کے مالین فوجی میمپ تیار کرنے کے لیے جمجی۔میمپ کی حفاظت کے لیے جاروں طرف ککڑیوں کا لیک احاطہ تیار کیا گیا۔ مگر ابھی احاطہ کا تھوڑا 🛘 حصہ ہی تیار ہوا تھا کہ فوجی محافظوں نے یک بیک یہ خبر دی کہ مہدی کا لشکر آرہاہے۔ یہ س کر انگریزی لشکر میں یخت ابتری اور سر اسمیتی مچیل گئی۔ انگریزی فوج کو سخت نقصان اٹھانا پڑابلحہ جو آدی میدان جنگ ہے بھاگ کر سواکن مہنچ انہوں نے توب مشہور کر دیا کہ انگریزی فوج بالکل تباہ ہوگئ ہے۔

سر جان میک نیل کی ہزیت سار اسوڈان مہدی کے علم اقبال میں

3اریل کو جزل کر میم اعلی درجه کی آٹھ ہزار انگریزی فوج لے کر تمائی کی طرف بوھا مگر وہ عثان دغنہ کائیمیں جلانے کے سوانچھ نہ کرسکا اور مو انتائی کو شش کی مٹی اور فوج کی تعداد بوھانے کی غرض سے بار ہر داری کی وقتیں بھی رفع کی گئیں اور سر جان میحنیل کو بھی سخت نقصان اٹھانا پڑا مگر متیجہ سوائے اس کے پچھ نہ لکلا کہ انگریزی سپاہ آیک چھوٹے سے گاؤں کو جلا کرواپس آ منی کیونکہ قلت آب کی وجہ سے آ مے بوھ کر جملہ کرنانا ممکن تھا۔ غرض سر جان میک نیک کی ہر میت اور بعد کی ناکا میول ہے انگریز افسر ول کے دل چھوٹ مجنے اور مهم سواکن اور توسیع ریلوے ک واستان ميس پر ختم مو گل عثان وغنداس بلاكا آدمى تفاكداس پر قاده پاناكوكى خالد جى كا كمرند تفاـ انگریز جتنی ریلوے لائن اور تار کے تھیے تیار کرتے وہ تباہ کر جاتا۔ بالجملہ اس مم کے اضر اعلیٰ جزل ار میم کو سوائے ندامت وشر مساری کے مجھ حاصل نہ ہوا چنانچہ ای ناکامی کی وجہ سے لار ڈولزلی نے خود سواکن پینچ کر مہم کا انظام اینے ہاتھ میں لیا۔ لیکن اس اثنامیں حکومت پر طانبیا نے مہم سواکن کی ناکامی سے سبق آموز جو کر مجوزہ سواکن بربر ریلوے کی تیاری کا ارادہ فنے کر دیااور تھم دیا کہ ریلوے لائن كاساراسامان انگلتان مي وياجائه اور فوج محى سواكن سے واپس آجائے اس ليے ريلوے كاكام مد کر دیا گیا اور تمام فوج واپس بلالی می۔ جس وقت اس فوج کے سامان کی آخری گاڑی روانہ ہو کی عثان وغنہ کے آدمیوں نے اس کا تعاقب کیااور ازراہ تحقیراس کے طرف چند فائر کر کے انگریزی مهم کو خیر باد کها۔ اس نیر تیک ساز قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھو کہ وہ مغرورو پر شکوہ سلطنت برطانیہ جس کی فوجی طاقت اور جنگی حکمت عملیول کالوباساری دنیا نتی ہے۔اس قدر صرف اور نقصال کے باوجود مدى كے مقابلہ ميں متواتر برسيتي افھاكر كس طرح سودان خالى كرنے ير مجبور موكى؟ حالا نکہ مہدی کے پیروؤں کونہ نو کا فی سامان جنگ اور اسلحہ میسر تھے اور نہ ان کے پاس تو پیس تھیں گو بعض محاربات میں انہوں نے بیروقیں بھی استعمال کیں لیکن وہ عموما تکواروں اور نیزوں ہی ہے لڑتے رے اور ائنی سے انگلستان معر 'ہندو ستان اور آسٹریلیاکی بہترین قواعد وان اور قد بیت یافتہ فوجول کے چیکے حیمٹرا دیئے اور ہزیمیت یافتہ وہ نوجیس تھیں جن کے پاس اعلیٰ ورجہ کا سامان حرب تھااور انہیں یورپ کے ماہر ترین جرنیل لزارہے تھے۔ حقیقت بدے کہ اگر ایک طرف تمام دنیا کاماد ی سامان جمع تما تودوسری طرف محض توکل علی الله اورجوش ایمانی کے جھیار تھے اوراس میں شبہ نہیں که آگر قائدازل رہنمائی کرے اور خلوص نیت کار ساز ہو تومادیت روحانیت پر کبھی غالب نہیں آسکتی ممدی کی سلطنت چار سومیل تک بح تلزم کے کنارے پر پھیلی ہوئی تھی اور اندرول ملک میں بھی اس كا علاقه ايك طرف توسر حد حبشه (الى سينيا) تك پينچ كميا تعاادر مغرب كى جانب ميدان صحر احد

افاصل تقاپس یوں سجھنا چاہیے کہ وادی نیل ایک ہزار میل سے زیادہ حکومت مصر سے آزاد ہو گئی اور انگلتان اور مصر کی متحدہ حربی جدو جمد بے نوافقراء کے مقابلہ میں ناکام ثابت ہوئی۔ جب سوڈان کے صدر مقام خرطوم پر عمل ود خل ہو جانے کے بعد سوڈان کی ساری مملکت محمد احمد کے زیر تئین ہوگئی تو اس کی عظمت و سطوت کاڈنکہ چار واقک عالم میں سجنہ نگا۔ اب محمد احمد وہ بدر یہ نشین محمد احمد نہ تھا۔ جو جزیرہ ابا میں شب وروز دکر اللی میں مصروف رہتا تھا اور ہزار ہا مخلوق اس کا وعظ سننے آیا کرتی تھی اور فقر و فاقہ میں گزر ہر کر تا تھا با حد اب فقر کے ساتھ باد شاہت بھی جمع ہوگئی تھی۔ اب ممدی پر وہ زمانہ نہ تھا کہ حکومت مصریا گور نمنٹ برطانیہ اسے باغی کا خطاب دے سے بابحد اب وہ برطانیہ کی ملکہ و کوریہ کا ہمسر ورقیب خیال کیا جاتا تھا اور دول پورپ اسے نمایت قدر و منز ات کی برطانیہ کی ملکہ و کوریہ ہے۔ نمایت قدر و منز ات کی نکا ہوں ہے دیکھیں۔

#### تغليمات

جر احر تخت سلطنت حاصل کرنے کے بعد ہی شعائر الی کا وبیا ہی پاس و لحاظ کر تا تھا جیسا کہ وہ اپنے آغاز گو شہ نشینی میں کرتا تھا۔ احکام خداو ندی کی پائدی میں برا سخت کیر تھا۔ شراب خوار کو در یہ گلواتا چوروں کے ہاتھ کواتا اور ذانی پر ہی حد شرع جاری کر تا۔ رمضان المبارک کا اتحا احترام کرتا تھا کہ بے عذر روزہ ندر کھنے کی سزااس نے موت مقرر کرر کمی تھی۔ ان تعزیرات کی برکت سے چند ہی روز کے اندر ہر قتم کے فتق و فجور بد معاشی وبدیا نتی کا قلع قمع ہوگیا۔ اس کے برات کی انساف کا ایبا و نکہ جاکہ کوئی تعضی میداو ، فعصب و بدیا تتی میں مبادرت ند کر سکتا تھا۔ مسجد یں مصلبوں سے معمور تھیس ہر طرف قال الله و قال الرسول کے چرچ تھے۔ جب محمد اس جہات تو لوگ اس کی زیارت کے لیے دیوانہ وار اٹھ دو شیل الرسول کے چرچ تھے۔ جب جنوں نے مہدی کو سیکھ وہ میدان ان کا عقاد واشتیاق آپ ورجہ یو حاجواتھا کہ جنوں نے مہدی کو سیکھ سے بہتی میں رنہ ہوتے تھے اور عوما آپ محم اب مجد کے قریب چنچ کے دو مددی کا رخ زیباد کیصنے سے بھی سیر نہ ہوتے تھے اور عوما آپ محم اب محمد کے قریب پنچے کے اب مددی کا مرخ دیبان شابانہ کے زیر عنوان او پر درج ہو چکا ہے۔ مزید تعلیمات کا بیشتر حصہ نظام حکومت اور فرمان شابانہ کے زیر عنوان او پر درج ہو چکا ہے۔ مزید تعلیمات کا بیشتر حصہ بھی اس

#### خلاصه تعليمات

محداحمر کے مسلک کاایک بواحصہ اس کے منشور میں آچکا ہے۔اس کی تعلیمات کا لب

نبب ترک و نیااور لذات د نیوی ہے اجتناب تھا۔ اس نے ہر قتم کے القاب ہر طرف کر دیئے۔ • معدار نور غریب کو مسادی کر دیااور تھم دیا کہ میرے تمام پیرو لباس میں یک رنگی اختیار کریں تاکہ دوسرول سے امتیاز کرنے میں سمولت رہے اس کا مرید خواہ امیر ہویا غریب ایبا جبہ پہنتا تھا جس میں ہوند گئے ہوتے تھے۔ اس نے جاروں نداہب حنیٰ شافعیٰ ماکعی ، حنبلی کو جمع کر دیا۔ فرو عی اختلافات کی صورت میں تطبیق کی کوشش کی جاتی تھی اور قدر مشترک کو لے لیاجا تا تھانماز صبح اور عصر کے بعد ہر روز قرآن کی چند مخصوص آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں۔اس عمل کو ''راتب'' کہتے تھے۔وضومیں کسی قدر سمولت و تحفیف کر دی۔ میاہ شادی کی تقریب میں ہرات اور ہر قتم کے اجتاع کی ممانعت کی اور تھم دیا کہ شادی کے موقع پر لوگوں کو کھانے کی دعوت نہ دی جائے۔مهر کی مقدار بھی مقرر کر دی۔باکرہ کامہر و س ریال پاس کابدل مقرر کیا۔ ثبیبہ کااس سے نصف ٹھمبر ایااسیحم کی خلاف ور زی کرنے والا سز اکا مستحق تھاولیمہ کا کھانا بکانے کی بھی ممانعت کی۔ اور جو کوئی اس کا مر تکب ہو تااس کے کوڑے لگائے جاتے تھے اور اس کا مال و متاع ضبط کر لیا جاتا تھا۔ حج کعبہ ک ممانعت کر دی اور بیر ممانعت اس ما پر متی ہوکہ مبادا سودان کے باہر کے لوگوں سے اس کے پیروؤں کا خلاملا اس کی تعلیمات اور اس کے مسلک پر اثر انداز ہو۔ جو کوئی اس کے مہدی موعود مونے کا انکار کر تایا شک و شبہ کا اظہار کر تا اس کا داہنا ہا تھ اور بایاں یاؤں کا ن دیا جاتا۔ فرو جرم عا کد کرنے کے لیے دو گواہوں کی شہاد ہے کافی تھی اور بعض د فعہ مہدی کا پیے کہہ دینا ہی کافی تھا کہ مجھے پیے بات بذراید وحی معلوم ہو چکی ہے۔ محد احمد نے ان تمام کتب کو نذر آتش کر دیا جو اس کی تعلیمات کے مخالف خیال کی گئیں۔اس سے معلوم ہو گا کہ جہاں اس کی ذات اور اس کی تعلیمات میں ہیںسیوں خومیال تخییں وہیں مصائب وبدعات بھی موجود تھے۔ خصوصاحج بیت اللہ سے رو کنابہت بری گمر اہی محى أكريه امتاع عج ك انكارير مبنى تفاتو محد احمد اين امت سميت وائرة اسلام سے خارج تھا۔

### حرمین اور بیت المقدس پر عمل ود خل کرنے کا خواب پریشان

جب خرطوم فنخ ہو گیااور انگریزی فوجیس سوڈان خالی کر کے مصر چلی آئیں توان لوگوں کو محمد ہم ہم ہم تو ان لوگوں کو محمد محمد کے مدین کو تعلق محمد احمد کے ندبی محمد احمد کے مدین محمد احمد کے ندبی شخص کے ساتھ سے ساتھ سے حمیدان جنگ میں شرکت شخص کے ساتھ سے میدان جنگ میں شرکت محمد کے جس میں وو خالب ندر باجو اور کی ایسے شمر کا محاصرہ نہیں کیا جے فنے ند کیا ہو۔ جرجی زیدان

نے لکھاہے کہ جب وہ سوڈان کا ملا مزاحمت تحکمران ہو عمیا تو ڈیٹیس مارنے لگا۔ کہ میں جو پچھ کرتا ۔ ہوں وحی الّٰبی کے حکم ہے کرتا ہوں اور کہتا تھا کہ عنقریب مشرق و مغرب میں میری حکومت و سطوت تھیل جاہے گی اور روئے زمین کے ملوک وسلاطین میرے سامنے اظہار بجرو نیاز مندی کریں گے۔اس نے بیہ بھی کہ رکھا تھا کہ میں عنقریب مکہ معظمہ مدینہ منورہ اور بیدت المقدس کو فنج کروں گا۔ پھر کو فیہ جاؤل گا۔ اس وقت میرا پیانہ حیات لبریز ہو جائے گااور کو فیہ میر امد فن نے گا۔ لیکن اس کا یہ خواب بورانہ ہو سکا۔ فتح فر طوم کے چند ہی ہاہ بعد وہ مخاریا چیک میں مبتلا ہوااور 21 جون 1885ء کو ملک عدم کی روا تکی کے لیے اس کے پاس اجل کا حکم آپنچا۔ اس وقت اس کی عمر کلیم 37 سال کی مقی۔ وفات کے وقت اس کے تیوں خلفاء اور تمام اعیان دولت موجود تھے۔ جب محمد احمد کو یقین ہوا کہ اب دنیاے کو چ ہے تو حاضرین کو بہت آواز میں کہنے لگا کہ پیغیر خدا ﷺ نے امیر االموہنین ابو بحر صدیق "کوانیا خلیفه بهایا تصاور میں عبداللہ کوانیا جانشین مقرر کر تاہوں۔ جس طرح میری اطاعت کی تھی اسی طرح تمام لوگ عبداللہ کی اطاعت کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جان شیریں جہان آفرین کے سپر دکر دی۔اس واقعہ سے شہر میں کہرام مچ حمیااور لوگ چیخنے چلانے لگھے۔عبداللہ نے لوگول کونالہ و کاسے منع کیا۔ اور کماشر بعت مطسرہ نے میت پررونے کی ممانعت فرمائی ہے اور رونے ک در حقیقت کوئی بات بھی نسیں کیونکہ حضرت ممدی علیہ السلام تواپنی مرضی اور خوشی ہے اپنے مولیٰ کی دید کے لیے دار د نیاہے چلے گئے ہیں۔ ہزار ہاآد می تجینز و تتکفین کے لیے جمع ہو گئے۔محمداحمہ کے ایک قرامت داراحمدین سلیمان نے اس پاٹک کے پنچے قبر کھدوائی جس پراس نے اپنی عزیز جان ملک الموت کے سپر د کی تھی۔مہد ک کا مقبر وام دریان کی بہترین تقلین عمارت ہے مگر انگریز **ی گو**لیہ باری ہے بہت کچھ شکتہ اور بدنما ہو گیا ہے۔اس کا سنگ بنیاد خلیفہ عبداللہ کے ہاتھ ہے رکھا گیا تھا۔ پھر خرطوم ہے لا کر دریائے نیل کے کنارے جمع کئے گئے تھے اس موقع پر قریباً تمیں ہزار آدمی کی مھیر مھاڑ تھی خلیفہ اس انبوہ کثیر کے ساتھ نیل کے کنارے گیا جمال پھرول کے ڈھیر لگے تھے۔ پہلے خلیفہ ایک پھر مونڈ معے پر اٹھاکر قبر کے پاس لایاس مثال کی پیروی کرتے ہوئے ہر شخص تمرکا ا بیب ایک پھر اٹھالانے کے لیے اٹھہ دوڑا۔اس افرا تغری میں بہت لوگ زخمی ہوئے لیکن مجروحین نے اس تقریب میں صدمہ بر داشت کرنے کواپلی سعادت سمجما۔ مهدی نے اپ خلیفہ کووصیت کی مقی کہ جس طرح بن بڑے اگر بروں کو مصرے نکال دینا۔ چنانچہ خلیفہ اپنے مخدوم ومطاع کے تھم کے بموجب دومر تبہ مصریر حملہ آور ہوالیکن دونوں مرتبہ ناکام واپس جانا پڑا۔ ممدی کی وفات کے چودہ سال بعد یعن 1899ء تک انگریزی معری افواج سے خلیفہ کی کی لڑا ٹیال ہو کیں۔ جن کا تیجہ خلیفہ کے حق میں نمایت نقصال وہ ٹامت ہوا۔ان محاربات کی وجہ ہے اس کی قو**ت ون برن** ر دبر وال : و تی گئی۔ یبال تک که انجام کار لار ڈکچز نے سوڈان کو دوبار ہ فتح کر کے وہا**ں انگریزی مصری** يرحج بلند كرويا

## محراحری مهدویت کے انکار کی سزا

مجر احمہ کی زندگی میں اس کی خانہ ساز مہدویت ہے انکار کی سز الیسی تنظین نہیں تھی جتنی ک خلیف عبداللہ کے عمد سلطنت میں ہوگئی۔ عبداللہ کی عملداری میں ممدویت کا الاور فل عمد دونوں مباوی جرم تھے۔ باعد میدویت کا افار ایک حیثیت سے ممل عمر سے بھی برھا ہوا تھا۔ کیونک اگر قاتل مقتول کے در ٹاء کو خون بہاد ہے کر رامنی کر لیتا تھا تو قاتل کی جان بخشی کر دی جاتی تھی کین محمد احمد کی مهدویت کا افکار بالکل نا قابل عفو جرم خیال کیا جا تا تھا۔ ہیان کیا جا تا ہے کہ ایک مرتبہ سی مسلمان ملاح نے وار الخلاف ام درمان میں سی درویش کے سامنے کمد دیا کہ محد احمد سیاسدی نہیں تعاکمونکہ سے ممدی علیہ السلام کے جو علامات و خصائص احادیث نبویہ میں مروی ہیں دواس میں نہیں پائے جاتے تھے۔ درویش نے خلیفہ کے پاس جاکراس کی شکایت کردی۔ ملزم جمعث مر قبار كر كے زندان بلاميں ڈال ديا كيا۔ ليكن مشكل به آن پڑى كه واقعه كامواه صرف ايك تعاجس كے ميان پر سز انسیں دی جاسکتی تھی۔ خلیفہ عبداللہ نے قاضی کوبلا کر واقعہ میان کیااور یو چینے لگا کہ شاہد نہ ہونے کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ قاضی نے کہا۔ میں شمادت کا انتظام کر لیتا ہوں۔ چنانچہ قاضی نے دو آدمی سکھا پڑھاکر قید خاند میں تھے دیے وہ جاکر طزم سے کئے گئے کہ تمهارے انکارے مواہ موجود ہیں اور تم کسی طرح سزا ہے نہیں کچ کتے۔ ہاں اس صور ت سے مخلصی پا بکتے ہو کہ ہمارے سامنے صاف لفظول میں اپنے جرم کا اقرار کر لو۔ اور اپنی حرکت شنیعہ پر اظہار افسوس کرو۔ وہ پیچارہ نہیں جانتا تھا کہ بیہ محض اس کے بھانسے کا جال ہے اس نے ان کے سامنے اقبال جرم محر لیااور پھر بینت کنے لگاکہ ماکر میرے لیے خلیفہ سے معانی مانگواور جرم عشی کرادو۔ جب شہادت مکمل ہوگئی تو خلیفہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ خلیفہ نے طزم سے کماکہ اگرتم نے میری تو بین کی ہوتی تو میں معاف کر دیتا گرتم نے حضرت مهدی علیہ السلام کو جھوٹا خیال کیااس لیے تہہیں کسی طرف معاف نہیں کیا جاسکتا۔ اب طبل جے نگااور اعلان کیا گیا کہ سب لوگ میدان میں آگر مشر مهدی کا عبرت ناک انجام دکید لیں۔ تمام اہل شہر میدان میں امنڈ آئے۔ اس کے بعد بھیڑ کی کھال زمین پر چھائی گئی۔ عبداللہ اس پر بیٹھ گیا۔ قاضی بھی آگئے۔اب ملزم کو لاکر عبداللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے ہاتھ چیچیے کی طرف بند معے ہوئے تھے لیکن مزم بالکل مطمئن تھااور اس سے خوف و ہراس کی کوئی اونی علامت بھی ظاہر نہیں ہور ہی متنی۔ آخر اسے خلیفہ کے سامنے سے ہٹا کر سوقدم کے **فاصلہ یریے گئے اور احمہ والیہ نام جلاد نے اس کی گر دن مار دی۔133 – انا نیّد وانا الیہ راجعون۔ خدا** شميد مظلوم برائي رحت كابينه برسائه آمين

لاش سے انتقام جو ئی

**میان کیاجاتا ہے** کہ لار ڈرکھنر فاتح سوڈان نے تشخیر ام دربان کے بعد مہدی کی قبر اور لاش

ہے اور مہدی کے مجروح پیروؤں ہے نمایت و حشانہ انتقام لیا۔ محمد احمد کا مقبر ہ جوایک نمایت فیتی تنگین عمارت تھی اور تمام پر اعظم افریقہ میں اعلیٰ درجہ کی عمار توں میں شار ہوتی تھی تو یوں سے اڑایا گیا۔اس کے مرتفع گنبد پر گولہ باری کی گئی۔ چار دیواری آتش باری کی نذر کی گئی۔ قبر کھدواکر ممدی کی نغش ہے جز ل گار ڈن کے خون کا انتقام لیا گیااور سر کاٹ کر جزل گار ڈن کے بھٹیج کو دیا گیاجواس وقت انگریزی فوج میں افسر تھا۔ اور مہدی کی نغش ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریائے نیل میں پھینک وی گئی۔ حقیقت بیہ ہے کہ اگر لار ڈکچز کی جگہ د نیاکا کوئی اور بہادر اور بہادر ی کا قدر شناس سیہ سالار ہو تا تو وہ مہدی جیسے متبور و شجاع آدمی کی قبر پر جو خاک ندلت سے اٹھ کر آنافاناسارے ملک کا فرمانرواین گیا تھازر وجواہر نچھاور کر تااور اس کے سامنے ادب و تعظیم سے جھک جاتالیکن ہر طانبہ کے سب سے متاز قائد نے این شجاعت وجوانمر وی کابیہ ثبوت پیش کیا کہ جس شخص کی زند گی میں اس پر کوئی ہس نہ چلاتھااس کی وفات کے بعد اس کی لاش ہے انتقام لے کر کلیجہ ٹھنڈ اکیا۔ یہ بھی ہیان کیا جاتا ہے کہ جرم نا آشناباشند گان ام در مان ہے قر آن مقد س اور تمام دوسر ی کتابی چھین لی گئیں اور متواتر تین دن تک شریب قتل عام اور لوث مار کابازار گرم ربابه مهدی کا دفینه جو دامن کوه میں تھااور اس میں قریباتیس لا کھ روپیہ نفتہ جمع تھا نکال لیا گیااور کوئی ظلم ایبانہ تھاجو غریب سوڈانیوں پر توڑانہ گیا ہو۔ اس طرح "كنتميورى ريويو" كے فوجى نامہ نگار مسر اى اين بينيت كے بيان كے بموجب سینکروں ہزاروں زخمی میدان جنگ میں پڑے رہے اور مرہم پٹی کر کے ان کی جان بچانے کی کو شش نه ک گئیاور نه صرف به بایحه اکیسویں لینسر زبلٹن کی ایک تمپنی کو تھکم دیا گیا که تمام مهدوی زخمی جورسته میں ملیں موت کے گھاٹ اتار دیں چنانچہ اس تھم کی تغیل کی گئی اور ان تمام بجر وح ورویشوں کو جو ز مین پر پڑے کر اور ہے تھے ہر چھول' تکواروں اور دوسر ہے ہتھیاروں سے بار زندگی ہے سکدوش کیا گیا۔134 – کیکن اگر در ندگی دبربریت کے بیہ الزام صحیح ہیں تو میرے نزدیک بیہ لارڈ کچز کاذاتی <del>قعل</del> تھا۔ بر طانوی حکومت اور انگریزی قوم اس کی کسی طُرح جواب وہ نہیں ٹھسر عکتی۔ چنانچہ لار ؤکچز کی مراجعت لندن کے بعد خود انگریزی قوم کے حساس افراد نے لارڈ کچز پر نمایت تخ**ی ہے اعتراض** کئے تھے اور کچز نے ان کے جواب دے کراپنی براء ۃ کی کوشش کی تھی چنانچہ سر جارج آرتم سماب "لا نف اوف لار في خز " ميس لكصة بين كه انگلتان مين عام نهاد "جدر دان بني نوع" في الرو كر يد الزام لگائے کہ اس نے سواکن اور ام در مان میں لوگول پر ظلم توڑے او سخت میری کی۔ یمڑے یہ ہے الزامات بیہ تھے کہ اس نے اختتام جنگ کے بعد زخی درویشوں کو قتل کرایا۔ ممدی کی قبر کومسار سی اوراس کی بدیوں کو نکال لیا۔ لار ڈ کجز نے ان الزامات کے جواب میں ایک اعلان شائع کیا جس میں تھ کہ مجھ پریہ الزام عائد کئے گئے ہیں۔

میرے زیرِ فرمان بر طانوی' مصری اور سوڈانی فوجول نے زخمی ورویشوں کو محق کیا ہو

(1)

ا پیے وقت میں غیر مسلح درویشوں کی جان لی جب کہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوئی 🔪 مرورت نه تمي\_

> ام در مان ہر قبضہ ہو جائے کے بعد وہاں تین دن تک لوٹ مار حاری رکھی گئی۔ (2)

جب فوجیس تیزی کے ساتھ ام درمان کی طرف بڑھ رہی تھیں تو جنگی جہاروں نے (3)

باداروں کے بناہ کیر مجمعوں پر آتشباری کی۔

مىدى كى لاش الميزى كئيـ

(4)

کیکن یہ تمام ا**ترابات غلا میں۔اس کے** بعد کچز نے لارڈ سالسمر می کو لکھ جمیجا کہ جنگ ام درمان کے بعد میں نے سامی مصالح کی معایر کی متاسب خیال کیا کہ ممدی کامتبرہ جو زیارت اور مجنونانہ جذبات کا مر کز ہے تباہ کرویا جائے۔خود گولہ بلری کی وجہ ہے مقبرہ اس خطرناک حالت میں تھا کہ اگر اے اس حالت میں چھوڑ دیاجا تا تواس سے نقصان جان کا ندیشہ تھا۔ان وجوہ کی بناء برام درمان سے نشودا جاتے وقت مقبرہ کو جاہ کر دینے کا حکم دیتا گیا۔ یہ کام میری فیبت میں انجام پذیر ہوا۔ مدی کی ہڈیال دریائے نیل میں پھینک دی گئیں۔ البتہ انہوں نے محویزی کو محفوظ رکھ چھوڑا جو میری مراجعت پر میرے سامنے پیش کی می۔اس کے بعد لار ذکچز نے لکھا کہ تنخیر ام درمان کے بعد مجھے مصری افواج کے مسلمان افسروں نے مشور و دیا تھا کہ مہدی کی لاش کو منتقل کر دینا مناسب ہے کیونکہ ایسانہ کیا گیا تو سوڈانی جہلاء سمجھیں محے کہ مہدی کے نقتر س نے ہمیں ایسا کرنے ہے روک دیا۔اس کے بعد لار ڈ کجز نے کھا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی مسلمان جواس ملک (انگلتان) میں رہتا ہے اس اقدام ہے غیر مطمئن نہ ہوگا کہ ہم نے ممدی کی ساری طاقت کیلئے کے ساتھ اس کے ند ہب کو بھی تے وہن ے اکھاڑ دیا۔ 135 - لارڈ کے کا بید نعل محود تھایا ند موم مگر خدائے قاہر کی قدرت قرمان نے بمر حال اس کا خوب انقام لیا۔ مہدی سوڈ انی توجودہ سال تک ایک گنبد عالی کے پیچے و فن رہنے کے بعد سپر د نیل ہوا تھالیکن کچز کوایک منٹ کے لیے بھی مادر گور کی آغوش میں استر احت کر ہانصیب نہ ہوا۔ اگر محداحمد کی بڈیاں دریائے نیل میں جس کا پانی شیریں دخوشگوارے ڈالی سکی تو کجز کی لاش ساتھ یانی کی نذر ہوئی۔136 سے کجز کی غر قابل کے وقت میدی سوڈانی کی روح نے کجز ہے جو خطاب کیااس

> گفت اے کج اگر داری نظر انقام خاک درویشے محمر آسال خاک ترا گورے نه داد مرقدے جز دریم شورے نہ واو

کو ملامہ ذاکٹر محمدا قبال کی زبان سے سننے۔" جاوید نامہ"میں لکھتے ہیں۔

# مرزاغلام احمه قادياني

مرزانلام احدین عیم غلام مرتفی موضع تادیال مخصیل بنالد ضلع کورواسپور (بنجاب)
کار بندوالا تھا۔ مغل خاندان کا چیم و چراخ تعدد 1848ء 1840ء میں پیدا ہوا۔ میں بیشتر "رئیس
تادیال" کے نام سے ایک میسوط کیاب مرزاغلام احمد کے سوائح حیات میں کھے چکا ہوں اس لیے
بیال ایجازوا خصار سے کام لیکرا جمالی تذکرہ پر اکتفا کروں گا۔

اس مخض کے دمووں کی کشرت و تو گایہ عالم ہے کہ ان کا استقصاء اگر دوسروں کے لیے نسیں تو کم از کم میرے لیے بالکل محال ہے تاہم سطحی نظر ہے تادیانی کے جو دعوئے اس کی کماول میں و کھائی و ہے ہیں۔ان کی تعداد جمیاسی تک پہنچتی ہے۔ میں بنے دوا یک و عوئے جو سب ے زیادہ دلچسی تھے۔اس خیال سے قلم انداز کرو یئے کہ مبادا خلیفته المی میال محمود احمد صاحب کی ضاطر اطسر پر گرال گزریں۔باقی چوراس وعوے ہدیہ ناظرین ہیں۔ارشاد ہو تاہے۔" میں محدث بول المام الزمان مول مهدد مول معلل مسيح " مول مريم" مول المسيح " موعود مول المهم مول. فاتم الاولياء بول- مامل وحي بول- مهدى بول- مارث موعود بول-رجل فارسي بول- سلمان ہوں۔ چینی الاصل موعود ہوں۔ خاتم الانبیاء ہوں۔ خاتم الخلفاء ہوں۔ حسین ﷺ سے بہتر ہوں۔ حسين تا افضل مول مسيح ان مريم سے بهتر مول يبوع كا يجى مول در سول مول مظر خدا ہوں۔ خداہوں'مانند خداہوں' خالق ہوں' نطفہ خداہوں۔ خداکا پیٹاہوں' خداکا باپ ہوں۔ خدامجھ سے ظاہر ہوااور میں خداہے ظاہر ہوا ہول۔ تشریعی نبی ہول۔ آدم ہول 'شیث ہول 'نوح' ہول' ،ابراهیم ہول اسحاق ہول'اسلیل ہول' یعقوب ہول' یوسٹ ہول' موکی ہول' واوّد ہول' عیلیٰ ہوں۔ آنخضرت ﷺ کا مظہر اتم ہوں۔ مغبی ہوں' فلی طور پر محمد (ﷺ) اور احمہ ہوں۔ موتی ہوں' ججر اسود ہوں۔ تمام انبیاء سے افضل ہوں' ذوالقر نین ہوں' احمد مختار ہوں' بھار ت اسمہ احمد (عَلَيْكُ ) كالمصدال بول - ميكائيل بول - مينة الله بول - رور كويال بعني آريول كاباد شاه بول ـ کلفی او تار ہول' شیر ہوں۔ مٹس ہول' قمر ہول' محی ہول' معیت میوں۔ صاحب اختیارات کن فيحون بيول- كاسر المصليب بيول المن كاشابز اده بيواما- جرى النثه بيول- برجمن او تأر بيول 'رسل ہوں' اٹھی الناس ہوں۔ معجون مرکب ہوں۔ داعی الی اللہ ہوں۔ سراج منیر ہوں۔ متوکل ہوں' آ سان اور فوٹین میرے ساتھ میں۔ وجیسہ حضر ت باری ہوں۔ زائد الجد ہوں' محی الدین ہوں' مقیم الشريعية ہوں۔ منصور ہوں'مراواللہ ہوں'اللہ كامحمود ہوں(یعنی اللہ میری تعریف كرتاہے)نور انلہ ہوں۔ رحمتہ للعالمین ہوں۔ نذیر ہوں۔ منتف کا ئنات ہوں۔ میں دہ ہوں جس کا تخت سب سے

اوپر پھیایا گیا۔ پیں وہ ہول جس سے خدا نے بنعیت کی۔'' خرص دنیا جمال پیں ہو بکھ تھا مرزا تھا۔ لیکن سوال بدہے کہ

بوں تو<u>صی</u>دی بھی ہو بیپٹی بھی ہو مسلمال ہی ہو تم جسمی کیمہ ہو بتاؤ کو مسلمان بھی ہو؟

اد حورى تعليم اوراس كا نجام

مرزاغلام احمد کے لیام طنولیت عل اس سے والد تمیم فلام مرتضی صاحب تصبه بناله یں مطب کرتے تھے اور فلام احر ہی باب ہی کے پاس بنالہ بی رہتا تھا۔ اس نے چہ سات سال ک عريس قرآن يز مناشروع كيد قرآن جيد كي بعد چند فارس كماتك يز عضه كالقال موا- المي تيره چووہ سال می کا مرحی کرباب نے شادی سکست معول میں چکڑویا۔ یہ کیل بیوی قادیانی کے حقیق مامول کی میدیتی تقی به وی محترمه حرص**ت ان بی خان بهادر حرز اسلطان اخد ک**اوالده تقیس جنمیس تاديانى نے سعات كرر كما تعارف كسى جان و فقد ديالورند طاق دے كر كا تاك كى گاو خلاصى كا-اليمى سولہ سال ہی کی عمر متنی کہ غلام احمد سے محمر میں مرز اسلطان احمد متولد ہوئے۔ ستر ہ انعار ہ سال ک عربیں والدینے غلام اجمد کو گل علی شاہ بٹالو کی نام ایک بدرس کے سپر د کر دیاجو شیعہ المذہب تھے۔ ان کی شاگر دی میں منطق اور فلسفد کی چند کتابیں پڑھنے کا انفاق ہوا۔ بس بھی تادیانی کی ساری علمی بساط تقى . تغيير عديد فقد اور دوسر يوي علوم يد قطعا محروم ربارين وجديد كدوه يجاره " ينم ملا خطرہ ایمان" کے درجہ ہے ترقی نہ کر سکار درند اگر محاج سند جنیں تو کم از کم مشکوۃ شریف ہی با قاعده مسي استاد من يوه في جو تي تواس ميكه دين مين شايد اثنا فتور نديدا موسكتا بس قدر كه بعد یں مطابعہ علی آیا۔ منطق و فلف کی چند مماول سے تعلم کے بعد والدے طب کی چند کائی پڑھا کیں۔ حمر چو تکہ علم طب کی ہی جھیل نہ کی اس فن میں بھی بھٹک " ہم مکیم خطرہ جان" ہی ک حیثیت افتلیار کر سکا۔ ورند آگر ای فن شار اچھی و ستگاه ماصل کر لی ہوتی توایک معقول ذریعہ معاش باتعد آجاتاور آئده نقدس كى دكان كمول كر على خداكو كمراه كرف كى ضرورت بين ندآتى الدايام میں قادیاں کے مغل خاندان کو حکومت کی طرف سے سات سوروپیر سالاند وظیفد ملتا تھا۔ ایک مرتبه مرزا ثلام احدای عمزاد بھائی مرزاا ام الدین کے ساتھ پنشن لینے کے لیے گور داسپور گیا۔ سات سوروپیه وصول کرنے کے بعد به صلاح محسری کمه ذرا لا مور اور امر تسرک سیر کر آئیں۔ دونول بحالی امر تسر اور لا بهور آگر سیر و تغریح میں مصروف رہے۔ باوجود دیکے بیزالرزالی کا زمانہ تھا سات سوروپید کید قم خطیر چهره در می اوادی - حالا تکد متحده گر انول کی معیشت کا مداراتی پنش پر تھار قم تلف کرنے کے بعد غلام احمد نے سوچاکہ قادیاں جاکروالدین کو کیامند و کھاؤل گا یہال سے

تھاگ کر سالکوٹ کارخ کیا۔ سیالکوٹ کی ملاز مت مختار می کاامتخان

سيالكوٹ ميں اس كاا كيك ہندو دوست لاله تجيم سين جو ہنالہ ميں ہم سبق رہ چكا تھا موجو و تھا۔ مر زاکو لالہ بھیم سین کی سعی وسفارش ہے سیالکوٹ کی ضلع کچسر می میں وس پندر ہ روپیہ ماہانہ کی نوکری مل گئی۔ چند سال منشی گری کی ملازمت میں ہمر کئے۔ آخر ایک دفعہ معلوم ہوا کہ اس کا دوست لاله بھیم سین مختاری کے امتحان کی تیاری کررہاہے اس نے بھی مختاری کا امتحان دیے کا قصد کیا۔ چنانچہ اسی دن سے تیاری شروع کر دی۔ لیکن جب امتحان ہوا تو لالہ جمیم سین کامیاب اور مرزا غلام احمد ناکام رہا۔اس ناکا می کے بعد شاید خود خوو منشی گری کی نو کری چھوڑ کر قادیان کو مر اجعت کی۔ چونکہ قانون کا مطالعہ کیا تھا۔ باپ نے اہل یا کر اسے مقدمہ بازی میں لگا دیا۔ آٹھ سال تک مقد مول کی پیروی میں کچریوں کی خاک جیمانیا پھرا۔ بزر کول کے دیمات خاندان کے قصہ سے نکل چکے تھے اور مقد مہ بازی کے باوجو د واپس نہ ملے تھے۔اس لیے حزن و ملال 'رنج واضطراب ہر وقت مر زاغلام مرتضی کے رفیق زندگی ہے ہوئے تھے۔ان حالات کے پیش نظر مر زاغلام احمد رات ون اسی خیال میں غلطان و پیچان رہتا تھا کہ خاند الی زوال کا مداوا کیا ہو سکتا ہے اور ترقی و عروج کی را ہیں کیو تکر کھل سکتی ہیں؟ ملازمت ہے وہ سیر ہو چکا تھا۔ مخاری کے ایوان میں باریابی نہ ہو سکی تھی۔ فوج یا پولیس کی نو کری ہے بھی ہوجہ قلت مشاہرہ کوئی و کچیں نہ متھی۔ تجارتی کاروبار ہے بھی قاصر تھا كيونكه اس كوچه سے نابلد ہونے كے علاوہ سر مايہ بھى موجو دند تھا۔اب لے دے كے نقلاس كى د كاك آرائی ہی ایک ابیا کاروبار رہ ممیاتھا جسے غلام احمد زر طلبی کاوسیلہ ما سکتا تھااور میں ایک ابیامشغلہ تھا جس کی زریاشیاں حصول عزوجاہ کی کفیل ہوسکتی تھیں۔اس و کان آرائی کابردا محرک بیہ تھاکہ ان و نول میں قادیاں کے گر دونواح میں چند ہزرگ بستیوں کی طرف بزار جوع خلائق تھا۔ مثلاً قصبہ مثالہ میں سلسلہ عالیہ تادریہ کے مشائخ ہیر سید ظہور الحن اور پیرسید ظہور الحسین صاحب**ان افاد وَ خلق میں** مصروف تنے۔ موضع رتر چھتر میں پیرسیدامام علی شاہ صاحب نقشبندی مند آرا تھے۔ای طرح موضع مسانیاں میں بھی ایک بری گدی تھی۔ان حفرات کو مرجع انام دیکھ کر مرزاغلام احمہ کے منہ سے بھی رال ٹیک رہی تھی کہ جس طرح بن بڑے مشخصہ اور پیری مریدی کا کاروبار جدی کرتا ط ہے۔

لا ہور میں مذہبی چھیٹر چھاڑ

غلام احمد الهی اسی او جیزین میں تھا کہ استے میں خبر آئی کہ اس کے محمد کے رفتی و جم

كتب مولوى ايوسعيد محمد حسين صاحب بثالوى جود بلي ميس مولانا نظير حسين صاحب (معروف به میال صاحب) سے حدیث پڑھ کر چندروز پیشتر لا ہور ا قامت گزین ہوئے تھے۔ مثالہ آئے ہیں۔ غلام احمد نے مثالہ آکر ان سے ملا قات کی اور کہا میری خواہش ہے کہ قادیاں چھوڑ کر کسی شہر میں تسمت آزمائی کروں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اگر لا مور کا قیام پیند مو تو دہاں میں ہر طرح سے تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ قادیانی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ غیر اسلامی ادیان کے رد میں ایک کتاب ککھوں۔ مولوی محمد حسین نے کما۔ مال یہ مبادک خیال بے کین بری دقت یہ ہے کہ غیر معروف مصنف کی کتاب مشکل ہے فروخت ہوتی ہے۔ مرزانے کہاکہ حصول شہرت کون سا مشکل کام ہے ؟اصل مشکل مد ہے کہ تالف واشاعت کا کام سر مایہ کامحتاج ہے اور اپنے یاس روپیہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے فرملیاکہ تم لا مور چل کر کام شروع کرواوراس مقصد کو مشتمر کرو میں ہی کو شش کرول **گا۔ حق تعالی مصبیب** الا س**باب ہے لیکن یہ کام قادیاں میں رہ کر نہیں ہو سکتا۔ غرض لا ہور** آن كا معم اراده بوهميا مر داغام احمد في لا بور بيني كر مولوى محمد حسين كي صواريد يد ك بموجب اسے متعل کا جو لا تح عمل تجویز کیااس کی پہلی کڑی غیر مسلموں سے الجھ کر شرت و نمود کی دنیا میں قدم رکھتا تھا۔ یہ وہ زبانہ تھا جبکہ پندت دیا تند سر سوتی نے اپنی ہنگامہ خیزیوں سے ملک کی ند ہی فضا میں سخت تمویج و سی محدر بر پاکر رکھا تھالور پادری لوگ بھی اسلام کے خلاف ملک کے طول و عرض **میں بہت کچھے زبر اگل رہے تھے۔** مولوی محم<sup>ہ حسی</sup>ین صاحب مثالوی 'اس وقت''اہل حدیث''کی محبر چینیال لاہور می خطیب تھے۔ مرزانے لاہور آگرائنی کے پاس مجد چینیال میں قیام کیااور شب و روز تحنة الهند ، تخنة البنود مخلعت الهنود اور عيها ئيول اور مسلمانول كے مناظر ول كى كتابول كے مطالعہ میں معروف رہنے لگا۔ جب ان کماوں کے مضامین انچھی طرح ذہن نشین ہو گئے تو پہلے آریوں ے چینر خانی شروع کی اور پھر میسائیوں کے مقابلہ میں بل من مبارز (کوئی مقابلہ کر بگا؟) کا نعرہ لگایا۔ ان ایام میں آریوں کا کوئی نہ کوئی پر جارک اور عیسا ئیوں کا ایک آوھ مشنری اوباری دروازہ کے بابر باغ می آجاتا تعالور آتے می قادیانی فی ان کی عمرین ہونے لگتی تھیں غرض اسلام کا بد بہلوان ہر وقت تحشی کے لیے جوڑ کی تلاش میں دہتا تھااور اسے مجمع کو اپنے گرو جمع کر کے پہلوانی کمال و کھانے کی و ھن گلی رہتی تھی۔ قادیانی ایے مجادلوں اور اشتمار بازیوں میں ایے تئیں خاد م دین ادر نما ئندہ اسلام ظاہر کرتا تھااور نہ تواہمی تک کوئی جھوٹا دعویٰ کیا تھااور نہ الحاد و زند قد کے کوچہ میں قد مر کھا تھا۔ اس لیے ہر خیال و عقیدہ کا مسلمان اس کا حامی و ناصر تھا۔ چندماہ تک مجاد لانہ ہنگا ہے ہریا ر کھنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیاں چلا گیا اور وہیں ہے آر یول کے خلاف 'اشتهاء بازی کا سلسلہ شروع كر مح مقابله و مناظر و ك نمائش چيلنج دين شروع كئه و نكه عث مباحثه مقصود نهيل تفا بلعه حقیقی غرض نام و نمودوار شرت طلی تقی اس لیے آریہ لوگوں کے شرائط کے مقابلہ میں بالکل

چئے گھڑے کا مصداق بنا ہوا تھا۔ ان کی ہر شرط اور مطالبہ کو بلطا کف الحیل نال جاتا تھا اور اپنی طرف سے ایک نا تھا۔ اگر میرے بیان کی سے ایک نا تھا۔ آگر میرے بیان کی تصدیق چاہو تو مرزا کے مجموعہ اشتمارات موسومہ"بہ تبلیغ رسالت"کی جلد اول کے ابتد الی اور ان کا مطالعہ کر جاؤ۔

### الهام بازى كا آغاز

اب مر زانے ان جھکڑوں تعنیوں کو چھوڑ کر الهام بازی کی دینا بیس قدم ر کھااور اپنے ملہم و متجاب الدعوات ہونے کا بروپیگینڈا شروع کیا۔ شهرت تو پہلے ہی ہو چکی تھی اہل **حاجات کی آمدو** ر فت شروع ہو گئی۔ مرزا جس بالا خانہ میں بیٹھ کریا لیٹ کر الهام سوچا کرتا تھا اس کو ہیں الفحر (سوچنے کی جگد) ہے موسوم کیا تھا۔ ان دنوں الهام کی آمد بہت متمی اور اُن کایاور کھناد شوار تھا۔ اس لیے اپنے الهام ساتھ ہی ساتھ ایک یاکٹ میں نوٹ کر لیتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بزے حجم کی کا بی مال اور ایک دوازوہ سالہ مندولڑ کے شام لال کو الهام نولی کے لیے نو کرر کھ لیا۔ 18 دیانی الهام لکھواکراس پرشام لال کے دینخط کرالیتا تھا۔ تاکہ وویو قت ضرورت الهام بازل ہونے کا کواور ہے۔ یہ لڑکا نمایت ساوہ اوج تھا۔ مسلمانوں کو چموڑ کر ایک سادہ او جماع جبائع جندو لڑے کو شاید اس لیے ا مخاب کیا کہ موم کی ناکسین کررہے اور اس سے ہر حم کی شمادت والی جا تھے ال وقول على الله شرمیت را ے اور لالد طاوال t م تاویال کے دوہندو مرزا کے مرید فاص اور احداث کے ماشیہ نشین تھے۔ اب معتقدین کا ہی جمعما ہونے لگا۔ خوشاعدی مفت خور عبال عمل بال طانے والے ہی ہر طرف سے امنڈ آئے۔ لنگر جاری کر دیا ممیا۔ تاکہ ہر مخص العابی کے مطبخ سے کھانا کھا کر جائے اور شرت و نمود کاباعث ہو چو تک متجاب الدعوات ہونے کے اشتماروں نے اور اس سے بیشتر لا مور کے مناظروں اور اشتمار بازی نے مملے سے بام شمرت پر مینوار کھا تعد نفرو نیاز اور چ هاد وَل كاسلسله بهي شروع جو كيار رجوعات و فقوحات كا فخل آمرز ديار قور جو هور تمناوك كي كشت زار لىلماتى نظر آئى-ابلوكول نيبيعت كى درخواسيس كيس- تادياك كالمانى براك كويى جواب ديتا تھاکہ ابھی ہم کو کس سے بیعت لینے کا تھم نہیں ہوا۔ اس وقت تک مبر کروجب کہ اس بارے میں تحكم خداد ندى آينيے۔

براہین احمد یہ کی تدوین واشاعت

مرزاکا سب سے بواعلی کارنامہ جس پر مرزائیوں کو بوانازے کیاب "براہین احمدید" ہے۔ یہ 562 صفحات کی کماب ہے جس کو چار حصول میں تقتیم کیا گیاہے۔ اس منحامت اور اس

موضوع کی کتاب جمع سامت مهینه میں بسہولت لکھی جائےتی ہے لیکن مئولف علام پہلے تو کئی سال تک اس کا مواد جع کرنے میں معروف رہے۔اس کے بعد 1879ء سے کر کی سال کی مزید مدت اس کی تالغب و تدوین کی نذر کروی۔1880ء میں پہلے دو جھے شائع کئے۔1882ء میں تیسر احصہ طبع ہوا۔ اور 1884ء میں چوتھا حصہ اس طرح کتاب کے جار حصول پر جو 562 صفول پر مشتل ہے جم سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ 136 س حالا نکہ ان صفحات پر جنہیں حصہ اول ہے تعبیر کیا گیا کوئی علمی مضمون نسيس بلحد صرف دس بزار روپيه كاانعام اشتهار - نهايت جلى حروف ميس كيميلاكر تكھوا ديالور اس کو صفحات اور جھمعی کی تعداو برحائے کے لیے پہلا حصہ قرار دے لیااور پھر جمال تک خاکسار راتم الحروف ك همتين كود خل بيد مرزاغلام احمد زاس كتاب ميں الى كاوش كلبع سے ايك حرف مھی نہ لکھناہت جو بھے زیب رقم فرلمادہ ما تو علائے سلف کی کتابوں سے اخذ کیایا علائے معاصرین کے سامنے كا مدد كدائى محراكران كى على تحقيقات حاصل كرليس۔ اور قاديان ك "سلطان القلم" نے انی کو بے حوالہ زیبت قرطاس مالیا۔ 137 - ابھی یہ کتاب زیر تالیف تھی کہ مرزائے اس کی طباعت میں امداد ویئے جانے کے لیے بے پناہ پر و پیکنڈ اشر وع کر دیا۔ مرزانے اپنے اشتہارات میں وعدہ کیا تھاکہ غیر مسلم اقوام میں ہے جو کو گی اس کتاب کا جواب لکھے گا اس کو دس برار روپیدانعام دیا جائے گا۔ اسلامی روایات میں جوئے کا یہ پہلا واقع تھاجو یورپ کی تھلیدے ند ہب کے نام پر کمیا گیا۔ البتہ اتی ہوشیاری کی کہ شرطی جوے کو انعام کے نام سے موسوم کر کے بے خروں کی آتھوں پر پردہ وال دیا۔ وس برارروپیا انعام کاوعدہ پرھ کر مسلمانوں نے یقین کیا کہ واقعی اسلام کی تائد میں یہ کوئی بہت بواتو پھانہ ہوگا جو اغمار کے نہ ہی قلعوں کویاش یاش کردے گا نتیجہ یہ ہوا کہ چارول طرف سے روپید کی بارش شروع ہو گئ اور مر زاکا دل اپن اشکیم کی کامیانی پر کول کے پیول کی طرح تھل میا۔ حریص تاجروں کا مذہ حرص و آز تھیل نفع سے تسکین سیس پاتانیکن ہمار امر زاابیا تاجر تفاجو کثیر نفع پر بھی مطمئن نہ ہوا۔ کتاب کی قیت پہلے یائج رویے رکھی تھی جب د حزاد حزا روپيه آناشروع ہوا تو قيت پانچ کي جگه دس روپ كر دى اور صرف يى نسيں كه لوگول سے پيشكى قیت وصول کی حتی باعد والیان ریاست اور اغنیاء ہے فی سبیل اللہ امداد کرنے کی بھی درخواسیں كيس. يناني نواب شاجمان وهم صاحب واليه بهويال نواب صاحب لوبارو وزيراعظم بثماليه وزیرا عظم بہاولپور' وزیر ریاست نالہ گڑھ' نواب مکرم الدولدر کن حیدر آباد و کن اور بہت ہے رؤسا نے ہر طرح سے امداد کے وعدے فرمائے۔ جب کتاب کے پہلے دو جھے چھپ میلے تو جذب زر اندوزی جی اور زیادہ تفکق بیدا ہو کی اور اب اس کی قیت مرف الحال لوگوں کے لیے دس کی جائے وروب عدا كر موروب كك كروى اوكول عنداده عدداده قيت وصول كرنے ك دو و منك افتيار كير يبل توبيه كوشش كي كه كو كي هخص قيت كالفظ عي زبان يرند لا يرباعد اندهاد هند

ا پے اندو خنة عمر ی کامیشتر حصہ خیرات کے طور پر قادیان بھیجوے۔ اگر کوئی شخص اس طرح قابو میں نہیں آتا تھا تو پچپیں روپیہ ہے بھی کم قیمت ویتا چاہتا تھایا ہوشیار د کا ندار کی طرح اس ہے کہا جاتا تھا کہ تم ایک یا کی نہ دوبامحہ مفت ہے لے لو۔ کیونکہ ہم غریبوں کو مفت ہی دیج ہیں۔ ظاہر ہے کہ الیا کون بے حیامستطیع ہوگا جو غریب بن کر مفت ما تکمایا چیس روپیہ سے کم قیت پر کتاب ا تکنے ک جرات کر تا۔ ناچار یہ لوگ بڑی بڑی رقمیں تھیجے رہے اور اس اثناء میں بعض حفرات نے یہ کمہ کر ۔ صاف کوئی کا حق اوا کیا کہ جس کتاب کے لیے اتنا پر دپیگینڈ اکیا جارہا ہے اس کی اشاعت ہی غیر ضروری ہے۔ مرزانے اشتماروں میں ان لوگوں کی خوب خبر لی لور فرمایا کہ بیالوگ منافقانہ ہاتھی كر كے بهارے كام ميں خلل انداز ہوتے بين اور عاحق نيش ذني كرتے بين بيال بيد جلاد ياضرور ے کہ مرزانے جس کتاب کی قیت پہلیائج مجروس اور پھرمستطیع لوگوں کے لیے مجیس سے کے کر سور دیبیہ تک مقرر کر کے پیشگی رقمیں وصول کیں اس کے متعلق دعدہ یہ کیا تھا کہ تمن سوجزو یعنی جار بزار آٹھ سوصفحات کی کتاب ہو گی لیکن کتاب کے 562 صفحے شائع ہو چکے تو مرزانے اعلان کر دیا کہ آئندہ کے لیے خودرب العالمین اس کتاب کا متو**ل** و مہتم ہو گیا ہے۔اس تولیت واہتمام خداوندی کا به مطلب تقاکه اب میں باتی ماندہ 4238 صفحات کی طبع واشاعت کاؤمہ دار نہیں ہول۔ چونکہ ہزار ہاروپیہ پیشکی وصول ہو جانے کے بعد خریداروں سے کسی مزیدر تم کے ملنے کی تو تع نہ تھی اس لیے مرزائے "براہین احمد بیہ" کو نظر انداز کر کے اس کی جگہ دوسری کتابیں مثلاً "سرمہ چیٹم آربیه ''اور ''رساله سراخ منیر'' وغیره کی طرف توجه کھیر دی اور ستبر 1886ء میں اپنی نئی کتاب "سر مہ چیٹم آریہ" کے ٹائٹل چیج پر اعلان کر دیاکہ "الهامات الہیہ" کی ہتا پر کتاب ہرا ہین کے تنین سوجز کے وعدے بورے نہیں کئے جاسکتے۔اس کے بعد مر زانے حقوق العباد سے سکدوش ہونے کے متعلق جو عملی نمونہ پیش کیااس کی ولچیپ تفصیل کے لیے کتاب"ر کیس قادیاں" کی طرف رجوع فرمائيے۔ كتاب براجين كالب ولهد الياخراب ہے كه ممكن شيس كه كوئى ہندويا عيسائى يز سے اور مشتعل نه ہو۔ و ہی باتیں جو جار حانہ الفاظ اور مبار زانہ انداز میں کلھی تھیں نرم لہجہ اور و لکش الفاظ میں مجی لکھی جائنتی تھیں۔اس کتاب نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف آریوں اور عیسا کیوں کے دلوں میں عناد و منافرت کی مستقل مختم ریزی کر دی۔ پیڈت لیکھر ام نے "براہین احمدیہ" کا جواب "كغذيب براجين احمدية"ك نام سے شائع كيا۔ليكن يہ جواب كيا تعاد شنام دى اوربد كوئى كاشر مناك مر قع تھا۔ اور یقین ہے کہ جب ہے اس ن نوع انسان عالم وجو دہیں آیا کی بد نماد عوے حل نے خدا ئے بر گزیدہ انبیاء ور سل اور دوسر ہے مقربان بار گاہ احدیت کو اتن گالیاں نہ دی ہوں گی جتنی کہ پندت لیکھر ام نے اس کتاب میں ویں۔ اس تمام و شنام گوئی کی ذمہ داری مرزایر عائد ہو تی تھی۔ اسلام کے اس نادان دوست نے ہندو ڈل اور ان کے بزرگوں پر لعن طعن کر کے انبیاء کرام کو گالیال

د لا ئیں۔براہین احمدیہ میں مرزائی الهامات کی بھی بھر مار تھی اور یکی وہ الهامات تھے جو آئندہ وعودُ ک کے لیے عموماً سنگ بدیاد کا حکم رکھتے تھے۔ گوبراہین کی طباعت کے بعد بھی بعض علماء حسن خُلن کے سنمر کی جال میں تھینے رہے لیکن اکثر علماء ایسے تھے جن کی فراست ایمانی نے اس حقیقت کو بھانپ لیا کہ یہ خفص کی نہ کسی دن ضرور دعوائے نبوت کرے گا۔

وعوائے مجد ویت اور تحکیم نور الدین سے ملا قات

ان د نوں میں تھیم محمہ شریف کلانوری نے جو مرزاکایار غار تھا۔امر تسریس مطب کھول ر کھا تھا۔ مر زاجب مجھی قادیاں ہے امر تسر آتا تواسی کے پاس ٹھمراکر تا۔ براہین کی اشاعت کے بعد علیم نہ کور نے مر زاکو مشورہ دیا کہ تم مجد دہونے کا وعو کی کر دو کیونکہ اس زمانے کے لیے کسی بھی مجد د کی ضرور ت ہے چنانچہ مر زانے اپنی مجد دیت کا ڈھنڈور ہیٹینا شروع کیا۔ قادیاں پینچ کر ہیر ونی لوگول کے بیے منگوائے اور ان کے نام خطوط بھیجنے شروع کئے۔ دول یورپ امریکہ وافریقہ کے تمام تاجداران اور ان کے وزراء اٹمال حکومت' و نیا کے مدہر ول' مصنفوں' نوایوں' راجاؤں اور و نیا کے تمام نہ ہبی پیشواؤں کے پاس حسب ضرور ت انگریزی پاار دواشتہار بھجوائے۔ان اشتہاروں میں ایخ د عوئے مجد دیت کے بعد مکتوبالیہم کو وعوت اسلام دی گئی تھی لیکن مر زائی تجدید کے جذب واثر کا کمال دیکھو کہ میں ہزار وعوتی اشتہارات کی ترسیل کے باوجود ایک غیر مسلم بھی حلقہ اسلام میں داخل نہ ہوا۔ان ایام میں تحکیم نور الدین بھیر وی ریاست جموں و کشمیر میں ریاسی طبیبوں کے زمر ہ میں ملازم تھا۔ یہ حکیم نورالدین ایک لانہ ہب شخص تھااور اگر کسی نہ ہب ہے کو کی لگاؤ تھا تووہ نیچری ند ب تھا۔ (دیکھو سیرة المهد ی جلد 2 صغه 57) ان ایام میں سرسید احمد خال سے علیم نور الدین کی کچھ خط و کتامت ہو گ۔ جب مر زاغلام احمد کواس خط و کتامت کا علم ہوا تواہے یقین ہوا کہ اس مخص کی ر فاقت ہر طرح ہے بام مقصد تک پہنچا سکتی ہے چنانچہ جمول جاکر تھیم سے ملا قات کی ادریہ معلوم کر کے مسرت کی کوئی انتیانہ رہی کہ تھلیم بالکل اس کا ہم نہ ان واقع ہوا ہے۔ان ایام میں تھلیم نور الدين شيخ فتح محدر كيس جمول كاكرابيه دار تفاله يهال د س باره روزتك مختلف مسائل پر مختلگور ہي آخر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا گیا اور مرزانے قادیاں کو مراجعت کی۔ان واقعات کی تفصیل کتاب "رکیس قادیاں" میں ملے گی۔ کچھ دنوں کے بعد مر زالد ھیانہ گیااورا بنی مجد دیت کااعلان کیا۔ چنانچیہ بہت ہے سادہ لوح آدمی حلقہ میریدیں میں داخل ہو ہے۔ مولوی محمہ' مولوی عبداللہ اور مولو ک ا ماعیل صاحبان جو تنیوں حقیق بھائی تھے اور علاء لد ھیانہ میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ کہیں سے کتاب ''برا ہین احمد ریہ'' حاصل کر کے اس کا مطالعہ شروع کیا۔ اس میں الحاد و زند قہ کے طومار نظر آئے۔انہوں نے شرمیں اعلان کر دیا کہ رہ فخص مجد د نہیں بابحد ملحد د زندیق ہے۔اس کے بعد علماء

لد ھیانہ نے مرزاکی تحفیر کا فتویٰ دیااوراشتہارات چھپواکر تقتیم کرائے۔ تھوڑے دن کے بعد علمائے حرمین کی طرف ہے بھی مر زا کے کفر کے فتوے ہندوستان پہنچ گئے۔1884ء میں برا بین احمد یہ کا چو تھا حصہ شائع کیا۔ انمی ایام میں مرزانے دہلی جاکر نصرت پیچم نام ایک نو کتخد الڑی ہے شاہ ی گ پلی بیوی تو پہلے بی ہے ایے میکے میں اجزی بیٹھی تھی۔ دوسری بیوی کی آمد پر پہلی کے آباد ہونے کی رہی سنی امید بھی منقطع ہو گئی۔ جب مر زانے دیکھاکہ علائے حرمین کا فتو کی تکفیر راہ ترقی میں حاکل ہور باہے تو1885ء کے اواکل میں اس مضمون کے آٹھر بزار انگریزی اور شاید ہزار ہااروو اشتہارات طبع کرا کر تقتیم کرائے کہ جو شخص قادیاں آکر صبر واستقلال اور حسن نیت کے ساتھ ا یک سال تک میری صحبت میں رہے گا اسے معجزے و کھائے جائیں گے۔ اعجاز نمائی کے وعدول کے اشتهار پورلی یادر یوں کو سب سے زیادہ کھیج گئے تھے اور مر زا کو یقین تھا کہ کثیر التعدادِ یادری قادیاں آئیں گے۔اس لیے ان موہوم مہمانوں کے تیام کے لیے اپنے مکان سے ملحق بری عجلت سے ایک سول کر و تغیر کرایالیکن افسوس که کسی بور پی پاوری کو قادیان آنے اور اس کول کرے میں قیام كرنے كى سعادت نعيب نہ ہوكى۔ البته پندت يفھر ام نے معجزه ديكھنے كے اشتياق ميں قاديال كے یک سالہ قیام دانظام پر آباد گی ظاہر کی۔ مرزانے اس کے متعلق خط و کتابت شروع کی لیکن یا تج جیر مہینہ کی خط و کتابت کے باوجو د کوئی نتیجہ بر آمد نہ ہوا۔ انجام کالا پیڈت بذات خود قادیاں پینچ کر مرزا کے گلے کا ہار ہو گیا۔ آثر مرزاے بہزار مشکل اس"جن"سے پیچھا چھوڑایا۔ پنڈت لیکھر ام کی ولچیپ خط و کتامت کے لیے کتاب" رئیس قادیال" کی طرف رجوع فرمائے۔ ای طرح رسالہ "سراج منیر" دوسرے رسالوں کی اشاعت کے سنر باغ د کھا کر مر زانے مسلمانوں سے جو پیچلی ر قمیں وصول کیں اور پھر خواب بے اعتبائی میں سوگیااس کی دلچیپ تفصیل بھی"رئیس قادیا**ن**" کے پیدنتسیوں باب میں ملاحظہ فرمائے۔

# ہو شیار پور میں چلہ کشی اور پسر موعود کی پیش گوئی

مرزاغلام احد نے کی پیر طریقت کے ہاتھ پر بیعت کر سے سلوک فاصل نہ کیا تھا۔
ہاں ایک مرتبہ چلہ کشی کا ضرور تصد کیا۔ وہ بے چارہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ کمی شخ کا ٹی کی رہنمائی کے بغیر اس کوچہ بیں قدم رکھنا کس ورجہ خطر ناک ہے ؟ بہر حال اس فرض کے لیے تمن مریدوں کو ساتھ لے کر ہوشیار پور کوروانہ ہوا۔ اور بختی مرعلی کے طوبلہ بیں قیام کیا۔ چو تکہ مجدو وقت کا کوئی کام نام ونمود اور شرت طبی کے جذبات سے خالی نہ تھااس لیے چلہ کشی کی نمائش بھی ضروری تھی۔ مرزانے وسی اشتمارات چھواکر اپنے چلے کا اعلان کر ویادر تھم دیا کہ چالیس دن تک کوئی مختص ملنے کونہ آئے۔ چلہ کار جانے کے بعد بیس دن تک ہوشیار پور میں قیام رہے گااس وقت

ہر مخض ملا قات کر سکے گا۔ صوفیہ کرام چلوں میں سدر متی سے زیادہ غذا نہیں کھاتے۔ دن کوروزہ ر کھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں لیکن مجد دوقت اپنے نام نماد چلے میں بھی بہ ستور کھا تا پتیا ر ہا۔ معلوم نسیں اس چلہ کی غرض وغایت کیا تھی ؟ بظاہر تو شیاطین کو منخر اور تابع فرمان بہانا مقصود تھا۔اگر واقعی بھی تھاتو معلوم ہو تاہے کہ اس کو مشش میں مر زاکو ضرور کا میابی ہو ئی کیو نکہ کو ئی نورانی ہتی آگر مر ذاہے باتیں کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ مر زانے ایک دفعہ عبداللہ سنوری ہے جو مر زاکو ہالا خانہ پر کھانا پہنچانے جایا کرتے تھا کما کہ خدا تعالی بعض او قات دیر دیر تک مجھ سے باتیں کر تار ہتا ہے۔ اقبال مندیعے کے متعلق ای چلد میں الهامات ہوئے تھے۔ ان ایام میں نفرت بیم صاحبہ حاملہ منتمیں۔ مرزانے یہ سمجھ کر کہ پر موعود کے الهام کرنے والارب العالمین ہے قادیال وسیح ہی و هڑلے ہے پسر موعود کی چیں گوئی کر وی گھر پیشین گوئی جھوٹی نگلی اور مر زا کو بہت خفت اٹھانی پڑی اس سے ہر شخص سمجھ سکتاہے کہ دیر دیر تک باتیں کرنے والی کون ذات شریف تھی ؟ مرزا کو اس کے پسر موعود کانام عنموائیل متایا کمیا تھا۔ 20 فرور کا1886ء کوعنموائیل کی موعودہ آمدہ کا اعلان كمياراس علان مين البنامية الهام درج كميار " تختيم بشارت موكد أيك وجيهد اورياك لزكا تختيم ديا جائے گااس کا نام عنموا کیل اور بشیر بھی ہے۔ مبارک ہے وہ جو آسان سے آتا ہے۔وہ صاحب شکوہ اور صاحب عظمت ودولت ہوگا۔وہ اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے لوگوں کو ہماریوں سے صاف کرے گا۔ علوم ظاہر ک وباطنی سے پر کیا جائے گا۔ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ فرزند ولبند گرامی ار جمند مظهر الاول و**لا تر مظهر الحق والعلاء کان الله مزل من السماء وه اسپرو**ل کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کنارول تک شہرت یائے گا۔ اور قومیں اس سے برکت یا کمیں گ۔ ایک یادری نے اس پیشین کوئی کا غداق اڑایا تو مرزائے 1886 و 1886ء کو ایک اور اشتمار شائع کیا جسمیں کا ساتھ ہوئے ہیشین کوئی ہی نہیں باعد عظیم الشان آ مانی نشان ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ' نے ہمارے نبی کریم روّف رحیم علی کے معداقت وعظمت طاہر کرنے کے لیے طاہر فرمایا ہے اور در حقیقت بیہ نشان ایک مر دہ کے زندہ کرنے سے صد بادر جہ اعلیٰ واولیٰ واکمل وافضل ہے۔ خدا نے ایس باہر کت روح کے جمیحنے کاوعدہ فرمایاہے جس کی ظاہر می وباطنی پر کتیں تمام زمین پر چھیلیں گ۔ ابیالز کاہمو جب وعدہ اللی نوبرس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔اس کے بعد ایک اشتمار میں لکھا کہ آج 8اپریل 1886ء کواللہ جل شانہ کی طرف سے اس عاج: پر تھل ممیا کہ ایک لڑ کا بہت ہی قریب ہونے والا ہے۔ ان ایام میں مرزائے مرید بھی دعائیں مانگ رہے تھے کہ پسر موعود جلد پیدا ہو۔ غرض ہزار ہا نظار کے بعد وضع حمل کاوقت آیالیکن پسر موعود کی جگہ لڑی پیدا ہو گی۔ لوگوں نے مرزاکا خوب نداق اڑایااور اعتراضات کی آند معیاں افق قادیاں پر ہر طرف سے امنڈ آئیں۔ لڑکی کی پیدائش پر استهزاء و عجریت کی جوگر مبازاری ہوئی اس نے قادیاں پر بہت کچھ افسر وگ طاری کر دی

اس لیے مر زاہر دفت دست بدعا تھا کہ <sup>کس</sup>ی طرح بیدی مکرر حاملہ ہو کر لڑ کا جنے **اور وہ لوگول کو** عنموائیل کی پیدائش کا مژدہ سناکر سر خرو ہو سکے۔ آخر خدا خدا کر کے مگو ہر شاہوار صدف رحم **میں** منعقد ہوا۔ اور نصر ت پیم صاحبہ نے نو مہینہ کے بعد اپنی کو کھ سے عنموائیل بر آمد کر کے مرزا کی موو میں ڈال دیا۔ بید د کیچہ کر مرزا کی ہا چھیں کھل گئیں اور زمین و آسان مسر ت کے گھوارے من مجئے۔ 7اگست 1887ء کو عنموائیل بیدا ہوااور مر زانے اسی دن" خوشخبری" کے عنوان سے ایک اشتہار شائع کیا جس میں نکھا۔''اے ناظرین! میں آپ کو بھارت ویتا ہوں کہ وہ لڑ کا جس کے تولد کے پیے میں نے 8اپریل 1886ء کے اشتہار میں پیشین کوئی کی تھی وہ آج12 بجے رات کو پیدا ہو گیا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔ اب دیکھنا جا ہے کہ بی<sup>م</sup>س قدر ہزرگ پیشین گوئی ہے جو ظہور میں آئی۔ عنموا کیل قریباً سواسال تک زندہ رہا۔ اس سے بعد 4نو مبر1888ء کو لقمہ اجل ، و ٹمیا۔ اس سے مر نے پر طعن و مشنح کے طوفان ہر طرف ہے اٹھے لیکن مرزا کے لیے خاموثی کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ چونکہ اعتراضات کی آند ھیاں براہر چئتی رہتی تھیں اس لیے قریباً سوا تین سال کے بعد 'یعنی جنور ی 1892ء کوایک اشتمار زیر عنوان ''مصنفین کے غور کے لائق'' شائع کیا۔ جس میں تکھا کہ میں نے غلطی ہے اس لڑ کے کو پسر موعود خیان کر لیا تھااس میں الهام النی کا کوئی قصور نسیں ہے۔''اس معذرت خواہی کے ساڑھے سات سال بعد بیٹن 14جون1899ء کو جب مرزا کے گھر میں ایک اور لڑکا ''مبارک احمہ'' بیدا ہوا تو مرزا نے اس کو عنموائیل قرار دینے کی کو مشش کی۔ (دیکھو مرزا کی کتاب ''تریاق القلوب'' طبع اول صفحہ 70) حالا نکہ مبارک احمد نو سال کی مدت معبودہ کے سوامیار سال بعد پیدا ہوا تھا۔ تگر مر زا کی ہد نصیبی ہے بیہ لڑ کا بھی عالم طفولیت ہی میں واغ مفارقت وے حمیاً۔ اور اس طرح فرزند موعود کی اقبال مندیوں کے سارے افسانے طاق اہمال پرر کھے مجھے۔ **آج کل** مر زائی لوگ خلیفہ المیج مر زا محموداحمہ کے سر پر عنموا ئیلیت کا تاج رکھنے کی کونشش کررہے ہیں گلر ان کی ہیہ کوشش بے سود ہے کیونکہ خو د مر زائے میاں محموداحمہ کو تبھی عنموائیل موعود نستایا۔ مر زا محود احمد کی پیدائش 1889ء میں ہوئی تھی اس کے بعد مر زاغلام احمد نے از سر نوعموا کیل کی پیدائش کی پیشین مو کی 1891ء میں اس دقت کی جب میال محمود احمد کی عمر یو نے دو سال کی علمی چنانچہ کتاب ازالہ اوہام میں جو1891ء میں شائع ہوئی مرزانے لکھا۔"خدانے آیک تطعی بور بیٹنی پیش مُو کی میں میرے پر ظاہر کرر کھاہے کہ میری ہی زریۃ ہے ایک فخص پیدا :وگا جس کو کئی ہاتوں میں مستے ہے مشاہبت ہوگی۔وہ اسپر ول کورستگاری نفشے گا اور ان کو جو شبهات کے زنجیے ول میں مقید میں رہائی وے گا۔ فرز ند دلبید تُرامی ار جمند مظهر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء (معاذانلہ) ظاہر ہے کہ اً سر م**یاں محم**ود احمد عنموائیل سموعود ہو تا تو اس پیشین گوئی کا اعادہ ایک افو حرکت تھی۔ غرض عنموا کیل کی پیشین کوئی پر مرزا کی یوی کر کری ہوئی۔ مولوی محمہ بٹالوی اور بعض دوسر ہے مولوی

صاحبان نے جواس وقت تک مرزاکاحق رفاقت ادا کر رہے تھے کمال د نسوزی ہے مرزا کو مشورہ دیا کہ آئندہ اس قتم کی بعید از کار چیٹین کو ئیاں کر کے خواہ مخواہ ذلت ور سوائی کو دعوت نہ دیا کر و لیکن حجائے اس کے کہ مرزااس خیر خواہانہ مشورہ ہے تھیجت آموز ہوتا۔ الناصلاح اندیش ناصحین کو ڈانٹے لور چیٹم نمائی کرنے لگالوران کی نسبت تکھا کہ غفلت اور حب دنیا کا کیڑا فراست ایمائی کوبالکل حث کر حماے۔

# مسيح بنے کے لیے مفتحکہ خیز تخن سازی

مر زانے لواکل میں بہت دن تک دعوائے مجد دیت ہی پر اکتفاکیا تھا مگر چونکہ ہر رائخ العلم قامع پد عات عالم دین مجد د ہو سکتا ہے اس لیے بظاہراس منصب کو کچھ غیر د قع ساسمجھ کرتر تی واقدام کی ہوس د ہمعیر ہوئی اور کوئی عظیم القدر ٹھوس دعوئے کرے اپنی عظمت کو ثریاہے ہمدوش كرنے كا قصد كيا۔ آخر طبيعت نے فيعلہ كياكہ مسيحت كا تاج زيب مركر ناچاہيے ليكن كمال موشيارى اور معاملہ فنمی ہے کام لے کر یک بیک مسیح نہ ملاہحہ تدر تنج کو طوظ ر کھا۔ سب سے پہلے حضر ت مسیح علیہ الصلوة والسلام کی حیات اور آپ کی آمد ٹانی سے انکار کیا۔ حالا نکد کتاب "براہین احمریہ" (صفحہ 498)میں حضرت نیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی حیات اور آمد ٹانی کا اقرار کر چکا تھااس کے بعدیہ وو نصاریٰ کی طرح یہ کهناشر وع کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے تھے۔ ( نزول المیح ، مئولغہ مر زاص18) اس کے بعدیہ پر دپیگنڈاشر وع کیا کہ میں مثیل مسیح ہوں۔جب مریداس دعویٰ ے متحمل ہو ملئے تو پچھ عرصہ کے بعد یہ کمناادر لکھناشر وع کر دیا کہ احادیث نبوی میں جس مسے کے آنے کی پیشین کوئی تھی وہ میں ہوا۔ "جباس سے کما کیا کہ حدیثوں میں تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہی کے تشریف لانے کی پیشین کوئی ہے اور تم غلام احمد بن غلام مرتضٰی ہو تو جوابدیا کہ میں ہی تعینی بن مریم ہادیا گیا ہوں۔ یو جھا گیا کہ ایک شخص دوسر ی شخصیت میں کیو بحر تبدیل ہو سکتا ہے ؟ تو کہنے لگا کہ حضرت نہیٹی کی بعض روحانی صفات طبع عادت اور اخلاق وغیرہ خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھی ہیں اور دوسرے کی امور میں میری زندگی کو سیے تن مریم کی زندگی ے اشد مشابہت ہے اس بناپر میں مسیح ہوں۔ (ازالہ اوہام طبع پنجم ص79) لیکن جب کما گیا کہ جناب عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض رو حانی صفات 'طبع اور عاد ت اور اخلاق و غیر ہ تو خدائے ہر تر بہت ہے اہل اللہ کی فطرت میں بھی ود بعت فرما ویتاہے اور ان کی زندگی کو حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کی زندگی ہے اشد مناسبت ہوتی ہے تو پھر وہ سب حضرات بھی مسیح موعود ہونے جاہئیں۔ اس میں تمہاری کو نسی خصوصیت ہے ؟ کو ئی وجہ نہیں کہ تم توکسی من گھزت مناسبت کی منابر مسیح -ین مریم' بن حاواور عارفین اللی حقیقی اشتر اک صفات کے بادجو و ''مسیح موعود''نہ سمجھے جا سکیں۔

بات معقول تقی مر زائے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آخر حمیارہ سال کی سخت دماغی کدو کاوش کے بعد تشخی نوح میں جے 5اکتوبر 1902ء کو شائع کیا تھا۔ اپنے مسیح من مریم بن مبانے کا یہ ڈھکو سلہ چیش کیا۔ گو خدانے براہین احمد میر کے تیسرے حصہ میں میرانام مریم رکھا۔ پھر دوبرس تک صفت مریمیت میں میں نے برورش یائی اور بردہ میں نشوہ نمایا تار ہا۔ پھر جب اس پر دوبر س گزر کئے تو جیسا کہ ''براہین احمد یہ'' کے حصہ چہار م صفحہ 496 میں درج ہے۔ مریم کی طرح عیسی کی روح مجھ میں نفتی کی تی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھمرایا عمیالور آخر کی مہینہ کے بعد جودس میپنے ہے زیادہ نہیں بذریعہ اس الهام کے جوسب سے آخر بر ابین کے صفحہ 556 میں درج ہے مجھے مریم سے عیسی بهایا گیا۔ پس اس طور ہے میں این مریم ٹھیرا۔ (تشتی نوح صفحہ47،46) جب مرزاہیک جنبش تلم ایک خیالی حمل کے در بعد سے مسیح من مریم من چکا تو ہر طرف سے مطالبہ ہونے لگا کہ اگر تم یچے مسیح ہو توتم بھی حضر ت روح اللہ کی طرح کوئی مسیحائی د کھاؤزیادہ شیں تومسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اننی معزات میں ہے کوئی معجزہ دکھا دوجو قرآن پاک میں دو مجلہ ند کور ہیں۔ یہ مطالبہ نهایت معقول تفالیکن مرزا کے ہاس محن سازی کے سوار کھائی کیا تھا؟ سوینے لگاکہ اب کیابات ماؤل؟ آخر اس کے سواکوئی جارہ کار نظر نہ آیا کہ سرے سے مجزات مسے علیہ السلام کے وجود ہی ہے انکار کر دے۔ واقعی کسی چیز کی ذمہ داری سے بچنے کا یہ نمایت آسان علاج ہے کہ اس چیز کے وجو دہی ہے ا نکار کر دیا جائے۔ مر زانے معجزات مسے علیہ السلام کا صرف اتکار ہی نہ کیاباعد اپنی پر تعیبی سے الناان كانداق ازاناشر وع كرديا- حالانكه بيه معجزات مسيح عليه السلام كانداق ننيس تفابلحه في الحقيقت كلام آللي کا نداق اور انکار و استحقاق تھا۔ انبی ایام میں مولوی محمد حسین بٹالوی سے مرزاک سخت کشیدگی موسی وجوہ مخاصت کتاب "رئیس قادیال" میں لکھ دیے گئے ہیں۔

لا ہور 'لد ھیانہ اور د ہلی کے مناظرے

مرزائیت کا اسلام سے پہلا تصادم شاید وہ مناظر ہ تھا جو لا ہور میں ہوا۔ منٹی عبدالحق الکاؤنٹ لا ہور انفی الکو نشف لا ہور اور حافظ مجہ یو سف ضلعدار محکہ نسر تنیول جہلا ہید ہے جنشلمین " تنے جو کچھ د نول سے مرزائی ہو کے تئے۔ یہ تنیول حضرات مرزائیت کا ہجسمہ لینے سے بیشل منایت سرگرم قومی کارکن تنے اور لا ہور کی اسلامی تحریکوں میں سب سے چیش چیش ہجس ہج تے۔ اس لیے مولوی محمد حسین مرحوم بنالوی کو ان کے مرزائی ہوجانے کابروا قاتی تھا۔ کو چند سال کے سے تنیول حضرات مرزائی ہوجانے کی بوائی ہوگئی ہوائی میں سے تنایم ہوکراز سرنواسلامی براوری میں داخل ہوگئے لیکن ہوائی میں سے سخت عالی مرزائی تھے۔ مولوی محمد حسین نے شروع میں ان کو بہتر استجملیا لیکن سے ممل طرح مرزائیت سے منقطع نہ ہوئے بلعہ ان تنیول کی ہے بیری آرزو تھی کہ موقع لیے قومولوی محمد حسین مرزائیت سے منقطع نہ ہوئے بلعہ ان تنیول کی ہے بیری آرزو تھی کہ موقع لیے قومولوی محمد حسین مرزائیت سے منقطع نہ ہوئے بلعہ ان تنیول کی ہے بیری آرزو تھی کہ موقع لیے قومولوی محمد حسین مرزائیت سے منقطع نہ ہوئے بلعہ ان تنیول کی ہے بیری آرزو تھی کہ موقع لیے قومولوی محمد حسین میں ان کو بہتر استی موقع کے قومولوی محمد حسین میں دوئی کہ موقع لیے قومولوی محمد حسین کے مرزائیت سے منقطع نہ ہوئے بلعہ ان تنیول کی ہے بیری آرزو تھی کہ موقع لیے قومولوی محمد حسین کے مرزائیت سے منقطع نہ ہوئے بلعہ ان تنیول کی ہے بیری آرزو تھی کہ موقع لیے قومولوی محمد حسین کو تابور

تھیم نور الدین ہے جسے مرزائی لوگ امام فخر الدین رازیؓ ہے کسی طرح تم نہیں سجھتے تھے۔ (خدانخواسته) ذلیل کرائیں۔ چنانچہ اس کوشش میں ایک مرتبہ مافظ محمد یوسف ضلعدار اور منشی عبدالحق اکاد منتا 🗔 ہے۔ لاہور ہے جمول عمنے اور محکیم نور الدین کو مولوی محمد حسین سے مناظرہ كرنے كى تحريك كى ليكن تحكيم نے انہيں بلطا كف الحيل نال ديا۔ كچھ دنوں كے بعد تحكيم نور الدين مہاراجہ جمول کے ساتھ لا ہور آیادران متیول نے سے مولوی محمد حسین ہے بھر اویا۔ مناظر ومسللہ حیات و ممات مس علیه السلام پر موار مولوی صاحب نے مکیم نور الدین کوبری طرح رکیدار جب مولوی صاحب نے دوران مباحثہ میں تھیم کے سفر کاراستہ بالکل مسدود کر دیالوراہے یقین ہو گیا کہ وہ آئندہ سوال پر چاروں شائے جیت گرا کر چھاتی پر سوار ہو جائیں گے تو تھیم نور الدین کوئی حیلہ تراش کر ہماگ مکر اہوا۔ ان ایام میں مر زااینے وہلوی خسر کے پاس لد حیانہ میں اقامت گزین تھا۔ علیم نور الدین نے مرزاغلام احمد کے پاس لد حیانہ میں جادم کیا۔11اپریل 1891ء کو مولوی صاحب نے مر زاکو تار دیا کہ تمہارا حوامری مناظرہ ہے تھاگ حمیایا تواس کو مقابلہ پر آبادہ کرویا خود مناظرہ کے لیے آؤ۔اس کے جواب میں خود مرزانے مناظرہ پر آبادگی ظاہر کی مگریہ شرطیں چیں کیں کہ مناظرہ تحریری ہو۔ تم چارورق کا غذیر جو چاہو لکھ کرپیش کرو۔اس کے بعد میں چارور قول میں اس کا جواب تکھوں ہمں ان دو پر چوں پر مناظر ہ ختم ہو جائے غرض مر زانے مولوی صاحب کو مرزائی ولائل کا بطلان ٹاسٹ کرنے کے لیے جواب الجواب کی اجازت نہ وی۔ اس لیے مولوی صاحب نے ایسے مناظرہ کو بے سود سمجھ کرا نکار کر دیا۔ 3 مئی 1891ء کو مرزانے علمائے لد ھیانہ کو تحریری چیننی دیا کہ تم لوگ مسئلہ حیات و ممات مسح علیہ السلام پر مناظر ہ کر لوانسوں نے جواب دیا کہ ہم نے 1 30 اھ میں فتو کی دیا تھا کہ مر زاغلام احمد مر تداور دائر واسلام سے خارج ہے اور ہمارا تطعی اور حتی فیصلہ ہے کہ جولوگ مرزا غلام احمد کے عقائد باطلہ کو حق جانتے ہیں وہ شرعاً کا فرہیں۔ پس حہیں لازم ہے کہ پہلے ہم ہے اس مسئلہ پر مناظرہ کرو کہ تم دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو۔ آگر تم نے اپنا سلام ثابت کر دکھایا تو پھر حیات و ممات سیح علیہ السلام پر مختلو ہوگی۔جب علاء لد حیانہ ک طرف ہے اس مضمون کا اشتہار شائع ہوا۔ تو مر زا کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس کے لیے اپنا مسلمان المت كرنانا ممكن تفاراس لي حكيم نورالدين كولا مور سے مشورہ كے ليے طلب كيار حكيم نورالدين نے لد ھیانہ پہنچ کروہ اشتہار پڑھاجو علمائے لد ھیانہ نے شائع کیا تھااور مرزا غلام احمد ہے کہا کہ جب الن کی موجود گی میں آپ کے ایمان و کفر پر مباحثہ ہوگا اور مخالف لوگ علائے حرمین کا فتو کی محکفیر چیں کریں مے تو ثالث لا محالہ ہماری جماعت پر کفروار تداد کا تھم لگا کر فرایق تانی کے حق میں فیصلہ كروم كاس كے بعد بم سے مسلد حيات و ممات مسح عليه السلام پر بھى كوئى فخص تفتكونه كرے گا۔ کیو نکہ کس بے ایمان شخص کا مسیح ہونا دائرہ امکان ہے خارج ہے البتہ ان مولویوں ہے گفتگو کرنے

میں کوئی مضا کقد نہیں جو جمیں مسلمان سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ان ہے بلا تکلف مسئلہ حیات و ممات مسج علیہ السلام پر عث کر کتے ہیں اور بہترین صورت بیہے کہ آپ حنفی مولویوں کو چھوڑ کر مولوی محمد حسین ہے مناظرہ کریں کیونکہ وہ آپ کے اسلام کا افرار کر چکا ہے۔ مرزانے علمائے لد ھیانہ ہے چھیٹر خانی کرتے وقت مناظرہ کاجو چیننج ریا تھااس میں یہ بھی لکھاتھا کہ اگر تم لوگ مناظرہ نہ کر ناچا ہو تو ا بی طرف ہے مولوی محمد حسین کو کھڑ اکرلو۔ جب مولوی محمد حسین کو اس کی اطلاع ہو کی تووہ . لد هیانه پنچ محنے ادر مولوی محمد حسن لد هیانوی کو تھیج کر مناظرہ کی دعوت دی اور موضوع عث بیہ پیش کیا کہ کیاوہ مسیح جس کے قدوم کی احادیث نبویہ میں بھارت دی گئی ہے وہ مر زاغلام احمد قادیانی ہے ؟اس كے جواب ميں مرزانے كهاكه ميں اپني مسيحيت پر مفتگو كرنے كو تيار شيں ہوں بلعہ صرف . مسلمہ حیات و ممات مسیح علیہ السلام پر حمضتگو کروں گا۔ کیونکہ میرا دعویٰ اس منا پر ہے جب مناثوث جائے گی تو و عویٰ بھی باطل ٹھسرے گا۔ اس کے جواب میں مولوی محمد حسین نے تکھوا بھیجا کہ آپ کے اشتہار میں دونوں دعوئے موجود ہیں۔ حضر ت مسیح علیہ السلام کی ر حلت کا دعویٰ اور اپنے مسیح ہونے کادعویٰ۔ان دونوں دعاوی میں ایسا تلازم نہیں ہے کہ ایک کے ثبوت سے دوسر ادعویٰ خامت ہو جائے لہذا پہلے تمهارے مسیح موعود ہونے پر مختلکو ہونی چاہیے اس کے بعد مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام زیرعث آئے۔اور بھیم اصول مناظرہ ہم کو اختیار ہے کہ آپ کے جس وعویٰ پر جاہیں پہلے عث کریں۔ ہاں اگر آپ اپنے مسیح موعود ہونے کے دعویٰ ہے دستبر دار ہو جائیں تو پھر مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام پر مُفتگو ہو سکتی ہے۔ مرزانے اس کا جویو داجواب لکھ بھیجااس سے ہر مخص نے یقین کر لیا کہ مر زامباحثہ ہے گریزاں ہے۔ جب مر زا کے پٹیالوی مریدوں کواپنے مقتداء کی گریزو فرار کا علم ہوا توانہوں نے لد ھیانہ آگر مر زا کو مباحثہ پر مجبور کیا۔ آ ثر مباحثہ ہوا مولوی محمد حسین نے بیہ سوال پیش کیا که صحیح حتاری اور صحیح مسلم کی تمام حدیثیں تسارے نزدیک صحیح ہیں یا نہیں ؟ مرزانے ٹال مٹول اور حیلے حوالے شروع کئے اور ہارہ دن تک غیر متعلق ہاتوں میں جواب کو ٹالٹار ہا کیو تک اس نے تہیہ کرر کھ تھاکہ اصل سوال کا جواب نہیں دول گا۔ آخر جب ہر جگہ مشہور ہوا کہ قادیانی اتے ۔ دن سے صرف ایک سوال کاجواب دینے میں لیت والعل کر رہاہے تو مر زااور مرزا ئیول کا ہر جگہ خدات اڑایا جانے لگا اوربدنامی اور رسوائی ان پر ہر طرف سے مسلط ہوئی۔ جب امر تسر اور الا ہور کے مرزا ئیوں کو معلوم ہواکہ ان کا مسے بار ہ دن ہے صرف ایک سوال کا جواب و ہے میں ایت و لعق سرر با ب تواس ك ايك حوارى حافظ محديوسف صلعدار في مرزاكو پيفام محجاكدية آب كياكررب ين ان سوالات وجولبات میں تو آپ ذلیل مورے ہیں اور فریق ان آپ کی تیرومٹی میں طار جب ان سوالات وجولبات ہے مولوی محمد حسین کا یمی مقصد ہے کہ آپ کوذ کیل کرے اس لیے مت<sup>ہ</sup> سب کہ عث کو جلد ختم کر دیجیے ور نہ اور زیاد ہ ذلت ہو گی۔ غرض حافظ محمہ بوسف کے اختاہ کا بیاثر ہوا کہ مرزانے بار ہویں دن کی تحریر کے ساتھ موقونی عث کی درخواست پیش کر کے اپنی جان چیز الی۔
لد هیانہ میں ناکا کی وہز بیت کا جو دھیہ مرزا کے دامن عزت پر لگا۔ مرزاہر وقت اس کے دھونے کی لد عمیانہ میں ناکا کی وہز بیت کا جو دھیہ مرزا کے دامن عزت پر لگا۔ مرزاہر وقت اس کے دھونے کی فکر میں تھا۔ اس لیے خیال آیا کہ وہ لی چل کر قسمت آزمائی کریں وہاں مولوی محمد حسین بٹالوی کے استاد مولانا سید نظیر حسین محدث دہلوی کو دعوت مناظرہ وہ کی جائے۔ وہ اپنی بزرگی اور مرزاک نا ایک چین نظر اپنا مخاطب بنانا گوارانہ کریتے کو سرت و ناموری حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ مرزا ستبر 1891ء میں وہلی جابر اجالور مولانا نظیر حسین صاحب کو مسئلہ حیات و ممات کی خیانی کی خیانی میں خاہر ہواوی کتاب ''در میں قادیاں'' میں طاحمہ کریں۔ قلت مخبائش کی وجہ ہے الن ولچیپ مباشرہ کر مرزائے شاندار ہزیت و پہائی کی مباحث کو یہاں ترک کرنا پڑا مولانا نظیر حسین کے مقابلہ سے کھاگی کر مرزائے ان کے نامور شاگر و میاب خیاب مولوی محمد مجاوری کی مناظرہ شروع کیا لیکن جب چھے مولوی محمد میں تعربی کے تین تیمن پر چ ہو بچ تو مرزا کہا ہی جب کو تا تمام چھوڑ کر مناظرہ شروع کیا لیکن جب چھے اور کئے لگا کہ میرے خسر صاحب علیل ہیں۔ اس لیے میرا جلد مراجعت کرنا ضروری ہے۔ ان ور کئے لگا کہ میرے خسر صاحب علیل ہیں۔ اس لیے میرا جلد مراجعت کرنا ضروری ہے۔ ان

### آسانی منکوحہ کے حصول میں ناکامی

مر زافلام احمد کے ایک چپاکا نام غلام محی الدین تھا۔ مر زاانام الدین نظام الدین اور کمال
الدین اسی پچپا کے پیٹے تھے۔ غلام محی الدین کی وختر عمر النساء مر زااحمہ بیک ہوشیار پوری ہے بیائی
ہوئی تھی اور غلام احمد کی حقیقی بھن کی شادی احمد بیک ہوشیار پوری کے حقیقی بھائی محمد بیک ہوئی
سے ان قد ابتوں کے علاوہ احمد بیک کی حقیقی بھن مر زاغلام احمد کے ایک پچپازاد بھائی غلام حسین
سے بیائی ہوئی تھی جو قریبا پچپس سال ہے مفقو والخبر تھا۔ مر زاائحمد بیک جو محکمہ پولیس میں ملازم تھا۔
نیادہ تر ہوشیار پور سے باہر ملازمت ہی پر رہتا تھا اس لیے عمر النساء عموما قادیاں ہی میں رہتی تھی۔
اس کا معمول تھا کہ جب بھی مر زااحمد بیک چھٹی لے کر ہوشیار پور آتا تھا تو یہ قادیاں ہی میں رہتی تھی۔
پپلی جاتی اور جبوہ ہوشیار پور سے اپٹی نوکری پر چلاجا تا تو یہ اپٹی پیت فی محمد کی جھٹی اور دوسری اولاد
کو لے کر قادیاں آجاتی میں جھٹی ایک نمایت خوش جمال لاک تھی چونکہ اس کا نشود نما قادیاں ہی
میں ہوااس لیے یہ ہیشہ کی دیکھی بھائی تھی۔ غلام حسین نہ کورکی ذمین سرکاری کا غذات میں اس کی
مطر ف سے بالکل نامید ہو پچکی تھی اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ اپنے مفقود الخبر شوہرکی زمین اپنے
کی طرف سے بالکل نامید ہو پچکی تھی اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ اپنے مفقود الخبر شوہرکی زمین اپنے
کی طرف سے بالکل نامید ہو پچکی تھی اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ اپنے مفقود الخبر شوہرکی زمین اپنے

لیے جب بہہ نامہ لکھا گیا تواحمہ بیگ اس بہہ نامہ پر و سخط کرانے کے لیے مرزاغلام احمد کے پاس لے عمیا کیونکہ سرکاری قانون کے جموجب اس کی رضامندی کے بغیر بہہ نامہ جائز نہیں سمجھا جاسکتا تھا۔ هر چند که حقوق قرامت شرافت نفس شرف و مجدان انی اور احسان وایثار اسلامی کامقتضا، به تفاکه مر زاغلام احمد بلامعاوضہ دستخط کر دیتالیکن اس نے احمد بیگ سے اس سلوک و مروت کا صلہ اس کی لزی محدی دیمیم ہیاہ دینے کی شکل میں طلب کیا۔ احمد میگ نے اس مطالبہ کو نفرت کے ساتھ ممکرا دیا۔ مر زاغلام احمد نے ہزار جتن کئے لیکن وہ کسی طرح رضا مند نہ ہوا۔ آخر مر زانے اسے اپنے من گفرت الهامول سے مرعوب كرناچابات سلسله ميں ايك الهام شائع كيا-اس قادر مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس مخص (احمد بیک) کی دختر کال (محمد ی دیم) کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان سے کسد دے کہ تمام سلوک و مروت تم ہے اس شرط پر کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگالیکن آگر نکاح سے انحراف کیا تواس لڑکی کا انجام نمایت ہی برا ہوگا اور جس ت سمی دوسرے مخص ہے ہیا ہی جائے گی وہ روز نکاح ہے ڈھائی سال تک اور ایسا ہی والداس دختر کا (احمد بیک) تین سال تک فوت ہو جائے گا۔ اور ان کے گھر پر تغرقہ اور عظی اور مصیبت پڑے گی۔ خدانے مقر ر کر ر کھاہے۔ کہ وہ احمد میگ کی دختر کلال کو ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لائے گا کوئی شیں جو خدا کی ہاتوں کو ٹال سکے۔ لیکن مرزا احمد بیگ اور مرزا سلطان محمد ساکن پٹی ضلع لا ہور جس ہے محمد ی دیم مننوب مقی اور احمد بیک کے گھر والے ان الهامی کیڈر بھبکیوں سے کچھ بھی متاثر نہ ہوئے۔ مر زاغلام احمد نے سلطان محمد ساکن پٹی کی معیار حیات یوم شادی سے دھائی سال تک بتائی متی اسے محدی دیم کی شادی 7اپریل 1892ء کو ہوئی۔ اس حساب ہے مرزا سلطان محد کی زندگی کا آخری دن 7 کتوبر1894ء تھالیکن قادیانی اعجاز کا کمال و کیمو کہ آج 19جون ١٩٣٦ء تك وه زنده سلامت موجود ب يعني الي مدت حيات كي بعد بياليس سال سے زبر دستی مکشن و نیا کی سیر کر رہاہے۔ جب محمد ی دیم کو مرزا سلطان محمد کے محمر میں آباد ہوئے قریباً ڈھائی سال کی مدت گذر چکی تو مرزانے زوجہ سلطان محد سے شادی کرنے کی از سرنو پیشین سمو کی كرے اس فتنہ خواميده كوميداركرنا جابا- چنانچہ 8وسمبر1894ء كواكيك اشتهار شائع كيا۔ جس مي اپنا ایک المام لکماکہ "حق تعالیٰ نے مجھے مخاطب کرے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے نشانوں کی کندیب کی اور ان سے معنوا کیا سوخد اا نہیں یہ نشان د کھلائے گا کہ احمد بیگ کی میزی **از کی ایک جگ میابی** جائے گی اور خدااس کو پھر تیری طرف واپس لائے گا۔ یعنی آ<u>ات</u>ا وہ تیرے نکاح میں آئے گی لورخدا سب رو کیس ور میان ہے اٹھادے گا۔ خدا کی باتیں الل نہیں سکتیں۔اس لڑکی کا اس عاج کے تکات یں آنا نقد ر مرم ہے جو کی طرح ال نہیں عتید کیونکہ اس کے لیے المام الی علی بد فقر و بھی موجود ہے کہ لا تبدیل لمخلق الله یعیٰ میری بیات بر گزنس مے گی۔ پس اگر عل جائے تو

خدا کا کلام ہاطل ہو تا ہے میری تقدیم جمعی نہیں بدیلے گی۔ میں سب رو کوں کو اٹھادوں گا۔ خدا تعالیٰ کے غیر متبدل وعدے بورے ہو مائیں مے کیا کوئی زمین پر ہے جو ان کو روک سکے ؟ اے بد فطر تو العنتين تھيج لو۔ هينيم كر لو۔ ليكن عنتريب ديكمو هے كه كيا ہو تاہے؟ مرزانے اى سال 27 اکتوبر کے ایک اشتہار میں تکھا۔ میں دعا کر تا ہوں کہ اے خدائے قادروعلیم!اگر احمد بیگ کی دختر کلال کا آخر اس عاجز کے نکاح میں یہ چیٹ گوئی تیری طرف ہے ہے تواس کو ظاہر فرما کر کورباطن ماسدول کامند بیر کردے اور آگر تیری طرف سے نہیں تو جھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ اس دعائے غیر متجاب کے قریباً سواوہ سال بعد لینی 22 جنوری 1897ء کو مرزا نے کتاب "انعام آملم" شائع کاس میں تکھاکہ محدی دیم ہے میرانکاح خدائے بزرگ کی نقد بر مبرم ہے اور عقریب اس کے معمور کاوفت آ جائے گا۔ اور میں اس کوائے صدق یا کذب کا معیار تھر اتا ہول۔ میں نے بیبات اپنی طرف سے نعیس کی بلعہ خدائے مجھے اس کی خبر وی ہے۔1900ء میں مرزاغلام احركوالهام بول ويودها الميك (خدا تعالى محرى يحم كو تسار عياس والهل لا ع كا)مرزان 29 ستمبر1900ء کور سالہ اربھین جس اس الهام کی شرح کرتے ہوئے لکھاکہ بد پیشین کوئی اس نکاح کی نبت ہے جس پر ناوان مخالف جمالت اور تعصب سے اعتراض کرتے ہیں۔اس کے بعد مرزا غلام احمر فے اگست 1901ء میں مورواسپور کی عدالت میں حلفامیان کیا کہ احمد میک کی دختر جس کی نسبت پیش موئی ہے مرزالام الدین کی بھانچی ہے تی ہے وہ عورت میرے ساتھ نسیں ہیاہی گئی مگر میرے ساتھ اس کا ہیاہ ضرور ہوگا۔ غرض مرزاغلام احمد اس طرح محمدی پیمم کی شادی کے بعد دس سال تک برابر پنچ جھاڑ کراس عفیفہ کے پیچھے پڑار ہااوراس پچاری کی فضیحت ور سوائی کا کوئی دقیقہ فرو مخداشت نہ کیا۔ آخر ملامحمد عش ایڈیٹر '' جعفرز ٹلی'' نے ایک ایس تدبیر نکالی جس نے مر زاغلام احمد ے دانت مھے کر و ئے۔اس کے بعد مر زاغلام احمد محمدی بیم سے شادی کرنے کے سارے افسانے محول ميااوراس كانام مممى محول كرمهى زبان قلم يرنه لاياله ان ولچسپ واقعات كى تفعيل آپ كو كتاب "ركيس قادياك" بيس ملے گي۔

تحكيم نور الدين كاجمول يعاثراج

حکیم نور الدین مباراجہ جمول و کشیر کا خاص طبیب تھا۔ دہ ریاست سے کیول خارج کیا گیا؟ اس کی دلیست تھا۔ دہ ریاست سے کیول خارج کیا گیا؟ اس کی دلیس تفصیل آپ کو کتاب ''رئیس قادیال'' میں ملے گی۔ مختصر بیسے کہ دہ ریاست کشمیر کے علاقہ کشتواڑ میں (جیسا کہ میرے پاس ردایت کی گئی ہیں) ایک مرزائی سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسباب میا کئے جارہے تھے۔ حکیم نور الدین کی کو ششول سے مرزائیت کو ریاست جمول دکشیر میں جتنا فروغ تعیب ہوااس سے کمیں زیادہ اس کا بنجاب میں نشود نما ہور ہا تھا

اور جوں جوں بیہ جماعت تر تی کرتی جاتی تھی۔ حکام کاسوء ظن بھی پر ہتا جاتا تھا کیو نکہ انسیں پیہ خوف تھا کہ مباد امر زاغلام احمد بھی احمد سوڈانی کی طرح زور پکڑ کر مشکلات کا موجب بن جائے۔ حقیقت میہ ہے کہ مو مر دانے نقترس کی وکان ابتدا میں محض شکم پری کے لیے کھولی تھی۔لیکن ترتی کر کے سلطنت پر فائز ہونے کالا تحد عمل ہمی شروع ہے اس کے پیش نظر تعا۔ آثر کیول نہ ہو تا مغل اعظم سلطان عالمگیر اورنگ زیب غازیؒ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مگرا فسوس کہ تھکیم نورالدین کے ا اراج سے مرزائی سلطنت کے مے بہائے نقش جو مجئے۔ اور متوقع سلطنت کی جگہ حکومت کی دشمنی ٹرید لی۔اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر حکیم نورالدین کوریاست ہے خارج نہ کیا جاتا تو بھی وہ اور مرزا غلام احمد قیام سلطنت میس کامیاب نه ہو سکتے کیونکہ جب مرزا غلام احمد مدت العمر قادیاں کی ان مبحدوں کو بھی آزادانہ کراسکا۔ جنہوں سکھوں نے اب تک د ھرم سالہ ہمار کھاہے۔( دیکھوازالہ اوہام طبع پنجم صغه 57) تو پھر سلطنت کا قیام ایک موہوم چیز تھی لیکن یہ اعتراض صحیح نہیں کیونکہ اگر وہ لوگ کسی طرح قیام سلطنت میں کا میاب ہو جاتے تو قادیاں کی مسجدیں خود ہی آزاد ہو جا تیں۔ <u>مجس</u>م ہتایا گیا ہے کہ تحکیم نور الدین کے افر اج کے بعد حکومت وقت تحکیم نور الدین اور مر زا غلام احمہ پر بغادت کا مقدمہ چلانا جائتی تھی۔ لیکن اِنبول نے چھے قول و قرار کئے۔ جس کی منایر کسی تشدد کی ضرورت ندر ہی۔ عجب نہیں کہ بیربیان سمج ہو کیو مکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان واقعات کے بعد مرز اغلام احمد کے روبید میں یک میک تبدیلی پیدا ہو گئی اور قیام سلطنت کی تو تعات کو تمن سوسال محک موشر کر کے انگریز کی خوشامداور مدح و توصیف کا نغمہ چھیٹر دیا۔اور پھر خوشامہ میں احتدال و میانہ روی طحوظ ر ہتی تو بھی ایک بات تھی لیکن مرزا نے اپنی افزاد طبیعت ہے مجبور ہو کر تملق وخوشامہ کا خوفاک طوفان بریا کر دیا۔ یہاں تک که خوشامہ بی اس کا ادر هناچھونای می۔ اس خوشامه شعاری کی چھ بانگیال ملاحظہ ہوں۔ لکھتا ہے۔ " پھر میں یو چھتا ہول کہ جو پھے میں نے سر کار امحریزی کی امداد اور حفظ امن اور جمادی خیالات کے روکنے کے لیے برابر سرہ سال کک پورے جوش سے پوری استقامت سے کام لیا۔ کیا اس کام کی اور اس خدمت نمایال کی اور اس مت وراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو میرے مخالف ہیں کو ئی نظیر ہے؟ یہ سلسلہ ایک ووون کا نسیں باعد براہر ستر ہ سال کا ہے (کتاب البریہ صفحہ 7) سول ملٹری گزٹ لا ہور میں میری نسبت ایک غلط اور خلاف واقعہ رائے شائع کی گئی ہے کہ گویا میں گور نمنٹ انگریزی کا بدخواہ اور مخالفانہ ارادے رکھتا ہوں کیکن ہیہ خیال سر اسر باطل اور دور از انصاف ہے۔ میرے والد نے1857ء کے غدر میں بچائ گھوڑے 🖸 ید کر اور بچاس سوار بهم پنچاکر گور نمنٹ کی نذر کئے۔ ( تبلیخ رسالت جلد 3 ص192) میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گذراہے۔ میں نے ممانعت جماد اور انگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتابیں ککھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں انتھی کی جائمیں تو

پیاس المماریال ان سے ہمر سکتی ہیں۔ میں نے ایس کماول کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کالی المماریال ان سے ہمر سکتی ہیں۔ میں نے ایس کماول کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور ہوا کہ جوش دیا ہے جوش دو اللہ ہوا ہوا کہ جوش دالے والے والے مساکل جو احتحول کے دلول کے دلول سے معدوم ہو جا کمی (تریاق القلوب) انگریزول کا اس ملک میں آنا مسلمانول کے لیے در حقیقت ایک نمایت ہزرگ نعت اللی ہے تو پھر جو شخص انفہ تعالیٰ کی نعت کو بے عزتی کی نظر سے دیکھے دو بلا شبہ بدذات اور بدکر دار ہے۔ (ایام السلم) میں جانا ہول کہ بعض جائل مولوی میر کی ان تحریرات سے ناراض ہیں اور ججھے علاوہ اور وجوہ کے میں جانا ہول کہ بعض جائل مولوی میر کی ان تحریرات سے ناراض ہیں اور ججھے علاوہ اور وجوہ کے اس وجہ ہے ہمی کا فرقر المرد دیے دیں گئی نظر سے نکی ناراض علی کی پرداہ نہ ہے۔

#### د عوائے مہدویت

اس دفت تک مرزامیحیت ہی کا مدعی تھا۔ مهدی نہیں ہا تھا۔ احادیث نبویہ کے روسے حضرت مسے علیہ السلام اور جناب مهدی علیہ السلام ایک ہی زمانہ میں ظاہر ہوں سے۔1892ء میں ا یک عالم ربانی نے مرزا ہے یو چھاکہ تم مسے ہو تو حضرت ممدی علیہ السلام کمال بیں ؟ جوان کے عهد سعادت میں ظاہر ہونے والے تھے؟ مرزانے کہا۔ "وہ بھی میں ہی ہوں۔"لیکن اس کے بعد د عوائے مهدویت میں مرزا کی ہمیشہ کو مگو حالت رہی۔ کبھی تو مهدویت کا مدعی بن ہیشتا تھا اور مجھی حكومت كے خوف سے كانول ير ہاتھ ركھنے لكتا تھا۔ مسلد ظهور مندى عليه السلام اور اپني مهدويت ے متعلق مرزانے جور تک بد لے ان کی تشریح "رئیس قادیال" میں دیمصے چونکہ مرزاکو تائیدربائی حاصل نہ تھی اور باوجو دیو ی موری لن حرافوں اور خود ستا کیوں کے قلم اور زبان کی د نیاہے باہر نگل کر ا ہے وعووٰل کی تائید میں کو کی ہیر وفی شہاوت چیش نہیں کر سکتا قبلہ اس لیے اس کی وکا نداری کا سارا مدار مخن سازی پر تعلد ایک مرجد اسے شوق چرالیا کہ اپنے ممدی ہونے کی کوئی پیر ونی شادت پیش کرے۔اس کو مفش میں اس نے 26 مئی 1892ء کو" نشان آ -انی" کے نام ہے ایک رسالہ شائع کیا جس میں اپنے مهدی آخر الزمان ہونے کے ثبوت میں شاہ نعمت اللہ کر مانی کا قصیدہ پیش کیا۔ لیکن تصیدہ کا صحیح مصداق بننے کی کوشش میں اس پر تحریف و تبدیل کے پکھ ایسے کند ہتھیار چلائے کہ اس کا حلیہ ہی جوم کیا۔ مرزانے نہ صرف قصیدہ کے اشعار کی ترتیب حسب مراد بدل ڈالی ادر بعض الفاظ وتراکیب کو مقدم و موشر کر دیا۔ بلعہ حضرت مهدی علیہ السلام کے اسم گرامی میں بھی تحریف کر دی۔ ہر مخص جانا ہے کہ حضر ت مہدی علیہ السلام کانام مبارک محمدین عبداللہ ہوگا۔ شاہ نعمت اللّٰہُ کے قصیدہ میں بھی احادیث نبویہ کے ہموجب حضرت مهدی علیہ السلام کا نام نامی محمہ ہی مذکور ہے چانچ بروفیسر براؤن نے "تاریخ ادبیات ایران" میں جمال بد قصیدہ نقل کیا ہے وہال بدشعر یول

ورج کیاہے۔

میم حامیم وال می خوانیم نام او نا مدار می بینم کیکن مرزانے اپنے آپ کواس معارت کا مصداق ثامت کرنے کے لیے شعر کو یول بدل دیا۔ اح م و دال می خوانم

اس م و دال می خوام عام لو عامدار می بینم

مرزائیوں کے "سلطان القلم" نے شعر میں تفرف تو کیالیکن تفرف و تحریف کے لیے بھی سلقہ ور کار ہے۔ مرز ااس رووبدل کے وقت اتا بھی احساس نہ کر سکا کہ اس سے شعر کاوزن ورست نہ رہے گا۔ اس نے اپنی کم سواوی ہے میم اور الف کو ہموزن سجھے لیا۔ مفصل عدی کے لیے "رئیس قادیاں"کا مطالعہ فرمائے۔

أتحقم بيدمناظره

یادر اول کی تبلیلی سر مرمیول کے جواب میں قصبہ جنڈیالہ مخصیل امر تسر کے بعض مسلمان دین مسیحت کی کمز زریال و کھاد کھاکریاور یول کے وائٹ کھٹے کرتے و سے تھے یاد ریول نے تنك آكر مسلمانان جند ياله كو مناظره كالهيلنج ديله مر زاغلام احمد الي صليب فكني كالصيشة وحندورا جيأ كرتا تھا۔ اس لیے اکثر عوام کے دلول پر اس کے علی کمالات کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔اس ہار مسلمانان جنٹریالہ نے مرزاکواسلامی مناظر کی حیثیت سے کھڑ اکرنے کا فیصلہ کیا۔ کسی مخص نے مر زا کی الحاد پسندیوں پر اعتراض کیا تو کہنے گئے کہ مر زاا بٹی ذات سے کا فرو ملحد ہی کیوں نہ ہو ممر امید ہے کہ یادر ہوں کے مقابلہ میں اسلام کی عزت رکھ لے گا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کو معلوم ہوا تو انسول نے مسلمانان جنڈیالہ کوان کی خو درائی پر سلامت کی اور بتایا کہ مرزامیں اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ نصاریٰ مے مقابلہ سے عمدہ بر آ ہو سکے۔اس کے بعد کینے لگے کہ اجھاتم ہی ہتاؤ کہ قادیانی نے آج تک کس مخالف اسلام سے مباحثہ کر کے اس پر فتح حاصل کی۔اس کی علمی قابلیت کا اعدازہ اس ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے دعدہ کیا تھا کہ کتاب "بر آبین احمدیہ" میں حقیقت اسلام کے تمین سو ولائل پیش کروں گا محرایک ولیل کی بھی جمیل نہ کرسکا۔ ہوشیار بور میں ایک آرب سے میاحثہ کرے عث کو دو پر چول میں محدود کر دیااور نہ تو فریق مقابل کو باقی ماندہ دلا کل چیش کرنے اور اپنی طرف سے ان کی تروید کرنے کا موقع ویااور نہ اپنی طرف سے آرایوں کے عقلی و لاکل چیش کر کے ان کی تر دید کی۔اس ر سالہ میں نتائج کی عث کو چھیٹر انگر اس کو بھی او حور اچھوڑ وید۔مسلمانان جنٹریالہ نے کما کہ اگر قادیانی • ناظرہ کااہل نہیں ہے تو پھر دوسر اکون ہے ؟ انسول نے کما کہ ایک نہیں بلعہ

لا مور اسر تسر لور دوسر بلاد بخباب میں بہت سے علاء ایسے موجود ہیں جو پہلے سے تقریراو تحریرا و تحریرا

(1) حضرت مسيح عليه السلام اور جناب محمد مصطفیٰ عقاقی میں کون سانبی اپنی کتاب اور نيز دوسرے ولاکل سے معصوم ہے ؟

(2) ان وونوں میں ہے س بزرگ ہستی کو زندہ رسول کمہ سکتے ہیں جو الٰہی طاقت اپنے انذر رکھتا ہے ؟

> . (3) ان میں ہے کس کو شفیع کمہ سکتے ہیں؟

(4) میسیت اور اسلام میں سے زندہ ند ب کو نساہے؟

(5) انجیل اور قرآن کی تعلیمات میں ہے کس کی تعلیم اعلی وبرترہے؟

مناظرہ تحریری قرار پایا۔ عیسائیوں کی طرف ہے ڈپٹی عبداللہ آتھتم پشر جو پہلے
مسلمان تقااور پھر کئی سال ہے مرتد ہو گیا تقامناظر قرار پایا۔ پندرہ دن تک مناظرہ ہو تار ہاکین کوئی
مفید نتیجہ برآید نہ ہوا۔ کیونکہ فریقین اپنی ٹی آئی گاؤ نکا بجائے گئے۔ مولوی تاج الدین اجمہ صاحب
پلیڈر لا ہوری نے اس مناظرہ کے متعلق یہ رائے ظاہر کی کہ مرزا غلام احمہ نے مسلمانوں کی اس
عزت کو سخت چرکا لگایا ہے جو حافظ ولی اللہ مرحوم کے وقت ہے پادر یوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو
عاصل تھی۔ حافظ ولی اللہ نے ان کو بالکل عاجز و لا جو اب کررکھا تقااور وہ اسلام کی طرف سے سخت
مرعوب تے لیکن مرزا غلام احمہ نے اس رعب کو دور کر دیا ہے۔ اس مناظرہ کی نامی پر نہ صرف
مسلمانان جنڈیالہ کو شر مسار ہونا پڑابا بعد خود مرزا غلام احمہ بھی نمایت خفیف ہوا کیونکہ وہ بادوود لیے
چوڑے دعووں کے ایک معمولی پادری کو بھی نیچانہ دکھا سکا۔ اس لیے اس نے رفع شفت کے لیے
کجون 1883ء کو بینی مناظرہ کے آخری دن بھی نیچانہ دکھا سکا۔ اس لیے اس نے رفع شفت کے لیے
متعلق یہ پیشین گوئی بھر ہے جانب آئی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز مدے ہیں۔
ہم نے تفرع اور اجہال سے جناب آئی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز مدے ہیں۔
ہم نے نفرع اور اجہال سے جناب آئی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز مدے ہیں۔
ہمیں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدا جمون کو اختیار کر رہاہے اور عاجز انسان کو خدا امارہ ہے کہ اس عث

اوراس کو ذلت پینچے گی بھر طبیکہ حق کی طرف رجوع کرے۔ اور جو مخفص کچے پرہے اور سیچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت طاہر ہوگی۔اور اس وقت جب پیشین محو کی ظہور میں آئے گی بعض اند ھے سو جا کھے کئے جائیں مے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں مے اور بعض بھرے سننے لگیں مے۔ میں جیران تھا کہ اس عث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا۔ معمولی عثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب بیہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لیے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگریہ چیشین گوئی جموثی نکل یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جموث پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے ہمزائے موت باویہ میں نہ بڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے۔ روسیاہ کیا جاوے۔ میرے **گلے میں** رسہ ڈال د<mark>یا جاوے۔ جمھے کو بچان</mark>ی دیا جاوے۔ ہر ایک بات کے لیے تیار ،ول۔اور میں اللہ جل شاند کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایباہی کرے گا ضرور کرے گا۔ زبین آسان ٹل جائیں پراس کی ہاتیں نہ ٹلیں گ۔ (جنگ مقدس) خداخد اکر کے سواسال کی طویل مدت گزری اور لوگ یہ و کیھنے کے قابل ہو سکے کہ مرزا کی پیشین گوئی تجی نگلتی ہے یا جھوٹی۔معلوم ہوا ہے کہ جس تاریخ کو پندرہ مبینے کی معیاد محتم ہونے والی تھی اس رات قادیاں میں کوئی مر زائی نہ سویا۔ مر زااور مر زائی رات بھر سر بہجو در ہے کہ الّٰہی! طلوع آفتاب ہے پہلے آتھم کا کام تمام کر دے مگر خدائے غیور خانہ ساز مقد سین کی دعائیں قبول نہیں کر تابلحہ انہیں عبر ت روزگار ہے کے لیے والت ور سوائی کی جاور اوڑھاویتا ہے۔ سواسال کی مقررہ معیاد گزر گئی مگر آتھتم نہ کور نہ مرا۔ادر چیثین کوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔ مر زاکابر ی طرح نداق اڑایا گیا۔اور مر زا ئیوں کی بڑی رسوائی ہوئی۔ تفصیل کے لیے کتاب" رئیس قادیاں "کا مطالعہ فرما ہیے۔ جب سے پیشین کوئی یوری نہ ہوئی تو مر زائی حلقوں میں اضطراب و خلفشار کی لہر دوڑگئی۔ جو مر زائی پڑھ ہڑھ کر باتھی بنایا کرتے تھے وہ شر م کے مارے مند چھیاتے گھرتے تھے۔ سر دار محمد علی مالیر کو ٹلوی جسے مر زائی شاید اس منا پر کہ آئندہ میل کر مر زاغلام احمد نے اپنی آٹھ نوسالہ کی مبارکہ دیمم اس کے حیالہ از دواج میں دے کر دابادہ ملا تھا۔ نواب محمد علی خال کماکرتے ہیں سب سے زیادہ پریشان اور حواس باختہ دکھائی دیتا تھا۔اس نے اس موقعہ پراضطراب آفرین لیکن نهایت دلچسپ چھٹی مر زاغلام احمد کے نام ککھی۔وہ کتاب"ر کیس قادیاں''میں آپ کی نظر ہے گذر ہے گی۔ مر زانے اس چشی کے جواب میں سر دار محمہ علی کوجو خط لکھااس میں مر قوم تھا۔ "آ تھم کے زندہ رہنے کے بارے میں میرے دوستوں کے بہت جط آئے لیکن سے سلا خط ہے جو تذبذب اور ترود اور شک اور سوء عن سے معر اجوا تھا۔ بعض او گول نے اس موقع پر نے مرے سبیعت کی ہمیر مال آپ کا خط پڑھنے ہے آپ کے ان الفاظ سے بہت عی رنج ہوا جن کے استعال کی ہر گز امید نہ تھی۔ (مکتوبات احمدیہ) آتھم کے مناظرہ کے بعد مرزانے مولوی عبدالحق فرنوی ہے امر تسر میں مبللہ کیا۔ اس کی کیفیت اور انجام معلوم کرنا ہو تو کتاب

"رئيس قاديال" كى طرف رجوع فرمائي- مولوى غلام ديكير صاحب قصورى كے مناظره سے مرزانے جو شاندار بيائى افتيار كى اس كى كيفيت ہى آپ كواسى تتاب ميں ملے گى۔ پندت ليكھر ام كا قتل

نقنس کے دکا ندارا بی چشین کو ئیول میں قرائن حالیہ ہے بہت کام لیتے ہیں۔اگر قرنیہ حسب تو تع انجام پذیر ہوا تو اپنی صدافت کا ڈ نکائبانے لگتے ہیں اور اگر خلاف مدعا ظاہر ہوا تو تاویل کار یوں اور مخن سازیوں کا دروازہ تو ان کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ یمہ کمپنیوں کے ایجنٹوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ زند گی کا پیمہ کرانے والے کاڈاکٹری معائنہ کراتے ہیںادراس کی جسمانی حالت اور عمر کا لحاظ کر کے تنخینہ ہے کہہ دیتے ہیں کہ تم اتنی مدت کے اندر نہیں مرؤ گے۔اوراگر مر جاؤ تو ہماتنے ہزار روییہ تسمارے ور ٹاء کی نذر کریں تھے۔ پھر جتنی رقم اور مدت کایمیہ ہو تاہے اس سے اتنے سال تک کچھ معین رقم سالانہ یا ماہنہ وصول کرتے رہتے ہیں اس طرح ہمہ کمپنیاں قرائن واخلیہ وخارجیہ کا لحاظ کر کے عموماکا میاب ہوتی ہیں اور کروژوں روپیہ ای ترکیب سے کماتی ہیں۔ مر زاہھی قرائن حالیہ کود کمھے کر پیشین گو ئیاں کر دیتا تھا۔اگروہ قرینہ صحیحاتر تا توا بی عظمت و کبریائی کا نقارہ جانے لگتاور نہ تاویل کاری اور مخن سازی کا مر زائی میدان توا تناوسیع تھا کہ شاید عالم خیال کے جولا نگاہ کو بھی اتنی و سعت نصیب نہ ہوگی۔ان ایام میں برگشتہ خت کی تھر ام کے بھیمی جذبات کا بیہ عالم تھا کہ دہبر سر عام پاکول کے سر دار سیدنا احمد مختار علیائے کی شان اقدس میں دریدہ دبنی کررہا تھا ادر کوئی مسلمان الیانہ تھاجو اس اہلیسانہ حرکت پر ریش نہ ہو۔ جس طر 1927ء میں پنجاب کے ہر مسلمان کو یقین تھا کہ راجیال جلدیابد ہر ضرور قتل ہوگا۔ای طرح1892ء کے اواخر اور1893ء کے اوائل میں ہر مختص دیکچہ رہاتھا کہ کسی نہ کسی باحمیت اور غیرت مند مومن کی چھری لیکھر ام کو ضرور پام ہلاکت سنائے گی۔ بیہ حالت دیکھ کر مر زاغلام احمد نے20 فرور ک1893ء کو چیشین کوئی کر دی کہ لیکھر ام آریہ چھ ہرس کے اندراندرا پی بد زباندل کی سزامیں بعنی ان ہے ادبیبوں کی سزا میں جواس شخص نے رسول خداعلط کے حق میں کی ہیں عذاب شدید میں مبتلا ہو جائے گا۔ (ضمیمہ کمالات)جب یہ پیشین کو کی شائع ہو کی تولیحھر ام نے کماکہ یہ پیشین کوئی میرے قتل کرانے یاز ہر ولانے کا منصوبہ ہے۔ اس کے بعد پنڈت نے مرزا غلام احمد کو لکھا کہ میں ممثل وغیرہ کی گیڈر بھیدکھیدوں سے نہیں ڈرتا۔اگر پچ کچ تمہارےاندر کوئی جوہر ہے تواس قتم کا کوئی معجزہ دکھا کر مجھے قائل کرومثلاایک ماہ تک اپنے الهامی خداہے سنسکرت کی تعلیم حاصل کر کے لکچر اوروعظ کرنا سیکھو اور آر یہ ساج کے مشہور بیڈ توں دیووت اور شام کر ش کے ساتھ شاستر ارتھ کر کے فتح حاصل کرو یاس فتیم کا کوئی اور معجزه و کھا وو۔ اگر کوئی معجزه و کھاسکو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ورنہ میں کسی

حالت میں تمہاری جالوں میں نہیں آسکتا۔اس کے جواب میں لیحر ام کوایک سرخ چھی موصول موتى - جس مين كلعاتها-"حد مت چيوائ كمر ابال افتار بنود ال پندت ليحفر ام مادام في الناروالستر و غضب الله مثل كلب ناياك بحدام اسلحه شارخوا مهند كشت به لهابية نمرات منودال شارابه جهار چوب بدر داشته كد اول ورجه علامت غضب الني است در آتش دنياخوا بندسو خت بيز ؟! شنيد ماشد که فتصے شیر علی محور نر جزل صاحب بمادر راہے جرم کشتا یو دلیں شاچہ منصب ولیاقت دارید که بهما آنچان بے دریے نخواہند کشت (آربیہ مسافر لاہور)الغرض مرزائی پیشین کوئی کے جارسال بعد یعنی 6 در 1897ء کو پنڈت لیکھر ام کی مسلمان کے ہاتھ سے ماداگیا۔ مرزانے لیکھر ام کے ممل ک مدت بری لمبی چوڑی رکھی تھی۔اور قتل ہوتے ہوتے بھی اس نے چار سال لگادیئے کیکن د هرمیال کی ہلاکت کے متعلق بیسیوں مسلمانوں کے مدت قلیل کی پیشین موئیاں کررنگی تھیں جو حرف بحر ف پوری ہوئیں۔ مُر زاکی ُلوگ ممل لیحمر اُم کی مر زائی پیشین کوئی پر بہت اترایا کرتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ اس پیشین گوئی میں کوئی جدت نہیں تقی۔ قرائن عالیہ کود کچے کر توزید عمر و بحر ہر تلخف پیشین مو کی کر سکتا ہے اس سے تطع نظر آربوں نے یو ثوق اطلان کیا تھا کہ مرزا غلام احمد ہی نے پنڈت لیکھر ام کو ممل کرایا ہے اور وہ بھی اس کی جان کے لاگو ہو گئے۔ چانچے وہ مر طا کتے تھے کہ ہم مرزاے اس کا انقام لیں مے۔ اخبار آفتاب ہند ہے ایک نامہ نگار نے تکھام زا قادیانی خبر وار۔ مرزا قادیانی میں امروز فرواکا مہمان ہے۔ بحرے کی مال کب تک خیر مناسکتی ہے۔ جب اس فتم کے مضامین کی مها بر مر زاکوا بی جان کا خطرہ ہوا تواس نے حکومت ہنجاب کے نے ایک در خواست جمیج کر اس سے حفاظت جان کی درخواست کی۔ (دیکھو تبلیغ رسالت بینی مجموعہ اشتمارات مرزا غلام احمد جلد 3' صغیہ 64) بیٹرت لیکھر ام کے واقعہ محل اور بتائج مابعد کی نمایت دلچسپ تفصیلات کے لیے كتاب" رئيس قاديال"كى المرف رجوع سيجيّد

### حضرت پیر مهر علی شاه کود عوت مبارزت

مرزائیت کی تردید میں آج تک جو ہزاروں لاکھوں کائیں لکھی تئیں ان میں شاید سب کہا کہ کتاب "مش البدائید" کے کہا کہ است کی کائیں لکھی تکئیں ان میں شاید سب کہا کہ کتاب "مش البدائید" معنی حضرت ہیں مرحوم کے شاگرد ہیں۔ آج سے قریباً چالیس سال پہلے زیب قم فرمائی۔ آج سے قریباً چالیس سال پہلے زیب قرم فرمائی۔ اس کا جا سے کتاب شائع ہوئی تو مرزائی حلقوں میں کرائی حمیا۔ پھو کمی ولیل کی حاجت میں رہتی۔ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو مرزائی حلقوں میں کرائی حمیا۔ پھو محرصہ کے بعد مرزائے اپنے حواری خاص مولوی محمد احسن امروہی سے اس کا جواب مام "شرب باقتی تا کہ ویک تردید میں کتاب" سیف چشتیائی"

تھی۔ یہ کتاب آج تک کل مرتبہ چمپ کر شائع ہو چک ہے۔ لیکن گذشتہ 38 سال کی طویل مت **می امت مرزائیه کواس کاجواب لکتے کا حوصلہ نہیں ہواجب کتاب" سیف چشتیائی" نے مرزائیت کے سارے حجے او جیز دیےے اور مرزائیت کا جنازہ ذ**لت در سوائی کے بر مظمات میں ڈوبتا نظر آیا تو مرزا تعام احمد نے اس تن مروه می از سر نوزندگی کی روح مچو محق جابی چنانچد اس کوشش میں 20 جولائی 1906ء کوایک مطبوعہ اعلان میں حضرت می مرعلی شاہ صاحب اور ہندوستان ہمر کے دوسرے چمیای علائے کرام و صوفیائے عظام کو لاہور آکر مناظرہ کرنے کی دعوت دی۔ اور لکھا کہ "مرعلی شاہ صاحب اپنے رسی مشخصہ کے غرور ہے اس خیال میں گلے ہوئے میں کہ نمی طرح اس سلسلہ آ بانی کو مطویں۔ اس غرض ہے انبول نے دو کتابی بھی تھی ہیں جو اس بات پر کافی ولیل ہیں کہ وہ علم قر آن اور مدیث سے کیے بر بمر واور بے نصیب ہیں۔ وہ اپی کتاب کے ذخیر و لغویات میں ایک بھی ایک بات چیش نئیں کر کتے جس کے اندر کچے روشنی ہو۔ معلوم ہو تاہے کہ یہ لوگ صرف اس و مو کا میں یڑے ہوئے ہیں کہ بعض حدیثوں میں المعاہے کہ مسیح موعود آسان سے بازل ہو کا حالا نکہ سے مدیث سے بید ثابت نہیں ہوتا کہ مجمی اور تمی زمانہ میں حضرت علیہ السلام جسم عضری ے ساتھ آسان پر چڑھ گئے تھے اور ناحق نزول کے لفظ کے الئے معنے کرتے ہیں۔ اگر مرعلی شاہ صاحب اپنی ضد سے باز نہیں آتے تو میں فیصلہ کے لیے ایک سل طریق پیش کر تا ہول اور وہ یہ ہے کہ پیرصاحب میرے مقابل سات محنثہ تک زانو پہ زانو تیٹھ کر جالیس آیات قر آنی کی عربی میں تغییر لکھیں جو تفظیع کلال کے میں درق ہے کم نہ ہو۔ پھر دونوں تغییریں تین عالموں کو جن کا اہتمام حاضری و انتخاب پیر مسر علی شاہ صاحب کے ذمہ ہوگا سنائی مبائیں۔ جس کی تغییر کو وہ حلفا پسند کریں وہ موید من اللہ سمجھا جائے۔ جمجھے منظور ہے کہ چیر مسر علی شاہ صاحب اس شہادت کے لیے مولوی مجمه حسین بنالوی اور مولوی عبدالرجبار غرنوی امر تسری اور مولوی عبدالله پروفیسر لا موری کو یا تمن اور مولوی منتخب کرلیس جو ان کے مرید اور پیرونہ ہوں۔ اگر پیر صاحب کی تفسیر بہتر اللت ہوئی تومیں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی تمام کتابی جواپیے دعوؤں کے متعلق ہیں جلادوں گااور اپنے تیمُن مخذول اور مر دود سمجھ لوں گاادراگر وہ مقابلہ میں مغلوب ہو گئے یاانسوں نے مباحثہ ہے انکار کر دیا تو ان پرواجب ہوگا کہ وہ توبہ کر کے جھ سے بیعت کریں۔ میں مرر لکمتا ہول کہ چیر صاحب مباحث میں بالکل ناکام رہیں مے بلحہ مباحثہ کے لیے لا ہور ہی شیس آئیں مے اور میرا غالب رہنا اس صورت میں متصور ہوگا جبکہ پیر مسر علی شاہ صاحب بجز ایک ذلیل اور قابل شر م اور رکیک عبارت اور لغو تحریر کے پچھے بھی نہ لکھ سکیں اور ایس تحریر کریں جس پر اہال علم تھو کیں اور نفرت کریں کیو نکہ میں نے خدا ہے میں دعا کی ہے کہ وہ ایبا ہی کرے۔اور میں جانتا ہوں کہ وہ ایباہی کرے گا۔اور اگر پیر مبر علی شاہ صاحب اینے تئیں مومن متجاب الدعوات جانتے ہیں تووہ بھی ایسی ہی د عاکریں اور

یاد رہے کہ خدا تعالیٰ ان کی دعا ہر گز قبول نہیں کرے گاکیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے مامور مرسل کے و مثمن ہیں۔اس لیے آسان پران کی عزت مہیں۔ یادر ہے کہ مقام عث بجز لا مور کے جومر کز پنجاب ہے اور کو ئی نہ ہوگا۔ آگر میں حاضر نہ ہوا تواس صورت میں بھی میں کاذب سمجھا جاؤں گا۔ انتظام مکان جلسه پیر صاحب کے افتیار میں ہوگا۔ اگر ضرورت ہوگی توبعض پولیس کے افسر بلا لیے جائیں عے اور لعنت ہو اس پر جو تخلف یاا نکار کرے۔مر زا کو پورااطمینان تھا کہ پیر صاحب جو نہایت معمور الاو قات اور عزلت گزیں پزرگ ہیں اور ذکر الٰی ان کادن رات کامشغلہ ہے۔ مناظرہ کے لیے ہر گز نہیں آئیں گے اور مریدوں کے سامنے یہ شخی مجھارنے کا موقع مل جائے گا کہ پیر صاحب مولزوی جیسا فاضل اجل جس کے لاکھوں مرید ہیں میرے مقابلہ کی جرات شیں کر سکتا۔ کیکن ہید و کچھ کر مرزا کی جیرت کی کوئی انتانہ رہی کہ پیر صاحب نے بچ مچے اس چیننج کو منظور کر لیااور 25 جولائی 1900ء کو لکھ بھیجا کہ "مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کااشتہار آج20 جو لائی 1900ء کو نیاز مند کی نظر ہے گذرا۔ خاکسار کو دعوت حاضری جلسہ لاہور مع شرائط مجوزہ مرزا صاحب منظور ہے لیکن در خواست یہ ہے کہ میری بھی ایک گذارش کوشر الط مجوزہ کے سلک میں منسلک فرمالیاجائے اوروہ بیہ ے کہ مرزاصاحب اجلاس میں پہلے اپنی مسجیت و معدویت کے دلائل پیش کریں اور میں مرزا صاحب کے ولا کل کا جواب دوں۔اگر مر زاصاحب کے تجویز کر دہ تینوں تھماس بات کو تشلیم کرلیں کہ مرزاصاحباہے دعویٰ کویابیہ ثبوت تک نہیں پہنچا سکے تودہ میرے ہاتھ پر توبہ کریں۔ میں پی طرف سے تاریخ مناظرہ 25اگست 1900ء بمقام لا ہور مقرر کرتا ہوں۔ ازراہ کرم آپ تاریخ مقررہ پر لا ہور پہنچ جائے۔ لا ہور امر تسر اور بعض دوسرے مقامات کے علاء کو ہم خود جمع کر لیں مے۔ دوسرے علاء کے جمع کرنے کاہم ذمہ نہیں لے سکتے۔الغرض جب تمام مراحل ملے ہو گئے تو حفز ت پیر صاحب بروز جمعہ 24اگست 1900ء کو علاء کی ایک جماعت کے ساتھ جن میں ہے اکثر کے نام مر زاکی فہرست میں درج تھے لا ہور تشریف لے آئے۔مناظرہ لا ہورکی شاہی معجد میں قرار پایا۔ ہر محض کو یقین تھاکہ قادیانی بھی وتت معبودہ پر پہنچ جائے گا مگر اے حق کے رعب نے مقابلہ پر آنے کی اجازت نہ دی البتہ اس کی جگہ ایک مطبوعہ اشتہار لا ہور میں تقسیم کرادیا کہ پیر صاحب مقابلہ ہے بھاگ گئے۔ واقعی یہ بھی مسے قادیاں کا ایک مغجزہ تھاکہ قادیاں ہے قدمہاہر رکھنے کی توخود جرات نہ ہوئی اور مقابلہ ہے راہ فرار پیر صاحب نے اختیار کی اور صرف میں نہیں کہ پیر صاحب کی ہر بیت و فرار کے اشتہار ان کی مر اجعت کے بعد شائع کئے گئے ہوں بلعہ مولو**ی شاء اللہ صاحب** امر تسری لکھتے ہیں کہ جب یوم مباحثہ کی صبح کو پیر صاحب اور دوسرے لوگ شای معجد کی طرف جا ر ہے تھے توراستہ میں ہر جگہ نمایت چوب قلم اشتمارات لا ہور کی دیواروں پر چسپال پائے گئے۔ جن کا یہ عنوان تھا۔ '' پیر مبر علی کا فرار''جولوگ پیر صاحب کو پھٹم خود لا ہور میں دیکھ رہے تھے وہ یہ بات

مال کمہ رہے تھے۔

#### این چه می بینم به بیداری ست یار بیا خواب ؟

آخر جب پیر صاحب 29 اگت کے روز بعد انتظار ہیار لا ہور ہے مراجعت ہوئے تو مر زا کا ایک زر در نگه اشتهار جویزیان حال مر زائی بنریت اور زروروئی کی شیادت دے ریا تھابلا تاریخ نکلا جس میں لکھا تھا کہ پیر صاحب نے ہمارا طریق فیصلہ کو قبول نہ کیااور چال بازی کی اس کے بعد ا يك اور اعلان بهي شائع كيا جس كاعنوان " آخري حيله" تقاـ مواس اشتهارير تاريخ طبع درج تقيي ليكن یہ لا ہور میں پیر صاحب کی مراجعت کے کئی دن بعد تقتیم ہوا۔اس میں لکھا تھا۔ ''اب مجھے معلوم ۔ ہواہے کہ لا ہور کے گلی کو چوں میں پیر صاحب کے مرید اور ہم مشرب شرت دے رہے ہیں کہ پیر صاحب توبالقابل تغییر لکھنے کے لیے لاہور میں پہنچ گئے تھے مگر مرزاہماگ کیا مالانکہ یہ تمام باتیں خلاف واقعہ میں بلحہ خورپیر صاحب بھاگ گئے میں۔ میں بہر حال لا ہور پہنچ جاتا مگر میں نے سنا ہے کہ اکثر بیثاور کے حامل سر حدی پیمان پیر صاحب کے ساتھ میں اور ایسای لا ہور کے اکثر سفلہ اور کمینہ طبع لوگ گلی کو چوں میں مستول کی طرح گالیاں دیتے پھرتے ہیں اور نیز مخالف مولو ی ہڑے جو شوں سے وعظ کر رہے ہیں کہ یہ شخص واجب القتل ہے تو اس صورت میں لاہور جانا بغیر کسی احسن انتظام کے کس طرح مناسب ہے۔ اس فتنہ اور اشتعال کے وقت میں بجز شہر کی و کیسو نگی یوری طرح کی ذمہ داری کے لاہور میں قدم رکھنا کویاآگ میں قدم رکھنا ہے۔( تبلیغ رسالت جلد . 10 'ص 142-139) اس اعلان کے متعلق منٹی اللی بخش صاحب اکاؤونشنٹ لاہور نے جو سالما سال تک مر زائی رہنے کے بعد مر زائیت ہے تائب ہوئے تھے کتاب"عصائے مو کیٰ" میں لکھا۔ جب مر زاصاحب لا ہور آنے ہے ایسے ہر اسال و تر سال تھے تواول خود ہی اشتمار دے کرانی حان کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ مر زاصاحب نے خو دہی تو تمام دنیا کو مقابلہ کے لیے بلایااور اشتہاریر اشتہار شائع کئے اور جب آپ کے تھم کی تغیل میں حضرت پیر صاحب اور دوسر ہے حضر ات جمع ہوئے تو فرمانے لگے کہ ایسے تجمع میں جانا تو کویا آگ میں کو دیڑنا ہے۔ ذرا غور کرو کہ اللہ کے مرسل تو چج مچے د کہتی ہو ئی آگ میں ڈال دیئے گئے لیکن حافظ حقیقی نے انہیں ہر طرح ہے محفوظ ر کھالیکن آپ محض خیالی اور مجازی آگ میں قدم رکھنے ہے بھی ڈر گئے جو خود بدولت ہی کی سلگائی ہو کی تھی۔ سیامو من توخیر الحافظین کے حفظ دامن اور اس کی نصرت بینتشیوں کا بھر وسہ کر کے ہر خطرے کا مقابلہ كرتاب ليكن منافق لوگ اس طرف قدم ركھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔

ے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کفر ہے محو تماشائے لب بام ابھی محومر زاصاحب کو لاہور آنے کی جرات نہ ہوئی لیکن ہر س وناس کو مرزاصاحب کے

اس قول کی تصدیق ہوگئی کہ اگر میں حاضر نہ ہوا تب بھی کاذب سمجھا جاؤں گا۔ (عصائے مو کی صفحہ 421) کے نمبر 4 میں شکور کیا کہ پیر صاحب نے اپنے جوالی اشتمار میں تحریری مقابلہ سے سلے نصوص قر آن وحدیث کے روہے مباحثہ کئے جانے کی گیول خواہش کی ؟افسوس مر زانے ہیہ شکایت کرتے و قت اتناانصاف نہ کیا کہ انہوں نے خوو ہی توپیر صاحب کوعلم قر آن وحدیث سے بے بہر وہتایا تقاور ان کی کتاب "مشم البدایه" کوجو مرزائیت شکی میں بہترین کتاب ہے۔ ذخیر و افویات قرار دیتے ہوئے ان سے رفع و نزول مسح علیہ السلام کے دلا کل پیش کرنے کا مطالبہ کیا تھا حالا نکہ ہیر صاحب تنمس الہدایہ میں اس کے بیسیوں ولا کل چیش کر چکے تھے۔ پس اگر پیر صاحب نے تغییر نولی کے مقابلہ سے پہلے مر زائی تجروی اور رفع و نزول مسیح علیہ السلام کو قر آن وحدیث سے ثامت کرنے کے لیے تھوڑے سے زبانی مناظرہ کی بھی خواہش کی تو کیابے جاکیا ؟اور پ ھرکہ جب مرزا جی نے حضرت پیرصاحب کے مطالبہ کو شرف تبول نہ عثما تو پیر صاحب نے بھی اس پر کچھ اصرار نہ فرمایا تھاباء۔ مرزاکی دس شرطوں کو ہی قبول فرماکر مقابلہ تغییر نولیی کے لیے لا ہور تشریف لے آئے تھے اور پیر صاحب کے اشتہار مور نہہ 21اگست 1900ء میں مرزا کے تمام شر الط منظور ہو کر 25اگست 1900ء کو جانمین کا لا ہور پہنچ جانا قراریا چکا تھا جس کے لیے مرزا کے پاس بھر ط انصاف و دیانت کسی عذر خواہی اور حیله گری کی مخبائش نہ تھی۔ (عصائے مویٰ) ہمر حال مرزا کی اس شاندار پیائی نے قادیاں کے خلاف شکنجہ ملامت کے بہت سے پیچ کس دینے اور مرزائیوں کے لیے گھروں ے باہر لکانا مشکل ہو گیا۔ 28اگت کے اشتہار میں تو مرزانے بکھا تھاکہ میں نے سرحدی پنجانوں کے خوف ہے لا ہور کارخ نہیں کیالیکن کچھ د نول کے بعد ر سالہ اربعین میں بیہ لکھ مارا کہ اگر ہیر مسر على شاه صاحب منقولى مناظره اورائي بيعت كى شرط فيش ندكرت تواكر لا مور اور قاديال مس مرف کے میاز بھی ہوتے اور جاڑے کے دن ہوتے تو میں تب بھی لا ہور پہنچااور ان کو و **کھلاتا کہ میں آسانی** نٹان اس کو کہتے ہیں۔(اربعین نمبر 4)صفحہ 21)اس کے بعد 15 دسمبر **1900ء کو مرزایوں شکوہ سنج** ہوا کہ باوصف اس کے کہ اس معاملہ کو دو میپنے سے زیادہ عرصہ گزر حمیا **تمراب تک ہی م**یر علی شہ کے متعلقین سب دھتم ہے باز نہیں آتے اور ہر ہفتہ **میں کو کی نہ کو کی ابیاا شتمار پینچ جاتا ہے جس میں** ی مر علی شاہ کو آسان پر چڑھایا ہو تا ہے اور مجھے گالیاں دی ہوتی میں۔ **اور میری نسبت کھتے تیں ک**ے و كيمواس مخض ن كل قدر ظلم كياكه بير مرعلى شاه صاحب مي مقد س السان القلل تخبير سي ك ليے صعوب سنر افحاكر لا بور مل بيني مكريه مخض البات يراطلان ياكركه ور هيقت وجدرگ هِند زمان لور سحبان دوران لور علم معارف قر آن مِن لا ثاني روزگار تيب اين گھر کي سي کو فھر بي شب چھپ گیاورنہ حفرت میر صاحب کی طرف سے معادف قر آنی کے میان کرنے اور نیان عرفی ک بِلاغت؛ كلائے مِن بيزانشان طاہر ہو تا۔ (هيندار بعن نمبر 4'4 م 14'15) مير حال مررائے مقابلہ

ے قرار کرنے کے متعلق اپنی طرف ہے وو گونہ صفا کیال پیش کیس جو اوپر درج کی گئی ہیں لیکن عجب شمیں کہ اس کی ایک تمیسر کی وجہ بھی ہو۔ اور شاید وہی حقیقی وجہ ہوجو خود نقلاس ماب مرزا فلام احمد ۔ "شمیر ۔ "حمد ان اس کان کان کی مخت کا احمد ۔ "شمیر " مجمدان میں لکانا کی مخت کا کام شمیر۔ "حمر اور درج کے مشر دا نو خدا نموا سند شمیل کتا۔ بعد "شیر " مجمدا ہوں جو اپنے "شکلا" ہیر صاحب پر حملہ کرنے کے لیے ذکار تا ہوا قادیان سے لا ہور آ پنچا تھا۔ چنانچہ خود "قورال "کلمت ہے۔ "اس وقت مرطی شاہ کمال ہے جس نے گولاہ کوبد نام کیا ؟ کیا وہ مردہ ہو جو باہر شمیں نظے گا ؟ کو درنام کیا ؟ کیا وہ مردہ ہو اپنی البر شمیں نظے گا ؟ کور تام کیا ؟ کیا وہ مردہ ہوئے انکار کرتے ہوئے اسے شیر قالین قرار دیں گے لیکن میں ایے لوگوں سے متنق شمیر ہوئے ۔ "(اعجاز احمدی مولفہ مرزا فلام احمد قدر اور مور ہے لیکن میں ایے لوگوں سے متنق شمیر ہوئے ۔ انکار کرتے ہوئے اسے شیر قالین قرار دیں گے تھا۔ اس لیے دو گور سے متنق شمیر ہوئے ۔ انکار کرتے ہوئے اسے شیر قالین قرار دیں گے تھا۔ اس لیے دو گور سے متنق شمیر ہوئے ۔ انکار مور ہے کا تو شیر خوال سے متنق شمیر ہوئے ہوئے اور اس سے بی تو مور ہوئے کو دور ہور ہیں تو دل میں عمد تھا۔ اس لیے دو جود بہاڑے کی رائے لگا تھا اور جب لیولمان اور بد حال ہو کر گر پڑتا تو دل میں عمد کر تاکہ اب کی بڑے پہلوان سے مبارزت خواہ نہ ہول گا۔ گین جب اپناوجی رسال " بچی پچی "آ کر میں معدود نما جلوہ دکھا تا تو مقابلہ کی از سر نو تحریک ہوتی اور خم ٹھونک کر دوبارہ آ موجود ہوتا۔ شہد نہ وہ تا تو مقابلہ کی از سر نو تحریک ہوتی اور شم ٹھونک کر دوبارہ آ موجود ہوتا۔

سب رہے توبہ مہارتم عارساہداں باہداواں روئے ساتی باز در کار آور د

حضرت پیر صاحب کے مقابلہ میں مر زاکو جوز خم آئے ان کو دو ممینہ تک سینکآرہا۔ آخر جب زخم استھے ہو گئے تو پیر صاحب سے از سر نو مقابلہ کی خواہش کا اظہار کرنے لگااور لکھا کہ اگر سکتی دو پہلوانوں کی مشتبہ ہو جائے تو دوسر می مر تبہ کرائی جاتی ہے۔ پھر کیاد جہ ہے کہ ایک فریق تو دوبارہ کشتی کے لیے ( قادیاں کے کونے میں د تھا) کھڑ اہے اور دوسر اجو جیتا ہے وہ مقابلہ پر نہیں آتا (ضمیمہ اربعین نمبر 34 'م م 14) لیکن اگر وہ بجارہ کسی حقیق پہلوان ہی ہے بوچھ لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ غالب اپنے مغلوب پہلوان سے دوبارہ مشتی شمیں لڑا کر تا۔ اور مغلوب بھی دہ جس کا چینج محض نما نش ہو۔ اگر کہمی کوئی تج بھی سامنے آموجود ہو تو گھر کے در دازے بدکر کے کسی کونے میں جاچھے۔

افسوس کہ میں قلت منجائش کی وجہ ہے بیسیوں اہم واقعات قلم انداز کرنے پر مجبور ہوں جو صاحب مسیح قادیاں کی اعجوبہ روزگار شخصیت کواس کے اصلی رنگ میں ویکھنا چاہیں وہ خاکسار راقم الحروف کی کتاب''رئیس قادیاں''کی طرف رجوع فرمائیں۔

سیح قادیاں کی عربی دانی

مر زاغلام احمد کو عربی اوب وشعر مکوئی کا پر نو چنے میں بردا کمال تھا۔ بلحہ بیہ کمال اعجازی

ورجہ تک پہنچا ہوا تھا۔ مرزا کی عربی زبان اس قدر لچرہے کہ اس کے پڑھنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ علماء اس کی عربی تحریروں میں ہمیشہ غلطیاں نکالتے رہے ممر نصف صدی کا طویل زمانہ گذر جائے ك باوجوديه سلسله بنوز منقطع نهيس ہوااوراس پر طرہ بير كمه مرزا ئيول نے اپنے مسيح كوالنا" سلطان القلم 'کالقب دے کر علم واد ب کا منہ چڑایا ہے۔ مولوی محمد حسین مثالوی شاید سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے مر زاک عربی تحریروں پر تنقیدی نگاہ ڈالی۔انہوں نے سب سے پہلے مر زاکی کتاب '' وافع دساد س' کما مطالعه کیااور اس میں چھیاشھ غلطیال نکال کر شائع کیں۔ مر زانے ان انھاط کو صحیح ثابت کرنے کے بجائے حسب عادت گالیاں دے کر کلیجہ ٹھنڈ اکر لیا۔ جو صاحب اس فہرست انمااط کے دیکھنے کے شائق ہوں وہ رسالہ اشاعة السنہ ( جلد 15 مس328.316) کا مطالعہ فرہائیں۔ مولوی محمد حسین توایک بڑے فاضل تھےوہ اس کی عربی تحریروں میں سینکڑوں بزاروں غلطیاں نکال علتے تھے گر بعض غیر علاء بھی اس فرض کی انجام وہی سے قاصر ند تھے چنانچہ رسالہ "كرابات الصاد قین " کے متعلق مرزانے اعلان کیا کہ جو مخض اس میں ہے کوئی غلطی نکالے گااہے فی غلطی یانچ روپیا انعام دیاجائے گا۔باواحدالدین کارک محکمہ انکم نیکس سالکوٹ جنہوں نے محض ایف اے . یالی اے کاس کی عربی تعلیم حاصل کی تھی اس خدمت پر گریستہ ہوئے اور رسالہ کے چند ابتد الی صفحات کو سرسر کی نظر سے دکھ کر جھٹ گیارہ غلطیاں نکالیں اور بذریعہ چینی تھیج کر حیّن رویے انعام کا مطالبہ کیاکیکن مرزانے نہ صرف وعد ۂ انعام کو آیفانہ کیابلعہ ایسی چپ ساد ھی کہ گویا س قسم کا کوئی اعلان ہی شیس کیاتھا۔ (اہل حدیث امر تسر 25اگست 1916ء) بلو احمد الدین نے وہ غلطیاں اخبار ''وزیر ہند'' سیالکوٹ مور ند 8اگست 1894ء میں چھپواویں۔اس پر مرزاغلام احمد اور اس کے پیروؤل کو بہت خفت اٹھانی پڑی۔ (اشاعۃ السنۃ جلد 16 'ص 53) اس طرح مولوی عبدالعزیز صاحب بروفیسر مثن کالح بیاور نے برے طمطراق سے رسالہ "کرامات الصادقين"كي غلطیال نکالیں مگر مر زانے ان کو بھی کچھ انعام نہ دیا۔جو حضر ات ان اغلاط کے ویکھنے کے خواہشمند مول وه جريده "ابل حديث" كي 21 جولائي 1916 ء اور 28 جولائي 1916 ء كي اشاعتول كا مطالعه فرما كيں۔ مر زائے 22 فروري 1901ء كو رسالہ ''اعجاز الميج'' جس ميں سخت ملحدانہ انداز ميں سور ءَ فاتحه کی تغییر لکھی مھی شائع کیا اور اے قرآن پاک کی طرح معجزہ کی حیثیت سے چیش کیا۔ مرزائیوں نے اس کی اشاعت پر ہرااود ہم مجایااور کما کہ قرآن کے بعد اس کی کوئی نظیر چیش شیں کی جا سكتى۔"علائ امت نے فرمایا كە" و عوى اعجاز تو چھونامند برى بات ہے اس كى عبارت تك درست نہیں۔" حضرت پیر مهر علی شاہ مولڑوی نے کتاب''سیف چشتیائی'' میں نہ صرف''اعجار المیح'' کی غلطیوں کے انبار لگا کر مرزا کیوں کی حماقت ظاہر کی بائدیہ تھی دکھادیا کہ" سلطان القلم" صاحب نے كس كم كمّاب سے كياكيا عبارتي چرائى بين؟ جو صاحب ان اغلاط و مسروقات كو ديكھنا چاييں وو

كتاب "سيف چشتيائي" (صفحات 80.70) كي طرف رجوع فرمائيس\_حفزت پير صاحب كواس تقید کے "انعام" میں بار گاہ قادیال ہے یہ "اعزاز" فیفے گئے۔"ناوان چور 'کذاب' نحاست خور وغیرہ۔'' (نزول المیح مئولفہ مر زاغلام احمد ص 70) جاہل' بے حیا' سرقہ کا الزام دینا تو گوہ کھانا ہے۔ (زول المح ص 63) اے جابل 'ے حیا اول عرفی بلیغ تصیح میں کسی سورہ کی تغییر شائع کر پھر حق حاصل ہوگا کہ میری کتاب کی غلطیاں نکالے یامسروقہ قرار وے۔ (نزول المیح ص 63) غرض مرزا نے "نزول المیح" کے بیس صغے (81-62) صرف حضرت پیر صاحب کے خلاف دریدہ دجنی کرنے کے لیے و قف کر دیئے ہیں۔ یاد رہے کہ مولوی محمد حسین صاحب فیضی نے جو موضع بھن ضلع جہلم کے رہنے والے تھے رسالہ"ا گاز المیح" کے مقابلہ میں اس سے ہز ار در جہ بہتر اور تصیح و ہلیغ كتاب تصنيف فرمائي متى۔ مرزائيت كى پامالى ميں جو شاندار كارنامے فيضى صاحب سے عرصہ ظهور میں آئے انہیں "رئیس قادیاں" میں ملاحظہ فرمایئے 3020 توبر 1902ء کو موضع سد ضلع امر تسريس مرزائيول سے الل حق كاليك مناظره بواجس بين مولوى ناء الله صاحب امر تسرى نے مرزائیت کوانی مری طرح پال کیا کہ مرزائی لوگ اس کی تلخی آج تک محسوس کر رہے ہیں۔ مر زائی مناظرے نے جس کا نام سرور شاہ تھا کتاب''ا عجاز المسح'' کو مر زائی معجزہ کی حیثیت ہے پیش کیالیکن مولوی نتاء اللہ نے بیہ کر کے اس کا ناطقہ بند کر دیا کہ اس میں بے شار اغلاط و مسرو قات میں تابہ اعجاز چہ رسد۔ جب شکست خور وہ مر زائی مناظر نے قادیاں پہنچ کر اپنی در دناک داستان ہزیمیت مر زاکو سنائی تووہ آیے ہے باہر ہو گیااور پر عم خود مولوی کے دانت کھنے کرنے کے لیے ایک ر سالہ ہام"'اعجازاحمدی" جنس میں پچھے ار دو نثر اور پچھے عر بی نظم تھی لکھااور مولوی ٹناء اللہ کو چیلنج دیا کہ اگر اس منخامت کاا کیپ رسالہ پانچ دن میں لکھ دکھاؤ توتم کو دس بزار روپیہ انعام دیا جائے گا۔اس رسالہ ے بد ظاہر کرنامقصود تھا کہ جس طرح پنجبر خدا علیہ کو قرآن کا مجزہ دیا گیا تھا ای طرح رسالہ "ا عاز احمدی" میر امعجزہ ہے حالا نکہ آگر اس میں کو ئیا عجازی شان پائی جاتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ جو اب کے لیے ونت کی تحدید کی جاتی اور قرآن کی طرح صلالے عام نہ دیاجا تاکہ تیامت تک جو مخص بھی جا ہے اس کی مثل چیش کرے۔اس چیلنج کے جواب میں مولوی ثناءاللہ نے 21نو مبر 1902ء کوایک اشتہار میں مر زاہے مطالبہ کیا کہ پہلے تم ایک مجلس منعقد کرو جس میں میں اس تصیدے کی صر فی نحوی عروضی ادبی غلطیاں پیش کروں گااگر تم ان غلطیوں کا جواب دے سکے تو پھر میں زانو بہ زانو پیٹھ کرتم سے عربی نگاری کا مقابلہ کرول گا۔ یہ کیا مفتحکہ خیز حرکت ہے خود تو کسی بڑی مدت میں کوئی مضمون لکھواور اپنے مخاطب کو کسی محدود تت کا پاہند ہناؤ۔ اگر تم محوید من اللہ: و تو کو کی وجہ نہیں کہ میرے مقابلہ میں برسر میدان طبع آزمائی نہ کرو۔ ''مگر مر ذانے اس مطالبہ کا بچھے جواب نہ دیا۔اورائی حیب ساد ھی کہ کو یاسانب سونگھ گیا۔ بہر حال مدر سالہ بھی رسالہ "اعجاز المیح" کی طرح اغلاط ہے مملو

ہاں آگر اس کو اس لحاظ ہے معجزو ہے مشل کہیں کہ معمل نگاری میں دنیا کے اندراس کی کوئی مشل منیں تواس کے افاظ دیکھنا چاہیں وہ کتاب منیں تواس کے افاظ دیکھنا چاہیں وہ کتاب السامات مرزا" (صفحات 102.98) کا مطالعہ فرہا کیں۔ باوجود کیا۔ وہ قرۃ العین تھی مرزا کی طرح بالسامات مرزا" (صفحات 102.98) کا مطالعہ فرہا کیں۔ باوجود کیا۔ وہ قرۃ العین تھی مرزا کی طرح ہال کی پیرو تھی گر جہال مرزا کا تھیدہ انجازیہ "پڑھنے ہوت انکس وہری مرزا کی تھیدہ انجازیہ "پڑھنے ہوت ہوتی ہے۔" تھیدہ انجازیہ "میں تھی دوسری مرزا کی تالیفات کی طرح گالیوں کی تھر مار ہے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کو تھیزیا ہمان کید نہ جھوٹا کو وہری کو مار ہے۔ مولوی ثناء اللہ میں قاضی ظفر الدین کینڈ 'جھوٹا کو وہر وہ مارائی پروفیسر اور مینل کا نج لا ہورجو ہمارے ضلع کو جرانوالہ کے رہنے والے تھے ایک صاحب مرحوم سائٹ پروفیسر اور مینل کا نج لا ہورجو ہمارے ضلع کو جرانوالہ کے رہنے والے تھے ایک تھیدہ مار تھیدہ سے موالی میں تھیدہ سے موالی میں تھیدہ سے موالی فنیست حسین صاحب موقعیدی کے جواب میں مولانا فنیست حسین صاحب موقعیدی کے اور وہ سرے حصہ میں سواچھ سواشحار کا نمایت قصیدہ بیالی تھیدہ تھی مرزائی لظم کے افاط ظاہر کے اور وہ سرے حصہ میں سواچھ سواشحار کا نمایت قصیدہ بیان تھیدہ تھیا۔ اس تھیدہ پروفیسر اسلامیہ کا لج لا ہور نے تھی" انجاز احمدی" کے جواب میں ایک قصیدہ شائع کیا۔ اس تھیدہ پروفیسر اسلامیہ کا لج لا ہور نے تھی" انجاز احمدی" کے جواب میں ایک قصیدہ شائع کیا۔ اس تھیدہ کا مطلع ہے تھا۔

مولانا اصغر على صاحب روحى في مرزاك رساله "حمامته البشرى" كى غلطيال نكال كرمرزاك والمحادي والمام على صاحب روحى في مرزاك والمحادي واقعه محى كتاب "ركيس قاديال" من ملاحظه فرمائي-

### مر ذائیت کے ماخذ اور اصول مذہب

مرزاخلام احمد نے اپنا جو پنتہ جاری کیا وہ مختلف ادیان و نداہب سے ماخوز تھا۔ اس نے اسلام 'آرید و هرم' میوویت' نصرائیت کے تھوڑے تھوڑے تھوزے تھوڑے تھوزے اس کے تعویٰ مرکب تیار کر کے اس کا نام احمد بیت رکھ دیا۔ ذیل تھوز سے اصول نے کر این کو اپنالیا۔ اور ایک مجون مرکب تیار کر کے اس کا نام احمد بیت رکھ دیا۔ ذیل میں آپ کو معلوم ہیں آپ کو معلوم ہیں۔ اس لیے ان کا اندراج غیر ضروری ہے البت اس نے غیر اسلام سے اخذ کے وہ تو ہر ایک کو معلوم ہیں۔ اس لیے ان کا اندراج غیر ضروری ہے البت اس نے غیر اسلامی نداہب کے سامنے سے کھول گدائی پھر اکر جو لقمے حاصل کئے ان پر مختصر اروشی ڈائی جاتی ہے۔

## يهودكي پيروى اور بمنوائي

قادیان کے خانہ ساز مین جی جن مسائل میں اسلام کی صراط متنقیم کو چھوڑ کر یہود کی تقلید کی ان میں سے چندا مور نمودہ درج کے جاتے ہیں۔ یہود حضرت مر یم بقول (علیما السام) کو (حاکم بدئن) ناجائز تعلقات کا بھیجہ قرار دیتے ہیں۔ مرزانے بھی ان کی تقلید میں حضرت مر یم بقول سلام اللہ علیما کی شان پاک میں وہی گندگی اچھالی۔ چنانچہ "ایام الصح" میں تھاکہ " یہود کی طرح ا فغانوں میں بھی رواج ہے کہ اگر ان کی الحکالی چیاں نکاح سے پہلے اپنے منسوب سے میل ملا قات رکھیں تواس میں پھی مضا اُحد نہیں جھے مثال لا کیاں نکاح سے پہلے اپنے منسوب سے میل ملا قات رکھیں تواس میں پھی مضا اُحد نہیں جھے مثال مر یم صدیقہ کا پنے منسوب یوسف کے ساتھ اختال طاور اس کے ساتھ گھر سے باہر چگر لگانا اس مر یم صدیقہ کا پنے منسوب یوسف کے ساتھ اختال طاور اس کے ساتھ گھر سے باہر چگر لگانا اس می کہتے نک و عاد نہیں سمجھاجا تا۔ (ترجمہ از ایام الصلے مولفہ مرزا غلام صفحہ 65 ماشیہ ) اور "مشتی کی شمادت دیتا ہے اور بھی کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئین نکاح سے روکا۔ پھر برزگان قوم کے نمایت اصر ارسے ہوجہ ممل کے نکاح کر لیا۔ کولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بر خلاف تعلیم توریت میں مل کہتے ہیں کہ بر خلاف تعلیم مر یم کی کیوں بنا جی تو اواور تعد دا زواح کی کیوں بنا جی کہ بر خلاف تعلیم مر یم کی کیوں بنا جی دور یک یوسف خار کے گھر میں کہتا ہوں کہ میں موجود تھی پھر مر یم کیوں بنا ہوں کہ میہ سب مجبوریاں تعسر کی کیوں باتی کہ یوسف خار کے نکاح میں کتا ہوں کہ میہ سب مجبوریاں تعسر کیوں براضی ہوئی کہ یوسف خار کے نکاح میں کتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تعسر کیوں بو تعس سب مجبوریاں تعسر کیوں براضی میں کہتا ہوں کہ میں ہوئی کہ یہ سب مجبوریاں تعس

(كشى نوح صفحه 16) اور "چشمه مسيحى" من كلهاكه جب جهد سات مهينه كاحمل نمايال مو كياتب حمل ک حالت میں بی قوم کے بزرگول نے مریم کا یوسف نام آیک خارے نکاح کر دیا۔ اور اس کے گھر جاتے ہی ایک دوماہ کے بعد مریم کے بیٹا پیدا ہوا۔ وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ (چشمہ مسیحی صغحہ 18 )ان اقتباسات ہے ظاہر ہے کہ خدا کے ایک بر گزید ہ رسول کو غیر طاہر قرار دینے میں مر زانے کس طمطراق کے ساتھ یبود کی نایاک سنت کی تجدید کی ؟ جس طرح یبود حضرت مسج علیہ الصلوة والسلام کے معجزات کا افکار کرتے ہیں اس طرح مرزانے بھی افکار کیا چنانچہ لکھا کہ عیسا ئیوں نے آپ کے بہت ہے معجزات تکھے ہیں۔ محرحق بات بدہے کہ آپ ہے کوئی معجزہ ظاہر شیں ہوا۔ (حاشيه ضميمه انجام آمتم م 706) جس طرح يبود حفرت مسح عليه السلام كو كاليال ويت بين اى طرح قادیانی نے بھی دیں۔ چنانچہ لکھا کہ ہم ایسے نایاک خیال اور متکبر اور راعبازوں کے دشمن کو ا یک بھلامانس آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں۔(حاشیہ ضمیمہ انجام آتھم' صغحہ 9) مرزانے حضرت مسے علیہ السلام کو جو جو گالیاں دیں۔ان کو مرزا کی کتابوں ضمیمہ انجام آتھم اور ''وافع البلاء''میں ویکھئے۔ خدا کے بر گزیدہ رسول حضر ت مسے علیہ السلام کی د شخنی میں مرزا ک شدت انہاک کا بیر عالم تھا کہ اس نے آپ کو خاص وہ گالیاں دینے کے لیے جو تیرہ بخت یمود دیتے ہیں۔ یہود کی کتابیں منگواکر ترجمہ کرائمیں۔ (دیکھومکتوبات احمدید 5' حصہ اول'صفحہ 5) جس طرح يهود توراة مين تحريف كرتے رج تنے چنانچہ ارثاد ربانی۔ ویحر فون المكلم عن مواضعه (کلام الی میں تحریف تبدیل کرتے تھے)اس پر کواہ ہے۔ای طرح مرزانے قرآن یاک اور احادیث نبویہ میں سینکروں تح یفین کیں۔ مرزا غلام احمد کی تحریفات کے نمونے آئندہ صفحات پر حوالہ قلم ہوں گے۔ حکیم نور الدین کی تحریفات کا نمونہ ملاحظہ ہو۔10 دسمبر1912ء کو سور ۂ صف کے درس میں کسی سامع نے حکیم نورالدین ہے در خواست کی کہ اس آیت کی تشریح فرما د یجئے۔ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھارت دی کہ میرے بعد ایک رسول مبعوث ہوں گے جن کااسم گرامی احمد مجتبی علیقی ہو گالیکن جب آپ معجزات باہرہ کے ساتھ تشریف لے آئے تو کفار کہنے کے کہ یہ توصر کے جادوہے) علیم نورالدین نے سائل ہے کہاکہ تم برے بادان ہو۔ سنوجس احمد کی بھارت اس آیت میں دی تمنی ہے وہ شیل میح (مر زاغلام احمد) ہے۔اس کے بعد کہا میں اپنی ذو تی باتمی بہت کم میان کر تا ہوں۔ تم تو صرف احمد کے متعلق تشر کے جاہتے ہو۔ یمال تو خدانے احمد کے بعد نور کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔اس کے آگے دین کا لفظ بھی ہے اور اس نور کونہ ماننے کے متعلق بھی بیه وعید فرمائی ہے۔ ولو کرہ المکفرون (القول الفصل 'صفحہ 33) تحکیم نور الدین کا نور اوردين كااثاره اس آيت كي طرف تفاسيريدون ليطفوانور الله بافو اهم والله متم نوره ولو كره الكافرون ٥ هو الذي ارسل رسول بالهدي و دين الحق

لیظهره علی الدین کلهولو کره المشرکون-ان تح یفات سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مرزائی بد نصیبول نے ایک معلوم ہوگا کہ مرزائی بد نصیبول نے بیود کی مانند کس طرح کلام النی احادیث رسول عَنْ الله اور آثار سلف کو اپنی نفسانی خواہشوں کا آلد کاربنار کھاہے۔

## نصاری کی خوان شرک سے زلہ رہائی

ملمانول کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ حفرت مسیح علیہ الصلفة والسلام صلیب پر نہیں چڑھائے گئے تھے چنانچہ قر آن پاک میں ہے۔ (نہ یہود نے مسع ' کو قتل کیااور نہ سولی ہر چڑھایا بلعدان کواشیباہ ہوگیا)اس کے خلاف نصاریٰ کا عقیدہ ہے کہ یبود نے آنخضرت کو صلیب برچ ھایا اور لطف یہ ہے کہ باوجود ادعائے صلیب شکنی ۔مر زابھی اس مسئلہ میں نصاری ہی کا پیرو تھا۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ حضرت مسے ہروز جمعہ بوقت عصر صلیب پر چڑھائے گئے۔ جب دہ چند گھنٹہ کیلول کی تکلیف اٹھا کریے ہوش ہو گئے اور خیال کیا گیا کہ مر گئے توالیک دفعہ سخت آند ھیا تھی ( نزول المیح صغہ 18)جب مرزانے مسے علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے عقیدہ میں اہل صلیب کی بعدوانی ا فقیار کی تولا ہور کے مسیحی رسالہ مجلی نے لکھا کہ مر زاصاحب نے مسلمانوں کو پکھ فا کدہ نہ پہنچایا بلعہ وه مسلمانول کو اینے سنری جال میں مچانس کر ہمیشہ ''خانہ دوستاں بر دب و در د شمنال مکوب'' کے اصول پر کارہ در ہے۔ ہاں عیسا ئیوں کو ان کی ذات ہے بہت فائدہ پننیا کہ انہوں نے مسیح کے مصلوب ہونے کو قرآن سے ثابت کر دکھایا۔ پس عیسا ئیوں پر جو نجات کے لیے مسے "کی صلیب کو ضروری خیال کرتے ہیں واجب ہے کہ مرزاجی کی اس صلیبی ضدمت پران کے مر ہون احسان ہول کیونکہ مرزاصاحب حقیق معنی میں صلیب کے زبردست حامی تھے اور انہوں نے عیسائیوں کے خلاف جو کھے کھادہ محض دہر ہوں کے خیالات کو اپنی طرف سے پیش کر دیا تھاجس طرح نصاری حضرت میج بن مریم علیماالسلام کے ابن اللہ ہونے کے قائل ہیں اس طرح مرزا بھی (معاذ اللہ) ا بے تین خداے برتر کی اولاد مایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے المام ملاحظہ موں۔ انت منی بمبزلته اولادی (تو بمنزله میری اولاد کے ہے) الحکم 10د تمبر 1906ء انت منی بمنزلته ولدى (تومير ـ ييخ ك جكم ب) حقيقته الوحى صفحه 88 اسمع يا ولدى (ا مير ، ييخ س ) البشري جلد اول صفح 49 ان الهامول مين مرزا نے ظاہر كيا ہے كہ حق تعالى نے ا بينا كه كر مخاطب كيا- ايك اور الهام انت من ما ثنا وهم من فيشل (تومير سياني ليني نطفہ سے ہے اور دوسر بے لوگ مٹی ہے ہے ہیں) اربعین نمبر 3 میں مرزانے اینے آپ کو معاذ اللہ نطفه خدابتایا ب-ان کے علاوہ لکھتاہے کہ مسے کااور میرامقام ایساہے جے استعارہ کے طور پر ابنیت سے علاقہ ہے (توضیع مرام صغمہ 12) حالانکہ ولد اور این وغیرہ وہ الفاظ ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے

قرآن یاک میں شرک قرار دیا ہے اور ان کی پر زور ندمت فرمائی ہے۔ مرزانے اسلام کی یاک توحید ے مقابلہ میں نصاریٰ کی تعلید میں اپنی ایک یاک مثلیث بھی پیش کی متی۔ چنانجد لکھتا ہے کہ ال د و محبتوں کے کمال ہے جو خالق اور محلوق میں پیدا ہو کر نرومادہ کا تھم رکھتی ہے اور محبت اللی کی آگ ے ایک تیری چرمیا ہوتی ہے جس کانام روح القدس ہے۔ اس کانامیاک مثلث ہاس لیے یہ كمه كحت بيس كه وه ان كے ليے بعدر ابن الله كے ہے (ازاله لوہام) ۋاكثر التى وى كرس وولل سابق پر نسپل فور من کر چچن کالج لا ہور نے لکھا تھا کہ مر زاغلام احمد اور پیڈٹ دیا نند سر تی بانی آریہ ساخ میں دوامر یکسال قابل توجہ ادر دلچیپ مغلوم ہوتے ہیں۔ دونوں صاحب ذومعنی باتمی کرتے ہیں چنانچہ مر زائی قادیاں اپنے مطلب کے مقام پر اول درجہ کے لکیر کے فقیرین جاتے ہیں اور جب لفظی معنی سے مطلب بر آری ہوتی و کھائی شیں ویتی تو پھر کوئی عبارت ایسی نسیں جس کی وہ حسب مطلب کوئی نئی تاویل و تشریح ننه کر لیتے ہوں۔ای طرح وہ استعارات اور تشیبهات کو کام میں لا كر بعض او قات يمال تك چيني بيركه مثيث كي تعليم مين بھي سيائي اور حقيقت كے كس حد تك معتقد بن بیٹھتے ہیں چنانچہ مرزاصاحب کے نزدیک اللی محبت اور انسانی محبت مثلیث کے دوا قانیم ہیں اور دہ جذبات بیجوش جوان دو کی مخالفت کا نتیجہ ہے ان کے نزدیک اقنوم ثالث ہے۔اس طرح پنڈت دیا تند نے دیدول کی جو تغییر کی ہے اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مرزا صاحب کی طرح ذومعنی نظامیر کے حامی اور غیر محقق آدی ہے۔ (مر زاغلام احمہ صلحہ 37) مواجہ کمال الدین مر زائی ایک ملحد آدمی تھاوہ عیسائی ہونے والا ہی تھا کہ اس اثناء میں مر زاغلام احمد نے اپنی مسیحیت کی ڈ فلی جانا شروع کی چونکہ خواجہ کمال الدین کو مرزائیت مسیحیت کا نغم البدل نظر آئی اس لیے اس نے عیسائی ہونے کا خیال ترک کر کے مرزائیت قبول کرلی چنانچہ جریدُ ہَ الفضل قادیاں نے 18 نومبر 1916ء کی اشاعت میں لکھاکہ "خواجہ کمال الدین صاحب کماکرتے تھے کہ اگر حفزت مسیح موعود کاوجو دو نیامیں جلوہ افروز نہ ہوا ہو تا تومیں زمانہ دراز ہے عیسائی ہو چکا ہو تا۔"ڈاکٹرانچ ڈی گر س وولٹہ کا خیال ہے کہ مر زائیت اسلام اور مسیحیت کے بنت بنت ہے۔ (مر زاغلام احمد 'مولفہ ڈاکٹر گرس وولڈ' صغحہ46)لیکن ان اور اق کا پڑھنے والا یقین کرے گا کہ مر زائیت کی معجون بے شار دو سرے اجزاء ہے ہی مرکبہے۔

آر بول ہے ہمر نگی

بظاہر معلوم ہو تا ہے کہ مرزائے آربیہ دھرم کا صرف ایک اصول ہے پنتے میں داخل

کیا۔ حمر اس لحاظ ہے کہ وہی ایک عقیدہ جس کے لیے مر زائیت آر یہ د ھرم کی ممنون احسان ہے۔ آرید مت کی جان اور اس کا بدیادی اصول ہے اس لیے اس کو بمنز لد کثیر کے سمجھنا چاہیے۔ قدیم وہ ہے جواز لی ہو یعنی اس کی کو کی ابتد انہ ہو۔ہمار اعقیدہ ہے کہ خالق کون و مکان عزاسمہ کے سواکو کی چیز قدیم نہیں۔ آر بیالوگ خالق کر دگار کی طرح روح اور مادہ کو بھی قدیم اور از لی مانتے ہیں۔ان کے زو کے سلسلہ کا سات قد میم بالنوع ہے اور خالق کے ساتھ مخلوق کا بھی کوئی نہ کوئی سلسلہ ازل سے بر ہر چلا آر ہاہے۔مر زاہھی اس عقیدہ کا پیرو تھا چنانچہ ''چشمہ معرفت'' میں لکھتاہے''چونکہ خداتعالیٰ کی صفات مجمی معطل نسیں رہتیں اس لیے خدا تعالٰی کی مخلوق میں قدامت نوعی یا کی جاتی ہے۔ یعنی مخلوق کی انواع میں سے کوئی نہ کوئی نوع قدیم سے موجود چلی آئی ہے مگر شخصی قدامت باطل ہے۔ (چشمہ معرفت' صفحہ 268) ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ الحادثیں فلاسفہ سے بھی بڑھا ہوا ہے کیونکہ وہ صرف آ سان کو قدیم ہانوع خیال کرتے تھے لیکن مر زانے آریوں کی طرح اس کی تعجم کر کے تمام مخلو قات کو قندیم بالنوع متا دیا۔ واکٹر کر س دوللہ نے مر زائی جماعت اور آربیہ ساج میں ایک عجیب مشابہت و مطابلت میان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آرید اور مر زائی وونوں فرتے پیخابی ہیں۔ مر زائی تو صوبہ پنجاب ہی کے باشندے میں اور آریہ ساج گو ابتدا بمبیئی میں قائم ہوئی تھی تاہم یہ کھی ایک طرح سے پنجافی جماعت ہے کیونکہ اس کا زیادہ زورو شور پنجاب ہی میں پایا جاتا ہے۔اس لحاظ سے پیر فر قے علی گڑھ والوں ( نیچر یوں )اور بر ہمو ساج والوں سے متفاوت ہیں۔ کیونکہ ان کی پیدائش اور نشوو نمو کامقام علی الترتیب صوبہ متحدہ تکرہ واور ھاور بگال ہے۔ جس طرح اسلام سے علی گڑھ والے (نیچری) اور مرزائی لکلے اس طرح ہندو و هرم سے بھی وو نئے فرتے بیعنی آریہ ساج اور بر ہمو ساج پیدا ہوئے جس طرح نیچری آزاد خیال ہیں اور قادیانی محافظ دین ہونے کے مدعی ہیں۔ اسی طرح ہنود میں ہے ہر ہمو ساج کار دبیہ آزادانہ ہے اور آر بیہ ساج دھار مک کتابوں کی حامی و حافظ ہونے کی مدعی ہے (مرزانلام احمد مسخہ 45.44) مرزائیت نے جنم لے کر اسلام کو فائدہ پنجایا آربیہ وهرم كو؟اس كافيصله خودايك آريد اخبار كے ميان سے موسكتا ہے۔ آريد وير في 14-22مارچ 1933ء کی اشاعت میں تکھا کہ اسلامی عقائد کو متزلزل کرنے میں احمہ یت نے آر یہ ساج کو ایس ا مداد دی ہے کہ جو کام آریہ ہاج صدیوں میں انجام دینے کے قابل ہو تاوہ احمد ی جماعت کی جدو جمد نے برسوں میں کر و کھایا ہے۔ بہر حال آر یہ ساج کو مرزاصاحب اوران کے مقلدومرید مرزائیوں كامشكور موناجات - (قاديانى بديان صفح 38)

مشبهه فلاسفه اور الل نجوم کے نقش قدم پر

مسے قادیاں نے اپنی عمر کا ایک حصد علوم نظری کی تونذر کیا تھا چنانچد لکھتا ہے کہ میں نے

گل شاہ ہنالوی سے نحو اور منطق اور تحکمت وغیر ہ علوم حاصل کئے۔ (کتاب البربیه' صغحہ 150) لیکن دینی تعلیم کمی سے حاصل نہ کی۔ (اربعین نمبر 2) ص11-10) آگر منطق اور تحکمت کے ساتھ دینی علوم کی بھی مخصیل کی ہوتی تو بڑی امید تھی کہ الحاد و زندقہ کی وادیوں میں سر گر دال ہونے کے عبائے اسے فلاح و ہدایت کاراستہ مل جاتا۔

اے کہ خواندی حکمت یونانان حکمت ایمانیان محکمت ایمانیاں راہم نجوان

دینی تعلیم سے بے بمر ہ رہنے کا بیا اثر ہوا کہ جس غیر اسلامی ند ہب کا جو عقیدہ کھی من کو بھایا ہی پر رسچھ گیااوراس کی پروانہ کی کہ غیر اسلامی عقائد کا شغف اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ آپ نے پڑھاکہ اس نے کس طرح یہود'نصاریٰ اور آریوں کے عقیدے اختیار کر لئے لیکن یہ معاملہ ابھی سیس پر ختم نہیں ہو جا تابائحہ آ مے چل کر آپ کو بیہ حقیقت اور بھی زیادہ عریاں نظر آئے گی کہ اس کے دُل و دماغ کو کہیں قرار نہ تھا۔اس کے قوا، بے ذہنی باطل تو تول کے سامنے ای طرح بے بس تھے جس طرح مروہ غسال کے ہاتھ میں بے بس ہو تاہے۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق اس نے مجسمہ سے بھی کمیں یہو دہ اور مضحکہ خیز عقیدہ اختیار کر لیاتھا چنانچہ لکھتا ہے۔" قیوم التعلمٰن ایک ایباد جو داعظم ہے جس کے بے شار ہاتھ میشمار پیراور ہر ایک عضواس کثرت ہے ہے کہ تعداد سے خارج اور لاانتماع ض وطول رکھتاہے اور تیندوے کی طرح اس وجو داعظم کی تاریس بھی میں جو صفحہ ستی کے تمام کناروں تک مچھل رہی میں اور کشش کا کام دے رہی ہیں۔ یہ وہی اعضاء ہیں جن کا دوسرے لفظول میں نام عالم ہے (توضیع مرام صفحہ 35) اور انوار الاسلام (صفحہ 33) توضیع مرام کے صفحہ (37.30) مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ فلاسفہ کی طرح ملا تکہ کا بھی متکر تھا۔اس کا عقیدہ تھا کہ جبر کیل کا تعلق آفاب سے ہے۔وہ بذات خوداور حقیقی معنی میں زمین پر مازل نسیں ہو تاباعداس کے نزول سے جو شرع میں وار دے اس کی تاخیر کانزول مر ادے اور جبر کیل اور دوسرے ملائکہ کی جوشکل وصورت انبیاعلیم اسلام وط محض جبریل وغیرہ کی عکمی تصویر متحی۔ ملک الموت بذات خود زمین پر آکر قبض ارواح نمیں کر تاباعداس کی تا ثیر سے روحیں قبض ہوتی ہیں۔ ملا تکد ستاروں کے ارواح میں وہ سیاروں کے لیے جال کا تھم رکھتے ہیں اس لیے نہ تو تمجی ان سے جدا ہوتے ہیں اور نہ ذرہ بھر آمے پیچیے حرکت کر سکتے ہیں اس کے خلاف اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ آفتاب ما بتاب ستارے افلاک اور طبائع خالق ارض و ساء کے مطبع فرمان میں۔ ان میں بداتها کوئی فعل و تا تیر موجود نہیں ہے لیکن طبیعیون اور اہل نجوم کا خیال ہے کہ سیع سیارہ میں سے ہر ایک سیار ، مستقل بالذات ہے۔ تمام موجودات میں اتنی کی حرکت موثر ہے۔ وہی نفع وضرر پہن**جاتی** ہے۔ وی انسانی زندگی اور انسانی تهذیب و تدن پراثر انداز ہے۔ بعینہ یمی عقیدہ مر زاغلام احمر کا تعام چنانچہ

لکھتا ہے کہ ستاروں میں تا ثیرات ہیں اوراس انسان سے زیادہ تر کوئی دنیامیں جاہل نہیں جو ستاروں کی تا ثیرات کا مشرہے۔ یہ لوگ جو سرایا جمالت میں غرق ہیں اس علمی سلسلہ کو شرک میں داخل کرتے ہیں۔ان چیزوں کے اندر خاص وہ تا خیرات ہیں جوانسانی زندگی اور انسانی تدن پر اپنااثر ڈالتی ہیں جیسا کہ حکمائے متقدمین نے لکھاہے ( تحذم کو لڑویہ صفحہ 182 حاشیہ )امام محمد غزالی اس مشر کا نہ خیال کی تر دید میں لکھتے ہیں کہ فلاسفہ اور ان کے پیرووں کی مثال اس چیو نٹی کی سی ہے جو کاغذیر چل ر ہی ہواور دیکھیے کہ کا غذسیاہ ہو رہاہے اور نقش بنتے جاتے ہیں۔وہ نگاہ اٹھا کر سر تلم کو دیکھے اور خوش ہو کر کے کہ میں نے اس فعل کی حقیقت معلوم کر لی کہ یہ نفوش قلم کر رہاہے۔ یہ مثال طبیعی کی ہے جو آخری درجہ کے محرک کے سواکسی کو شمیں پہچانتا پھر ایک اور چیو نٹی جس کی بصار ہے و نگاہ پہلی ہے زیادہ تیز ہواس کے پاس آگر کے کہ تحقیے غلط قنمی ہوئی۔ میں تواس تلم کو کسی کا مسخر دیکھتی ہول اور محسوس کرتی ہوں کہ اس تلم کے سواکوئی اور چیز ہے جو نقاشی کر رہی ہے یہ جتلا کر دوسری چیوینی نهایت خوش ہو کر کھے کہ میں نے اس کام کاراز پالیا کہ ہاتھ بقا ثی کرتے ہیں نہ کہ تلم کیونکہ تلم ہاتھ کا منخر ہے یہ مثال نجومی کی ہے کہ اِس کی نظر طبیعی ہے کسی قدر آ ھے تک پینجی اور دیکھا کہ یہ طبائع ستاروں کے تابع فرمان میں لیکن وہ ان درجوں پر جو اس سے اوپر میں نہ پہنچ سکا۔ پھر ایک تیسری چیونی جو قریب ہی موجود ہوان کی مفتکو س کرپاس آئے اور کینے گئے کہ تم دونوں غلطی پر بو ـ ذرا نظر انها کر او بر کو د کیمو توتمهیں معلوم ہوگا کہ قلم اور ہاتھ کو حرکت دینے والی کو ئی اور ہی بستی موجو د<sup>ک</sup>ے کہ ہاتھ اور قلم جس کے ارادہ ہے حرکت کررہے ہیں یہ مثال اہل اسلام کی ہے جو جمله امور کا فاعل حقیقی اور متصرف بالذات خالق کر دگار کوما نتے ہیں۔ان کی نظر محسوسات و ممکنات تک محدود نہیں بابحہ وہ سب سے وراء الورااور بزرگ ترین ہستی کوا یجاد و تکوین کاباعث یقین کرتے میں کہ آفتاب' ماہتاب اور ستارے جس کے تھم پر چل رہے ہیں۔والمشمس والمقمر والمنجوم مسخرت بامرہ (سورج چانداور سارے ای کے تھم کے موافق کام پر گئے ہیں)

## مر زاغلام احمداور اس کے اعوان پر نیچریت کارنگ

جس طرح مرزا غلام احمد مهدویت اور جامیت کی نالیوں سے سیراب ہو تارہاتھا اس طرح اس نے نیچریت کے گھاٹ سے بھی دہریت کی بیاس جھمائی تھی۔ نیچیری ندہب کے بانی سر سید احمد خال علی گڑھی تھے۔ یہ ند ہب آج کل ہندو ستان میں بالکل ناپید ہے۔اس کے اکثرو پیرو تو مر زائیت میں مدغم ہو گئے اور جو بیچے 512·13ھ کی جنگ بلقان کے بعد از سر نو اسلامی ہر ادر ی میں داخل ہو گئے۔ نیچری ند ہب بالکل دہریت سے ہمکتار تھا۔ مغیبات کا انکار اس ند ہب کا اولین اصول تھا۔ وہ عقائد جو اہل اسلام کو مشر کین ہے ممیز کرتے میں اور جن میں یہود د نصار کی بھی مسلمانوں سے متفق ہیں۔ مثلاً وحی' ملا نکہ' نبوت' جنت و نار' حشر و نشر معجزات و غیر ہم نیچر یوں کو قطعاً شلیم نہ تھے۔ سرسید احمد خال نے تغییر القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اسلامی تعلیمات کو موڑ توڑ کریہ کو شش کی تھی کہ اسلام کے ہر عقیدہواصول کوالحادود ہریت کی قامت برراست لایا جائے۔ سیداحمر خال نے نبوت اور وحی کوایک ملکہ قرار دیا۔ چنانچہ لکھا کہ ''لوہار بھی اینے فن کا پنیبر ہے۔ شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پنیبر ہو سکتا ہے۔ ایک طبیب بھی فن طب کا امام يا پغيبر موسكتا ہے اور جس مخص ميں اخلاق انساني كي تعليم و تد بيت كا ملكه بمقتضا اس كي فطرت کے خدا ہے عنایت ہوتا ہے وہ پیغیر کہلاتا ہے فی خدااور پیغیبر میں بجزاس ملکہ کے جس کو زبان شرع میں جبریل کہتے میں اور کو کیا لیجی پیغام پہنچاہے والا نہیں ہو تا۔اس کا دل ہی وہ ایلچی ہو تاہے جو خدا کے پاس پیغام لے جاتا ہے اور خدا کا پیغام لے کر آتا ہے خو داس کے دل ہے فوار ہ کی مانند و حی اٹھتی ہے اور خود اسی پر نازل ہوتی ہے۔( تغییر احمہ ی جلد اول'صفحہ 24) جن ِفر شتوں کا قر آن میں ذکر ہاں کا کوئی اصلی وجو و نہیں ہو سکتا ہامہ خدا کی ہے انتنا قدر توں کے ظہور کواور ان قویٰ کو جوخدا نے ا بنی تمام مخلوق میں مختلف فتم کے پیدا کئے ہیں ملک یا ملا نکہ کما ہے جن میں سے ایک شیطان یا ہلیمیں بھی ہے (ایننا صغحہ 42) نبوت بطور ایک ایسے منصب کے نہیں ہے جیسے کہ کو کی باد شاہ کسی کو کوئی منصب دے دیتا ہے باعد نبوت ایک فطری امر ہے اور جس کی فطرت میں خدانے ملکہ نبوت رکھا ہے وہ**ی نبی** ہو تا ہے۔(ایضاً جلد 3'ص 49) مر زاغلام احمد بھی سر سید احمد خال ہے استفادہ کر **تاریت** تھابور میرا خیال ہے کہ ان کے ہاہم خط و کتاہت بھی جاری تھی۔ میال بشیر احمدا بم اے بن مر ذا غام م

احمد قادیانی نے لکھاہے کہ مرادمیک جالند حری نے مرزاصاحب سے بیان کیا کہ سر سیداحمد خال نے توراہوا نجیل کی تغییر لکھی ہے آب ان سے خطو کمات کریں۔آب یاور یول سے مباحث کرنابہت پند کرتے ہیں اس معاملہ میں آپ کوان ہے بہت مدو ملے گی۔ چنانچہ مر زاصاحب نے سر سید کو عر في مين خط لكعا (سيرة المهدي جلد اول من 138) مرزاغلام احمد نے مرزائيت كاؤهونگ رچانے کے بعد بجز ان عقاید کے جن کے بغیر نقدس کی د کا نداری کسی طرح چل نہیں علی متمی تمام نیچری اصول کو بحال رکھا۔ میاں محمد علی امیر جماعت مر زائیہ لاہور نے مر زائیت کو نیچریت ہے ممیّز كرنے كى كوشش كى ہے وہ لكھتے ہيں۔"عيسائى مكور خين نے احمديت كواسلام پر يورپين خيالات كے اثر کا نتیجہ قرار دیا ہے مگر ہندو ستان کی تاریخ صاضرہ میں ہم کودوالگ الگ تحریکات نظر آتی ہیں۔ یعنی ا یک وہ تحریک جس کا تعلق سر سیداحمہ خال ہے ہے اور دوسریوہ تحریک جس کا تعلق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے ہے۔ جہال تک سر سید کے مذہبی خیالات کا سوال ہے اور جن کو تحقیر کے رنگ میں نیچریت کے نام ہے موسوم کیاجاتا ہے۔ان دونوں تحریکوں میں ایک بین فرق نظر آتا ہے۔ سر سید نے بھی اسلام کے مسائل کو معقولی ( بعنی عقلی ) رنگ میں حل کرنے کی کو شش کی اور حفرت مر ذاصاحب نے بھی ان مسائل کا معقولی رنگ ہی پیش کیا ہے۔ مگر سر سید کی فد ہی تحریک نے بور پین خیالات کی غلامی کارنگ اختیار کر لیالور حضر ت مر زاصاحب کی تحریک بورپ کواسلام کے ماتحت لانے کے لیے تھی۔ (تحریک احمہ یت صفحہ 211) مگر مرزاکی تحریک یورپ کواسلام کے ماتحت کمال تک لے آئی؟اس کی تائیدان پیاس الماریوں سے ہوسکتی ہے جو مرزانے اینے بورلی حکام کی خوشامد میں تالیف کیں۔ میر عباس علی لد صیانوی نے جو مر زائیت کے سب سے پہلے حاشیہ بروار تھے۔ مرزائیت اور نیچریت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینجا تھا۔ اس وقت جو فیصلہ میری طبیعت نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرزاصاحب صاف اور قطعی طور پر نیچری میں۔معجزات انبیاء وکراہات اولیاء ہے مطلق انکار رکھتے ہیں۔ معجزات اور کرامات کو مسمریزم' قیافیہ قواعد طب یاد متکاری پر مبنی جانتے ہیں۔ان کے نزدیک فرق عادت جس کوسب اہل اسلام خصوصاً اہل تصوف نے مانا ہے۔ کوئی چیز نسیں۔ سیداحمہ خال اور مر زانیام احمہ صاحب کی نیچریت میں بجز اس کے اور کوئی فرق نسیس کہ وہ بلباس جاکٹ و پتلون میں اور بیربلباس جبہ و و ستار (اشاعة السنہ) چونکہ سر سید نے اینے الحاد و زند قد

ک د کان کو خوب آراستہ کر ر کھاتھا۔اس لیے نہ صرف خود مر زاکابلعہ اس کے پیروؤں کا بھی پیہ معمول تھاکہ ان ملحدانہ عقائد کی تشریحات کوجو مر زانے سر سید سے لیے تھے۔ سر سید کی کتاوں سے نقل کر کے اپنالیا کرتے تھے اور اس خوف ہے کہ لوگ نیچریت سے مطعون نہ کریں ان مضامین کو سر سید کی طرف منسوب کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ لاہور کے ماہوار رسالہ '' بخلی'' نے لکھاتھا کہ اس دقت دو قادیانی رسالے ہمارے سامنے ہیں۔"تشحیذ الاذبان"ماہ دسمبر 1907ءادر "ريويو آف ريلجنز"ماه فروري 1908ء جن ميں بلااعتراف اور بلاحوالہ وہ ساري بحث سرقہ کر لي گئي جو معجزات مسیح پر سر سید نے اپنی تفسیر میں کی تھی۔ وہی دلائل ہیں' وہی اقتباسات' وہی آیات' وہی تاویلات 'و ہی نتائج ہیں۔ ہاںبد تمیز ی وبے شعور ی جواس طا کفہ کا خاصہ ہے مزید برال ہے۔ سر سید کی آزاد خیالیوں نے مرزا کے لیے اس کا مجوزہ راستہ بہت آسان کر دیا تھا۔ سر سید نے واقعہ صلیب کا جو نقشہ اپنی تفسیر ( جلد دوم ص 38 ) میں پیش کیا۔ مر زانے اس پرو می الٰبی کارنگ چڑھا کر اس پر بردی بری خیال عمار تیں تغمیر کرنی شروع کر دیں۔ جب تک مرزانے یہ تحریریں نہیں پڑھی تھیں۔ براہین کے حصہ چہارم تک برابر حیات مسے علیہ السلام کا قائل ربا۔ لیکن جب نیچریت کارنگ چڑھنا شر دع ہوایایوں کہو کہ نیچریت کا یہ مسئلہ مفید مطلب نظر آیا تونہ صرف ایے سابقہ الهامات کے گلے یر چھری چلانی شروع کر دی۔بلحہ عقید ہُ حیات مسے علیہ السلام کو (معاذاللہ)شرک ہتانے لگا۔ جس کے بیہ معنی تھے کہ وہ بچاس سال کی عمر تک باوجود صاحب وحی ہونے کے مشرک ہی چلا آتا تھا۔

# قادیاں کے برساتی نبی

جب امت مر زائیہ نے دیکھا کہ ان کے پیرومر شد نے نبوت کا دعو کی کر کے حتم نبوت کی سد اسکندری میں دخنہ ڈال دیا ہے تو ہر حوصلہ مند مر زائی کو طع ہوئی کہ موقع ملنے پر اپی اولوالعزی کے جوہر دکھائے اور کچھ بن کر ''مسیح موعود''صاحب کی طرح نفع عاجل حاصل کر لے۔ چنانچہ تضاد قدر کے ہاتھوں'' قادیائی نبوت عظمی'' کی ساط کے الئے جانے کی دیر بھی کہ بہت سے مرزائی یا چوجی ہاجوج کی طرح دعوئے نبوت کے ساتھ ہر طرف سے امنڈ آئے۔ اور اپنے اپنے تقدیر کی ڈفلی جانی شروع کر دی جس طرح پر کھارت میں ہارش کا پہلا چھینٹا پڑنے کے ساتھ ہی ہر طرف بر ساتی گیڑے کہ کوڑے دیگئے وکھائی دیتے ہیں اس طرح ان خود ساختہ انہیاء کی تعدادا تن کثیر طرف پر ساتی انہیاء کی تعدادا تن کثیر صفحی کہ ان پر بر ساتی انہیاء کا اطلاق بالکل صبح معلوم ہو تا ہے بہر حال ان بر ساتی نبیوں کے پچھ مختصر سے حالات بدیہ قار کمیں کئے جارہے ہیں۔

چپاغ الدين متوطن جمول

چراغ الدین نام جمول کا ایک نمایت میباک مر زائی تھا۔ اس کی شوخ چیشی کا کمال دیکھو کہ اپنی دکان آرائی کے لیے اپنے مقتدا کی موت کا بھی انتظار نہ کیابلحہ نمایت بے صبر ی کے ساتھ مر زا غلام احمد کی زندگی ہی میں نبوت ور سالت کا دعویٰ کر دیا۔ چو نکہ اس دعویٰ ہے خود حضرت "مسیح موعود" کے کاروبار پر اثر پڑنے کا حمّال تھااس لیے یہ جرم کچھ ایساخفیف نہیں تھا کہ قابل عفو ودر گذر سمجھا جاتا۔ مر زانے اس کو جماعت ہے خارج کر دیا۔ میں اس اقدام میں مر زا کوہر سر حق سمجھتا ہوں کیونکہ مرید کو اس درجہ شوریدہ سری تھی طرح زیب نہیں دیتی کہ وہ پیر کے مقابلہ میں کاروبار شروع کر دے اور رقیبانہ چشک کے سامان پیدا کرے۔حضرت ''مسیح موعود'' صاحب نے اس باغی مرید کے متعلق اپنی کتاب " دافع البلا"میں جو 23اپریل 1902ء کوشائع ہوئی لکھا کہ چراغ الدین کا جو مضمون رات کو پڑھا گیاہ ہڑا خطر ناک اور زہر یلااور اسلام کے لیے مصر ہے اور سر ے پیر تک لغواور باطل باتوں ہے بھر ا ہوا ہے۔ چنانچہ اس میں لکھاہے کہ میں رسول ہوں اور ر سول بھی الوالعز م اور اپناکام بیہ لکھاہے کہ عیسا ئیوں اور مسلمانوں میں صلح کر ادے اور قر آن اور انجیل کا تفرقہ باہمی دور کر دے اور این مریم کا ایک حواری بن کرید خدمت کرے اور رسول کملاوے۔ یہ کیسی نایاک رسالت ہے جس کا چراغ الدین نے دعویٰ کیاہے جائے غیرت ہے کہ ایک فمخص ميرامريد كملاكريه ناپاك كلمات منه پرلاوے ـ لعنقه المله على الكافرين پحرباوجود نا تمام عقل اور ناتمام فیم اور ناتمام یا کیزگ کے بیہ کهنا کہ میں رسول اللہ ہوں بیہ کس قدر خدا کے پاک سلسلہ کی ہتک عزت ہے گویار سالت اور نبوت بازیجیہ اهفال ہے۔ میں تو جانتا ہوں کہ نفس امارہ کی غلطی نے اس کو خود ستائی پر آمادہ کیا ہے اپس آج کی تاریخ سے وہ ہماری جماعت سے منقطع ہے جب تک کہ مفصل طور پر اپنا توبہ نامہ شائع نہ کرے اور اس نایاک رسالت کے دعویٰ ہے ہمیشہ کے لیے متعفی نہ ہو جائے۔ افسوس کہ اس نے بے وجہ اپنی تعلیٰ سے ہمارے سیجے انصار کی ہتک کی۔ ہمار ی جماعت و علميك ايانان سے قطعار ميزكرے۔

منشى ظهيرالدين اروبي

یہ محض موضوع اروپ ہلع گو جر انوالہ کا رہنے والا ہے۔ اس کے نزدیک مر زاایک صاحب شریعت نبی تھااس کا خیال ہے کہ قادیاں کی معجد ہی ہیںت اللہ شریف ہے۔اور وہی خدا کے نبی کی جائے ولادت ہے۔ اس لیے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چا ہیے۔ لاہوری پارٹی کے جرید ، پیام صلح کا مدیر بھی د ، چکاہے۔ اس نے قادیائی جماعت کے بعض سریر آورد ، افراد کی ہو کہت کی چیش میں کر کر گھر کے جو گئی ہو ہو گئ

مین موعود کی تج ریوں میں بہت تضاوہ مخالف ہے۔ محمد مخش قادیانی

اس مخفس کو مدت العرقادیاں میں الهام ہوتے رہے مگر مر زائیت قبول نہ کی لیکن جب قوی زیادہ مضمحل ہو گئے اور قوت فکر جواب دے بیٹھی قوم زائیت کا پہتمہ لے لیاجس طرح حضرت ''مسیح موعود''کاایک ولچسپ الهام عثم عثم عثم عثم ہے اسی نمونہ کاایک مضحکہ خیز الهام محمد عشش کا بھی ہے بینی آئیا یم دے دے (میں و دے ہوں)

مسٹریار محدیلیڈر

مسٹریار محروکیل ہوشیار پور کا بیان ہے کہ محری بیٹم جس کے ساتھ "مسیح موعود" کا آسان پر نکاح ہوا تھادہ در حقیقت میں ہول اور نکاح ہے یہ مراد ہے کہ میں ان کی بیعت میں وافل ہول گا۔ ای نے مر زاصاحب کا ایک کشف بیان کیا تھا کہ کویار ب العالمین (معاذاللہ) ایک مرد کی ہول گا۔ ای نے مرزاصاحب فضل مخصوص کر رہا ہے۔ یہ مرزا کے حقیق جانشین اور فلیفہ برحق ہونے کا مدی تھا۔ اور اعلان کیا تھا کہ مرزا صاحب کی گھری کا اصل استحقاق جمیے حاصل ہے کو ذکہ مرزا صاحب نے جو الوعید میں پیشین گوئی کی مخمی کہ تمہارے لیے دوسر کی قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہوگا اور اس کا آنا تمہارے لیے بہر ہے کو تکہ وہ دائی ہے جس کا سلسلہ تیا مت تک منقطع نہ ہوگا اور دہ دوسر کی قدرت تک منقطع نہ ہوگا اور دہ دوسر کی قدرت تک منقطع نہ ہوگا اور دہ دوسر کی قدرت تک منتقطع نہ ہوگا اور دہ تمہارے لیے گئے دے گا۔ "اس کا صحیح مصداق میں ہوئی کو کید حضرے تی تر موعود نے یہ بھی کما تھا کہ قدرت تا نب کا مظہر وہ ہوگا جو میری خوبو پر ہوگا۔ سویہ علامت میری ذات میں بدرجہ اتمہائی جاتی مسئریار محمد نے بہت کو شش کی کہ مرزا محمود احمد ان جے مند خلاف جالیس بھیا سومالے جاتی طرح راضی نہ ہوئے۔ ساجاتا ہے کہ یاد محمد میاں محمود احمد کے خلاف چالیس بھیا سومالے وہ موکا بور میا تھا ہوں کہ کہ خلاف چالیس بھیا سومالے وہ کی طرح راضی نہ ہوئے۔ ساجاتا ہے کہ یاد محمد میاں محمد اداف چالیس بھیا سومالے وہ کان طرح راضی نہ ہوئے۔ ساجاتا ہے کہ یاد محمد میاں محمد ادب کے خلاف چالیس بھیا سومالے

شائع کرچکاہے۔

عبدالله تنابوري

یہ شخص تیا بور واقع قلم و حیدر آباد و کن کار ہے ولا ہے۔ پہلے روح القدس کے نزول کا مدعی منا پھر مظر قدرت ثانیہ کا وعویٰ کیا۔ کہتے ہیں کہ اسے داننے بازو کی طرف سے الهام ہوتا ہے۔اس مخص نے "انجیل قدی" نام ایک کتاب لکھی ہے۔ جس میں مر زاغلام احمد کے ان خطوط کو جو محترمه محدی بیم سے عقد کرنے کے سلسلہ مساعی میں لکھے تھے پہندیدہ خیال نہیں کیااور لکھاہے کہ ان خطوط کے پڑھنے ہے دل میں نفرت و کراہت پیدا ہوتی ہے۔اس بے دین نے"انجیل قدی" ك بعض مندر جات ميں سخت جاہلانہ كنده دہنى كا ثبوت دياہے مثلاً ايك جگه يسفك المدما کے بیہ معنی ککھے ہیں کہ حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام نے تھم خداوندی کیے خلاف (معاذ اللہ) اپنی زوجہ محرّمہ حواء سے خلاف وضع فطرت انسانی فعل کاار تکاب کیا۔ اس محض نے پیشین کوئی کی تھی کہ مرز المحود احمد بہت جلد میری بیعت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن پیشینگوئی پوری نہ ہو سی۔ اس كوسب سے يہلے بيوحى موكى تقى باايھا المنبى تيابور ميں رميو كتاب محاكمه آساني ميں لكھتا ہے کہ مر زاصاحب کو صرف مقام شہودی حاصل تھا۔اور وہ مقام وجودی ہے بالکل عاری تھے لیکن مجھے بیہ دونوں مقام حاصل ہیں۔ اس لیے میں عمل محمد بھی ہوںادر عمل احمد بھی۔ درجہ رسالت میں'میں اور مر زاصاحب دونوں بھائی ہیںاور مسادی حیثیت رکھتے ہیں جو فرق کرے دہ کا فرہے۔ مامور من الله کو تمیں یا چالیس مر دول کی قوت رجو لیت حاصل ہوتی ہے ادر بلاا جازت فراغت نہیں ہوتی۔ آس صاحب کاوید میں لکھتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی کتاب قد سی فیصلہ میں اعلان کیا کہ میں نے خدا کے دربار میں حاضر ہو کر در خواست کی متھی۔ آلٹی مسلمان مفلس ہورہے ہیں اس لیے سود<del>ہ</del> خواری کی ممانعت دور فرمائی جائے۔ جواب ملا کہ ساڑھے بار ہردیے سینکڑہ سود کی اُجازت دیتا ہوں۔ اسی طرح تھم ملا کہ رمضان کے تین روزے کافی ہیں۔ عور تیں بے حجاب رہ سکتی ہیں۔ چو کلہ ''یں ہر وز محمہ ہوں اس لیے مجھے شریعت محمہ ی میں نشخو تبدیل کا اختیار ہے۔ سنا جا تا ہے کہ بیثاور لور کھل ہور کے بہت ہے مر زائیاس کے مرید ہیں۔

سیدعابد علی

سید عابد علی نام ایک پرانا مر زائی ملهم قصبه بدو ملی ضلع سیالکوٹ میں رہتا تھا۔ اسے ایک مرتبہ ایساد لچسپ الهام ہوا تھا جس سے مر زاغلام احمد کا قصر نبوت بالکل ہوند خاک ہو جاتا تھالیکن توفیق ایز دی رہنمانہ ہوئی اس لیے باطل سے منہ موڑ کر اسلام کے سواد اعظم کی پیردی نہ کر سکا۔ قادیانی صاحب کی خانہ زاد شریعت میں کسی مرزائی کے لیے جائز شمیں کہ مسلمان کولڑ کی دے۔ لیکن سید عابد علی نے اپنے ایک الهام کے ہموجب اس علم پر خط نتینے تھینچ دیااور مرزائی قیود سے آزاد ہو کراین لڑکی ایک مسلمان سے بیاہ دی۔

### عبدالطيف گناچوري

یہ بھی ایک مشہور مر زائی ہے۔ مدعی نبوت تھا۔اس نے اپنے دعویٰ کی تائید میں ایک صخیم کتاب "چشمہ نبوت" شائع کی۔اس میں لکھتاہے کہ مر زاصاحب کا نام زمین پر غلام احمد اور آسان پر مسیح این مریم تھا۔ اس طرح خدانے زمین پر میرانام عبدالطیف اور آسانوں میں محمد بن عبدالله موعود رکھاہے جس طرح مرزاصاحب روحانی اولادین کر سید ہاشمی بن گئے تھے۔ای طرح میں بھی آل رسول میں داخل ہوں۔ نعمت اللہ ولی کی پیشین گوئی کا مصداق میں ہوں۔احادیث میں سچو مہدی کے آنے کاذکر ہے وہ میں ہول۔ دانیال نبی نے میراہی زمانہ 1335ھ سے 1340ھ تک بتایا ہے ہم کسی مسلمان کو محض اس بنار کافر شیں کہتے کہ اس نے ہم سے بیعت کیول شیں کی کیو نکہ اس قتم کی ہاتیں فروعات میں داخل ہیں۔احمد یوں کا بیہ خیال صحیح نہیں ہے کہ مسیح اور ممد ی دونوں کی ایک ہی شخصیت ہے کیونکہ مرزاصاحب فرما چکے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی مہدی آ چکے ہیں اور بعد میں بھی آئیں گے۔ان کے زمانے میں کوئی مہدی نہ تھا۔اس لیے میں مہدی آخر الزمان ہوں۔ مر زاصا حب کواٹھارہ سال تک اپنی رسالت کا یقین نہ تھا۔ آخر جب زور سے وحی آنے لگی تو یقین ہوا۔ میرے نوے معجزئے ہیں۔ میری پیشین گو ئیاں مر زاصاحب سے بھی بڑھ کر تچی نگلی ہیں چنانچہ ہندوستان میں وہائیں زلز لے اور سیاسی انقلابات میری پیشین کو ئیوں کے مطابق آئے لیکن . مرزاصاحب کی پیشین گو ئیال در ست نه نکلیں۔اس نے اپنے لقب قمرالا نبیاءر کھاہوا تھا۔

## ڈاکٹر محمہ صدیق بہاری

مولوی محمد عالم صاحب آس (امر تسر) نے اپنی کتاب الکاویہ کے چودہ پندرہ صفح اسی شخص کے حالات کی نذر کر دیتے ہیں۔ ہیں اس کا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ یہ محفص صوبہ بہار کے علاقہ گدک کا رہنے والا مرزا ئیوں کی لا ہوری پارٹی ہے متعلق ہے۔ اس نے اپنی کتاب '' ظہور بیٹو بیور'' میں لکھا ہے کہ مسیح قادیانی وشنواو تار تھا۔ خلیفہ محمود این غلام احمد و پر بسسنت ہے اور میں ''چن بھو بیور'' ہوں۔ میر سے ظہور کے بعد سات سال کے اندر مرزا محمود مرجائے گا۔ لیکن یہ پیشین گوئی پوری نمیں ہوئی۔ مولوی محمد عالم صاحب لکھتے ہیں کہ شاید اس سے اخلاقی موت مراد ہو۔ ڈاکٹر موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ صوبہ بہار کے ہنودکی ند ہی کتاوں میں دو موعود

نہ کور ہیں۔ اور ہندولوگ ان کا سخت بے چینی ہے انتظار کر رہے ہیں۔ کتب ہنود کے علامات مجھ پر صادق آتے ہیں۔ میں برہمجاری بن کر علاقہ کر ٹاٹک کو گیااور آٹھے سال کی غیبوبت کے بعد ظاہر ہوا۔ پیٹھ پر سانپ کے منہ کانشان بھی موجودہے ہاتھ میں سکھ بیل چکر وغیرہ نشانات بھی مجھ میں یائے جاتے ہیں۔ حضرت سر ور دو جہال علیہ کے بعد صرف مجھے صدیق کادر جہ ملاہے اور صدیق کا درجہ ممدی اور مسیح سے بھی فائل ہے۔ 8اپریل 1886ء کو مرزاصاحب نے جس پسر موعود کی پیشین کوئی کی تھی وہ میں ہی بوسف موعود ہوں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اہل قادیاں کی اصلاح کروں۔ قادیاں سے آواز اٹھے رہی ہے کہ حضرت خاتم النبین علیقہ کے بعد بھی نبوت جاری ہے۔ اسلام میں سرور دو جہاں علیقتے کی ذات گرامی پراس سے بڑھ کر اور کوئی حملہ نہیں کہ حضور عظیتے کے بعد کو ئیاور نبی کھڑ اکیا جائے اور ہیس کر وڑ مسلمانوں کو مر زاصا حب کی نبوت کاا نکار کرنے کی وجہ سے خارج از اسلام تصور کیاجائے۔ میں اس تو ہین آمیز عقیدہ کے مٹانے کی غرض ہے مبعوث ہوا ہوں۔محمود بوں ادر پیغامیوں ( قادیانی مر زائیوں اور لا ہوری مر زائیوں) میں جھگڑا تھااس کیے میں تھم بن کر آیا ہوں۔ میرے نشانات کی ہزار ہیں صرف اخلاقی نشان چون نہیں۔ یہ نعمت سیدنامحمہ میالین کی محبت میں فنا ہونے اور قادیال کا خلاف کرنے سے ملی۔ غیرت النی نے میرے لیے مرزا صاحب کے نشانات سے بروھ کر نشانات ظاہر کئے میری بعثت کے بغیر قادیال کی اصلاح ناممکن تھی۔ بیب نے تلاش حق میں مرزا محمود کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی کیکن عقائد پہندنہ آنے پر بیعت فتح کر دی اور قادیاں سے نکالا گیا۔اب میں مسلسل بارہ سال سے محمودی عقائد کی تردید کر رہا

### احمد سعيد تسمهمر يالي

سنمودیال ضلع سیالکوٹ کے اجر سعید مرزائی سابق اسٹنٹ انسپٹر مدارس نے بھی قدرت نانبہ ہونے کادعولی کیاور اپنالقب "نوسف موعود" رکھا۔ مولوی مجمہ عالم صاحب آی لکھتے ہیں کے اس شخص نے اپنالمام "پیرابن یوسنی" نام ایک کتاب میں جمع کئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں نمایت غمز دہ رور ہا تھا۔ اس اثناء میں حضرت مریم علیماالسلام تشریف لا کیں۔ اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا بچہ مت روؤ۔ ایک مرتبہ احمد سعید نے اپنا بدالمام چوک فریدامر تسر میں میان کیا تو مسلمانوں نے چاروں طرف سے خشت باری شروع کر دی۔ بے اوسان تھاگا۔ پچوں نے بچہ رونہ۔ کہ کر اسے چھیئر تا اور ستاناشر دع کیا بہ بد بخت حسب میان آسی صاحب اپنی ایک تصنیف میں کھتا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ رشتہ داریاں سب تا جائز ہیں اور (معاذ اللہ تمام الزنا ہیں۔ آئندہ کے لیے ہیں تھم ویتا ہوں کہ غیر قوموں سے رشتے تا طے کریں اگر معاذ اللہ تمام

مسلمان ایسے ہیں تو معلوم نہیں کہ یہ نا نہجار ولد الحلال کیے ہوگیا؟ اس کے مجلے میں ایک کلٹی ہے جے وہ مسر نبوت سے تعبیر کرتا ہے۔

#### احمدنور كابلي

قادیال کاسر مہ فروش احمد نور کابلی مر ذاغلام احمد کے حاشیہ نظینول میں سے تھا۔ مولوی عجمہ عالم صاحب آسی لکھتے ہیں کہ کی ناک پر پھوڑا تھا۔ جب کی طرح اچھانہ ہوا تو عمل جراحی کرایا۔ جب ناک کائی گئی تودرجہ نبوت پر فائز ہو گیا۔ اس نے ایک ٹر یکٹ ذیر عنوان لکل استه اجلی شاکع کیا ہے جس میں لکھتا ہے۔ اے لوگو! میں اللہ کارسول ہوں۔ دین اسلام میری ہی متصحب میں دائر وسائر ہے۔ جھے نہا نادین سے خارج ہونا ہے۔ میں دوحانی سورج ہوں میں دحت لا المحالمین ہوں میر ان میں دائر وسائر ہوا۔ خیص نہا اللہ اللہ المحالم میری ہی سختر آلکی کو ستادول سے الباہول۔ خدانے جھے فرمایا تھا کہ تھے خرمایا تھا کہ تھے فرمایا تھا کہ تھے خرمایا تھا کہ سختے فرمایا تھا کہ سختے فرمایا تھا کہ تھے فرمایا تھا کہ سختے فرمایا تھا کہ سختے فرمایا تھا کہ خود کے عمد خلافت میں فرمایا ہے کہ خدانے افغانوں میں ایک رسول میں خرمایا ہے کہ خدانے افغانوں میں ایک رسول میں محمود کے میں شرکی رسول ہول۔ اب خدانے قرآن مجمع پر نازل کیا ہے۔ جھے کلہ طیب لا المله الا المله احمد نور رسول الملہ دیا گیا ہے۔ خدانے میرے ساتھ بخرت کلام کیا ہے۔ میری وی کی تعدادوس بزام کیا ہے۔ میری وی کی کو تعدادوس بزام کیا گئی ہوں۔ الب خدانے میں انکار کرے گا وہ لعنت کی موت مرے گا۔ و غیر ذالک من را انکار کرے گا وہ لعنت کی موت مرے گا۔ و غیر ذالک من المخرافات.

# نبی بخش مرزائی

یہ مخص موضع معراج کے مخصیل پر ور ضلع سالکوٹ کا ایک پر انامرزائی تھا۔ اس نے 1911ء میں ایک اعلان شائع کیا۔ جس میں لکھا۔ اے ہر غرجب و ملت کے دوستو! آپ پر واضح ہوکہ اس عاجز پر ستائیس سال سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے المام کا سلسلہ جاری ہے اس عرصہ میں اس عاجز کی ہے شار چشین گو کیاں پوری ہو چکی ہیں۔ جھے ایک روشن نور اپنی طرف کھنے کھنے کر مقام محود کی طرف نے جارہا ہے۔ جھے سلطان العارفین کا درجہ دیا گیا ہے۔ جھے چار سال سے تبلغ کا حکم ہورہا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ اللی میں ای ہوں۔ حکم ہواجس طرح محمد سول اللہ عقاقیہ تبلغ کرتے سے تو بھی تبلغ کر اس کے بعد یہ عاجز ان الفاظ سے مخاطب کیا گیا۔ یا ایکھا المصدویق یوسف انسی معک ای طرح باربار حکم ہو تارہا۔ یہ عاجز قر مند تھااور سوچ رہا تھاکہ میں اس قابل نہیں ہوں کین جمعے سمجھایا گیا کہ نبوت کا سلسلہ برستور جاری ہے۔ تم دنیا کے طعنوں سے نہ ڈرو۔ نبوت کا

تائ تهمارے سر پرر کھ دیا گیا ہے۔ وقت قریب آرہا ہے کہ تھے سے جھا تقیل کرائیں گے۔ نبوت کا تائ تہمارے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ وقت قریب آرہا ہے کہ تھے سے جھا تقیل کرائیں گے۔ نبوت کا حرض ہے میدان میں نکل پڑے۔ میں تیری مدو کے لیے فرشتوں کی فوج تیار کھوں گا۔ ہر وقت تھے مدود یتا رکھوں گا۔ ہر وقت تھے مدود یتا رکھوں گا۔ موکی مرسل کی طرح میدان میں ہوشیار رہنا۔ بڑے برے فرعون تیرے سامنے آئیں گے مگر سب منہ کی کھا تیں گے۔ تیرے خاندان کے لوگ اس دعوی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ مگر کسی مند کی کھا تیں گے۔ تیرے خاندان کے لوگ اس دعوی کو تسلیم نس کریں گے۔ مگر کر دیا کریں گے۔ والدت میں سن کر ردیا کریں گے۔ اوالات میں سن کر دویا کریں گے۔ اوالات میں سن ہو خاندان نہ لائے۔ حالات میں سن کر دویا کریں گے۔ اوالات ہیں نسل ہے تو خاندان نہ لائے۔ حالات میں نہوت ہے۔

#### عبدالله ببؤاري

چپاد ملنی مسلع مختکمری میں عبداللہ نام ایک مر زائی پڑاری رہتا تھا۔ قادیاں کے چشمہ الحاد ے وجالی کا فیق پانے کے بعد کفریات و شطحیات بخے میں اپنے پیروم شد کا ہمسر تھا۔ اس نے ا پنالقب رجل يسعى احدرسول ركھا تھا۔ اينے اعلان ميں لكھتائے۔ ميں رسول اللہ تھجا حميا طرف تمهارے رب تمهارے سے۔ بندے بنو اسلام کے پیرول مرشدول مولویوں کی خود ساختہ شریعت کے چیچے نہ جاؤ۔وہ سب احکام بلاوحی ہیں۔ جن کا ثبوت نہ کتاب سے دیتے ہیں۔ یعنی کلمہ ورود وسنت نفل 'نعت' غزل' مولود' نماز تراویج' نماز عیدین' نماز جنازه ادر عرس مر ده اولیاء بر کھانا کھلاناوغیرہ۔لاالہالااللہ کے ساتھ محمدر سول اللہ کہنا شرک ہے۔کتاب ''ہدایۃ للعالمین''میں لکھتا ب كه الموسول يدعوكم اوراطيعو الموسول مين ميرى طرف اثاره ب اور لكمتاب كه میں نے خواب میں اپنی والدہ مر حومہ کو دیکھااور کما کہ خدا نے مجھے مسے این مریم ہما کر تھیجا ہے۔ بیہ س کروالدہ جیران رہ گئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹاکل تو تو یہ کہتا تھا کہ مسیح آئے گااور آج خو د مسیح بن پیٹھا ہے۔ جب میدار ہوا تو یقین ہو گمیا کہ کسی بدروح نے جھے سے مسیح ہونے کاد عویٰ کرایا تھا۔ اس خبیث روح نے مر زاغلام احمد صاحب قادیانی ہے بھی مسیحیت کا دعویٰ کرایا تھا حالا نکہ دواس ہے پیشتر خود کھ<u>ے بچکے تنے</u> کہ حفرت میے " آسان سے نازل ہوں گے۔ جمھے الهام ہوا کہ مرزا صاحب ابن مریم نہیں ہیں اور ان کی آمد کا کوئی تھم نہیں ہے۔ مر زاصاحب جیسے فرمنی مریم نے ای طرح این مریم بھی نے۔جومال ہے دہ پیٹا نہیں ہو سکتی اور جو ہیٹا ہے دہ مال نہیں ہو سکتا۔ مر زاصا حب نے لکھا ہے کہ ان مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے۔ اور مر زامحمود احمد لکھتاہے کہ مر زاصاحب عی احمد رسول ہیں۔ بید دونوں باتیں لغو ہیں۔

# فضل احمر جنگابنگیالی

فضل احمد مرزائی موضع چنگا پیجیال صلع راولپنڈی کا ایک مشہور مرزائی ہے۔اس کادعویٰ ہے کہ میں مرزاصا حب کا ظہور ہوں۔ کہتا ہے کہ مرزاصا حب کی عمر اس سال کی تفی لیکن جب دہ اپنی عمر کے ساٹھ سال گزار بچلے توباقی ماندہ بست سالہ عمر ججھے تفویض فرما کروادی آخرت کو چل دینے۔ اب میں ہی حقیقی مرزا صاحب ہوں۔ اس مختص کا آیک مفتحکہ خیز مضمون جو سراسر تعلیوں کن ترانیوں اور محدانہ خیالات ہے مملو تھا۔ 1934ء کے لواخر میں جریدہ "زمیندار" میں شائع ہوا تھا۔

# غلام محمر مصلح موعودو قدرت ثاني

یہ وہی مختص ہے جس نے ڈیڑھ دو سال پیشتر لا ہوری مرزائیوں کے خلاف اود هم مجا
ر کھا تھااور مسٹر محمد علی امیر جماعت لا ہور کے اسرار و خفایا کو الم نشرح کرکے لا ہوری مرزائیوں کا
ناطقہ بند کر دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیہ مختص قادیائی مرزائیوں کا ایجنٹ ہے جو مسٹر محمد علی ک
تخزیب کے دریے رہتا ہے۔ اس نے اپنے مصلح موعود اور قدرت ثانی ہونے کے متعلق متعدد
کتائیں شائع کی جیں۔ بیہ مختص شروع میں مسلم ہائی سکول لا ہور میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے
لا ہوری مرزائیوں کے اخبار "پیغام صلح" کی ملازمت میں نسلک ہوگیا تھا گراس کے بعد مرزائی ہوا
کارخ پیچان کرا ہے ارتقاء منازل کی سوجھی چنانچہ مغالبای تالاب میں غوطے کھانے لگا